

## اِس کتاب کے مجلہ حقوقِ ترحمبہ نبقل واشاعث محفوظ ہیں جادی الاوّل سرا ۱۸ ہے ستمبر <u>۱۹۹۶ء</u>



ببلشرن ایند دستری بیویش ببلشرن ایند دستری بیویش ۲۲۷۴۳ میلکت سعودی عرب فیرست کرم نبر ۲۲۷۳۹ میککت میکس ۲۰۲۱۹۵ میک





|             |                                     | ι   |                                                     |
|-------------|-------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------|
| YMY         | نکاح کے مسائل کا بیان               | ۲•۵ | خرید و فروخت کے مسائل                               |
| mar         | کفو (مثل' ہمسری) اور اختیار کا بیان | ۲۰۵ | بع کی شرائط و اور بیع ممنوعه کی اقسام               |
|             | عورتوں (بیویوں) کے ساتھ رہن سہن و   | ۵۳۱ | ئيع ميں اختيار کابيان<br>مان اختيار کابيان          |
| app         | میل جول کا بیان                     | ۵۳۵ | سود کا بیان                                         |
| ۲۷۴         | حق منز کا بیان                      |     | ہیج عرایا' در ختوں اور (ان کے) پھلوں کی             |
| IAF         | وليمه كابيان                        | ۵۵۵ | بيع ميں رخصت                                        |
| AAF         | بیویوں میں ہاری کی تقسیم کا بیان    | ٩۵۵ | پیشگی ادا ئیگی <sup>،</sup> قرض اور رهن کا بیان     |
| 491         | خلع کا بیان                         |     | مفلس قرار دینے اور تصرف روکنے کا                    |
| QPF         | طلاق کا بیان                        | ara | ب <u>ان</u><br>بيان                                 |
| ۷•۷         | (طلاق ہے) رجوع کرنے کابیان          | ۵۷۴ | صلح کابیان<br>مسلم کابیان                           |
| ۷•۸         | ایلاء' ظهار اور کفاره کابیان        | ۵۷۷ | ضانت اور کفالت کا بیان<br>مانت اور کفالت کا بیان    |
| ∠1 <b>r</b> | لعان کا بیان                        | ۵۸۰ | شراکت اور و کالت کابیان                             |
| ∠19         | عدت' سوگ اور استبراء رحم کابیان     | ۵۸۴ | ا قرار کابیان<br>ا                                  |
| ۷۳۰         | دودھ پلانے کا بیان                  | ۵۸۴ | ۱۰ مرار تا بین<br>ادهار لی هوئی چیز کا بیان         |
| ۷۳۷         | نفقات كابيان                        | ۵۸۷ | خصب کا بیان<br>غصب کا بیان                          |
| ∠۳۳         | پرورش و تربیت کابیانِ               | ۵۹۰ | شفعه کابیان                                         |
| ∠۵•         | جنایات (جرائم) کے مسائل             | ۵۹۵ | مضارب <b>ت</b> کابیان                               |
| ۷۲۳         | اقسام دیت کابیان                    |     |                                                     |
| 22 <b>m</b> | دعویٰ خون اور قسامت                 | ک۹∠ | آبپاشی اور زمین کو ٹھیکہ پر دینے کا بیان            |
| <b>444</b>  | باغی لوگوں سے جنگ و قتال کرنا       | 4.5 | ہے آباد و بنجر زمین کو آباد کرنے کا بیان<br>تندیریں |
|             | مجرم (بدنی نقصان پہنچانے والے) سے   | Y•Z | وقف کا بیان<br>کیمان میں قدر کر ما                  |
| ۷۸•         | لڑنے اور مرِید کو قتل کرنے کا بیان  | 710 | <b>هبه 'عمریٰ اور رقبی کابیان</b><br>-              |
| ۷۸۲         | حدود کے مسائل                       | 41Z | لقطه (گری پڑی چیز) کا بیان                          |
| ۷۸۲         | زانی کی حد کابیان                   | 444 | فرائض (وراثت) کا بیان                               |
| ۸••         | تهمت زنا کی حد کابیان               | 421 | وصيتوں كا بيان                                      |
| ۸•٣         | چوری کی حد کابیان                   | 420 | ود بعت (امانت) کا بیان                              |

#### شهاد توں (گواہیوں) کا بیان شراب پینے والے کی حد اور نشہ آور 190 دعویٰ اور دلائل کابیان چزوں کا بیان ۸Ι **A99** غلامی و آزادی کے مسائل تعزیر اور حمله آور (ڈاکو) کا تھم 9-0 M مسائل جهاد مدبر' مكاتب اور ام ولد كابيان 910 ۸۲۰ متفرق مضامین کی احادیث جزبه اور صلح کابیان 414 ۸۳۵ ادب كابيان گفرُ دو ژاور تیراندازی کابیان 914 100 کھانے کے مسائل نیکی اور صله رحمی کابیان 971 ADM. ونیا ہے بے رغبتی اور پر ہیز گاری کا بیان شكار اور ذبائح كابيان 44. یرے اخلاق و عادات سے ڈرانے اور (احکام) قرمانی کا بیان **AYZ** 922 خوف دلانے کا بیان عقيقه كابيان ۸۷۳ قسموں اور نذروں کے مسائل ۸۷۲ مكارم اخلاق (ایھے عمدہ اخلاق) كى قاضی (جج) وغیرہ بننے کے تزغيب كابيان YOP ذكر اور وعا كابيان ۸۸۷ TYP



# ۷۔ کِتَابُ الْبُیُوعِ خریدو فروخت کے مسائل

ہیچ کی شرائط و اور بیچ کی ممنوعہ اقسام کابیان بَابُ شُرُوطِهِ وَمَا نُهِيَ عَنْهُ مِنْهُ حضرت رفاعہ بن رافع رہائٹھ سے مروی ہے کہ نبی (٦٤٨) عَنْ رفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَنْهُ إِلَّهِ ﷺ مَنْهُ إِلَى اللَّهِ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيّ سُئِلَ أَيُّ الكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: في فرمايا "آوى كي اين باته كي كمائي اور برقتم كي «عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعِ تَجارت جو دهوكه اور فريب سے باك ہو۔" (اے مَبْرُورِ». رَوَاهُ البَوَّارُ، وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ. بزار نے روایت کیا بے اور حاکم نے اسے صحیح قرار دیا) لغوى تشريح: ﴿ كتاب المبيوع ﴾ يوع بيع كى جع ب الغت ميں مال دے كر كوئى چيز فريدنے كا نام ربع ہے۔ شری اصطلاح میں بھی اس کے یمی معنی ہیں' لیکن اس میں باہمی رضامندی کی قید کا اضافہ ہے۔ جمع اس لئے لائے میں کہ اس کی بہت می اقسام و انواع میں اور تمام بیوع کی چار قسمیں میں (ا) " بیع المعروض ببالعروض" لعني سامان كو سامان كے بدلہ فروخت كرنا' اسے مقایضہ (پیج تبادلہ) بھي كہتے ہیں۔ (۲) "بيع العروض بالنقود " يعنى نقرى ك ذريع سامان كى يَع كرنا اور اى كوى يَع كما جاتا ب ' كونك يَع کی ساری قسمول میں بیر سب سے زیادہ مشہور ہے اور کی زیادہ معمول بہ ہے۔ (m) " بیع النقود بالنقود " نقدی کے بدلے نقدی کی بیع لینی مروجہ سکہ کو مروجہ سکہ کے بدلے خریدو فروخت کرنا' اے يع صرف بھي كتے ہيں۔ (٣) "بيع المنفعة بالمال " يعني منافع كو مال كے بدلے بيخا 'بصورت سامان مو یا نقد۔ اے "اجارہ" کتے ہیں۔ مصنف نے اس کتب کے تحت ۲۲ ابواب قائم کے ہیں۔ جبکہ کی باب ایسے ہیں جن کا ربع سے کوئی تعلق نہیں' اگر مصنف اس کا نام کتاب البیوع کی بجائے ''کتاب البیوع والاموال" ركھتے تو زیادہ مناسب ہو تا۔ ﴿ باب شروطه ﴾ شروطه مين "ه" ضمير كا مرجع سي به ين بي كى شروط كابيان - شرط اس كت بين

كه اگر وه نه ياكي جائے تو اس كا حكم و سبب بھي معدوم ہو جائے. ﴿ وما نهي عنه ﴾ بعيغه مجمول بيع كى

شروط حسب ذیل ہیں۔ (۱) تیج کرنے والا عاقل و ممیز ہو۔ (۲) عقد کالفظ ماضی کے ساتھ ہو۔ (۳) مال ایسا ہو ہو قاتل قیت اور طے شدہ ہو۔ (۳) فریقین کی باخمی رضامندی کے ساتھ طے پائے۔ (۵) فروخت کی جانے والی چیز بیجے والے کی مکیت میں ہو یا اس کی والیت لینی سربرسی میں ہو۔ ﴿ اطیب ﴾ باعتبار عمل سب نیادہ فغیلت والا ہو اور برکت بھی زیادہ ہو اور اس کا کھانا طال ہو۔ ﴿ وکیل بیع مسرود ﴾ مسرود ' مسرود ' مسرود ' میں ہو ہے ہی نیادہ ہو اور اس کا کھانا طال ہو۔ ﴿ وکیل بیع مسرود ﴾ مسرود ' ہو اور نہ ہی جموثی قتم ۔ اور ہاتھ کے عمل کی بنیاد دو چیزوں پر ہے۔ (۱) زراعت۔ (۲) صاعت ہاتھ کے عمل کی بنیاد دو چیزوں پر ہے۔ (۱) زراعت۔ (۲) صاعت ہاتھ کے عمل کی بنیاد دو چیزوں پر ہے۔ (۱) زراعت (۲) صاعت ہاتھ کے عمل کو "بیع مبرور" سے مقدم رکھنا' اس بات کی دلیل ہے کہ بید افضل ہے اور اس کا بھی احمال ہے کہ دونوں مساوی ہوں اور " واؤ" عاطفہ تر تیب کیلئے نہیں' بلکہ مطلق جمع کیلئے ہو۔

(٦٤٩) وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ مَعْرِت جابر بن عبدالله بَيْ اللهِ عَدايت م كه رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، أَنَّهُ سَمِعَ انهول في رسول الله الله الله الله الله عَنْهُمَا وقع مدك سال رَسُولِ اللهِ ﷺ يَقُولُ عَامَ الفَتْحِ ، بيه فرماتے ساكه "ب شك الله اور اس كے رسول بَيْعَ المَحَمْر وَالمَيْنَةِ وَالمِخنُزِيرِ كَي ثريد و فروخت اور بنول كي تجارت كوحرام كرديا وَالأَصْنَامِ». فَقِيْلَ: يَا رَسُولَ اللهِ ہے۔" آپُّ سے بِوچِھاگيا کہ اے اللہ کے رسول أَرَأَيْتَ شُحُومَ المَيْنَةِ؟ فَإِنَّهَا تُطْلَى (النَّيْلِ)! مرداركي يربي ك متعلق كيا عَم مج؟ اس بِهَا السُّفُنُ، وَيُدْهَنُ بِهَا الجُلُودُ، کئے کہ اس سے کثیوں کو طلاء کیا جاتا ہے اور وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ، فَقَالَ: ﴿ لَا چروں کو چکنا کیا جاتا ہے اور لوگ اسے جلا کر روشنی هُوَ حَرَامٌ"، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حاصل کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا "ونمیں وہ بھی حرام عِنْدَ ذٰلِكَ: ﴿قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ، إِنَّ ہے۔" پھراس کے ساتھ ہی فرمایا "اللہ تعالی یہود کو اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا غارت کرے کہ جب اللہ تعالیٰ نے چربیوں کو یہود جَمَلُوهُ، ثُمَّ بَاعُوهُ، فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ ١. كيلئے حرام كر ديا تو انهول نے اسے بكھلاكر فروخت كيا اور اس كي قيت كھائي۔" (بخاري وملم) مُتَّفَقَ عَلَيْهِ.

کی روایت میں ہے کہ مردار کی چربیوں کی تجارت کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ﴿ فائه ﴾ ثمان یہ ہے "بطلبی" طلا ہے ماخوذ ہے' اور باب ضرب بیضرب سے صیغہ مجبول ہے۔ معنی بیہ ہیں کہ کشتیاں اس ے طلاء کی جاتی ہیں الیعن چربی سے ان کی ملمع سازی کی جاتی ہے کہ جس سے وو فاکدے حاصل ہوتے ہیں۔ نمبرا چربی سے دراڑیں بند ہو جاتی ہیں اور پانی اندر نہیں جاتا۔ نمبر۱۔ چربی' تختوں کو پانی کی خرابی سے محفوظ کر دیتی ہے۔ مترجم) ﴿ السفن ﴾ سین اور فا دونوں پر ضمہ ہے۔ سفینہ کی جمع ہے لیعنی کشتیاں ﴿ یدھن ﴾ ادھان یا تدھین سے ماخوذ اور صیغہ مجمول ہے۔ ﴿ ویستصبح بھا الناس ﴾ لوگ اس کے ذرایعہ چراغ جلاتے اور دیے روش کرتے ہیں۔ پوچھنے والے کے پیش نظریہ تھا کہ جس سے اتنے فوا ئد اور مصالح حاصل ہوتے ہیں وہ اس کی تجارت کی صحت کو مقتقنی ہیں۔ ﴿ فَقَالَ لا هُو حَدَامَ ﴾ هو ضميرك متعلق ايك رائے اور قول بي ہے كه فيانها تطلى بها السفن ميں جو انتفاع كامفهوم پايا جاتا ب اس کی طرف او نتی ہے لیکن راج بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ یہ صمیر (هو) بیج کی جانب راجع ہے کو نکہ سائل نے صرف اس کی تیچ کے بارے میں سوال کیا تھا اور گفتگو بھی اس کی تھی۔ اس کی تائید حدیث کا آخری حصہ نم باعوہ سے بھی ہوتی ہے۔ ﴿ جملوہ ﴾ جيم اور ميم دونوں پر فتحد- انهوں نے اسے کچھلایا۔ اس میں نہ کورہ تاویل کی بنا پر ضمیر منصوب شہوم کی طرف راجع ہے' یا پھر چربیوں میں سے جو چرلی ذہن میں تھی' اس کی طرف راجع ہے۔ یہ حدیث اس کی دلیل ہے کہ جس چیز کا ذکر ہوا اسے فروخت کرنا حرام ہے' بلکہ مردار کے تمام اجزاء کی فروخت حرام ہے' البتہ اس کا چمزا جب اے رنگ دیا جائے اس سے مشخل ہے کو تک آغاز کتاب میں رسول اللہ طالید کا ارشاد گرامی گزر چکا ہے والسما اهاب دبع فقد طهر ﴾ جو كيا چرا وباغت وے ديا جائے وہ پاك ہو جاتا ہے۔ جمهور نے مردار كے بالول اور ادن کو مشٹی قرار دیا ہے کیونکہ ان ہر مردار کا اطلاق نہیں ہو تا اور نہ اس پر زندگی وارد ہوتی ہے اور جو چیزیں اللہ اور اس کے رسول ساتھیا نے حرام نہیں کیں 'ان سے فائدہ حاصل کرنے اور نفع اٹھانے کے بارے میں اختلاف ہے۔ مثلاً جراغ جلانا شکرے اور باز کو کھلانا۔ ایک رائے یہ ہے کہ ان سے انفاع مطلقاً حرام ہے اور ایک رائے یہ ہے کہ الی چیزوں میں جواز ہے جن کی ظاهری اور باطنی ہیئت و شکل تبدیل ہو جائے اور علامہ خطابی نے بالاجماع ان سے انتفاع کے جواز پر استدلال کیا ہے کہ جب کسی کا جانور مرجاتا ہے تو اسے شکاری کوں کے کھانے کیلئے پیش کرنا جائز ہے۔ اور اسی طرح مردار کی چربی سے کشتیوں کو طلاء کرنا بھی جائز ہے۔ ان دونوں صورتوں میں کوئی فرق نہیں' جیسا کہ عون المعبود (جس) ص: ۲۹۸ میں فتح الباری کے حوالہ سے منقول ہے اور علامہ ابن القیم رطانی نے زاد المعاد (ج س) ص: ۲۴۲ میں کما ہے کہ بیہ بات معلوم رہنی چاہئے کہ انتفاع کا باب ، بیتے سے زیادہ وسیع و کشادہ ہے۔ پس معلوم ہوا کہ ہروہ چیز جے فروخت کرنا حرام ہے ' ضروری نہیں کہ اس کا انتفاع بھی حرام ہو۔ ان دونول کے مابین تلازم نہیں ہے الذا جس چیز کا فروخت کرنا حرام ہے اس سے حرمت انفاع افذ نہیں کی جائے گی- اصنام (بول) کی خرید و فروخت تو صرف اس لئے حرام کی مئی ہے کہ یہ شرک کے آلات میں سے ایک آلہ ہیں

اور ای سے ہر آلہ شرک کی حرمت مستفید ہوتی ہے اور ای پر باہے اور گانے بجانے کے آلات کو قیاس کیا گیا ہے اور شراب کی حرمت مستفید ہوتی ہے دور شامل ہوگئی۔ خواہ وہ چیز مائع (بہنے والی) ہویا مجمد و جامد۔ کشید کی گئی ہویا کیا کر تیار کی گئی۔ یہ حدیث تین قتم کی اجناس کی حرمت پر مشمل ہے۔ مشروبات (پینے کی اشیاء) ہو عقل کو فاسد کر دیتے ہیں۔ کھانے جو طباع میں فعاد پیدا کرتے ہیں اور خبیث غذا بنتے ہیں اور نقود (دولت) ہو فعال ادیان کا باعث ہوتے ہیں اور فتنہ اور شرک کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ المدی) اس حدیث میں سنبیہ شدید ہے کہ ہر وہ حیلہ جو حرام کو طال بنانے کے راستہ کی طرف بیا۔ جاتا ہو وہ باطل ہے۔

لغوى تشريح: ﴿ اذا احتلف المستبايعان ﴾ متباعيان سے مراد سودا فروخت كرنے والا اور خريد نے والا۔ اختلاف خواہ تعين قيت ميں ہو' يا فروخت شدہ چيز كے بارے ميں' يا كى شرط كے طے كرنے ميں ﴿ بين الله الله اور والله ورب المسلعة ﴾ فروخت شدہ چيز كا مالك اور ﴿ المسلعة ﴾ منوت شدہ چيز كا مالك اور ﴿ المسلعة ﴾ سين كے نيج كمرہ اور لام ساكن۔ لين ساز و سامان ﴿ يستا دكان ﴾ دونوں فروخت شدہ چيز كو واپس كر ديں اور بيع كو فتح كر ديں اور صاحب مال كى بات كو تشليم كيا جائے گا' جب كه قواعد شرع كے مطابق وہ قسم كھائے' جس كى بات كو تسليم كيا جائے گا قتم بھى اى پر لازم ہے۔

حاصل کلام: اس حدیث نے ثابت ہوا کہ جب فروخت کنندہ اور خریدار کے مابین کی چیز کے بارے میں اختلاف واقع ہو جائے تو فروخت کرنے والے کی بات کو ترجیح ہوگ ورند خریدار اپنی ادا شدہ رقم والی کے اور فروخت کردیا جائے۔ یہ اس صورت والی کے اور فروخت کردیا جائے۔ یہ اس صورت میں ہو سکتا ہے جبکہ وہی چیز اپنی اصلی حالت میں موجود ہے۔ فروخت کنندہ کو قتم کھاکر کہنا ہوگا کہ جو بیان میں دے رہا ہوں وہ درست اور ٹھیک ہے اور قتم بھی شرعی قواعد کے مطابق ہوگی۔

(٦٥١) وَعَـنُ أَبِي مَسْعُودِ حضرت ابومسعود انصاری بناتُمَّ سے روایت ہے کہ الأنْصَادِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، رسول الله طَهُلِيَّا نِے کے کی قیمت' بدکار و فاحشہ النَّهُ طَهُلِيَّا نِے کے کی قیمت' بدکار و فاحشہ اَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهِی عَنْ ثَمَن ِ عورت کی اجرت و کمائی اور کابن کی شریی سے منع

الكَلْبِ، وَمَهْرِ البَغِيِّ، وَحُلْوَانِ فرماليد (بخاري وملم)

لغوی تشریح: ﴿ السِعٰی ﴾ "با" پر فتہ اور غین کے نیج کرہ اور یا پر تشدید۔ یعیٰ ذائیہ یمال فعیل فاعلہ کے معنی میں استعال ہوا ہے۔ بغی بیغاء سے مافوذ ہے۔ بغاء میں "با" کے نیج کرہ۔ اس کے معنی زنا ہیں اور مہر السِغی سے مراد وہ اجرت و کمائی ہے جو زنا کاری کے عوض فاحثہ عورت عاصل کرتی ہے اسے مجازا محر کما گیا ہے۔ ﴿ السَحاهِن ﴾ اس کو کتے ہیں جو مخفی و پوشیدہ رازوں کے ماضل کرتی ہے اسے مجازا محر کما گیا ہے۔ ﴿ السَحاهِن ﴾ اس کو کتے ہیں جو مخفی و پوشیدہ رازوں کے بارش کی اطلاع کا دعویار ہو۔ مثلاً نزول بارش کی اطلاع کا دعویٰ ۔ وباء کے بھوٹ پڑنے اور واقع ہونے کے متعلق دعویٰ ، قتل و قال اور جنگ و جدال کے ظہور کا دعویٰ وغیرہ۔ ان چیزوں کی معرفت کا جو بھی دعویدار ہو وہ اس میں شامل ہے جیسے عراف نجوی ' رمال ' ککریوں پر مار کر بتانے والا اور جفر کا عامل (اسرار حروف کے علم کا دعویدار) وغیرہ اور حلوان السکاھن ﴾ حلوان کے " ما" پر ضمہ اور لام ساکن۔ وہ معاوضہ و اجرت جو کابن کو اس کی طافت کے آمائی سے عاصل ہو جاتی ہے۔ اس حدیث علم کمانت کے بدلہ میں دی جاتی ہے۔ یہ طاوت کے لفظ سے مافوذ ہے۔ شیریں چیز کے ساتھ اس کی مشاہدت سے مراد ہے ہے کہ یہ بغیر کی مشقت و کلفت کے آمائی سے عاصل ہو جاتی ہے۔ اس حدیث کے جواز کا فتو کی دیا ہو جاتی کی قیت کو مشتیٰ کیا ہے اور اس کے جواز کا فتو کی دیا ہو بالا چیزوں کی حرمت ثابت ہے۔ مگر بعض ائمہ نے شکاری کتے کی قیت کو مشتیٰ کیا ہے اور اس کے جواز کا فتو کی دیا ہو ' کیل جمور علیاء نے کے کی مطلقا قیت کو حرام قرار دیا ہے۔

حاصل كلام: اس مديث ميں كتے كى قيمت اور بازارى عورت كى زناكى كمائى اور كاهن كى كمانت كى اجرت حرام قيزكى قيمت لينا بھى حرام اجرت حرام قيزكى قيمت لينا بھى حرام ہے۔ حرام چيزكى قيمت لينا بھى حرام ہے۔ زنا اسلام ميں قطعى حرام ہے اس كى كمائى بھى حرام۔ پيشہ كمانت حرام ہے تو اس كى اجرت بھى حرام ہے۔

(۱۵۲) وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ حَفْرت جابر بن عَبِد اللهِ حَفْرت جابر بن عبدالله فَكُمَّ الدَ اون پر سفر كررب رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أَنَّهُ كَانَ اللهِ ايك ورمانده تحظ ماند اون پر سفر كررب يَسِيرُ علَى جَمَلِ لَهُ قَدْ أَعْيَا، فَأَرَادَ تَصِد انهول نے اللهِ مجمورت كا اراوه كر ليا۔ أَن يُسَيَّبُهُ، قَالَ: فَلَحِقَنِي النَّبِيُ ﷺ، حضرت جابر بِخَلِينُ كابيان ب كه الله عين يَجِهِ عَفَدَ عَالَى إِنْ وَضَرَبَهُ، فَسَارَ سَيْراً لَمْ فَي طَلِيمًا مِحْهِ آللهِ آبِ نَه مير لَهُ وَعَا فَمِالَى يَسِورُ مِثْلَهُ، قَالَ: بِعْنِينِهِ بأُوقِيَّةِ، اور اون كو مارا تو وه الى تيزروى سے چلے لگا كه قلت: لا ثم قال: بِعْنِينِهِ بأُوقِيَّةِ، اور اون كو مارا تو وه الى تيزروى سے چلے لگا كه قلت: لا ثم قال: بِعْنِينِهِ فَبِعْنُهُ اس سے پہلے الى تيزرقآرى سے نہيں چلاتھا۔ آپ بأُوقِيَّةٍ، وَاشْتَرَطْتُ حُمْلاَنَهُ إِلَى نَ فَمِلاً "مِحْه يه اون ايك اوقيہ چاندى كے وض أَمْلِيْنَ فَلِيْنِ، فَلَمَّا بَلَغْتُ أَنْيَنُهُ بِالجَمَلِ، فَوضت كرود." مِن نَ عَضْ كيا نهيں۔ آپ ً نَ

السِّيَاقُ لِمُسْلِمٍ.

فَنَقَدَنِي ثَمَنَهُ، ثُمَّ رَجَعْتُ، فَأَرْسَلَ

فِيْ أَثْرِيْ، فَقَالَ: أَتَرَانِي مَاكَسْتُكَ

لأَخُذَ حَمَلَكَ؟ خُذُ حَمَلَكَ

پھر دوبارہ فرمایا "مجھے یہ اونٹ چے دو۔" تو میں نے اسے آپ کو چ دیا اور شرط یہ طے کی کہ اینے گھر والوں تک سوار ہو کر جاؤں گا۔ پس جو منی (مدینه) پنچاتو میں وہ اونٹ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر وَدَرَاهِمَكَ، فَهُوَ لَكَ. مُثَنَّ عَلَيْهِ. وَمَذَا ہو گیا۔ آپ نے اس کی نقد قیت مجھے اوا فرما دی۔ بھر میں (رقم وصول کر کے) واپس آگیا۔ آپ نے میرے بیجھے (اونٹ) بھیج دیا اور فرمایا کہ ''تیرا خیال ہے کہ میں نے اونٹ کی قیت کم کی تاکہ تیرا اونث لے لول؟ اپنا اونٹ لے لو اور رقم بھی این یاس رکھو بہ تیرے لئے ہے۔" (بخاری و مسلم ، یہ سیاق سلم میں ہے)

لغوى تشريح: ﴿ اعبا ﴾ تھك كيا' ورماندہ ہوكيا' چلنے سے رہ كيا۔ ﴿ يسسبه ﴾ باب تفعيل سے بے' معنی ہے اسے آزاد چھوڑ دے' جہال جاہے چلے پھرے ﴿ وقعه ﴾ "داؤ" پر ضمه' قاف کے نیچے کسرہ اور "یا" مشدر۔ اے اوقیہ بھی کما جاتا ہے۔ اوقیہ کے حمزہ پر ضمہ "واؤ" ساکن۔ "یا" پر تشدید بھی ہے اور تخفیف بھی۔ چاندی کے چالیس درہم۔ ان کا وزن ساڑھے دس تولہ کے مساوی ہو تا ہے' جدید بیانہ کے مطابق ١٨٥ گرام بنآ ہے۔ ﴿ حصلانه ﴾ "حا" ير ضمه اس ير سوار مونا العني ميس نے آپ سے يه شرط طے کرلی کہ مینہ تک سوار ہو کر جاؤل گا۔ ﴿ فسقدنی ﴾ باب نصر بسصر سے۔ مجھے اس کی قیمت نقر اوا فرما دی۔ ﴿ السرى ﴾ ممزہ اور ٹا پر فتھ اور ممزہ کے نیچ کسرہ اور ''ٹا'' ساکن بھی منقول ہے۔ میرے یتھیے' میرے نقش قدم پر ﴿ اتدائمی ﴾ استفهام انکاری ہے۔ فعل صیغہ مجمول 'ظن کے معنی میں ' یعنی کیا تو نے گان کر لیا اور میرے بارے میں سجھ لیا کہ ﴿ ماکستک ﴾ صیغه متکلم مماکسه سے ماخوذ ے العنی میں نے قیت کم کرنے کی کوشش کی۔ آپ کا یہ اشارہ اس طے شدہ قیمت کی طرف تھا ،جو رہے کے وقت طے ہوئی تھی۔ یہ حدیث ولیل ہے کہ چوپائے کو مشروط طور پر فروخت کرنا اور خرید نا جائز ہے اور جمهور کی رائے بھی ہی ہے اور امام مالک راللہ کے نزدیک بھی یہ شرط جائز ہے 'بشر طبیکہ سفر کی مسافت تین روز سے زیادہ نہ ہو' کیکن امام شافعی روائٹیہ' امام ابو صنیفہ روائٹیہ اور بعض دو سرے علاء و فقهاء کے نزدیک مطلق جائز نہیں۔ گریہ حدیث ان اقوال میں سے کسی قول کے ساتھ کمل مطابقت نہیں رکھتی۔ حدیث کا سیاق بتاتا ہے کہ دونوں سفرے گھرواپس آرہے تھے اور دونوں کا راستہ بھی ایک ہی تھا اور حضرت جابر بناتر کو شوار مو کر گھر پینچنے کی حاجت و ضرورت تھی اور نبی ساتیج کو بھی ایسے آدمی کی خدمت در کار تھی جو اسے ہانک کر مدینہ بہنچا دے۔ اس صورت میں جانبین و طرفین کیلئے اس شرط میں کوئی مضائقہ و حرج نہیں تھا' بلکہ یوں کہنا چاہئے کہ دونوں کیلئے اس میں نری و آسانی تھی اور دونوں کی مصلحت کی رعایت بھی تھی۔ پس حدیث میں اس سے زائد شرط کی کوئی ولیل نہیں کہ فروخت کندہ اور خریدار کی مصلحت کا جو فاطر خواہ لحاظ رکھا گیا ہے' وہ جائز ہے۔ یوں نہیں کہ یہ شرط مطلقاً جائز ہے' خواہ خریدار کا اس میں نقصان ہی ہو اور نہ ہی مطلقاً ممنوع ہے' کیونکہ اس میں بغیر کی مناسب وجہ کے حدیث کی تردید یائی جاتی ہے۔

حاصل کلام: اس مدیث سے معلوم ہوا کہ کسی آدمی سے ازخود سے مطالبہ کرنا کہ وہ اپنی فلال چیزا سے فروخت کر دے ' جائز ہے۔ قیمت طے کرنا اور قیمت میں کسی کا تقاضا کرنا بھی جائز ہے۔ اگر سواری ہو تو سے شرط لگانا کہ میں اپنی گھر تک اس پر سوار ہو کر جاؤں گا' جائز ہے ' بشرطیکہ اس میں کسی کے نقصان کا اندیشہ نہ ہو یا رہائٹی جگہ ہو تو خریدار سے بچھ مدت تک کیلئے رہائش کی شرط طے کرنا جائز ہے۔ حضرت عثمان رہائٹو نے بھی ایک مکان فروخت کیا۔ خریدار سے ایک ماہ تک رہائش کی شرط طے کرئی۔ اس حدیث عثمان رہائٹو نے بھی مترشح ہو رہا ہے کہ کسی چیز کی قیمت کم کرانے میں جائز حدود سے اپنے اثر و رسوخ اور منصب کی وجہ سے فائدہ نمیں اٹھانا چاہئے۔ اسوہ رسول سے سے بھی خابت ہو رہا ہے کہ ایثار سے کام لینا چاہئے۔ اور اپنے بھائی کی حیثیت کا خیال رکھنا چاہئے۔ نیز اونٹ کی تیز رفتاری سے حضور مائی کیا مجوزہ بھی خابت ہو۔

(۱۵۳) وَعَنْهُ قَالَ: أَعْتَقَ رَجُلٌ مِّنَا حَصْرت جابر بن عبدالله رَفَيَ ابى سے مروى ہے كه عَبْداً لَّهُ عَنْ دُبُر، وَلَمْ يَكُن لَّهُ مَالٌ ہم مِيں سے كى فخص نے اپنا غلام مدبر كرديا۔ اس عَبْداً لَّهُ عَنْ دُبُر، وَلَمْ يَكُن لَّهُ مَالٌ ہم مِيں سے كى فخص نے اپنا غلام مدبر كرديا۔ اس غَيْرُهُ، فَدَعَا بِهِ النَّبِيُ ﷺ فَبَاعَهُ. مُتَفَق غلام كے سوا اس كے پاس اور كوكى مال نهيں تھا۔ نبى عَيْدُ.

عَنَدِد

#### (بخاری ومسلم)

لغوى تشریح: ﴿ رجل منا ﴾ بعض انصار میں ہے كوئى آدى۔ اس كانام ابو فدكور انصارى تھا اور اس كے غلام كانام يعقوب تھا اور وہ قبطى تھا۔ عبداللہ ابن زبير بن تر كے دور امارت كے آغاز ہى ميں فوت ہوگيا تھا۔ ﴿ دبر ﴾ دال اور با دونوں پر ضمہ ' معنى يجھے۔ كى چيز كا آخرى حصہ۔ لينى اس نے غلام ہے كما كہ ميرى وفات كے بعد تو آزاد ہے۔ ﴿ فباعه ﴾ آپ نے اسے آٹھ سو در ہم ميں فروخت كر ديا اور قيم بن نحام وفات كے بعد تو آزاد ہے۔ ﴿ فباعه ﴾ آپ نے اسے آٹھ سو در ہم ميں فروخت كر ديا اور قيم بن نحام وزائد نے اسے خريد ليا۔ (بعض روايات ميں ہے كہ وہ مقروض تھا' اس لئے آپ نے اسے فروخت كيا تاكہ اس كا قرضہ اتار ديا جائے۔) اس حديث سے معلوم ہوا كہ مدبر غلام كو ضرورت و حاجت كے وقت فروخت كرنا جائز ہے۔ امام شافعى روائد ' اہل حدیث اور عام فقهاء اس كى مطلقاً فروخت كے قائل ہيں۔ حديث سے بظاہر ہى معلوم ہوتا ہے كہ ضرورت كے موقع بر فروخت كرنا جائز ہے۔

(٦٥٤) وَعَنْ مَيْمُونَةَ رَضِيَ اللَّهُ حَفْرِت مِيمُونَه رُثَهَا وَوجه رسول مقبول النَّهَا عِلَمُ السَّا

نَعَالَى عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّ فَأَرَةً

وَتَعَتْ فِيْ سَمْن ِ، فَمَاتَتْ فِيْهِ،

فَسُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْهَا فَقَالَ: «أَلْقُوهَا

وَمَا حَوْلَهَا وَكُلُوهُ». رَوَاهُ البُخَارِيُّ، وَزَادَ

أَخْمَدُ والنَّسَانِيُّ: «فِي سَمْنِر جَامِدٍ».

روایت ہے کہ ایک چوہیا تھی میں گر کر مرگئی۔ اس کے متعلق نبی سائلیا سے دریافت کیا گیا۔ (جواب میں) آپ سے فرمایا "اسے نکال کر باہر پھینک دو اور اس کے اردگرد کا تھی بھی باہر ڈال دو اور (بقیہ) استعال كرلو-" (بخارى) نسائى اور احمد نے اتنا اضاف نقل كيا

ہے۔ "منجمد گھی میں۔"

حضرت ابو ہررہ منافقہ روایت کرتے ہیں کہ رسول (٦٥٥) وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اَللَّهُ الله الله الله الله الم عن قرمايا "جب جوبا كلى من كر جائد اكر تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا وَقَعَتِ الفَأْرَةُ فِي كَمَى مُجْدِبُوتُواسِ چوہے كواوراس كے اردگردك السَّمْن ِ، فَإِنْ كَانَ جَامِداً فَأَلْقُوهَا کھی کو باہر پھینک دو اور اگر کھی سیال ہو تو اس کے ت سے ۔ قریب بھی نہ پھٹکو۔'' (اسے احمد اور ابوداؤد نے روایت وَمَا حَوْلَهَا، وَإِنْ كَانَ مَاثِعاً فَلاَ کیا ہے۔ بخاری اور ابو حاتم نے اس یر وہم کا حکم لگایا ہے) تَقْرَبُوهُ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ، وَقَدْ حَكَمَ عَلَيْهِ البُّخَارِيُّ وَأَبُو حَاتِمٍ بِالْوَهَمِ .

عاصل كلام: ﴿ ماحولها ﴾ وه حصه جو اس چوب كے جم سے لك بوكيا بور ﴿ مانعا ﴾ بنے والا ' سال ہو۔ اسے باہر سیسکنے کا تھم اور اس کے قریب سیکنے کی ممانعت 'اس بات کی دلیل ہیں کہ نجس چکنائی (می تیل) سے انتفاع مطلقاً جائز نہیں۔ لیکن پہلے یہ بیان ہو چکا ہے کہ انتفاع کا باب باب تی سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ تمام دلائل میں تطبیق یوں ہے کہ یہ ممانعت صرف انسان کے کھانے اور بطور تیل استعال کرنے پر محمول ہے۔ جب اس کا کھانا اور بطور تیل استعال کرنا درست نہیں تو اسے فروخت کر کے اس کی قیمت کھانا بالاولی حرام ہے۔

جلد اور مائع کا فرق اس لئے ہے کہ جامد میں چوہے کی تمیز ہو سکتی ہے جبکہ مائع میں اس کا امکان نہیں کہ کس اور کتنے حصہ سے چوہے کا بدن ملوث ہوا ہے۔ امام بخاری ریایتی اور ابوحاتم ریایتی نے اس پر و هم کا تھم لگایا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ حدیث مند میونہ کی ہے۔ مند ابی جریرہ سے نہیں ہے 'للذا اس پر وہم کا حکم سند کے اعتبار سے ہے متن کے اعتبار سے نہیں۔

حضرت ابو الزبير روالله سے روایت ہے کہ میں نے حضرت جابر والله سے بلی اور کتے کی قیمت کے متعلق یو چھا تو انہوں نے جواب دیا کہ نی سٹھیا نے اس بارے میں زجر و توبیخ فرمائی ہے۔ (مسلم و نسائی) اور

(٦٥٦) وَعَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ: سَأَلْتُ جَابِراً عَنْ ثَمَنِ السِّنَّوْرِ وَالكَلْبِ . فَقَالَ: زَجَرَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ ذَٰلِكَ. رَوَاهُ مُشٰلِمٌ وَالنَّسَائِئُ وَزَادَ: ﴿إِلاَّا نسائی میں اتنا اضافہ ہے کہ "شکاری کتے کے علاوہ۔" كُلْبَ صَيْدٍا.

لغوى تشريح: ﴿ السنور ﴾ سين كے ينچ كسره اور نون پر تشديد اور فقر واو ساكن معنى بلا- ﴿ وَحِد ﴾ ڈانٹ ڈپٹ کر روک ویا' منع کر دیا۔ نھی دراصل تحریم کیلئے ہے۔ بالخصوص جبکہ ڈانٹ ڈپٹ بھی ساتھ ہو۔ اس سے ثابت ہوا کہ بلی کا فروخت کرنا حرام ہے۔ یہ رائے ایک گروہ کی ہے اور جمهور اس طرف گئے ہیں کہ اس کا فروخت کرنا جائز ہے اور اس حدیث میں جو تھی ہے اس سے کراہت تنزیمی مراد ہے اور اس کا فروخت کرنا مکارم اخلاق اور مروت میں سے نہیں۔ یہ بات بھی مخفی نہیں کہ بغیر کسی مقتقنی کے نھی کو اس کے حقیق معنی سے خارج کرنا ورست نہیں' جیسا کہ علامہ شوکانی روایتی نے کہا ہے اور جو شکاری کتے کے اعتناء کا اضافہ ہے تو اس کے متعلق نسائی نے کہا ہے کہ بید محرب اور ابن حبان نے کہا ہے کہ یہ حدیث اس لفظ سے باطل ہے' اس کی کوئی اصل نہیں۔ جیسا کہ صاحب سبل السلام نے کما

راوی حدیث: ﴿ ابوالزبير ﴾ محد بن مسلم بن تدرس الاسدى المى ، يه حكيم بن حزام كے غلام تے ، تابعی تھے۔ ان کے ثقة ہونے اور ان کی روایت کے ججت ہونے پر سبھی کا اتفاق ہے' البتہ مدلس ہیں۔ ۱۲۸ه کو نوت ہوئے۔

حفرت عائشہ وی این سے روایت ہے کہ بریرہ رضی (٦٥٧) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ الله عنها (لوندی) میرے پاس آئی اور کہنے لگی میں نے اپنے مالک سے نو اوقیہ چاندی پر مکاتبت کر لی ہے کہ ہر سال میں ایک اوقیہ ادا کرتی رہوں گ۔ الندا میری (اس بارے میں) مدد کریں۔ میں نے (اس) کما کہ اگر تیرے مالک کو یہ پند ہو کہ میں تیری مجموعی رقم نیمشت ادا کر دول اور تیری ولاء میری ہو جائے تو میں ایسا کرنے کو تیار ہوں۔ بریرہ ر ان ان اور ان کراین مالک کے پاس گئی اور ان ہے یہ کما تو انہوں نے اسے تتلیم کرنے ہے انکار کر ویا۔ بریرہ رضی اللہ عنها ان کے پاس سے واپس آئی ا اس وقت رسول الله ملي المالي تشريف فرماتها. بريره ر اللہ میں نے اپنے مالکوں کے سامنے وہ تجویز پیش کی تھی' گر انہوں نے اسے تشلیم کرنے

تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ: جَاءَتْنِي بَرِيْرَةُ، فَقَالَتْ: إِنِّي كَاتَبْتُ أَهْلِيْ عَلَى تِسْعِ أَوَاقِ، فِي كُلِّ عَام أُوْقِيَّةً، ﴿ فَأَعِيْنِيْنِي ! قُلْتُ: إِنْ أَحَبُّ أَهْلُكَ أَنْ أَعُدَّهَا لَهُمْ، وَيَكُونُ ولآؤُكِ لِيْ فَعَلْتُ، فَذَهَبَتْ بَرِيْرَةُ إِلَى أَهْلِهَا، فَقَالَتْ لَهُمْ، فَأَبَوا عَلَيْهَا، فَجَاءَتْ مِنْ عِنْدِهِمْ، وَرَسُولُ اللهِ ﷺ جَالِسٌ، فَقَالَتْ: إِنِّي قَدْ عَرَضْتُ ذٰلِكَ عَلَيْهِمْ فَأَبَوا، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ الولآءُ لَهُم، فَسَمِعَ النَّبِيُّ عَلِيَّةٍ، فَأَخْبَرَتْ عَائِشَةُ النَّبِيُّ ﷺ، فَقَالَ: «خُذِيهَا وَاشْتَرِطِي لَهُمُ الْوَلاَءَ فَإِنَّمَا

رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا، ثُمَّ قَامَ

رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي النَّاسِ خَطِيْباً،

فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ:

«أَمَّا بَعْدُ، فَمَا بَالُ رِجَالٍ يَشْتَرِطُونَ

شُرُوطاً لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللهِ عَزَّ

وَجَارًا؟ مَا كَانَ مِنْ شَرْطِ لَيْسَ فِي

كِتَابِ اللهِ فَهُوَ بَاطِلٌ، وَإِنْ كَانَ مِائَّةَ

شَرْط، قَضَاءُ اللهِ أَحَقُّ، وَشَرْطُ اللهِ

أَوْثَقُ، وَإِنَّمَا الوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ».

مُتَّفَقُ عَلَيْهِ، واللَّقْظُ لِلْبُخَارِيِّ، وَعِنْدَ مُسْلِم قَالَ:

الشَّرَيْها، وَأَغْتِقِيْهَا، وَاشْتَرِطِيْ لَهُمُ الولاَّءَ.

ے انکار کر دیا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ولاء ان کیلئے الوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ»، فَفَعَلَتْ عَائِشَةُ ہے۔ یہ بات نی ملی کیا نے سنی اور حضرت عائشہ وہی کیا نے بھی اس واقعہ سے نبی النہام کو باخبر کیا۔ یہ س کر نی سی این کے فرمایا "اسے لے لو اور ان سے ولاء کی شرط کر لو کیونکہ ولاء کا حق دار وہی ہے جو اسے آزادی وے۔" حضرت عائشہ بڑی نے ایسا ہی کیا۔ اس کے بعد رسول اللہ ملٹھایے لوگوں میں خطاب فرمانے کھڑے ہوئے۔ اللہ تعالی کی حمہ و ثنا کی پھر فرمایا ''لوگوں کو کیا ہوگیا ہے کہ ایسی شرطیں لگاتے ہیں جو کتاب الله میں نہیں۔ (یاد رکھو! که) جو شرط کتاب الله میں نہیں وہ باطل ہے 'خواہ سینکڑوں شرطیں ہی کیوں نہ ہوں۔ اللہ کا فیصلہ نمایت برحق ہے اور اللہ کی شرط نمایت ہی پخت اور کی ہے۔ ولاء اس کا حق ہے جو آزاد کرے۔ " ( بخاری و مسلم۔ بیر الفاظ بخاری کے بن) مسلم کے ہاں ہے کہ آپ نے فرمایا "اسے خرید لواور آزاد کر دو اور ان سے ولاء کی شرط کرلو۔"

لغوى تشريح: ﴿ كانبت ﴾ مكاتبت ، ماخوذ ب- مكاتبت وه بيان ب جو مالك اور اس ك غلام ك مابین ایک متعین رقم کے بدلہ میں طے ہو تا ہے کہ غلام جب وہ طے شدہ رقم ادا کر دے 'وہ آزاد ہے۔ ﴿ اهلى ﴾ ميرے مالك و آقا اور وہ قبيله انسار سے تعلق ركھتے تھے۔ ﴿ اواق ﴾ اوقيه كى جمع ب ' ايك اوتیہ چالیس درہم (سکہ چاندی) کا ہوتا ہے۔ ﴿ فعی کیل عام اوقیہ آ﴾ لینی قبط وار۔ ہرسال ایک اوقیہ۔ خرید و فروخت میں اس طرح قبط طے کر لینا جائز ہے' یہ شرط کے طور پر نہیں تھا۔ ﴿ فاعینینی ﴾ اعانية سے ماخوز ہے۔ امرسے مؤنث مخاطبہ كاصيغه۔ مطلب ہے كه ميري مدد و اعانت كرو۔ ﴿ الولاء ﴾ ولاء کی واؤ پر فتحہ مالک اور غلام کے ورمیان آزادی سے حاصل جونے والا ربط۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ مالک آزاد کردہ غلام کی میراث کا مستق ہو جاتا ہے جبکہ اس کے نہ اصحاب فروض ہوں اور نہ ہی نسبی عصب ﴿ فابوا ﴾ اباء س ماخوذ ہے۔ انہول نے اس شرط کے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ ﴿ حدْبها ﴾ احذے امر کا صیغہ ہے۔ اے خرید کر لے او۔ ﴿ واشترطى لهم الولاء ﴾ اور تو ان سے وااء كى شرط کر لے۔ یمال لام' علی کے معنی میں استعال ہوا ہے' جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد میں ہے۔ "وان اسانیہ

حاصل کلام: اس حدیث ہے کئی مسائل ثابت ہوتے ہیں' مثلاً غلام اور اس کے مالک و آقا کے در میان متعین رقم اور مقرر مدت کی صورت میں مکاتبت جائز ہے۔ اگر کوئی دو مرا شخص غلام کی طے شدہ رقم اوا کر دے اور اسے آزادی دے دے تو الیا بھی جائز ہے۔ اس کے ترکہ و میراث کا حقد اریہ آزاد کرنے والا ہوگا۔ اگر غلام اپنی مکاتبت کی رقم اوا کرنے کیلئے کی صاحب حیثیت ہوال کرے تو ہم جائز ہے۔ مکاتبت کی رقم قط وار اوا کی جائتی ہے۔ اگر مستق آدمی سوال کرے تو اس کی مدد کرنی جاہئے۔ ناجائز مشرط اگر عائد کرنے کی کوشش کی جائے تو اس شرط کی کوئی شرط کا مشرط اگر عائد کرنے کی کوشش کی جائے تو اس شرط کی کوئی شرط عائد کرنے کی کوشش کی جائے تو اس شرط کی کوئی شرع حیثیت نہیں۔ اعتبار صرف شرع شرط کا موقورہ دینا چاہئے۔ جب مسئلہ کا لوگوں کو علم نہ ہو وہ مسئلہ عوام کے سامنے بیان کرنا چاہئے۔ مسئلہ کسی کانام مشورہ دینا چاہئے۔ جس مسئلہ کا لوگوں کو علم نہ ہو وہ مسئلہ عوام کے سامنے بیان کرنا چاہئے۔ مسئلہ کسی کانام کو نروخت کرنا جائز ہے۔ امام احمد رطائی کا کائنات کی حمد و ثناء بیان کرنی چاہئے۔ پھر اپنا مرعا و مقصد بیان کرنا چاہئے۔ کسی ہے درخواست و استدعا خالق کا کتات کی حمد و ثناء بیان کرنی چاہئے۔ مکاتب لونڈی اور غلام کو فروخت کرنا جائز ہے۔ امام احمد رطائی۔ کرنے کا بھی یمی اسلوب و انداز ہونا چاہئے۔ مکاتب لونڈی اور غلام کو فروخت کرنا جائز ہے۔ امام احمد رطائی۔ کہ و امام مالک رطائیہ کا کئی خوب ہے۔

راوی حدیث: ﴿ بریرة بُنَهُ ﴾ "باء" پر فتح اور "راء" پر کسرہ ہے 'ام المومنین حفرت عائشہ کی لونڈی تھیں۔ مغیث جو کہ آل ابی احمد بن جش کے غلام تھے 'ان کی بید بیوی تھیں۔ جب بید آزاد ہوئی تو رسول الله سائلیے نے انسیں افتیار دیا تو اس نے اپنے خاوند مغیث جو کہ ابھی غلام ہی تھا'کو چھوڑ دیا۔

(۱۵۸) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ حَفِرت ابن عَمر اللَّهُ حَفرت عُمر الْمَاتُ فَ رَوَايِت مِ كَه حَفرت عُمر تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: نَهَى عُمَرُ عَنْ اللَّهُ حَفرت ابن عَمر اللَّهُ وَلَو خَت كُرنَ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ

### جو وہم ہے)

لغوى تشريح: ﴿ عن بيع امهات الاولاد ﴾ ان لونديول كى ربيع جن كى ان كے مالكول سے اولاد پيدا ہو چكى ہو۔ ﴿ ليستمتع بها ﴾ اس كامالك فائدہ اٹھائے۔ ﴿ مابدا ﴾ جب تك عاہے۔

حاصل کلام: امهات الاولاد کا واحد ام ولد ہے' اس لونڈی کو کہتے ہیں جو اپنے مالک کا پچ جنم دے۔ جب فوت تک مالک زندہ رہے اس وقت تک وہ اس کی لونڈی ہے' اس سے ہر قسم کا فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ جب فوت ہو جائے تو ازخود آزاد ہو جاتی ہے۔ آقا کی اولاد کا اس پر کسی قسم کا کوئی جق نہیں رہتا۔ لونڈی جب مالک سے بچہ جنم دے دے تو کیا اسے بچا جا سکتا ہے یا نہیں؟ اس میں علماء کی آراء مختلف ہیں۔ اکثر علماء کی رائے یہ ہو۔ مگر امام داؤد ظاہری کے رائے یہ ہو۔ مگر امام داؤد ظاہری کے نزدی ہو یا نہ ہو۔ مگر امام داؤد ظاہری کے نزدیک یہ جائز ہے۔ آگے حضرت جابر ہوائٹو کی روایت سے بھی معلوم ہو تا ہے کہ وہ ان کی خرید و فروخت کرتے تھے۔ حضرت عمر ہوائٹو کا ممافعت کا فرمان جرمت رہے گی تائید کرتا ہے۔ ممان ہے کہ حضرت جابر ہوائٹو کا کمیان اس روایت کے مرفوع ہو جب بچ کی ممافعت کا فرمان جاری نہ ہوا ہو۔ ابن عمر رضی اللہ عنما کی اس روایت کے مرفوع ہونے سے اختلاف ہے۔ محدثین کے طریق پر یہ حدیث اس دیشیت سے مرفوع ہو سکتی ہو کہ اس میں اجتماد کو دخل نہ ہو۔ عوا صحابہ نے حضرت عمر ہوائٹو کے اس فیصلے کو قبول کیا ہے اور جمور کا بھی کی فرص ہے۔

(٦٥٩) وَعَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ حَفرت جابِرِ بَوْلِتُمْ سے روایت ہے کہ ہم ام ولد تعَالَى عَنْهُ قَالَ: كُنَّا نَبِيْعُ سَرَادِينَا لونڈيوں کو نبی طَلْقِيْمِ کی موجودگی میں فروخت کر دیا أُمِّهاتِ الأَوْلاَدِ، والنَّبِيُّ ﷺ حَيُّ، کرتے تھے۔ آپُ اس میں کوئی قباحت و مضاکقہ لاَ يَرَى ِ بِذَٰلِكَ بَأْساً. دَوَاهُ النَّسَائِيُ وَائِنُ نَهِي سَجِحة تھے۔ (اے نسائی ابن ماجہ اور وارقطنی تیوں ماجۂ والدارفظنی، وَصَحْحَهُ ابْنُ جَانَ. نے روایت کیا ہے اور ابن حبان نے صحح کما ہے)

لغوى تشريح: ﴿ سوارينا ﴾ اس مين 'نيا پر تفديد 'سويه كى جمع ب 'سوية كے "سين 'پر ضمه ''دا ''
پر تفديد اور ''يا '' پر بھی تفديد ونڈى جو كى كى مليت ميں ہو۔ يہ حديث ام الولد كى بجع كے جواز كى
مقتفى ہے 'ليكن اكثر علماء اس كى حرمت كے قائل ہيں۔ يہال تك كه متاخرين كى ايك جماعت نے تو
اس پر اجماع كا دعوىٰ كيا ہے اور كما ہے كه حضرت عمر بخاش كا اسے فروخت كرنے سے مع كرنا اور صحابہ ' كا
خالفت نہ كرنا 'اس كى دليل ہے كه وہ اس كى ممانعت پر متفق سے اور ان كى تائيد نبى كريم سائيل كے اس
فرمان سے ہوتى ہے ايسما امواہ ولدت من سيدها فيهى معتقه عن دسومنه كه جو لوندى اپني مالك
فرمان سے بچہ كو جنم دے ' وہ اس كى وفات كے بعد آزاد ہو جاتى ہے۔ اسے احد ' ابن ماجہ ' ماكم اور بيھتى نے
دوايت كيا ہے۔ اس حديث كے اور بھى بہت سے طرق اور الفاظ ہيں۔ ملاحظہ ہو عون المعبود (ج من ص)
اس حديث سے استعمال كى وجہ بيہ كه بي اصل عام اور ضابطہ كليہ پر دالات كرتى ہے اور وہ بي

ہے کہ لونڈی جو ام الولد ہو' مالک کی موت کے بعد آزاد ہو جاتی ہے۔ اس اصل پر عمل اس صورت میں ممکن ہے جب ام الولد لونڈی کی بھے ممنوع ہو اور رہی حضرت جابر بڑاٹھ کی روایت تو وہ بہت سے اخمالات رکھتی کسی وقت کسی فعل پر مجرد خاموثی ایس تحدید کی معرفت فراھم نہیں کرتی جو اصل عام اور ضابطہ کلیہ کامقابلہ کر سکے۔

(٦٦٠) وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ حضرت جابر بن عبدالله بَيْ اللهِ وايت به كه رَضِيَ اللّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: نَهَى رسول الله طَهْمَا فَالَد از ضرورت بانى ك رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ فَضْل فروخت كرنے سے منع فرمایا ہے۔ (ملم) اور ایک الماءِ. رَوَاهُ مُسْلِمُ، وَزَادَ فِي دِوَايَةِ: وَعَنْ روایت میں بید اضافہ ہے كہ اونٹ كى جفتى كا بنج ضِرَابِ الجَمَلِهُ،

لغوى تشريح: ﴿ عن بيع فصل الماء ﴾ ذاكد از ضرورت بإنى سے مراد وہ بانى ب جو الى مباح زين میں ہو جو کسی اور کی ملکیت نہ ہو' اس پر جو سبقت کر کے پہلے نینج جائے' اس کیلئے خود پانی پینا' اینی زمین کو سیراب کرنا اور جانوروں کو بلانا درست ہے۔ اپنی ساری ضرورت بوری کرنے کے بعد جتنا کچھ بانی ج جائے اسے فروخت کرنا' اس کیلئے جائز نہیں۔ رہا یہ معاملہ کہ ایک آدمی این ملکیت والی زمین میں گڑھا کھود تا ہے اور اس میں باہر سے پانی ذخیرہ کر لیتا ہے' یا اپنی زمین میں کنواں کھود تا' یا اس میں چشمہ پھوٹ یر تا ہے تو بلا ریب وہ دو سرے کی بہ نسبت زیادہ حقد ارہے۔ اب اس پر واجب و لازم نہیں کہ جو اس کی ائی اور مویشیوں کی ضرورت کے بعد بقیہ پانی ہے 'وہ اسے بطور عطیہ و بخشش کے دو سرے کو دے۔ عام فقہاء کی نمیں رائے ہے' گر شو کانی نے نیل الاوطار میں بیان کیا ہے ''بظاہراپی مملو کہ زمین میں جمع ہونے والے پانی اور مباح زمین میں پائے جانے والے پانی کا کوئی فرق نہیں خواہ وہ اپنے چینے کیلئے ہو' یا غیر کیلئے' خواہ جانوروں کی ضرورت کیلئے ہو' یا زمین کو سیراب کرنے کیلئے' خواہ وہ کسی وسیع بیابان میں ہو' یا اور سمی دو سری جگه " رہا اس آدمی کا معاملہ جس نے اپنے مشکیزے یا برتن میں پانی ذخیرہ کیا ہو تو وہ اس حدیث میں مذکور نہیں۔ وہ تو دو سرے مباحات کی طرح ہے کہ جب وہ اپنی ملکیت میں لے لیتا ہے' مثلاً لکڑیاں' گھاس اور نمک وغیرہ تو اس کا فروخت کرنا جائز ہے۔ جیسا کہ علامہ ابن القیم رطیّتی نے (المدی'ج ۴ ص) ٢٥٩) ميں وضاحت كى ہے۔ ﴿ وعن بيع ضواب البحمل ﴾ الضراب ميں ضادكے نيچ كسرو۔ نر جانور كا ائی مادہ سے جفتی کرنے کو کہتے ہیں' تا کہ وہ نر اس جفتی سے مادہ کو حاملہ کر دے۔ مطلب سے جوا کہ اس جفتی کا کراہیہ اور اس کے ڈالے ہوئے پانی کی اجرت و معاوضہ لینے سے منع فرمایا ہے۔ جمہور کے نزویک تھی تحریم کیلئے ہے اور صحیح بات بھی سی ہے۔

(٦٦١) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ حَفرت ابن عمر اللَّهُ سے مردی ہے کہ رسول الله تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ طُلُّالِيَّا نِهِ مُركى جَفْتى كے معاوضہ كو ممنوع قرار ديا

عَنْ عَسْبِ الفَحْلِ. رَوَاهُ ہے۔ (بخاری) النَّعَادِيُ. النَّعَادِيُ.

لغوى تشريح: ﴿ عسب المفحل ﴾ دونول كلے اپني پہلے حرف پر فتح كے ساتھ بيں اور دوسرے كے سكتو بين اور دوسرے كے سكتو بين نركى جفتى سكون كے ساتھ - "فل" نر حيوان كو كتے بين ، گھوڑا ہو' يا اونٹ' يا بكرا وغيرہ اور عسب كتے بين نركى جفتى كوش كو' يا اس كى نسل اور اولاد كيلئے بھى بولا جاتا ہے اور جفتى كے عوض كرايہ دينے كو بھى كتے بين' جيسا كہ صاحب قاموس نے كما ہے اور اس صديث بين نھى كامورد دراصل دہ معاوضہ ہے جو نركى جفتى كے عوض ليا جاتا ہے۔

(۱۹۲۲) وَعَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ حضرت ابن عمر رَبَّ الله عن الله الله الله الله الله الله عن بَنْعِ حَبَلِ الحَبَلَةِ، وَكَانَ اللهِ الله عن الحَبل كي يَع عَ منع فرمايا إداريه تَع بَيْعاً يَتَبَايَعُهُ أَهْلُ الجَاهِلِيَّةِ، كَانَ دور جالجيت مِن هِي كَد آدمي او نغني اس شرط پر الرَّجُلُ يَبْتَاعُ الجَزُورَ إِلَى أَنْ تُنْتَجَ خريدتا كه اس كي قيت اس وقت دے گا جب النّاقَةُ، ثُمَّ تُنْتَجَ الَّتِيْ فِي بَطْنِهَا. مُنَّقَ او نمني كِيه جن مُحروه بِح جو او نمني كي بيك مِن مِن عَلَيْهِ، وَاللّهُ البُحَادِيْ.

#### بخاری کے ہیں)

لغوى تشریح: ﴿ حسل الحسلة ﴾ جبل اور حبله دونوں پر فتح ہے اور جبل مصدر ہے۔ مراداس سے حمل ہے یعنی پیٹ میں جنین اور حبله ' عائل کی جمع ہے جیسے ظلمه اور کسید ظالم اور کاتب کی جمع ہے اور حائل جس کے پیٹ میں چی ہو۔ بظاہر تو یہ معلوم ہو تا ہے کہ جنین کی فروخت ممنوع ہے ' جبکہ وہ اپنی مال کے شکم میں ہو اور ایک قول یہ بھی ہے کہ مادہ کے پیٹ میں جو بچہ پرورش پا رہا ہے ' اس کا بچہ فروخت کرنا ممنوع ہے۔ لینی او ختی کے حمل کا حمل۔ اس کی ممانعت کی وجہ یہ ہے کہ یہ بچ معدوم اور مجمول دونوں پہلو رکھتی ہے۔ اور اس پوزیش میں ہیں کہ اس کو قبول کیا جائے ' کیونکہ ایک طرح یہ جمول دونوں پہلو رکھتی ہے۔ اور اس پوزیش میں ہیں کہ اس کو قبول کیا جائے ' کیونکہ ایک طرح یہ دھوے کی بچ ہواں وقت تک کہ او ختی کہ جم دعنی یہ ہیں کہ کسی شے کی بچ اس وقت تک کہ او ختی کی جب مدت نامعلوم ہے۔

حاصل کلام: اس مدیث میں جس رجے کی ممانعت ندکور ہے' اس کی دو صور تیں بیان کی جاتی ہیں: ایک ہید کہ اس او ننی کے پید میں جو بچہ برورش پا رہا ہے' وہ پیدائش کے بعد جوان ہو کر جو بچہ جنے گا' اس میں خرید تا ہوں اور اس کی قیت اتن آج مجھ سے لے لو اور دو سری صورت یہ ہوتی تھی کہ یہ او نمٹی میں مجھے دینا ہوگا۔ ظاہر ہے کہ بیٹ میں جو بچہ میں کچھے دینا ہوگا۔ ظاہر ہے کہ بیٹ میں جو بچہ ہے اس کی توکیفیت و بیٹ اور نوعیت ہی نامعلوم اور مجمول ہے' اس کئے مجمول اور نامعلوم چیز کا فروخت

کرنا' اسلام میں ممنوع ہے۔ نیز اس میں دھو کہ وہی کی بیج کا بھی اشتباہ ہے اور بیج غرر بھی اسلام میں ممنوع ہے۔ یی فدھب ہے امام احمد رطائعہ اور اسخل رطائعہ وغیرہ کا۔ اس کی جو تقبیر وکسان بیعا النے عمر ساتھ نافع یا ابن عمر رضی اللہ عنمانے کی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اوائیگی قیمت کی میعاد مقرر کی جاتی تھی' اس طرح کہ جو بچہ اس وقت او ختی کے بیٹ میں زیر پرورش ہے اس کے جوان ہونے پر جو بچہ پیدا ہوگا وہ اس اونٹ کی قیمت ہوگی۔ اس تقبیر کو امام مالک رطائعہ اور امام شافعی رطائیے نے افتیار کیا ہے۔ وہ اس صورت میں ممانعت کی توجیعہ کرتے ہیں کہ رقم کی اوائیگی کی میعاد غیر متعین ہے' اس لئے ایس بچ بھی ممنوع ہیں۔

(٦٦٣) وَعَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ مطرت ابن عمر گَاتِظَ سے بی یہ بھی مروی ہے کہ نَهَى عَنْ بَیْعِ الوَلاَءِ وَعَنْ هِبَتِهِ. مُنْفَق رسول الله الله الله الله الله عَنْ بَیْعِ الوَلاء کے فروخت کرنے اور اس عَنه.

(٦٦٤) وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ حَفرت الوهريره وَ اللَّهُ عَد روايت م كه رسول الله تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ اللَّهَ اللَّهِ اللَّهِ عَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ اللَّهَ اللَّهُ عَلَيْهُ مَلْ اللَّهِ عَنْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ المَعَ فَرَمَا اللهِ المَعْرَدِ. كَى تَجَارت سے منع فرمایا ہے۔ (مسلم)

 کربوں کا ربوڑ اس کے سامنے آتا اور وہ کنکریاں مٹھی میں پکڑ کر کہنا جس بکری کو یہ کنکری جا لگے وہ تمهاری اتنی قیمت کے بدلد۔ یہ تمام صورتیں فاسد ہیں' کیونکہ مال کو ناحق و باطل طریقہ سے' نیز ایسے دھو کہ اور الی شرط لگا کر کھانے کو'جس میں قمار و جوئے کا اشتباہ ہے' منصمن ہے' جیسا کہ علامہ ائن قیم نے (المدى: ج م م ص: ٢٦٦) ميں بيان كيا ہے۔ ﴿ وعن بيع الغور ﴾ اس ميں مصدركى اضافت اینے نوع کی طرف ہے اور "غرر" کے غین اور راء دونوں پر فتے ہے۔ اس دھو کہ اور فریب کو کتے ہیں جس میں بیہ گمان ہو کہ جب تھے واقع ہوگی تو اس وقت رضامندی ہوگی یا نہیں اور جس کا انجام نامعلوم ہے۔ اس خطرے کی وجہ سے جس کے متعلق معلوم ہی نہیں کہ آیا یہ بچ متحقق بھی ہوگی یا نہیں۔ علامہ نووی راٹنے نے کما ہے کہ وحوکہ کی خرید و فروخت سے ممانعت کتاب البیوع کے اصول میں سے ایک عظیم اصل ہے اور اس میں بے شار اور ان گنت مسائل داخل ہیں۔ مثلاً بھاگے ہوئے غلام کو فروخت کرنا۔ معدوم و مجمول شے کی بیع۔ جے آدمی کسی کے سرو کرنے کی مقدرت ہی نہ رکھتا ہو اور وہ چیز جس پر یتیخ والے کی ملکیت کلمل نہ ہوئی ہو۔ کثیریانی میں موجود مجھلی کی ہیج' جانور کے تقنوں میں موجود دورھ کی ہے' پیٹ میں موجود جنین کی بیج اور مہمم (غیرواضح) غلہ کے انبار و ڈھیر میں سے بعض حصہ کی بیج۔ بہت کپڑوں میں سے کمی ایک کپڑے کی تج اور بت می بریوں میں سے کمی ایک بری کی جج وغیرہ' الی ہی دیگر مثالیں موجود ہیں۔ اس قتم کی ہر بھے باطل ہے 'کیونکہ اس میں بلا ضرورت دھو کہ پایا جاتا ہے۔ معلوم رب كربيع ملامسة 'بيع منابذه'بيع حبل الحبلة 'بيع الحصاة اور عسب الفحل وغیرہ سے ملتی جلتی بیوع کی ایسی صورتیں جن کے بارے میں بالخصوص نصوص وارد ہیں' یہ سب دھو کہ کی بھے کی ممانعت میں داخل ہیں۔ کیکن خاص طور پر بھے غرر کا ذکر اس کئے کیا گیا ہے کہ یہ دور جاہلیت کی مشہور و معروف بیوع میں سے ہے۔ (شرح مسلم للنووی)

(٦٦٥) وَعَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ حضرت الوهريه وَ اللهِ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ حضرت الوهريه وَ اللهِ اللهِ عَنْهُ أَنَّ مَن اللهُ عَلَمَ الله اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمَا اللهُ خريد تو عَنْهَ اللهُ خريد تو عَنْهُ اللهُ عَنْهُ أَلْهُ عَنْهُ أَلْهُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَمُ عَلَمُ عَ

كرك-" (مىلم)

لغوى تشريح: ﴿ حتى يكتاله ﴾ لينى جب تك اے اپ قبضه ميں نه لے اور ناپ تول نه لے ـ لينى جب ايك فخص كوئى چيز ناپ كر ليتا ہے اور اس پر اپنا قبضه بھى كر ليتا ہے ' اس كے بعد اسے فروخت كرتا ہے تو اسے بہائى ناپ تول پر آگے فروخت كرنا اس وقت تك جائز نميں ' جب تك كه از سرنو اسے ناپ يا تول نه لے ـ جمهور كا يمى قول ہے ـ دو سرے فخص كو فروخت كرتے وقت ئے سرے سے اسے ناپ يا تول نہ سے حكم كى وجہ اور علت عين ممكن ہے يہ ہو كه دوبارہ وزن كرنے سے يہ متحقق ہو جائے كه تول و مال يمن كوئى دھوكہ اور فريب نميں - (تلخيص از سبل السلام)

(٦٦٦) وَعَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ حَفرت الوهريه بِمُالِثَةِ بَى سے مروى ہے كہ رسول اللهِ عَنْ بَيْعَتَيْن فِيْ بَيْعَةِ. دَوَاهُ أَخْمَدُ الله اللهِ عَنْ الله اللهِ عَنْ الله عَنْهِ عَنْ الله عَنْهِ عَنْ الله عَنْهِ عَنْ الله عَنْهِ عَنْ الله عَنْهُ الزّبِذِيُ وَابْنُ جِبَانَ فَ اسے وَالنّسَانِيْ، وَصَحْحَهُ الزّبِذِيُ وَابْنُ جِبَانَ فَ اسے وَاللّهِ عَنْ اللهِ وَالْوَد كَى روايت عِن ہے كہ وَلَا بِنْ دَاوُد كَى روايت عِن ہے كہ بَيْعَةِ فَلَهُ أَوْكَسُهُمَا أَوِ الرّبًا». جم كى فَ ايك چيزى دو قيمتيں مقرر كيں وه يا تو بَيْعَةِ فَلَهُ أَوْكَسُهُمَا أَوِ الرّبًا».

لغوى تشريح: ﴿ عن بسعتين في بسعه ﴾ اس كے دو معنى ہو كتے ہيں: پہلا يہ كه ايك شخص دو مرے مخص سے بوں کیے کہ میں تجھے فلال کیڑا نفذ ادائیگی کی صورت میں دس روپیہ میں فروخت کر تا ہوں اور ادھار کی صورت میں بیں روپیہ میں اور وہ اس سے دونوں میں سے کمی بیج پر الگ نہیں ہو تا۔ دو سری صورت یہ ہے کہ ایک مخص دو سرے سے کہتا ہے کہ میں اپنا یہ مکان اتنی قیت کے عوض تمهارے ہاتھ فروخت کرتا ہوں' بشرطیکہ تو اپنا غلام مجھے اتنی رقم کے بدلہ میں چے دے۔ جب تیرا غلام ميرے لئے واجب و ثابت ہو جائے گا تو ميرا گھر تيرے لئے واجب و ثابت ہو جائے گا۔ بيہ دونوں صور تيں ترمٰدی نے اہل علم سے نقل کی ہے۔ بعض علماء نے ایک تیسری تفسیر بھی ذکر کی ہے کہ وہ ایک ماہ کیلئے ایک دینار کے عوض ایک تفیر گندم دے گا۔ جب میعاد مقررہ پوری ہوگئ تو اس نے اس سے گندم کا مطالبہ کر دیا اور کما کہ جو گندم تجھ پر میری ادا کرنی آتی ہے اسے تو مجھے دو ماہ کیلئے فروخت کر دے تو یہ دو مرى بيع موئى جو بيلى بيع ميں داخل موگى۔ پس اس طرح يه ايك بى چيز كى دو سيع موكس، دونول نقصان کی طرف ہی پلٹیں گی۔ یمی اصل ہے۔ اگر دونوں نیج ٹانی پر خرید و فروخت کرتے ہیں۔ پہلی نیج کا باہمی تقاضا کئے بغیرتو اس صورت میں دونوں سود خور ہوتے ہیں۔ یہ خطابی کا قول ہے۔ (ملاحظہ ہو عون المعبود ' ح ۳ من : ۲۹۰) اس کے علاوہ اس کی اور بھی بہت سی شکلیں ہیں۔ ﴿ فله او کسیهما ﴾ الخ دونوں صورتول میں بہت کم اور بہت نقصان کی صورت میں ملے گا۔ یہ حدیث ان الفاظ سے بیان میں یکی بن ذكريا عن محمد بن عمرو بن علقمه منفرد ہے۔ اپنے عام ساتھيوں كے بيان كردہ الفاظ كى مخالفت كى ہے۔ للذا يد روایت شذوذ سے خالی نہیں اور محمد بن عمرو الیا راوی ہے جس کے بارے میں بہت سے محدثین نے کلام كيا بـ للذاب روايت ان الفاظ سے قابل استدلال نبيس بـ

(٦٦٧) وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبِ حَفْرت عُمُو بَن شَعِيب نَ اللهِ والدس ادر انهول عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ نَ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ

رَوَاهُ النَّهْسَةُ، وَصَعَّحَهُ النَّوْمِذِي وَابْنُ خُزَيْمَةَ تَهْمِيلِ اور جو تيرے (اپنے) پاس موجود نہ ہو اس کا وَالحَاجِهُ.

وَاَخْرَجَهُ فِي عُلُومِ الحَدِيْثِ، مِنْ روايت كيا ب ـ تذى ابن فزيم اور عام تيول ن ا ـ ووَايَةِ أَبِيْ حَنِيْفَةَ، عَنْ عَمْرٍ وصحح قرار ويا ب ـ اور امام عاكم ن علوم الحديث ميل المَذْكُورِ، بِلَفْظِ «نَهِي عَنْ بَيْع ابوهنية كل روايت سے ذكوره عمرو روائي ك واسط وشرط». وَمِنْ هَذَا الوَجْهِ أَخْرَجَهُ سے ان الفاظ كے ساتھ روایت كی ہے كه "آپ الطّبَرَانِيُّ فِي الأَوْسَطِ، وَهُو غَرِيْبٌ. نے بَع شرط كے ساتھ منع فرمائی ہے" (اس حدیث كو طرانی نے اوسط میں ای طراقی سے نقل كيا ہے اور وہ طرانی نے اوسط میں ای طراقی سے نقل كيا ہے اور وہ

#### غریب ہے)

لغوی تشریح: ﴿ سلف ﴾ سین 'لام' دونوں پر فتہ۔ قرض ﴿ وبع ﴾ قرض کے ساتھ۔ لینی ایمی کا طلل نہیں جس میں قرض کی شرط ہو۔ بایں طور کہ وہ کے کہ میں یہ گیڑا تیرے ہاتھ دس روپے میں فروخت کرتا ہوں۔ بشرطیکہ تو مجھے دس روپے قرض دیا ایوں کے کہ میں تہیں دس روپے قرض دیتا ہوں ' بشرطیکہ تم اپنا سامان مجھے فروخت کرو اور میرے سوا کی اور کو نہ تیجو۔ ﴿ ولا شرطان فی بیع ﴾ اس کے متعلق ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد ایک نیج میں دو تیج بیں اور امام احمد رطیقہ کتے ہیں کہ اس کی شکل یہ ہے کہ میں یہ گیڑا تیرے ہاتھ فروخت کرتا ہوں' اس شرط پر میں ہی اسے درزی سے سلواؤں گا اور میں ہی اس کی شکل کروں گا۔ امام احمد رطیقہ کا یہ قول ترفدی نے ذکر کیا ہے ﴿ ولا وبح معلی مالے م یہ بند ہوں ہے۔ لینی جب تک وہ اس کا مالک نہ ہو اور مالے بین جب تک کہ اسے مالے بیضہ میں نہ لے۔ لینی کی سامان کا منافع عاصل کرنا اس وقت تک جائز نہیں جب تک کہ اسے خرید کرایے بقضہ میں نہ لے لے گا اور وہ چیز اس کی ضاخت میں فرید کرایے بقضہ میں نہ لے لے گا اور وہ چیز اس کی ضاخت میں داخل ہو جائے گی تو اس وقت اس کا فروخت کے وقت اس کی ملکیت میں نہ ہو۔ ﴿ نہی عن بیع و شرط ﴾ ایسی چیز کی خرید و فروخت جو فروخت کے وقت اس کی ملکیت میں نہ ہو۔ ﴿ نہی عن بیع و شرط ﴾ علامہ ابن تیمیہ رطیقہ نے اپنے فقاد کی میں کہا ہے کہ یہ صدیث باطل ہے۔ مسلمانوں کی کہاوں میں اس کا علامہ ابن تیمیہ رطیقہ نے اپنے فقاد کی میں کہا ہے کہ یہ صدیث باطل ہے۔ مسلمانوں کی کہاوں میں اس کا علامہ ابن تیمیہ رطیقہ نے اپنے فقاد کی میں کہا ہے کہ یہ صدیث باطل ہے۔ مسلمانوں کی کہاوں میں اس کا علامہ ابن تیمیہ و دنون نہ یہ و منوفع حکایات میں بیان کی گئی ہے۔

راوی حدیث: ﴿ ابوحنیفه طلید ﴾ ائمه اربعه میں سے ایک مشہور و معروف امام۔ نعمان بن ثابت کوفی نام۔ بنویتم الله بن ثعلبہ کے مولی۔ ایک قول بیہ بھی ہے کہ یہ ابناء فارس میں سے ہیں۔ ریشم فروش تھے۔ روایت حدیث میں ایک جماعت نے ان کو ثقة قرار دیا ہے اور دوسرے لوگوں نے ضعیف۔ ابن مبارک روایت کا قول ہے کہ فقہ میں میں نے ان کا مثیل نہیں دیکھا۔ اپنی خدا داد شرت کی وجہ سے تعریف و توصیف سے مستعنی ہیں۔ فقہ 'ورع' زحد اور سخاوت میں مشہور ہیں۔ ۸ھ میں بیدا ہوے اور ۱۵ھ میں

وفات پائی۔

#### روایت سپنجی ہے)

لغوى تشریح: ﴿ عربان ﴾ عین پر ضمه اور ''دا'' ساكن- عربان- بیعانه كو كتے ہیں- اس كی صورت بید به ایک هخص نے كسی سے بلاث یا مكان كا سودا كیا۔ قیمت طے ہونے كے بعد خریدار نے فروخت كنده كو ہزار روپيہ بیعانه كے طور پر اداكر دیئے اور مدت طے كركى كه اتن مدت تك اگر میں نے باتی رقم اداكر دى تو مكان ميرا اور رقم كی ادائىگى كے موقع پر ہزار روپيہ بیعانه والا وضع كرلول گا' اگر میعاد مقرره پر بقید رقم ادانه كر سكول تو ہزار روپيہ بیعانه تمارا۔

حاصل کلام: امام شافعی رطقیہ اور امام مالک رطقیہ ای روایت کی بنا پر اس بیع کو ناجائز کتے ہیں، گریہ روایت تطعی بلاغات میں سے ہے۔ ابوداؤد اور ابن ماجہ میں یہ متصلاً بھی مردی ہے گر اس کی سند میں ضعف ہے۔ اس کے بر عکس حضرت عمر بخاتیہ 'عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنما اور امام احمد رطاقیہ اسے جائز قرار دیتے ہیں۔ (مبل)

(۱۲۹) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ حَفْرت ابِن عُمر بَيْنَ اللهِ عَمْرَ رَضِيَ اللَّهُ حَفْرت ابن عُمر بَيْنَ اللهِ عَنْهُمَا، قَالَ: اَبْنَعْتُ زَيْناً فِي بِازار ہے روغن (زيون) خريدا۔ جب ميرا سودا پكاو السُّوق ، فَلَمَّا اسْتَوْجَبْتُهُ لَقِيَنِيْ رَجُلٌ پخت ہوگياتو جھے ايك آدى الله اسْتَوْجَبْتُهُ لَقِيَنِيْ رَجُلٌ پخت ہوگياتو جھے ايك آدى الله اس آدى ہے سودا أَصْرِبَ عَلَى يَدِ الرَّجُلِ ، فَأَخَذَ طے كرنے كا اراده كرليا استے ميں پيچے ہے كى نے اس آدى ہے سودا رَجَلٌ مِّنْ خَلْفِيْ بِذَرَاعِيْ فَالتَفَتُ فَإِذَا مِيرا بازو پكر ليا۔ ميں نے مر كر ديكھاتو وہ زير بن هُو زَيْدُ بْنُ ثَابِت، فَقَالَ: لاَ تَبِعْهُ ثابت بِحَالِيْ هَا۔ انہوں نے كما جس جگہ ہے تم نے مؤر رَحْلِكَ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَهَى أَنْ تَاوَقَتَيْهِ اسے اٹھا كر اپنے گھر نہ لے جاوً كوكل رَحْلِكَ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَهَى أَنْ تَاوَقَتَيْهِ اسے اٹھا كر اپنے گھر نہ لے جاوً كوكھ تُبَاعَ السَّلَعُ حَيْثُ تُبْتَاعُ، حَتَّى رسول الله الله الله الله عَلَيْ رَسُولَ اللهِ يَعْلَيْهُ مَنْ مَنْ خَلْهُمْ مَنْ مُنْ خَلْهُمْ مَنِي رَحْوَدَ مُنْ اللهُ عَيْنُ تُبْتَاعُ، حَتَّى رسول الله الله الله الله عَلَيْ مَنْ فَالِيَا فِي رَحْلِهِمْ . دَوَاهُ وَہِي پر فروخت كرنے جمال سے چزین خریری جامین و يَحْوَدُهُ النَّوْدُ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهِمْ فَيْ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَنْهُمُ وَلَا مِ ثَلِي مُوفَتَ كُونَهُ الشَّجَارُ إِلَى رِحَالِهِمْ . دَوَاهُ وَہِي پر فروخت كرنے ہماں سے چزین خریری جامین و يَحْوَدُهُ النَّهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهُمْ . دَوَاهُ وَہِي پر فروخت كرنے منع فرمایا ہے جب تك كُودُونَ مُؤْدُ هُ النَّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَنْهُ وَلَيْ مَا اللهُ الل

أَخْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ، وَاللَّفَظُ لَهُ، وَصَحَّمَهُ ابْنُ حِبَّانَ اسباب كو اسيخ كمرول مي لے نه جاكمين - (اے احمد اور ابوداؤد نے روایت کیا ہے اور یہ الفاظ ابوداؤد کے ہیں۔ وَالحَاكِمُ.

#### ابن حبان اور حاکم نے اسے صحیح کہا ہے)

لغوى تشريح: ﴿ ابسعت ﴾ اشتريت كمعنى مين - يعنى مين في تريدا - ﴿ استوجبته ﴾ خريد و فروخت کے معالمہ کی صورت میں وہ میری ملکیت میں آگئ ہو۔ ﴿ ان اصرب علی ید الرجل ﴾ میں اس سے سودا پختہ کر لوں۔ کیونکہ ہاتھ پر ہاتھ مارنا اس زمانے میں سودا طے کرتے وقت اہل عرب کی عادت تھی۔ ﴿ فالتفت ﴾ میں نے توجہ کی ﴿ حتى تحوزه الى رحلك ﴾ ليني اسے جمع كرے اكثماكر كے اپنے مکان کی طرف منتقل کر لے۔ مطلب ریہ ہے کہ اسے اپنے قبضہ میں کر لے۔ خریدار کے قبضہ کی غالب صورت یمی تھی کہ وہ خریدے ہوئے مال و متاع کو اس کے محفوظ کئے جانے کی جگہ پر لے آئے۔ ﴿ السلع ﴾ سين كے فيچ كره اور لام ير فقر - سلعه كى جع ب سامان ال و متاع وردى موكى چز-

> (٦٧٠) وَعَنْهُ قَالَ: قُلْتُ: رَسُولَ اللهِ! إِنَّيْ أَبِيْعُ الإِبِلَ بِالبَقِيْعِ فَأَبِيْعُ بِالدَّنَانِيْرِ، وَآخُذُ الدَّرَاهِمَ، وَأَبِيْعُ بِالدَّرَاهِمَ ، وَآخُذُ الدَّنَانِيرَ ، آخُذُ هٰذَا مِنْ هٰذِهِ، وَأُعْطِىٰ هٰذِهِ مِنْ هٰذَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لأ

> تَتَفَرَّقَا وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ". رَوَاهُ الخَسْنَةُ،

وَصَحَّحَهُ ٱلْحَاكِمُ.

حضرت ابن عمر رش الله الله عند روایت ہے کہ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول (اللہ اللہ)! میں بقیع میں اونٹول کی تجارت کرتا ہوں۔ دینار میں فروخت کر کے درہم وصول کرتا ہوں اور (بھی ایسابھی ہوتا ہے که) میں فروخت تو درہم میں کرتا ہوں اور وصول دینار کرتا ہوں (یعنی) دینار کے بدلہ میں درہم اور بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَهَا بِسِعْرِ يَوْمِهَا مَا لَمْ ورجم ك بدله مين دينار ليتنا بول- اس ك عوض وه لیتا ہوں اور اس کے بدلہ میں بیہ دیتا ہوں۔ رسول الله ملی ﷺ نے فرمایا "اگر اس روز کے بھاؤ سے ان کا تبادلہ کر او اور خرید و فروخت کرنے والوں کے ایک دوسرے سے جدا ہونے سے پہلے رقم کا کوئی حصہ تسی کے ذمہ باقی نہ رہے تو جائز ہے۔" (اسے پانچوں نے روایت کیا ہے اور حاکم نے صحیح کہا ہے۔)

لغوی تشریح : ﴿ بِالبقيع ﴾ بقيع الغرقد مدين كا قبرسان مراد ہے۔ اسے قبرستان بنائے جانے سے پہلے بیہ جگہ بطور تجارتی منڈی کے تھااور ایک نسخہ میں "نقیع" بھی ہے' لینی "باء" کی جگہ نون۔ جو مدینہ ك قريب ايك جكه كانام ب- ﴿ فابيع بالدنانيس ﴾ وينار سون كا مروح سكه - ﴿ واحدُ الدراهم ﴾ دراهم چاندی کا سکد۔ سونے کے سکہ کے بدلہ میں چاندی کا سکہ لے لیتا ہوں۔ ﴿ بسعربومها ﴾ سعر کے سین کے پنچ کسرہ۔ منڈی کا مروج روزمرہ کا بھاؤ۔ فاری میں اسے نرخ کتے ہیں اینی دینار کے بدلہ میں دراھم لینے میں کوئی حرج نہیں 'جبکہ ان کا تبادلہ منڈی کے روزمرہ کے نرخ کے مطابق ہو۔ ﴿ حالم میں دراھم لینے میں کوئی حرج نہیں 'جبکہ ان کا تبادلہ منڈی کے دو سرے سے جدا اور الگ نہ ہونا جب تک کہ تہمارے درمیان کی واجب الاوا چیز کی اوا یک باقی باقی (یعنی جدائی اور علیحدگ سے پہلے پہلے باہمی اوا یک کرلینا) میں حدیث اس کی دلیل ہے کہ سونے جاندی کا تبادلہ اس صورت میں جائز ہے جبکہ دست بدست ہو اور یوری اوا یک موقع پر ہو۔ ادھار نہ ہو۔

(۱۷۱) وَعَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ حَفرت ابن عَمر بَيْنَ اللهِ عَمر بَيْنَ اللهِ عَمر بَيْنَ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَن ِ الله اللهُ عَلَيْهِ عَن ِ اللهُ عَلَيْهِ عَن َ اللهُ عَلَيْهِ عَن َ اللهُ عَلَيْهِ عَن اللهُ عَلَيْهِ عَن اللهُ عَلَيْهِ عَنْهُ عَلَيْهِ عَ

لغوى تشریح: ﴿ نجش ﴾ نون پر فقہ اور جیم ساكن۔ نجش كى شكل يہ ہے كہ ايك آدى سامان فروخت پرا ہوا ديكھتا ہے، لوگ اس كى قیمت لگا رہے ہیں، فروخت كرنے والے مالك سامان سے خريد نے كى بات كرتے ہیں اور يہ محض وہاں حاضر ہوكر اس سامان كى تعریف و توصیف كر كے اس كى قیمت میں اضافہ كرتا ہے، يعنی محض اس چیز كی قیمت برهانے كی خاطر زیادہ بولی دینا شروع كر دیتا ہے، جبكہ وہ اس چیز كا خريدار نہیں ہوتا، محض قیمت میں اضافہ كرنے كيلئے ايباكرتا ہے، جس سے لوگوں كو دھوكا دینا اور فریب میں مبتلا كرنا مقصود ہوتا ہے، تاكہ چیز كی قیمت زیادہ لگے اور فروخت كنندہ سے پہلے ہى طے كر ليتا ہے اور طے شدہ بات كے مطابق اس سے بچھ وصول كر ليتا ہے، چونكہ يہ شخص حقیقت میں خریدار نہیں، بلكہ خريدار كريا ہاتا ہے۔ اس كئے شريعت نے اسے ممنوع قرار خريدار كريا ہے۔ اس كئے شريعت نے اسے ممنوع قرار دیا ہے۔ اس كئے شريعت نے اسے ممنوع قرار دیا ہے۔ اس كئے شريعت نے اسے ممنوع قرار دیا ہے۔ اس كئے شريعت نے اسے ممنوع قرار دیا ہے۔ امام نودى رونیا ہے كہ يہ بچے بالاجماع حرام ہے۔

ج)

لغوى تشریح: ﴿ المصحافلة ﴾ باليول ميں كھڑى كھيتى كوغلہ كے عوض فروخت كرنا 'جيے گندم كے كھيت كے بدلہ ميں گندم فروخت كرنا۔ ﴿ المسزاہسة ﴾ درختوں پر لگے ہوئے كھل كو اى جنس كے اتارے ہوئے خنگ كھل كے عوض فروخت كرنا۔ مثلًا خشك محجوروں كے بدلہ كھجور كے درخت ير كازہ اور تر

تھجوروں کی تیج اور انگور کے بدلہ خشک انگور (کشمش) کی فروخت۔ ان دونوں میں وجہ تحریم یہ ہے کہ دونوں کی صحیح مقدار کاعلم نہیں ہو سکتا کہ تر میوہ خشک ہو کر کتنا رہ جائے گا' زیادہ کابھی امکان ہے اور کمی کا بھی۔ دونوں صورتوں میں فریقین میں سے کسی کو نقصان ہو سکتا ہے۔ جب جنس ایک ہو تو پھر برابری ضروری ہے۔ اس صورت میں بڑھوتری اور زیادتی سود ہو گا (اور سود کسی صورت میں بھی حلال نہیں۔) ﴿ المهخابرة ﴾ مخابره مزارعت كا دوسمرا نام ب، وه بير كه مزارع اور مالك زمين كے درميان بيداوار كے نصف 'ثلث یا ربع پر معاملہ طے ہو جائے (کہ مزارع اپنی خدمت کے بدلہ میں کل پیداوار کا ۱/۲ یا ۳/۱ یا ۱/۲ وصول کرے گا اور باقی مالک زمین کا ہو گا۔) یہ بیج مطلقاً ممنوع نہیں ' بلکہ لوگ زمین کے کسی حصہ کی پیدادار مزارع کیلئے اور کسی حصه کی پیدادار کو مالک زمین کیلئے مخصوص کر لیتے تھے۔ بسااو قات مزارع والا حسد صیح سلامت رہ جاتا اور مالک والا تاہ ہو جاتا اور بھی اس کے برعکس ہو جاتا' اس طرح معالمہ باہمی نزاع اور جھڑے تک پہنچ جاتا۔ اس لئے نبی سٹھیا نے اس طرح کی بچے سے منع فرما دیا۔ اس طرح کا طے شدہ معاملہ کہ زمین سے جو پیداوار حاصل ہو' اس کو طے شدہ حصہ' یا مقدار میں مالک زمین اور مزارع تقتیم کریں گے' مثلاً چوتھا یا تیسرا حصہ پیداوار مزارع (کاشتکار) کا اور بقیہ سارا مالک زمین کا تو اس میں کوئی مضا كقه ب نه حرج - نبي التي الله الله خير الله خير الله الله الله على الله على فرمايا تها اور كما جاتا ب كد اس يج كو مخابره كے نام سے موسوم كرنے كى وجه اور سبب يمى ہے۔ ﴿ الشنب ﴾ " ثا" پر ضمه اور نون ساکن بروزن دنیا اور ایک قول میہ بھی ہے کہ "فا" پر ضمہ اور نون پر فتہ اور یا پر تشدید بروزن ثریا۔ احتناء سے اسم ہے اور خرید و فروخت "ٹنسیا" یہ ہے کہ نامعلوم مقدار کا اعتناء کرنا۔ مثلاً کوئی کہتا ہے کہ میں بیہ ڈھیر فروخت کرتا ہوں' گراس کا بعض حصہ فروخت نہیں کروں گا' اس بعض کا تعین نامعلوم ہے' یا مثلاً میہ ورخت ہیں' بمریاں اور کیڑے ہیں' میں ان کو فروخت کرتا ہوں' مگر بعض کو فروخت نہیں ً كرتا- ان صورتوں ميں بھی بعض كا تعين نہيں۔ ﴿ الا ان تعلم ﴾ ان تعلم كا تعلق آخرى جز (نسيا) سے ے۔ اس صورت میں بع جائز ہوگی جبکہ متثلی چیز کاعلم ہو کہ کتنی ہے اور کونسی ہے؟ مثلاً فروخت کرنے والا پوں کہتا ہے کہ میں نے بید درخت اور بکریاں اور کیڑے ججز اس درخت کے اور اس بکری کے اور اس كرر كے تهيں فروخت كے تواس صورت ميں يہ بيع صحح مول ـ

(٦٧٣) وَعَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ حَضرت انس بِنَاتُتُ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ اللَّهِمَا نے بج محاقلہ 'مخاضرہ ' المامہ' منابذہ اور مزابنہ عَن ِ المُحَاقَلَةِ، وَالمُخَاضَرَةِ، ہے منع فرمایا ہے۔ (بخاری) وَالمُذَابَنَةِ، وَالمُزَابَنَةِ.

رَوَاهُ البُخَارِيُّ.

لغوى تشريح: ﴿ المعنعاصرة ﴾ يعنى بجلول اور غله جات كى فروخت ان كے پكنے سے بہلے. ﴿

المملامسة والمسابذة ﴾ مسلم میں حضرت ابو ہریرہ بڑاٹھ کی روایت میں ان دونوں کی تغیریوں ہے کہ ملامہ وہ تیج ہے۔ دونوں ایک دو سرے کے کپڑے کو بغیر سی تامل کے چھو کیں اور اسی چھونے کو تیج قرار دیں اور دیں اور منابذہ یہ ہے کہ دونوں ایک دو سرے کی جانب کپڑا بھینکیں' بغیر دیکھے اور اس کو تیج قرار دیں اور بخاری و مسلم میں حضرت ابوسعید خدری بڑاٹھ کی روایت میں ہے کہ ان دونوں بیوں کی تغییر اس طرح وارد ہے کہ خریدار دن ہو یا رات دو سرے کے کپڑے کو بغیر دیکھے اور الٹ بلیٹ کئے بغیر بس ہاتھ لگا دے اور اسی پار سودا طے کر لے۔ اور "منابذہ" یہ ہے کہ دونوں (خریدار و فروخت کندہ) ایک دو سرے کی جانب اپنا اپنا کپڑا بھینکیں اور یہ بھینکنا ہی دونوں کے درمیان بغیر دیکھے اور باہی رضامندی کے ساتھ تیج قرار پائے اور محض ہاتھ لگانا اور کپڑا بھینکنا ہی دیکھنے اور ملاحظہ کرنے کے قائم مقام ہو' اس کے بعد پھر کسی کو دیکھنے اور حتمی ہو۔

لغوی تشریح: ﴿ لا تلقوا المرکبان ﴾ شهر کی منڈی میں پنچنے سے پہلے ہی راستہ میں ان سے نہ ملو۔ "رکبان" شتر سواروں کی جماعت۔ رکب شتر بانوں کو کتے ہیں جو سفر پر ہوں۔ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو غلہ ' فوردو نوش کی اشیاء اور دیگر استعال کا سامان منڈیوں میں لاتے ہیں۔ خواہ وہ سوار ہو کر آئیں یا پیدل۔ گروہوں کی صورت میں آئیں یا اکیلے اکیلے۔ ان کو رکبان ان کے غالب احوال کی بنا پر کمہ دیا ہے۔ راتے میں ملنے کی صورت جے مجمع البحار میں نقل کیا گیا ہے ' وہ یہ ہے کہ شہری آدی بدوی کو شہر کی مارکیٹ میں پہنچنے سے پہلے پہلے راتے ہی میں جا ملے تا کہ بھاؤ کے متعلق غلط بیانی کر کے اس سے سامان مارکیٹ میں پہنچنے سے پہلے پہلے راتے ہی میں جا ملے تا کہ بھاؤ کے متعلق غلط بیانی کر کے اس سے سامان سے داموں خرید لے اور اس کی اصل قبت سے کم قبت پر اس سے حاصل کرے۔ منع کرنے سے مقصود یہ ہے کہ فروخت کرنے والا دھو کہ دہی اور ضرر رسانی سے بی جائے۔ غبن اور فدع سے محفوظ ہو جائے اور اس طرح جو لوگ منڈی میں سامان خرید نے کیلئے آتے ہیں وہ لوگ فائدہ اور منافع حاصل کر لیے ہیں' یہ تو معمول کا رواح ہے کہ قافلے اپنا ساز و سامان منڈی کے عام بھاؤ سے قدرے ستا فروخت

کرتے ہیں ' نیز یہ بھی معمول ہے کہ جب مارکیٹ و منڈی میں سامان زیادہ مقدار میں آجاتا ہے تو اس کا نرخ اور بھاؤ گر جاتا ہے اور عام لوگ اس سے زیادہ نفع کماتے ہیں ﴿ ولا یسبع حاصر لساد ﴾ حاضر سے مراد شہری باشدہ۔ اس میں شہروں' بڑے بڑے قصبول اور سرسبز و شاداب علاقوں کے رہنے والے جھی داخل ہیں اور "المسادی" سے مراد بادیہ نشین ' خانہ بدوش' بادیہ اور بدو دیہاتی کے معنی میں جو شہری کے مقابلہ میں ہوتے ہیں۔ علامہ نووی رہائی نے کہا ہے کہ ہمارے اصحاب کے نزدیک اس سے مراد یہ ہے کہ ایک اجنبی آدی دیمات سے ' یا دو سرے شہر سے ایسا ساز و سامان جس کی سبھی کو ضرورت ہے' اس روز کیک اجنبی آدی دیمات کے نیا دو سرے شہر سے ایسا ساز و سامان جس کی سبھی کو ضرورت ہے' اس روز کے نرخ کے مطابق فروخت کرنے کیا گئے اور کی جووڑ دے' تا کہ میں اسے بتدر تنج اعلیٰ نرخ پر بیج دوں۔ (انتھی) ﴿ ماقوله لا یسب عالم کی اس کیا سے مراد کی اس سامان کو میرے میاکن' ایسا دلال جو بڑھ کر بودھ کر بودے والا ہو۔ سبل السلام میں ہے کہ اس کے اصل معنی تو ناظم و منتظم کے میں جو معالمہ کا گران و محکمہان ہو اور حفاظت کرنے والا ہو۔ پھر دو سرے کا مال معاوضہ لے کر فروخت کی مرے کی وجہ سے خرید و فروخت کی گرانے مشہور ہوگیا۔

راوی حدیث: ﴿ طاؤیس ﴾ ان کی کنیت ابو عبد الرحل کے اور نسب یوں ہے۔ طاؤس بن کیسان حمیری۔ حمیر قبیلہ والوں کے مولا ہیں۔ فاری النسل ہیں۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان کا نام ذکوان ہے اور طاؤس ان کا لقت ہے۔ ثقت ہیں۔ نمایت فاضل فقیہہ ہیں اور تیسرے طبقہ سے ہیں۔ ان کا بیان ہے کہ میں نے پچاس صحلبہ کرام کو پایا ہے۔ این عباس کا قول ہے کہ میرا گمان ہے کہ طاؤس جنتی ہے۔ عمرو بن دینار کا قول ہے کہ میرا گمان ہے کہ طاؤس جنتی ہے۔ عمرو بن دینار کا قول ہے کہ میرا گمان ہے کہ طاؤس جنتی ہے۔ عمرو بن دینار کا قول ہے کہ میں فوت ہوئے۔

(٦٧٥) وَعَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ حَضرت الوهريه بُولِيَّ سے روايت ہے كه رسول الله تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ سَلَّةِ اللَّهِ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ سَلَّةِ اللَّهِ عَلَمْ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ ا

یا منسوخ کردے)" (مسلم)

حاصل کلام: اس مدیث میں بھی بے خبر لوگوں سے ستے داموں اشیاء خریدنے کی ممانعت ہے۔ مسلمان مسلمان کا خبر خواہ اور ہدرد و غمگسار ہونا چاہئے۔ اس طرح تو خود غرضی اور مفاد پرسی کو تقویت المتی ہے کہ ابنا مفاد سامنے رکھا جائے اور بے خبرلوگوں کی بے خبری سے ناجائز فائدہ اٹھایا جائے۔

لغوى تشريح: ﴿ لا يبيع الرجل على بيع احيه ﴾ لا يبيع مضارع مرفوع اور "لا" اس پر نافيه --اس صورت میں معنی ہوگا کہ اپنے بھائی کی ربع پر کسی کی ربع نہیں اور مجزوم بھی ہے' اس صورت میں لانھی کا ہوگا۔ اس کی صورت میہ ہے کہ بیج خیار واقع ہوئی ہو۔ جننی مدت اختیار کیلئے دی گئی ای دوران ایک آدمی آجاتا ہے اور خریدار سے کہتا ہے کہ تو اس سے سودے کو فنخ کر دے اور میں تجھے اس سے ارزال اور اس سے عمدہ اور بھترین فروخت کر دیتا ہوں۔ تو جس طرح بھے پر بھے جائز نہیں' ای طرح شراء پر شراء بھی جائز نہیں۔ وہ بایں صورت کہ فروخت کرنے والے سے مدت خیار کے دوران یول کیے کہ تو یہ بیع فنخ کر دے ' میں تجھ سے نمیں چیز اس سے زیادہ قیمت پر خرید لول گا۔ (سبل السلام اختصار اور تبدیل کے ماتھ) ﴿ ولا يخطب على خطبه احيه ﴾ نطبه ك "فا" كے ينچ كرو- عورت سے شادى كا مطالبہ کرنا۔ لیعنی جب ایک آدمی کسی عورت کو پیغام نکاح دیتا ہے' ایک دو سرے کی طرف میلان اور جھکاؤ ہو جاتا ہے اور باہمی انقاق ہو جاتا ہے۔ بس اب صرف دونوں میں عقد نکاح باتی رہ جاتا ہے تو اس وقت اس عورت كو دو سرے كا بيغام فكاح دينا جائز نهيں۔ تاآنكه وہ دونوں فكاح كرليس تاكه كسى دو سرے كيلئے اس کا دروازہ ہی بند کر دیں' یا ایک دو سرے ہے الگ الگ ہو جائیں۔ اب ہرایک کیلئے دروازہ کھلا ہے جو ع ہے اس سے تکاح کر لے۔ ﴿ لَسَكَفَا مَافِي انائها ﴾ يه كفاء الاناء سے مانوذ ہے۔ يه اس موقع پر بولتے ہیں جب برتن او ندھا اور پلٹ کر جو کچھ اس میں موجود ہو اسے یٹیچ گرا کر خالی کر دیا جائے۔ لیعنی کی اجنبی عورت کیلئے سے جائز نہیں جو کس مروسے نکاح کرنا چاہتی ہو کہ اس سے پہلی بیوی کو طلاق دینے کا مطالبہ و نقاضا کرے' تا کہ جو سمولتیں اس عورت کو اپنے شوہر سے حاصل ہیں۔ نان و نفقہ' لباس اور رہن سمن کی آسانیاں وغیرہ سے اسے محروم کر کے خود حاصل کرے۔ اس طرح کسی بیوی کیلئے بھی یہ جائز نہیں ہے کہ اپنے شوہر سے اپنی سوکن کو طلاق دینے کا نقاضا کرے۔ تاکہ وہ بلا شرکت غیرے تمام حقوق خود حاصل کرے اور اپنی سوکن کو ان سے بلاوجہ محروم کر دے۔ اپنی سوکن کے اس طرح کے سارے حقوق حاصل کرنا' تمثیل کے رنگ میں اس کے برتن کو خالی کر کے اپنے لئے جگہ بنانے اور گنجائش نکالنے كوبيان كياني- ﴿ لا يسم المسلم على سوم المسلم ﴾ سوم اس تفتكو كو كي بي جو خريدار اور فروخت كرف واكے كے ماين خريد و فروخت پخة كرنے كيلئے موتى ہے۔ سودے پر سوداكرنے كى صورت یہ ہے کہ ایک آدمی کے پاس کوئی چیز قابل فروخت ہے۔ ایک آدمی اس سے خریدنے کی بات کرتا ہے اور اتنے میں ایک اور آدمی آجاتا ہے اور کہتا ہے کہ جھوڑو اسے 'میں مجھے اس سے زیادہ اچھی چیز آئی قیت میں دے دوں گا' یا الی ہی مگر اس سے سستی اور ارزاں' یا مالک سامان سے کہتا ہے کہ اسے فروخت نه کر میں یمی چیز تھ سے زیادہ قمت پر خرید لول گا۔

(٦٧٧) وَعَنْ أَبْيِ أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ حَفْرت الوالوب انصارى بنالتْد سے روایت ہے کہ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ مِين في رسول الله طَيَّةِ سِي سَامِ كه "جس في رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ مال اور اس کے بیجے کے درمیان جدائی ڈالی' اللہ وَالِدَةِ وَوَلَدِهَا فَرَّقَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ تَعَالَى قَيَامِت كَ روز اس كَ اور اس كَ اعزاء و أَحِبَّتِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ». رَوَاهُ أَخْمَدُ، وَصَحَّحَهُ اقرباء كے درمیان میں جدائی ڈال وے گا۔" (اے . النُّرمِذِيُّ وَالحَاكِمُ، لَٰكِنْ فِينِ إِسْنَادِهِ مَقَالٌ، وَلَه احمد نے روایت کیا ہے۔ ترنہی اور حاکم نے صحح کما ہے' لیکن اس کی سند میں کلام ہے۔ اس کا شامد موجود ہے) شَاهِدٌ.

حاصل کلام: اس حدیث میں صلہ رحی کا درس دیا گیا ہے کہ غلام اور لونڈیوں کو فروخت کرتے وفت ماؤل سے ان کے نابالغ بچوں کو جدا نہ کیا جائے۔ جدا جدا جگہ اور الگ الگ آدمیوں کے ہاتھ فروخت نہ کیا جائے' اس سے مال کی مامتا متاثر ہوتی ہے۔ وار قطنی اور حاکم کی روایت میں نابالغ کی تصریح موجود ہے۔ جو تھخص اس دنیا میں بے رحمی اور قطع رحمی کا ارتکاب کرے گا<sup>،</sup> اللہ تعالی قیامت کے دن اس کے قری<sub>ی</sub> اعزاء و اقرماء کے ورمیان میں جدائی ڈال دے گا۔

حضرت علی بن انی طالب رہاشہ سے روایت ہے کہ مجھے رسول الله ملتی اللہ علم دیا کہ میں دو غلام رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ أَبِيْعَ غُلاَ مَيْنَ ِ بِهَا مُيُولَ كُو فروخت كرول۔ ميں نے ان دونوں كو الگ الگ آدمیوں کے ہاتھ فروخت کر دیا اور پھر آپ ے اس کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا "دونوں کو جاگر واپس کے آؤ اور اکٹھا ہی فروخت کرو۔" (اے احمہ نے روایت کیا ہے۔ اس کے راوی ثقہ بس اور اسے ابن

(٦٧٨) وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : أَمَرَنِي أَخَوَيْنِ ، فَبِعْتُهُمَا ، فَفَرَّقْتُ بَيْنَهُمَا ، فَذَكَرْتُ ذَٰلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: «أَدْرِكُهُمَا فَارْتَجِعْهُمَا، وَلاَ تَبِعْهُمَا إلاَّ جَمِيعاً ». رَوَاهُ أَخْمَدُ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتُ، وَقَدْ صَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةً وَابْنُ الجَارُودِ وَابْنُ حِبَّانَ فَرْيَهِمُ ابْن جارود ابن حبان عاكم طراني اور ابن قطان في والناجهُ وَالطَّبْرَانِيُّ وَابْنُ الفَطَّانِ . صحح قرار دیا ہے)

حاصل کلام: پہلی حدیث ماں اور بچے میں جدائی کی حرمت پر دلات کرتی ہے، خواہ وہ علیحد گی ہے کے ذریعہ سے ہو' یا مبہ کی صورت میں' یا دھو کہ بازی سے الگ کرنے وغیرہ کی شکل میں اور والدہ کے لفظ کا اطلاق والد پر بھی ہے' یعنی ماں باپ سے جدا نہ کیا جائے اور بیہ حدیث بھائیوں کے در میان تفریق و جدائی کی حرمت پر دلالت کرتی ہے اور قیاس کے ذریعہ ان کے ساتھ دو سرے ذوی الارحام کو بھی ملالیا گیا ہے' گرشو کانی روایت کرتی ہے اور قیاس کے ذریعہ ان کے ساتھ دو سرے نوری الارحام کو بھی ملالیا گیا ہے وہ گرشو کانی روایت کی خوال ہو تی ہے دائی ہے مامیل ہوتی ہے۔ مشقت و پریشانی نہیں ہوتی جو ماں اور بچ کے مامین یا بھائی ' بھائی کے در میان جدائی سے حاصل ہوتی ہے۔ لہذا دونوں میں واضح فرق کی وجہ سے ایک کو دو سرے کے ساتھ نہ ملایا جائے اور صرف نص پر توقف کیا جائے۔ انتھی۔

اور یہ بات بھی معلوم رہے کہ تفریق کی حرمت چھوٹے نابالغ بچے کے ساتھ مخصوص ہے۔ بالغ کی جدائی کب جائز ہے؟ اس میں اختلاف ہے۔ باعتبار دلیل رائح یہ ہے کہ جب لڑکا بالغ ہو جائے اور پکی کو ایام حیض شروع ہو جائیں' اس وقت تفریق حرام نہیں۔

(۱۷۹) وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ حَضِت الْس بِن مَالِك بَرُ مَالِك عَمْد مِن مِن مَالك بَرُ اللهِ وَضِي اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: غَلاَ رسول الله الله الله عَلَي عَمد مِن مِن مَن مَن مَن مَوره مِن چَرُول الله عَلَي اللهِ اللهِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ كَا بِعَاوَ چَرْهِ كَيا لِولُول نَ عَرْضَ كَيا يارسول اللهِ اللهِ فقال النّاسُ: يا رسولَ اللهِ! غَلاَ (اللهِ اللهِ عَلَى عَمْر فرادي عَرْن (برے) تيز ہو گئے ہيں' آپُ اللّهِ فقال النّاسُ: يا رسولَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ هُو المُسَعِّرُ القَابِضُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَمَل الرَّازِقُ، وَإِنِّي اللّهُ هُو المُسَعِّرُ القَابِضُ اللهِ وَكَا اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

لغوى تشريح: ﴿ غلا ﴾ غلاء سے ماخوذ ہے۔ ليني نرخ چڑھ گيا' بھاؤ بڑھ گيا۔ معمول كے اندازے سے

زیادہ ہوگیا۔ ﴿ سعر لنا ﴾ تسعیر سے امر کا صیغہ ہے۔ لینی بھاؤ و نرخ مقرر فرما دیں اور اس کی صورت یہ ہے کہ سلطان یا اس کا نائب یا کوئی حاکم منڈی میں فروخت کرنے والوں کو ادکام کے ذریعہ پابند کر دے کہ وہ اتنے نرخ سے زائد اپنی اشیاء فروخت نہ کریں۔ نرخ کے اتار چڑھاؤ'کی و بیشی کو مصلحاً روک دیں۔ ﴿ ان الله هوالمسعر ﴾ عین پر تشدید اور ینچ کرو۔ لینی وہ تناکی اور بیشی کرنے والا ہے ﴿ اِسْ طَلْمَهُ اَوْرُ لَامُ کَے نیچ کرو۔ لینی جو حق کے بغیر لیا جائے اور لام کے فتحہ کے ساتھ جی ہو جق کے بغیر لیا جائے اور لام کے فتحہ کے ساتھ جی ہو جن کے بغیر لیا جائے اور لام کے فتحہ کے ساتھ جی اس صورت میں ظلم کا مصدر ہوگا۔

حاصل کلام: اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ اشیاء کی قیتوں پر سرکاری کنرول ممنوع ہے۔ اس ہے ایک طرف اگر تجارت پیشہ حضرات کو نقصان پنچتا ہے تو دو سری جانب تا جروں کا اشیاء کو روک لینا قط کا سبب بن جاتا ہے۔ عوام ضروریات زندگی کی فراہمی ہے مجبور ہو جاتے ہیں جس کے نتیجہ میں بلیک مارکیئنگ کا بازار گرم ہوتا ہے۔ عوام معاثی بدحالی کا شکار ہو جاتے ہیں جس سے معاشرے میں بے چینی' اضطراب اور برامنی جنم لیتی ہے۔

(٦٨٠) وَعَنْ مَعْمَوِ بْنِ عَبْدِ اللهِ حضرت معمر بن عبدالله بناتَّة ہے مروی ہے کہ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، عَنْ رَسُولِ رسول الله طَهْمِيَّا نے فرمايا "فطا کار کے سوا ذخيره الله عَنْهُ، قَالَ: «لاَ يَحْتَكِرُ إِلاَّ اندوزي کوئي شيس کرتا۔" (مسلم)

خَاطِيءٌ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

لغوى تشريح: ﴿ لايحت كو ﴾ احتكار سے ماخوذ ہے ليعنى غله كو روك لينا ، فروخت نه كرنا۔ اس انظار ميں كم نرخ چڑھے ، عوام كو اس كى شديد ضرورت ہو۔ فروخت كرنے والا اس سے مستعنى ہو۔ ﴿ الاحاطى ﴾ يعنى نافرمان ، گناہ گار ، خطاكار ۔

حاصل کلام: اس صدیث میں ذخیرہ اندوزی کی ممانعت ہے۔ وہ اس طرح کہ ایک آدی کوئی چیز خرید کر ذخیرہ کر لے کہ جب نرخ برهیں گے تو اس وقت اے فروخت کروں گا' طالا تکہ عوام میں اس کی بہت مانگ ہو۔ حدیث کے الفاظ عام ہیں' گر جمہور نے اس سے مراد صرف انسانوں اور حیوانوں کے خورد و نوش کی چیزیں کی ہیں۔ دوسری اشیاء اس نمی سے مشتیٰ ہیں۔ احتکار ایس شکل میں تو بلاشہ حرام ہے کہ اشیاء صرف کی قلت پیدا ہو جائے اور جن کے پاس یہ چیزیں ہوں وہ انہیں چھپا کر رکھ لیں۔ احتکار تجارت پیشہ حضرات کیلئے حرام ہے۔ مگر جب غلہ کی قلت حضرات کیلئے حرام ہے۔ مگر جب غلہ کی قلت شدت افتار کر جائے تو پھران کیلئے غلہ کو روک لین بھی جائز نہیں ہوگا۔

راوی حدیث: ﴿ معموبن عبدالله بن نافع بن نصله بن حوثان العدوی الله ﴾ وه این ابی معموبی براتش ﴾ وه این ابی معموبی برد مرتب کی طرف جرت میں ذرا معموبی برد مرتب کی طرف جرت میں ذرا تاخیر ہوئی تو پھر مدینہ کی جانب بھی جرت کی اور وہیں سکونت اختیار کی۔

حضرت ابو هریره رفائی نی طالیا سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا "او نوں اور بھیڑ بریوں کا دودھ فروخت کرتے وقت ان کے تھنوں میں روکے نہ رکھو۔ جو شخص الیا جانور خرید لے تو اسے دو باتوں میں سے بہتر کے اضیار کرنے کا حق حاصل ہے ' چیاہ س جانور کو اپنے پاس رکھ لے اور چاہے تو ایک صاع کھجور ساتھ دے کر واپس کر دے۔ " ایک صاع کھجور ساتھ دے کر واپس کر دے۔ " ایک روایت میں ہے کہ اسے تین دن تک اختیار ہے اور مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ اسے تین دن تک اختیار ہے اور مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ "اس میں ہے 'جے بخاری نے تعلیقاً نقل کیا ہے کہ "اس میں ہے 'جے بخاری نے تعلیقاً نقل کیا ہے کہ "اس کے ساتھ ایک صاع کی کھانے والی چیز سے واپس کرے۔ گندم نہیں۔ " بخاری نے کما کہ اکثر روایات میں تھجور کاذکر ہے۔

(٦٨١) وَعَنْ أَبِيْ هُرِيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، عَن النَّبِيِّ وَلَيْكُ، قَالَ: 
(لاَ تُصَرُّوا الإبِلَ وَالغَنَم، فَمَن النَّعَلَمْ بَعْدُ النَّطَرَيْنِ بَعْدُ النَّطَرَيْنِ بَعْدُ أَنْ يَحْلَبَهَا، إِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا، وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعاً مِنْ تَمْرِ ". مُثَقَنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعاً مِنْ تَمْر ". مُثَقَنْ عَلَيْه، وَلِمُسْلِم: نَهُو بِالخِبَارِ فَلاَثَةَ أَبَّامٍ. وَفِي عَلَيْه، وَلِمُسْلِم: فَهُو بِالخِبَارِ فَلاَثَةَ أَبَّامٍ. وَفِي وَلَيْهُ لَكُوهُ المُخارِئُ: وَلَدَ مَنهَا صَاعاً مَن طَعْامٍ لاَ سَمْرَآءً وَ قَالَ البُخَارِئُ: وَالتَّمُو أَكْتُرُ.

لغوی تشریح: ﴿ لا تصروا ﴾ "تا" پر ضمہ اور صاد پر فتہ اور "را" پر تشدید۔ تصریدة ہے افوذ ہے۔
اس کی نوعیت یہ ہے کہ او بننی یا بھیر بحری کا دودھ تھنوں سے نہ نکالا جائے " تا کہ وہ تھنوں میں جمع ہو تا رہے اور کثیر مقدار میں معلوم ہو کہ خریدار کو دھو کہ اور فریب دیا جائے اور وہ سیجھے کہ یہ تو برئی دودھیل جانور ہے۔ اس جھانسہ میں آگر خریدار اس کی قیمت زیادہ دینے کیلئے آمادہ ہو۔ ﴿ فمن ابساعها بعد ﴾ بعد کا لفظ ایسا ہے جس پر ضمہ بی آتا ہے " اس بنی برضمہ کتے ہیں۔ وجہ اس کی ہی ہے کہ مضاف الیہ نیت میں ہو تا ہے "گر عبارت میں فہ کور نہیں ہو تا اور بعد گویا اصل میں بعد ذلک ہے۔ ﴿ فهو بخبر النظرین ﴾ نظرین اس مقام پر دورائے کیلئے استعال ہوا ہے " یعنی خریدار کو دورایوں میں مفی ہوگا کہ سے ایک کو جے وہ مناسب اور اچھی سیجھے افتیار کرنے کا حق حاصل ہو۔ ﴿ وصاعا ﴾ صاعا کا ضمیر منصوب پر عطف ہے " یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ "واؤ" مع کے معنی میں ہو۔ اس صورت میں معنی ہوگا کہ خریدار والی کرتے وقت جانور کے ساتھ ایک صاع مجبوریں بھی دے گا۔ ﴿ سمراء ﴾ سین پر فتحہ اور خریدار والی کردہ دودھ کا معاوضہ ہو جائے "کیونکہ کچھ دودھ تو خریدار کی ملیت میں نئی چز ہے اور کچھ دودھ حاصل کردہ دودھ کم معاوضہ ہو جائے "کیونکہ کچھ دودھ تو خریدار کی ملیت میں نئی چز ہے اور کھ شارع نے ساتھ ایک کہ تا ہوں کہا دودھ خریدا ہوا ہے اور کھ شارع نے شارع نے " کہ تا ور کھ شارع کے " وہ خریدار کی ملیت میں نئی چز ہے اور کھ شارع نے " چونکہ خریدار کو یہ تمیز کرنا دشوار ہے کہ کتنا دودھ خریدا ہوا ہے اور کھ شارع نے شارع نے " پیننچ عدم تمیز کی بنا پر اسے واپس کرنا یا اس کی قیمت واپس کرنا ممکن نہیں تھا اس لیے شارع نے

ایک صاع مقرر فرما دیا کہ فروخت کرنے والے اور خریدار کے مابین نازع اور بھگڑا پیدا نہ ہو۔ خریدار نے جو دودھ حاصل کیا ہے اس کا معاوضہ ہو جائے۔ قطع نظراس سے کہ دودھ کی مقدار کم تھی یا زیادہ ' اور علی قاری بحوالہ مرقا ق ) جمہور اہل علم تو حدیث کے ظاہر کی جانب ہی گئے ہیں اور صحابہ کرام ' اور تابعین عظام رحمۃ اللہ علیم نوکی ای کے مطابق دیا ہے اور کسی صحابی ہے اس کی نخالفت ثابت نہیں۔ البتہ اکثر احناف نے اس مسئلہ ہیں ان کی مخالفت کی ہے لیکن وہ کوئی ایسی چیز پیش نہیں کر سکے جو ان کیلئے مفید ہو اور انہوں نے اس مسئلہ ہیں ان کی مخالفت کی ہے لیکن وہ کوئی ایسی چیز پیش نہیں کر سکے جو ان کیلئے مفید ہو اور انہوں نے اس میں بڑا تشدر اختیار کیا ہے ' یمال تک کہ اس کو انہوں نے کسوئی بنالیا ہے ' جس پر وہ دو سروں کو جانچتے پر کھتے دہتے ہیں (اور وہ کسوئی ہیہ ہے) کہ کون موافقت کر کے ان کے امام کی توہین کرتا ہے ' حتیٰ کہ انہوں نے ایک جلیل اللہ کی تعظیم کرتا ہے اور کون مخالفت کر کے ان کے امام کی توہین کرتا ہے ' حتیٰ کہ انہوں نے ایک جلیل درایت اور عدم فقاہت کی پھبتین ان پر محض اس حدیث کی روایت کرنے کی بنا پر کس دی۔ غیر فقیہ اور درایت اور عدم فقاہت کی پھبتین ان پر محض اس حدیث کی روایت کرنے کی بنا پر کس دی۔ غیر فقیہ اور درایت سے خالی گردان دیا۔ باوجود یکہ حضرت عبداللہ بن مسعود بھاٹئو نے بھی نہ صرف اس روایت کو بیان کیا ہے ' بلکہ انہوں نے تو ایسا ہی فتو کی جمیرت عبداللہ بن مسعود بھاٹئو نے بھی نہ صرف اس روایت کو بیان کیا ہے ' بلکہ انہوں نے تو ایسا ہی فتو کی بھبتی دیا ہے۔ جبکہ ان کے فقیہہ ہونے میں دو آدمیوں کے درمیان بھبی اختلاف نہیں۔ فالمی المین المین المیا المیانہ کیا۔

حفرت ابن مسعود رہی تھ سے روایت ہے کہ جو شخص ایک بکری خریدے جس کا دودھ تھنوں میں روک دیا گیا ہو' پھر وہ اسے واپس کرے تو اسے چاہئے کہ اس کے ساتھ ایک صاع واپس کرے۔ (بخاری) اور اساعیلی نے اتنا اضافہ نقل کیا ہے کہ ایک صاع

شَاةً مُحَفَّلَةً فَرَدَّهَا فَلْيَرُدَّ مَعَهَا گيا ہو' پھ صَاعاً. رَوَاهُ البُحَادِئِ، وَزَادَ الإِسْمَاعِيْلِيُّ؛ اس کے س مِن تَسْرِهِ.

(٦٨٢) وَعَن ابْن مَسْعُودٍ رَضِيَ

اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: مَن اشْتَرَى

تھجوریں۔

لغوى تشریح: ﴿ محفله ﴿ محفله مِن "فا" پر فقد اور تشدید وه جانور جس كا دوده تشول میں ہى زیاده دکھانے كیلے روک دیا گیا ہو اور محفله دراصل "من حفل القوم واحتفلوا" ہے ماخوذ ہے۔ جب ان كا تعداد بہت جمع ہو جائے اور ہول سب ایک ہى مقصد كیلئے اور حافل عظیم كے معنى میں ہمى مستعمل ہے ۔ اس كانام محفله اس لئے رکھا گیا كہ دوده اس بحرى كے تقنوں میں كثير مقدار میں جمع ہو جاتا ہے۔ حاصل كلام: حضرت عبدالله بن مسعود محفظہ كا فتوى حضرت ابو ہريه رفائل والى روايت كى ممل تائيد كر رہا ہے اور حضرت عبدالله بن مسعود رفائل كى فقد پر احناف كے اكثر مسائل كا دارومدار ہے۔ سوچ ليس اگر ابو ہريه رفائل غير فقيہم اور درايت ہے خالى ہيں تو عبدالله بن مسعود رفائل كا دارومدار ہے۔ سوچ ليس اگر (ممائل كا دارومدار ہے۔ سوچ ليس اگر (ممائل كا دارومدار ہے۔ سوچ ليس اگر (ممائل كا دارومدار ہے۔ سوچ ليس اگر ابو ہریه رفائل غير فقيہم اور درايت ہے خالى ہيں تو عبدالله بن مسعود رفائل ہے؟ درسول الله الله عند مردى ہے کہ رسول الله تعالى عَنْهُ ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ مَرَّ سَلَيْظِ كَاگُرُر طعام (غله) كے ايك وهير پر ہوا۔ آپ تعالى عَنْهُ ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ مَرَّ سَلَيْظِ كَاگُر رطعام (غله) كے ايك وهير پر ہوا۔ آپ تعالى عَنْهُ ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ مَرَّ سَلَيْظِ كَاگُر رطعام (غله) كے ايك وهير پر ہوا۔ آپ تعالى عَنْهُ ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ مَرَّ سَلَيْظِ كَاگُر رطعام (غله) كے ايك وهير پر ہوا۔ آپ

عَلَى صُبْرةٍ مِنْ طَعَامٍ، فَأَدْ حَلَ يَدَهُ نَهِ اللهِ اللهِ واظل كرويا آپ كى الكيول كو فِيْهَا، فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلاً، فَقَالَ: نمى كلى آپ نے فرمایا "اے اناج كے مالك! يه كيا مَا هَذَا؟ يَا صَاحِبَ الطَّعامِ! قَالَ: ماجرا ہے؟" اس نے عرض كيا! اے الله كے رسول أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ، يَا رَسُولَ اللهِ! (مِنْهَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

لغوی تشریح: ﴿ صبوۃ ﴾ صادی ضمہ اور باساکن۔ اناج و غلہ وغیرہ جو ایک جگہ جمع کر دیا جاتا ہے ' جیسے مٹی کا اونچاؤھیر ہوتا ہے۔ اس کی جمع صبر آتی ہے 'صاد کے ضمہ اور "با" کے فتحہ کے ساتھ اور ﴿ طعام ﴾ سے مراد اناج و غلہ وغیرہ ﴿ فنالت ﴾ محسوس کیا' پایا۔ ﴿ السسماء ﴾ سے مراد یمال بارش ہے۔ ﴿ من غش سے ماضی کا صبغہ ہے اور یہ نصح لیحی خیر خواہی و ہمدردی کے متفاد ہے ' لیحی خیات اور معول کے شاہد کی میں کا مجمع سے کوئی تعلق نہیں۔ نووی رطیقہ نے کہا ہے کہ الاصول میں "یاء " مشکلم کے ساتھ ہی منقول ہے اور معنی اس کا ہے کہ اس نے میری ہدایت کے مطابق راہ طلب نہیں کی اور میرے عمرہ طریقہ و راستہ کی پیروی نہیں کی۔ سفیان بن عبینہ اس طرح کی تفییر کو ناپند کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اس ارشاد کی تاویل سے رک جائے ' تاکہ وہ دلوں میں زیادہ اثر انداز ہو اور زجر و تونخ میں زیادہ مباخہ آمیز ثابت ہو۔ ( مخضاً )

لغوى تشريح: ﴿ من حبس العنب ﴾ الكوركو روك ليا اور اس فروخت نه كيا- ﴿ اينام القطاف ﴾ قطاف ك قاف ك يني كرو اور قعت بين اور قطت كتم بين الكور الارك جات بين اور قطت كتم بين الكور كالرك جات بين اور قطت كتم بين الكوركي بيل س الكوركي بيل من الكوركي بيل من الكوركي بين بحق بيان مولى بي ﴿ قطوفها دانية ٢١ : ٢٣ ﴾ يعنى جنت ك خوش بيك

ہوئے ہوں گے۔ ﴿ تقحم المنار ﴾ اس میں اپنے آپ کو داخل کر لیا اور بغیر دیکھے اپنے آپ کو اس میں پھینک دیا۔ ﴿ على بصيرة ﴾ لين سبب دخول كاعلم ركھنے كے باوجود۔

(٦٨٥) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ حضرت عائشه رَجَيَ اللَّهُ حسرت عائشه رَجَيَ الله عنها قَالَتْ به رسول الله عنها قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ طَلْحَيْلِ فَ فَمِالِا "آمدن صان (كفالت) كابدله ہے۔ " يَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ: وَالْ رَسُولُ اللهِ طَلْحَيْلِ فَ فَمِالِا "آمدن صان (كفالت) كابدله ہے۔ " يَعَالَى اور ابوداؤد فَيَ الْخَرَاجُ بِالفَّسَمَانِ ». دَوَاهُ (اسے بانجوں فے روایت كیا ہے۔ بخاری اور ابوداؤد فَ الْخَنسَةُ، وَضَعْفَهُ البُخَادِيُ وَأَبُو دَاوُدُهُ وَصَحَّمَهُ السَ صَعِف قرار دیا ہے۔ ترذی این خزیمہ این جارود النفریدي وَابْنُ الْجَادُودِ وَابْنُ الْجَادُودِ وَابْنُ حَبَّانَ ابن حبان عالم اور ابن قطان نے اسے صحح كما ہے) وَالْجَادِمُ وَابْنُ الفَقَادِ .

لغوى تشريح: ﴿ البحيراج ﴾ "خا" ير فتحه ـ گھرے كرايه كى آمدن يا زمين كا ماحصل اور كراييه ـ يعني وہ فوا كد و منافع جو فروخت شده چیز سے حاصل ہوں۔ خواہ وہ غلام ہو یا لونڈی' حیوان ہو یا کوئی دو سری چیز۔ ﴿ بالصمان ﴾ ضادير فتحه - كفالت و ذمه داري اور "فبا" اس مين محذوف سے متعلق ہے يعني فروخت شده چیز کو قبضہ میں لینے کے بعد اس سے حاصل ہونے والے منافع اور فوائد خریدار کیلئے باتی رہتے ہیں' اس ضان کے بدلہ میں جو اس پر لازم ہے، فروخت شدہ چیز کے تلف ہونے اور اس کے خرچ ہونے اور اس پر مشقت برداشت کی صورت میں اور ای سے بیہ قول ماخوذ ہے جس پر تاوان ہے۔ اس کا فائدہ و مفاد بھی اس كيلئے ہے اور اس طرح كه وہ ايك چيز خريد تا ہے اور ايك مدت تك اس سے استفادہ كرتا ہے' اس کے بعد اے اس چیز کے قدیم عیب کاعلم ہو تا ہے ، جس کاعلم فروخت کرنے والے کو نہیں تھا اور نہ ہی اس سے باخبرتھا۔ بایں صورت خریدار کیلئے اس بات کی گنجائش ہے کہ وہ فروخت شدہ چیز کو بعنہ واپس کر کے اپنی قیت وصول کر لے۔ اس دوران خریدار نے اس چیز سے جتنا مفاد حاصل کیا' یہ اس کا استحقاق تھا' کیونکہ اگر فروخت شدہ چیزاس سے ضائع ہو جاتی تو اس کا ذمہ دار بھی وہی ہو تا اور فروخت کندہ پر کوئی چیزلازم نہ آتی۔ جیسا کہ ضبی نے کہاہے۔ (محفاً) اور صاحب سبل السلام نے کہا ہے کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ جب فروخت شدہ چیز کی آمدنی ہو اور گھر کے کرامیہ کی آمدیا زمین کا ماحصل ہو تو (غلام) کا مالک جو اس کا ذمہ دار ہے' اس کی آمدن کا مالک ہوگا' اس کی اصل کی ذمہ داری و کفالت کی وجہ ہے۔ پس جب کسی آدی نے کوئی زمین خریدی اور اس کو استعال بھی کیا' یا چوپایہ خریدا اور اس نے بیچ کو جنم دیا' یا چوپایہ خریدا اور اس پر سوار ہوا' یا غلام خریدا' اس سے خدمت لی ' پھراس میں کوئی نقص و عیب پایا تو اس كيليح اس غلام كو داپس كرنے كى مخبائش ہے اور جتنا فائدہ اس سے حاصل كيا ہے اس كے عوض اس پر کوئی چیز نہیں۔ اس لئے کہ اگریہ فنخ و عقد کی مدت کے درمیان تلف و ضائع ہو جاتی تو اس کی ذمہ داری خریدار پر ہوتی۔ تو پھراس کی آمدن کابھی وہی حقدار ہے۔

(٦٨٦) وَعَنْ عُرْوَةَ البَارِقِيِّ رَضِيَ حَضرت عروه بارقی بناتید سے روایت ہے کہ نبی التَّهَایِم

نے ان کو قرمانی کا جانور یا بکری خریدنے کیلئے ایک وینار عطا فرمایا۔ اس نے ایک دینار کے عوض دو مکراں خریدیں۔ بھر ان دو میں سے ایک کو ایک دینار کے عوض فروخت کر دیا اور ایک بکری اور ایک وینار لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے اس کیلئے اس کی تجارت میں برکت کی دعا فرمائی۔ وَ قَدْ أَخْرَجَهُ البُحَادِي فِي ضِنْ حَدِيث، وَلَهُ لِي وه الساققاك الرَّمْ ي بهي خريد ليتا تواس مين بهي يَسُقُ لَفَظَهُ، وَأَوْرَدَ التَّرْمِذِيُ لَهُ شَاهِداً مِنْ حَدِيْثِ اسے ضرور منافع حاصل ہوتا۔ (نائی کے علاوہ پانچوں نے اسے روایت کیا ہے اور امام بخاری رطفیہ نے ایک مدیث کے ضمن میں اسے روایت ہے' مگر یہ الفاظ نقل نہیں کئے اور ترندی نے حکیم بن حزام بناٹھ سے مروی مدیث کو اس کے لیے بطور شاہد بیان کیا ہے)

اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيِّ عَلَهُ أَعْطَاهُ دِيْنَاراً لِيَشْتَرِيَ بِهِ أَضْجَيَّةً أَوْ شَاةً، فَاشْتَرَى بِهِ شَاتَيْنِ، فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِيْنَارٍ، فَأَتَاهُ بِشَاةٍ وَدِيْنَارٍ، فَدَعَا لَهُ بِالبَرَكَةِ فِي بَيْعِهِ، فَكَانَ لَوْ اشْتَرَى تُرَاباً لَرَبِحَ فِيْهِ. رَوَاهُ الخَمْسَةُ إِلاَّ النَّسَائِيَّ، حَكِيْم بن حِزام.

حاصل کلام: اس حدیث سے چند نهایت بنیادی چیزوں پر روشن پڑتی ہے۔ مثلاً (۱) و کیل مؤکل کے مال میں تصرف کرنے کا بورا اختیار رکھتا ہے، جبکہ اسے مال کی وکالت سیرد کی جائے اور اسے این مرضی سے استعال کرنے کی آزادی دی جائے۔ ورنہ طے شدہ اور حدود کے اندر ہی وکیل کو کام کرنا ہوگا۔ (۲) دو سرے کا مال اسے اطلاع دیے بغیر فرونت کرنا جائز ہے ، بشرطیکہ اطلاع طنے پر مالک رضامندی کا اظمار كرے ـ (٣) قربانى كيلي خريدا كيا جانور فروخت كيا جا سكتا ہے اور اس كى جگد دوسرا جانور خريدنا جائز ہے ـ (٣) جو مالك كيلي اليي ضرورت انجام دے اس كيلي دعاء خيرو بركت كرنى چاہئے۔

راوى حديث : ﴿ عروه " بادقى رفاتت ﴾ انهيل ابن الجعد اور ابن الى الجعد دونول طرح بيان كياكيا ب اور یہ بھی کما گیا ہے کہ ان کے والد کا نام عیاض تھا۔ بارق کی طرف نسبت کی وجہ سے بارتی کملائے۔ بارق میں "را" کے ینچ کسو ہے۔ یہ قبیلہ ازد کی شاخ ہے اور نسب نامہ اس طرح ہے 'بارق بن عدی بن حارثہ ۔ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ بارق نامی ایک بہاڑ کے پاس فروکش مونے کی وجہ سے بارقی کملائے۔ مشہور محابی ہیں۔ حضرت عمر بواللہ نے ان کو اپنے دور خلافت میں کوف کے منصب قضاء پر فائز فرمایا۔ انہوں نے کوفہ بی میں سکونت افتیار کرلی انبی میں شار کئے گے اور اہل کوفہ ان سے روایت کرتے ہیں۔

(٦٨٧) وَعَنْ أَبِيْ سَعِيْدِ الدُخْدْدِيِّ حضرت ابوسعيد خدري بن الله سے روايت م كه ني نَهَى عَنْ شِرَآءِ مَا فِي بُطُونِ الْأَنْعَامِ بِي كُواس كى پيدائش سے پہلے خريدنے سے اور تھنوں میں (جمع شدہ) دورھ کو دوہے سے پہلے فروخت کرنے سے اور بھاگے ہوئے غلام کو خریدنے ے اور اموال غنیمت کو ان کی تقسیم سے پہلے خریدنے سے اور صد قات کو اپنے قبضہ میں لینے سے پہلے خریدنے سے اور غوطہ لگانے والے کو اس کے ایک غوطہ کا معاوضہ لینے سے منع فرمایا ہے۔ (اسے ابن ماجه ' بزار اور دار قطنی نے ضعیف سند سے روایت کیا

حَتَّى تَضَعَ، وَعَنْ بَيْعِ مَا فِيْ ضُرُوعِهَا، وَعَنْ شِرَآءِ العَبْدِ وَهُوَ آبقٌ، وَعَنْ شِرَآءِ المَغَانِمِ حَتَّى تُقْسَمَ، وَعَنْ شِرَآءِ الصَّدَقَاتِ حَتَّى تُقْبَضَ، وَعَنْ ضَرْبَةِ الغَائِص. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهُ وَالبِّزَّارُ وَالدَّارَقُطْنِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيْفً .

لغوى تشريح: ﴿ مصع ﴾ يعنى جند ﴿ مافى صروعها ﴾ جو كچم تحنول مين بو سع مراد دوده ب اور ﴿ صوع صوع صوع ﴾ كى جمع ب عانور كے تھن كو كہتے ہيں جس طرح عورت كے بيتان ہوتے ہيں اى طرح حیوان کے تھن ہوتے ہیں۔ ﴿ آبق ﴾ بھاگنے والا '﴿ السفائم ﴾ مغنم کی جمع ہے۔ مغانم اور غنیمت ان اموال کو کہتے ہیں جو مسلمانوں کی افواج دوران جنگ دشمنوں سے چھینتی اور حاصل کرتی ہیں۔ ﴿ العائص ﴾ غوص سے ماخوذ ہے۔ پانی میں نیچ اترنے کو کتے ہیں۔ غائص غوطہ خور کو کہتے ہیں۔ غوطہ مارنے کی نوعیت اس طرح کہ غوطہ لگانے والا غوطے کے خریدار سے کیے کہ میں سمندر میں غوطہ لگاتا ہوں۔ اس غوطہ میں جتنا کچھ حاصل ہوا وہ اتنے مال کے بدلہ میں تمہارا ہے۔ اس بیع سے منع اس لئے کیا گیاہے کہ اس میں دھو کہ اور فریب ہو تا ہے۔ معلوم نہیں ایک غوطہ میں کیا حاصل ہو تا ہے اور وہ طے شدہ مال سے کم قیمت کا ہے یا زیادہ کا۔

حضرت این مسعود بھاتھ سے روایت ہے کہ رسول (٦٨٨) وَعَنْ أَبِيْ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَمِ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ کیونکہ بیہ دھوکا ہے۔ " (اسے احمہ نے روایت کیا ہے اور عَلَيْ: «لا تَشْتَرُوا السَّمَكَ فِي المَاءِ، اس طرف اشارہ بھی کر دیا ہے کہ اس روایت کا موتوف فَإِنَّهُ غَوَرٌ». رَوَاهُ أَخْمَدُ، وَأَشَارَ إِلَى أَنَّ ہونا قرین صواب ہے) الصَّوَاتَ وَقْفُهُ.

حاصل کلام:اس حدیث کی رو سے پانی میں موجود مچھل کی خرید و فروخت ممنوع ہے۔اس کی وجہ یہ ہے کہ پانی میں طبیح طور پر معلوم ہی نہیں ہو سکتا کہ مچھلیوں کی تعداد و مقدار کتنی ہے 'کونسی مچھلی ہے 'عمدہ اور بهترین نسل کی ہے یا تم تر نسل کی' جسامت و ضخامت میں برای ہے یا چھوٹی ہے' مجھلیاں ہیں یا مگر مجھ ہیں؟ جب صحیح علم ہی نہیں تو پھر فروخت کس چیز کی؟ نہ فروخت کنندہ کے قبضہ میں ہے اور نہ اس کی ذاتی ملكيت 'اگر ذاتي تالاب وغيره بھي ہول تب بھي مقدار و تعداد اور تعين جنس ناممكن ہے۔

یہ حدیث موقوف ہے ' نیز ضعیف بھی ہے۔ اس لئے کہ اس کی سند میں یزید بن ابی زیاد ضعیف راوی ہے اور مسیب بن رافع اور عبداللہ بن مسعود کے مابین ارسال ہے۔ لیکن اس کا شام بھی ہے ( تلخیص )

بھی روایت کیا ہے اور بیہق نے اس کو ترجیح دی ہے)

لغوى تشريح: ﴿ حنى نطعم ﴾ بلب افعال سے مضارع معلوم كاصيغه ہے۔ معنى بيہ كه كھائے كے قابل ہو جائے اور اس كا كھانا عمدہ اور لذيذ ہو جائے اور بي اى صورت بيل به سكتا ہے كہ كھل كئے اور پخت ہونے دیا جائے۔ ﴿ اخرجه ابوداود فى الممراسيل لعكرمه آ ﴾ اس كا مطلب بيہ كه بير روايت ابن عباس بي شخ ك نميں كنجى اور نہ انہوں نے اس كا ذكر كيا ہے ۔ اس يملو سے بير روايت مرسل ہے۔

(٦٩٠) وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ حَفرت ابوهريه وَاللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَفرت ابوهريه وَاللَّهُ عَنْ أَنَّ النَّبِيِّ هُوَيْرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْ فَ مَضامِن اور طاقِح كَى خريد و فروخت سے منع بَيْمِ المَضَامِينِ والمَلاقبِح . رَوَاهُ فرمايا ہے۔ (اے بزار نے روایت کیا ہے اور اس كى سند البَرَّارُ، وَفِيْ إِسْنَاوِهِ صَفْف عَنْ . مَنْ ضَعْف ہے۔)

لغوى تشريح: ﴿ المصامين والملاقب ﴾ مضامين مصمونة كى جمع ب اور ملاقب ملقوحة كى ابن قيم مرائقي من المعلق من المعلى ا

ان السمضناميين المنتى فى المصلب ماء الفحول فى الظهود المحدب ليخى ب ثنك «مضامين» سے نر اوثۇل كى كېڑى پشتول ميں منى مراد ہے۔

حاصل كلام: اس حديث مين ان دونون قتم كي خريد و فروخت كو ممنوع قرار ديا گيا ہے۔ اس كا سبب بيع

مجبول اور دھو کہ ہے' جو حرام ہے۔

(٦٩١) وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ لَيَّالَيْهُ: "مَنْ أَقَالَ مُسْلِماً بَيْعَتَهُ أَقَالَ اللهِ عَثْرَتَهُ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهُ، وَصَحَحُهُ ابْنُ حَبَّانَ وَالحَاجِهُ.

این ماجہ نے روایت کیا ہے اور ابن حبان اور حاکم نے صحیح کماہے)

لغوى تشریح: ﴿ اقال ﴾ اقاله " ب ماخوذ ہے۔ اس كى حقیقت بہ ہے ' خرید و فروخت كرنے والے دونوں فريقوں كے مابين جو معاہدہ طے پایا ہے ' اسے ختم كر دینا۔ اس كى مشروعیت پر اجماع ہے۔ ﴿ اقال الله عشوته ﴾ الله عشوت كم الله عشوته ﴾ الله عشوت كا الله عشوت بيا ہم الله عشورت بيہ كه ايك آدى كى سے كوئى چيز خريد تا ہے۔ پھراس ميں وهو كه كے ظاہر ہونے يا ضرورت و حاجت كے ختم ہونے اور يا كى وجہ سے وہ نادم و پريثان ہوتا ہے تو وہ فروخت كندہ سے التماس كرتا ہے كہ وہ اپنى فروخت كردہ چيزكو والبس لے كراس كى قيمت وابس كر دے۔ جب فروخت كرنے والا خريدار كو ادائيكى وابس كر دے گا تب اقاله كا عمل پاير شكيل كو پنچ گا اور خريدار پر اس كا احسان ہوگا ، كيونكه بجج تو مكل ہو چكى تھى اور خريدار اسے ضح نہيں كر سكتا۔

## بيع ميں اختيار ڪابيان

حفرت ابوهربرہ بنائخہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ

الليلم نے فرمایا "جو فروخت کنندہ کسی مسلمان سے

فروخت شدہ مال واپس کر لے' اللہ تعالی اس کے

گناه و لغزشیں معاف فرما دے گا۔" (اسے ابوداؤد اور

٢ - بَابُ الْخِيَارِ

تَعَالَى عَنْهُمَا، عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ مَسُولِ اللهِ عَنْ مَسُولِ اللهِ عَنْ مَسُولِ اللهِ عَنْ مَسُولِ اللهِ عَنْهُمَا بِالخَيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعاً، أَوْ يُخَيِّرُ أَحَدُهُمَا الآخَرَ، فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الآخَرَ، فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الآخَرَ، فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى فَإِنْ تَقَرَّقًا ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ البَيْعُ، وَإِنْ تَقَرَّقًا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعًا وَلَمْ يَتُرُكُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا البَيْعُ، مَنْقُدْ عَنْهِ. البَيْعُ عَنهِ مَنْقُدْ عَنهِ مَا لَئِيْعُ عَنهِ مَا لَكُنْعُ عَنهُ مَا لَكُونُ عَنهُ مَا لَهُ عَلَيْهُ عَنهُ مَا لَهُ عَنْهُ عَنهُ مَا لَهُ عَنهُ مَا لَهُ عَنهُ مَا لَكُونُ عَنهُ مَا لَكُونُ عَنهُ مَا لَهُ عَنْهُ عَنهُ مَا لَهُ عَنْهُ عَنهُ مَا لَهُ عَنهُ مَا لَهُ عَنهُ مَا لَهُ عَنْهُ عَنهُ مَا لَهُ عَنْهُ عَنهُ مَا لَهُ عَنهُ مَا لَهُ عَنهُ مَا لَهُ عَنْهُ عَنهُ مَا لَهُ عَنْهُ عَنهُ مَا لَهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ مَا لَهُ عَنهُ مَنْ مَا لَهُ عَنْهُ عَنهُ مَا لَهُ عَنْهُ عَنهُ مَا لَا لَهُ عَنْهُ عَنهُ مَا لَهُ عَنْهُ عَنهُ مَا لَهُ عَنْهُ عَنهُ عَنهُ مَا لَهُ عَنْهُ عَنهُ مَا لَكُونُ عَنْهُ عَنهُ مَا لَهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنهُ مَا لَهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنهُ مِنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنهُ مَا لَعْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنهُ مَا لِعُنْهُ عَنْهُ عَنهُ مِنْ عَنْهُ مُ عَنْهُ عَا

ملم کے ہیں)

لغوى تشريح: ﴿ باب المحياد ﴾ خيار من خاء كي فيح كسره اور ياء پر تخفيف افتيار يا تخير سے اسم ے۔ افتیار یہ ہے کہ آدی اپنے معالمے میں صاحب افتیار ہو۔ چاہے اسے عملی جامہ پہنائے یا جاہے چھوڑ دے اور یمال خیار سے یہ مراد ہے کہ سودے کو جاری رکھتا ہے 'یا اسے فنح کرنا ہے۔ تیج میں خیار کی بہت سی اقسام و انواع ہیں۔ اس باب میں مصنف نے صرف دو پر اکتفاء کیا ہے اور وہ یہ ہیں "خیار الشرط" اور "خیار المجلس" اور بالعوم انہیں سے زیادہ واسطہ پڑتا ہے اور اکثر اننی دونوں پر عمل ہوتا ہے۔ ﴿ اذا ابساع رجلان ﴾ وونول میں سودا پختہ ہوگیا اور رہے ہر پہلو سے مکمل ہو گئی ہو صرف جدا ہونے کے سوا اور کوئی چیز ہاتی نہ رہی ہو۔ ﴿ مالم يتفرق ﴾ اور ايك روايت ميں ﴿ يفترق ﴾ بھى ہے۔ معنى بي ہے کہ اختیار کی مدت دونوں کے جدانہ ہونے تک دراز ہے۔ ﴿ وكانا جميعا ﴾ دونوں ايك بى مجلس میں انتہے ہوں۔ یہ پہلے کا بیان اور اس کی تاکید ہے۔ باہمی اجتماع اس بات کی دلیل ہے کہ جدا اور الگ ہونے سے مراد دونوں کے بدن اور جسم ایک دو سرے سے الگ ہوں۔ گفتگو کے ذریعہ سے علیحدگی اور جدائی مراد نہیں اور بلاشبہ یہ اس کو مقضیٰ ہے کہ جب تک وہ ایک مجلس میں ہوں' اس وقت تک اختیار وینا واجب و لازم ہے' خواہ خاموش رہیں یا باتیں کرتے رہیں اور خواہ ایک ہی نوع کی گفتگو ہو' یا باہم مختلف پہلوؤں پر باتیں کریں۔ خطابی روایتی نے کہا ہے کہ اسی پر ہم نے لوگوں کے معاملہ کو پایا ہے اہل لغت نے پیچانا ہے اور کلام کا بھی ظاہر بتاتا ہے کہ جب ﴿ تفرق الساس ﴾ (لوگ جدا جدا ہو گئے) کما جاتا ہے تو اس سے بدنوں کا الگ ہونا مراد لیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ گفتگو اور رائے کا الگ اور جدا ہونا اس وقت ہی سمجھا جاتا ہے جب اس کے ساتھ کوئی قید ہو اور کوئی قرینہ ہو اور اگر حدیث کی وہ تاویل کی جائے جس کی جانب امام نخعی گئے ہیں' یعنی گفتگو ہے جدائی تو پھراس حدیث کا کوئی فائدہ نہیں رہتا اور اس کے معنی ہی ساقط ہو جاتے ہیں اور یہ اس لئے ہے کہ یہ بات معلوم و معروف ہے کہ خریدار میں جب تک فروخت شدہ چیز کی قبولیت نہ پائی جائے' اس وقت تک اسے اختیار ہے۔ بعینہ فروخت کنندہ کا خیار اس چیز کی ملکت سودا طے ہونے سے پہلے تک ثابت ہے اور یہ ایس معروف بات ہے جو اپنے معنی میں بالکل ظاہر ہے' بایں طور اس حدیث میں خریدار کے افتیار کا ذکر بے معنی ہے۔ (مخضاً) ﴿ او یسحب احدهما الاحو ﴾ يعنيو تعنيو سے ماخوز ہے۔ صيغہ فعل مضارع معلوم ہے۔ مطلب بي ہے كہ اگر دونوں میں سے ایک و سرے کو ایک متعین مدت تک اختیار دیتا ہے تو پھر علیحد گی سے خیار ختم نہیں ہوتا' بلکہ مدت معینہ تک دراز ہو جاتا ہے اور یہ بھی کما گیا ہے کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ جب ایک دو سرے کو بیج کے نافذ کرنے کا اختیار دے اور دو سرا نافذ کرنے کو علیحدگ سے پہلے منتخب کر لے تو اس وقت ربع کی اور پختہ ہو جائے گی اور خیار کو پھرجدائی تک باقی نہیں رکھا جائے گا۔ بلکہ جدائی کا اعتبار باطل ہو جائے گا۔ اس کی تائیر رسول اللہ ملی ایم اس ارشاد گرامی سے ہوتی ہے ﴿ فان حیر احدهما الاخو .....النخ ﴾ گویا كه اس نے كها كه تيج كے نافذ كرنے كو افتتيار كريا اسے منخ كر۔ ﴿ فسيبابعا عملى ذالك ﴾ پس دونول نے اس پر سودا بلغ كرليا ﴿ فقد وجب البيع ﴾ پس سودا پكا ہو گيا۔ ليني تيج كمل اور بافذ ہو گئ خواہ دونول اى جگه ہول اور جدا نہ ہوئے ہول۔

حاصل کلام: اس حدیث میں بیوپاری اور سوداگر کو خرید و فروخت کے رکھنے یا توڑنے کا حق دیا گیا ہے۔
افتیار یا خیار کا بھی ہی معن ہے کہ خریدار اور فروخت کنندہ کو سودا باتی رکھنے یا توڑنے کا حق ہے۔ اس کی بہت می انواع ہیں۔ ان میں ہے دو کا بالخصوص سال ذکر کیا گیا ہے۔ ایک خیار مجلس جس کا اوپر ذکر ہوا ہے۔ دو سرا خیار شرط۔ یہ کہ دونوں میں ہے ایک یا دونوں یہ شرط کرلیں کہ اتنی مدت تک سودے کا باتی رکھنے یا واپس کرنے کا افتیار رہے گا۔ اگر خریدار اے واپس کرنا چاہئے تو فروخت کنندہ کو بغیرلیت والعل اور حیل وجہت کے واپس لینا ہو گا۔ اس کے علاوہ دو تین صور تیں مزید یہ ہیں۔ ﴿ خیار عیب ﴾ یہ کہ خریدار کے علاوہ دو تین صور تیں مزید یہ ہیں۔ ﴿ خیار عیب ﴾ یہ کہ جریدنے والا کے گا کہ اگر اس میں کوئی نقص وعیب ہوا تو میں اے واپس کرنے کا حق محفوظ رکھتا ہوں''۔ ﴿ خیار دوئیت ﴾ یہ ہے کہ خریدار کے کہ سودا تو سے ہوا تو ہی منعقد نہ ہوگ۔ ''خیار تعین'' یہ کہ گا' اے لینا ہے یا نہیں۔ دیکھئے پر اے بی سودا منظور نہ ہوا تو بچ منعقد نہ ہوگ۔ ''خیار تعین'' یہ کہ خریدار کے کہ ان میں ہوگ۔ 'خیار تعین'' یہ کہ گا' اے لینا ہے یا نہیں۔ دیکھئے پر اے بی سودا منظور نہ ہوا تو بچ منعقد نہ ہوگ۔ 'خیار تعین'' یہ کہ خریدار کے کہ ان میں۔ دیکھئے پر اے بی سودا منظور نہ ہوا تو بھ منعقد نہ ہوگ۔ 'خریدنے اور فرفت خریدان کے بہی رضا مندی کو ضروری قرار دیا گیا ہے۔ گار آمانیاں اور سمولتیں رکھی ہیں' تا کہ کی طرح جھڑا اور نازع نہ ہو۔ خریدنے اور فروخت کی دونوں کی باہمی رضا مندی کو ضروری قرار دیا گیا ہے۔

حضرت عمرو بن شعیب نے اینے باب سے ' انہول (٦٩٣) وَعَنْ عَمْرُو بْنِ شُعَيْبٍ، نے این دادا سے روایت کیا ہے کہ نبی ساتھ کے عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ عَيْقٍ فرمایا "خریدار اور فروخت کرنے والے کو اختیار قَالَ: «البَائِعُ وَالمُبْتَاعُ بِالخِيَارَ حَتَّى حاصل ہے' تاوقتیکہ ایک دوسرے سے جدا ہوں' يَتَفَرَّقَا، إلاَّ أَنْ تَكُونَ صَفْقَةَ خِبَار، بشرطیکہ سودا اختیار والا ہو اور سودا واپس کرنے کے وَلاَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُفَارِقَهُ خَشْيَةَ أَنْ اندیشے کے پیش نظر جلدی سے الگ ہو جانا حلال يَسْتَقِيْلَهُ». رَوَاهُ الخَمْسَةُ إِلاَّ ابْنَ مَاجَه، وَرَوَاهُ نہیں ہے۔" (اسے ابن ماجہ کے سوا پانچوں نے روایت کیا الدَّارَقُطْنِيُّ وابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ الجَارُودِ، وَفِي ہے۔ نیز دار قطنی اور ابن خزیمہ اور ابن جارود نے بھی رِوَايَةٍ: ﴿حَتَّى يَتَفَرَّقَا مِن مَّكَانِهِمَا ۗ .

روایت کیا ہے)

اور ایک روایت میں ہے کہ "جب تک وہ اپنی جگہ سے جدا (نہ) ہو جائیں۔"

لغوى تشريح: ﴿ صفقت حيار ﴾ صفقت پر رفع ہے۔ كان كے تامہ ہونے كى وجہ سے اليمنى اگر سودے ميں خيار پہلے ہى موجود ہے اور وصفقه كو منصوب پڑھيں تو پھركان ناقصہ ہو گا۔ اور اس كا اسم

مضم ہو گا۔ اور عبارت اس طرح ہوگی "الا ان تسکون المصفقت صفقة خیساد" الآبی کہ الیاسودا ہو جس میں افتیار ہو اور اس کا منہوم یول ہوگا کہ سودا کرنے والون میں سے اگر ایک نے اپنے لئے شرط لگال تو اس كاخيار جدائى كے بعد بھى باتى رہے گا۔ جب تك خياركى مقرر 'مدت ختم نہ جو جائے اور يہ بھى مفہوم کیا گیا ہے کہ خریدار اور فروخت کنندہ میں سے جب ایک دو مرے سے بوں کے کہ بچے کے نفاذ کو افتیار کر لویا اے فنخ کرو۔ اس نے دونوں میں سے ایک منتخب کر لیا تو بیج ممل ہوگی، خواہ ایک دو سرے سے جدا نہ ہوئے ہوں۔ یہ علامہ شوکانی کی رائے ہے۔ «خیشیہ ان پست قبلہ» اس اندیشہ کے پیش نظر کہ وہ اسے واپس کرنے کا مطالبہ کرے گا۔ اس حدیث سے خیار مجلس کے عدم جوت پر استدلال کیا گیا ہے۔ اس لئے کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس کا مالک واپس کرنے کے سوا اور کوئی راستہ فنح کرنے کا نمیں رکھتا اور کسی چیز کی واپسی تو اسی صورت میں معتبر ہوتی ہے جب بیج مکمل ہو جائے۔ للذا اس سے تو ظاہر ہوا کہ تج تو جدا ہونے سے پہلے پایہ محیل کو پہنچ جاتی ہے۔ اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ اگر استقالہ کی حقیقت کی ہے تو گھر ﴿ ولا یفارقه حشیه ان بستقیله ﴾ کاکوئی معنی بی نبیں 'کیونک استقالہ مجلس عقد کے ساتھ مختص نہیں ہے اور نہ باہمی جدائی میں مانع ہے' نیز پہلی مدیث سے خیار ثابت ہے اور اس کی مدت جدائی تک وسیع و دراز ہے اور یہ بات معلوم و معروف ہے کہ جے افتیار حاصل ہے وہ تو استقاله كامحاج بى نبير ـ پى متعين موكيا كه استقاله سے مراد فنخ بيج ب اس سے حقیق معنى مراد نبير ـ حاصل كلام: اس حديث مين بهي خيار مجلس كا ذكر بـ خيار مجلس امام شافعي ملتيد اور احمد رمايتد اور اكثر صحابہ و تابعین کے نزویک فابت ہے۔ البتہ امام مالک رمایتے اور امام ابو حنیفہ رمایتے اس کے قائل نہیں' حالا نکہ پہلی حدیث اس مسئلہ میں واضح نص کی حیثیت رکھتی ہے۔ یشنخ الصند مولانا محود الحن دیوبندی نے کما ہے کہ حق اور انصاف کی بات یمی ہے کہ اس مسئلہ میں امام شافعی ریافی کی بات دلا تل کے اعتبار ے رائے ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث وبلوی روائے بھی ای کو رائح قرار دیا ہے، گر ہم مقلدین کو امام ابوطنیفہ راتی کی تقلید کے بغیر کوئی جارہ کار نہیں۔ (تقریر ترذی)

لغوى تشريح: ﴿ ذكر دجل ﴾ بعيف مجمول إلى الله عنى اس ك اهل في اس كا ذكر كيال اس مخص كا نام حبان بن منقذ بن عمرو انسارى إلى الله عنه عنه الله الله عنها الله ع

زخم آگیا تھا جس کی وجہ ہے ان کے (حافظے اور) عقل میں کمزوری واقع ہوگئی اور زبان میں بھی تغیر پیدا ہو گیا تھا، کئی بنوز تمیز کے دور خلافت تک زندہ گیا تھا، کئی بنوز تمیز کے دور خلافت تک زندہ رہے۔ اس وقت ان کی عمر ۱۳۰ سال کی ہوگئی تھی۔ جیسا کہ علامہ نووی رہاتے وغیرہ نے کہا ہے۔ ﴿ لاحلابہ ﴾ کی ''خا'' کے نیچ کرہ۔ مطلب یہ تھا کہ دین میں دھو کہ و فریب نہیں' کیونکہ دین تو تھیجت وفری کانام ہے اور دین اسلام تو ہے ہی خیر خواہی کانام اور لاکا کلمہ نفی جنس کیلئے ہے اور اس کی خبر معدوف ہے۔ صاحب سبل السلام نے یہ بات کی ہے کہ این اسخت نے یونس بن بکیر اور عبد الاعلیٰ کی روایت میں اتنا اضافہ نقل کیا ہے کہ "پھر تم کو اس سودے میں جے تو نے خریدا ہے، تین را تیس تک افتیار ہے، اگر تجھے سودا پند ہو تو اس بات کی صورت میں بھی خیار ثابت ہے۔ لیکن مطلقا نہیں' بلکہ اس وقت دلیل ہے کہ خرید و فروخت میں غبن کی صورت میں بھی خیار ثابت ہے۔ لیکن مطلقا نہیں' بلکہ اس وقت دہل ہو آدی صورت میں جسی خیار ثابت ہے۔ لیکن مطلقا نہیں' بلکہ اس وقت دہل ہو آدی ضعیف العقل ہو اور سامان کی قیمت سے واقف نہ ہو اور اے دھو کہ کا اندیشہ ہو۔

حاصل كلام: اس حديث كى روشى ميس معلوم ہوا كه غبن فاحش كے معلوم ہونے پر خيار ثابت ہے۔ يه رائے امام احمد رولتے اور امام مالك رولتے كى ہے، گرجمور علاء اس كے قائل نہيں ہيں، وہ كہتے ہيں كه حبان بن منقذ كو بالخصوص به اجازت اس لئے دى كه ان كى عقل اور زبان ميں كمزورى واقع ہوگئى تقى۔ جيسا كه مند امام احمد ميں حضرت انس رولتو كى حديث ميں ہے۔ وصحح بات به ہے لاخلاب كى صدا لگانا ہمى ابئ جگہ ایك طرح كى شرط ہے، جس سے ثابت ہو رہا ہے كه دهوكه اور فريب كے باوجود مشترى كيلئے خيار كا جُوت ماتا ہے اور خيار الشرط بھى اسى كو كتے ہيں۔ آپ نے جو الفاظ ان كو تلقين فرمائے ان الفاظ كى جركت سے انہيں بعد ميں بھى دهوكه نہيں ہو تا تھا۔

## سود کابیان

#### ٣ - بَابُ الرِّبَا

(٦٩٥) عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ رَسُولُ اللهِ ﷺ آكِلَ الرِّبَا ومُؤْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ، وَقَالَ: هُمْ سَوَآءٌ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَللْبُخَادِيُ تَعَوْهُ مِنْ حَدِيْثِرَ أَبِيْ جُعَيْةً.

میں ابو جحیفہ ان تھ سے مروی حدیث بھی اس طرح ہے)

لغوی تشریح: ﴿ بِابِ الربِ ﴾ رہامیں ''دراء'' کے نیچ کسو ہے۔ رہا کے معنی زیادتی اور بڑھوتری ہے اور وہ ہے خریدو فروخت میں ایک جنس کے تبادلہ کے وقت زیادہ مقدار میں حاصل کرنا اور ہر قتم کی حرام رکتے پر اس کا اطلاق ہو تا ہے اور امت کا اس کی حرمت پر اجماع ہے۔ ﴿ آکل المرب ﴾ سود خور۔ ضروری نہیں جو سود کھاتا ہو اے آکل الرب کمیں گے، بلکہ محض لینے والا بھی اس زمرہ میں شامل ہے اور کھانے کا بالخصوص ذکر اس لئے کر دیا کہ انفاع کے انواع میں سے بیہ نوع سب سے بڑی ہے۔ ﴿ موکله ﴾ اسے دینے والا یعنی جو لیتا ہے اسے دینے والا۔

حاصل کلام: اس حدیث میں سود کی حرمت اور لینے ویے دالے اور تحریر کرنے والے اور اس پر گواہیاں ثبت کرنے والے پر لعنت کا ذکر ہے۔ سود نص قرآنی سے حرام ہے اس سے بازنہ آنے والوں کیلئے اللہ اور اس کے رسول ملی کیلے کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔ یہ ایسی لعنت ہے جس میں دنیا بھر کے لوگ گرفتار اور مبتنا ہیں۔ اس لعنت سے چھکارے کی صدق دل سے ہر مسلمان کو کوشش کرنی چاہئے۔

(۱۹۹۳) وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودِ حَفْرت عَبِدالله بن مسعود بن اللهِ بْنِ مَسْعُودِ حَفْرت عَبِدالله بن مسعود بن اللهِ اللهِ عَنْهُ، عَنِ النّبِيِّ روايت كيا ہے كہ آپ نے فرمايا "سود كے تمتر يَجِيْ قَالَ: «الرّبَا فَلاَئَةٌ وَسَبْعُونَ بَاباً، درج بين سب ہے كم تر درجہ اس كناه كے مثل أَيْسَرُهَا مِثْلُ أَنْ يَنْكِعَ الرّبُلُ أُمَّةُ، ہے كہ كوئى آدى انى مال كے ساتھ نكاح كرے اور وَإِنَّ أَرْبِيلُ الرّبَا عِرْضُ الرّبُلِ سب ہے بڑھ كر سود كى مسلمان كى آبرو ريزى كرنا المُسلِم ». دَوَاهُ ابْنُ مَاجَهُ مُخْتَصَراً، وَالتَحَاكِمُ ہے۔ " (اسے ابن ماجہ نے مخترا اور عالم نے كمل يان كيا بِسَادِه يَ رَصَحْحَهُ.

لغوى تشریح: ﴿ ایسرها ﴾ بلكا اور گناه میں سب ہے كم اور قلیل - ﴿ اربى الوبا ﴾ سب ہے بڑا اور سب ہے ہڑا اور سب ہے عظیم - ﴿ عرض الرجل المسلم ﴾ غیبت و چنلی كے ذریعہ اس كی عزت و آبرو پر حملہ آور ہونا' بہتان تراثی اور سب و شتم كرنا اور عیب جوئی اور جو چیز اسے بری محسوس ہو اس كے ذكر سے تكلیف دینا اور جو برائی اس نے نہ كی ہو' اسے اس كے سر ڈال دینا ۔ یہ بیاری ہمارے زمانہ میں وہاكی طرح عام ہوگئی ہے۔ اس مرض نے لوگوں كو عاجز و درماندہ كركے ركھ دیا ہے اور ہر طرف تھیل گئی ہے۔ انا للہ وانا اللہ وانا ۔ اللہ راجعون ۔

(۱۹۷) وَعَنْ أَبِيْ سَعِيْدِ الحُدْرِيِّ حَفْرَت الوسعيد خدرى وَالَّهُ عَ روايت ہے كه رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رسول الله طَلَيْنَ نَ فرمايا "سونے كو سونے كے بدله قال: «لاَ تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ عِي فروخت نه كرو عرب برابر اور ايك دوسرك إلاَّ مِثْلاً بِمِثْل، وَلاَ تُشِفُّوا بَعْضَهَا كو وزن عِي (كى) يَيْثَى نه كرو- نيز چاندى كو چاندى عَلَى بَعْض ، وَلاَ تَبِيعُوا الوَرِقَ كَ بدله عِي فروخت نه كرو عُربار برابر اور ايك بالورِق إلاَّ مِثْلاً بِمِثْل، وَلاَ تَبِيعُوا مِنْهَا غَير موجود كے وزن عِي (كى) بيثى نه كرو اور ان عِي بنق نه كرو اور ان عِي بَعْض ، وَلاَ تَبِيعُوا مِنْهَا غَير موجود كے بدله عِين موجود كو نه ہي۔ "

**خَارْیاً بِنَاجِزِ»**. مُثَّفَنْ عَلَیْهِ. لغوی کشش بخود « مشاری میران میران میران میران میران میران در شا» ساکن ( سداه سیداد که ک

لغوى تشريح: ﴿ مشلابمنل ﴾ دونول مين ميم كے ينچ كسرو اور "فا" ساكن ﴿ سواء بسواء ﴾ كم منى مين ، جس كے معنى برابر ، برابر ، بيل - ﴿ ولا تشفوا ﴾ اشفاف سے ماخوذ ہے ، زيادہ نہ كرو ، اضافہ نه كرو - ﴿ الله وَ وَ يَرْ عَبُل مِين موجود نه ہو - ﴿ الله عَن الله عَن حاضر اور موجود به حديث اس پر دليل ہے كه سونے كا سونے سے اور ﴿ بناجو ﴾ ناجو كم عنى حاضر اور موجود به حديث اس پر دليل ہے كه سونے كا سونے سے اور چاندى كا چاندى كا چاندى كا چاندى سے مبادله مين كى بيشى حرام ہے اور يى سودكى اصل ہے ۔ نيزيد اس كى بحى دليل ہے كه يہ خريد و فروخت اس وقت تك صبح نميں تاوقتيكه دونوں فريق برابر برابر مقدار و وزن ميں چيز ايك دونوں خريق برابر برابر مقدار و وزن ميں چيز ايك دونوں خريق برابر برابر مقدار و وزن ميں چيز ايك دونوں حربرے كے بقنه ميں نہ دے ديں -

(۱۹۸) وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ حَضرت عباده بن صامت بن تُحَدِّ ہے روایت ہے کہ رضی اللّه تَعَالَی عَنْهُ قَالَ: قَالَ رسول الله اللّهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

كَانَ يداً بِيدٍ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

لغوى تشریح: ﴿ اذا كان يدا بيد ﴾ علامہ خطابی روائي نے كما ہے كہ جن اشیاء میں سود كا تحم ہے خواہ وہ سونا ہے يا چاندى يا ان كے علاوہ كھانے كى اشیاء كہ ان میں ہے و شراء كى صحت كيلے قبضہ شرط ہے۔ اگر چه جنس مختلف ہى كيوں نہ ہو۔ ليكن صاحب سبل السلام نے كما ہے كہ علاء كا اس پر انقاق ہے كہ سودى اشیاء میں جنس ایک نہ ہو تو ان میں ادھار اور نقاضل جائز ہے۔ جیسے سونے كو گندم كے بدلہ اور چاندى كو جو كے بدلہ اور اس كے علاوہ دو سرى ماپ وغيرہ والى اشياء میں نقاضل جائز ہے۔ نيز اس پر بھى سب متفق بیں كہ كمى چيز كو اى چيز كے بدلہ ميں فروخت كرنا جائز نہيں 'جبكہ ان میں سے ایك ادھار ہو۔ (انتھى) سے حدیث دلیل ہے كہ ان فدكورہ چھ اشیاء میں سود پایا جاتا ہے اور اس پر سارى امت كا انقاق ہے۔ البتہ ان چھے كے علاوہ جمور اس بات كے قائل ہیں كہ سودكى علت جمال پائى جائے گی 'وہ بھى سود ہى ہو گا۔ ليكن ہم كوكى نفس وارد نہيں ہى وجہ ہے كہ اس میں علاء كے درمیان بہت زیادہ اختلاف پایا جاتا ہے 'تاہمائل ہم ہم كوكى نفس وارد نہيں ہى وجہ ہے كہ اس میں علاء كے درمیان بہت زیادہ اختلاف پایا جاتا ہے 'تاہمائل طاہراس بات كے قائل ہیں كہ سود صرف سابق الذكر منصوص عليہ اشیاء میں ہوتا ہے۔

(٦٩٩) وَعَنْ أَبِيْ هُرَيُرةَ رَضِيَ اللَّهُ حَفرت الوهريه رَفَتْهَ سے روايت ب كه رسول الله

تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ سُلَّيَا فَ فَهايا "سونا سوئے کے بدلہ ميں و وان ميں اللَّهَ اللَّهُ اللْ

لغوى تشريح: ﴿ زاد او استزاد ﴾ زياده دے يا زياده كا مطالبه و نقاضا كرے۔ اس صديث ميں دليل ہے كه جو چيزيں ماپ يا تول كر فروخت كى جاتى ہوں' ان كا تبادله ماپ تول كے ذريعه كرنا جائز ہے' محض اندازه و تخمينه درست نهيں۔ (اور قتم ميں ايك جيسا / جيسى كا مطلب ہے كه "قيراط" ميں دونوں برابر ہوں۔ مترجم)

(٧٠٠) وَعَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الخُدْرِيِّ

وَأَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى

عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ اسْتَعْمَلَ

رَجُلاً عَلَى خَيْبَرَ، فَجَاءَهُ بِتَمْر

جَنِيْبٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

«أَكُلُّ تَمْر خَيْبَر هَكَذَا؟» فَقَالَ: لاً،

واللهِ، يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّا لَنَأْخُذُ

الصَّاعَ مِنْ هَذَا بِالصَّاعَيْنِ وَالثَّلاَثَةِ،

فَقَالَ وَسُولُ اللهِ ﷺ: لاَ تَفْعَلُ، بعِ

الجَمْعَ بالدراهم، ثُمَّ ابْتَعْ بالدَّرَاهِمِ

جَنِيباً »، وَقَالَ فِي المِيزَانِ مِثْلَ

ذَلِكَ. مُتَّفَقُ عَلَيْهِ، وَلِمُسْلِمٍ: ﴿ وَكَذْلِكَ

المِيْزَانُ».

حضرت الوسعيد خدرى بن لله الد مشتها في ايك مخص سے روايت ہے كه رسول الله مشتها في ايك مخص كو خيبر پر عامل مقرر كيا۔ پس وه آپ كى خدمت ميں بست عده مجبوريں لے كر حاضر ہوا۔ رسول الله مشتها في اس سے دريافت فرمايا كه "كيا خيبر ميں پيدا ہونے والى سب مجبوريں اى طرح كى ہوتى ہيں؟" اس نے عرض كيا نہيں۔ اے الله كے رسول مشتها إلى فتم! ہم دو سرى مجبوريں دو صاع اور (بجي) تين صاع دے كريه مجبوريں ايك صاع ليتے ہيں۔ رسول الله مشتها نے فرمايا "ايسانه كرو۔ گشيا مجبوروں تو دراہم كے عوض فروخت كركے عمدہ اور الحجى كو دراہم كے عوض فروخت كركے عمدہ اور الحجى كم مجبوريں ہي درہموں كے عوض خريدو اور فرمايا والى اشياء بھى اسى كى مائند ہيں۔" (بخارى و

ملم)ملم میں ہے کہ "تول میں بھی آی طرح۔"

لغوى تشریح: ﴿ استعمل رجلا ﴾ اے عالى بناكر بھيجا (تحصيلدار زكوة) اس آدى كانام سواد بن غزيه تھا۔ سواد ميں سين پر فتح اور واؤ پر تخفيف۔ اور غزيه بروزن عطيه۔ انصارى ﴿ جنيب ﴾ جيد اور عمه - يه كھيوروں ميں سے خاص قتم و نوع كى كھيور تھى۔ ﴿ المجمع ﴾ جيم پر فقہ اور ميم ساكن يعنى ردى اور گھڻيا قتم كى كھيور اور ايك قول اس كے بارے ميں يہ بھى ہے كہ اِس سے مراد مختلف انواع كى لمى جلى

کھوریں ہیں۔ ﴿ وقال فی المینوان مشل ذلک ﴾ لیمی جو چیزیں وزن کر کے فروخت کی جاتی ہیں 'جب اسی جنس کے مباولہ میں فروخت کی جائی ہیں 'بلد پہلے اشیں درہم کے عوض فروخت کیا جائے گا پھر درہم کے عوض ہی خرید کی جائیں گی۔ بیہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ جب کوئی چیز ہم جنس کے تبادلہ میں فروخت کی جائے گی تو اس میں کمی میشی جائز نہیں۔ خواہ دونوں عمد گی اور گھٹیا پن کے اعتبار سے ایک دو سرے سے مختلف ہوں۔

(۷۰۱) وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ حضرت جابر بن عبدالله بَيْ اللهِ عَنْهُمَا قَالَ: نَهَى رسول الله للهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ عَنْ يَعْمِ اللهِ عَنْهُمَا قَالَ: نَهَى رسول الله للهُ اللهِ عَلَيْهِ عَنْ يَعْمِ الصَّبْرَةِ مِنَ جَس كامابِ نه كيا كيا بو المجورول كم معين ماپ كرسُولُ اللهِ يَعْلَمُ مَكِيلُهَا بِالكَيْلِ بدله مِن فروخت كرنے سے منع فرمایا ہے . (مسلم) المُسَمَّى مِنَ التَّمْرِ لاَ يُعْلَمُ مَكِيلُهُا بِالكَيْلِ بدله مِن فروخت كرنے سے منع فرمایا ہے . (مسلم) المُسَمَّى مِنَ التَّمْر . رَوَاهُ مُسْلِمُ .

حاصل كلام: اس حديث ميں كسى چيزك ؤهركى صورت ميں جس كاوزن يا ماپ معلوم نہ ہو'ا ہے معين مقدار اور وزن معلوم نہيں' معين مقدار يا وزن كے عوض فروخت كرنے ہے منع فرمايا ہے كيونكه ؤهيركى مقدار اور وزن معلوم نہيں' اس لئے اسے فريقين ميں سے ايك كو نقصان اور دو سرے كو بلاوجہ فائدہ پنچتا ہے' اس لئے اسے ممنوع قرار ديا گيا ہے۔ كى و بيشى كا جمال احمال ہوگا'وہ بھى اسى ممانعت كے تحت شار ہوگى۔

(۷۰۲) وَعَنْ مَعْمَرَ بْنِ عَبْدِ اللهِ حَفرت مَعْمِين عَبِداللهُ بِمَالِثُو سَ روايت ہے كه ميں رَضِيَ اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: إِنِّي كُنْتُ رسول الله اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَمَ عَنْهُ قَالَ: إِنِّي كُنْتُ رسول الله اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَمَ عَنْهُ وَاللهُ اللهُ الل

يَوْمَثِلْ الشَّعِيرَ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

حاصل کلام: اس حدیث کی رو سے طعام (اناج) کو اگر فروخت کرنا مقصود ہو اور وہ بھی طعام کے عوض تو اس میں برابری ضروری ہے، کی بیشی ممنوع ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت بناٹنز کی فدکورہ روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ گندم اور جو دو الگ الگ جنس ہیں' ایک نہیں۔ صحابہ کرام ملک کی بھی یمی رائے ہے' اس لئے جو اور گندم کے تبادلہ میں بھی برابری ضروری نہیں۔ گرامام مالک روایت دونوں کو ایک جنس قرار دیتے ہیں اور ان میں برابری لازم سیجھتے ہیں۔

(۷۰۳) وَعَنْ فَضَالَةَ بُنِ عُبِيْدِ حَضِرت فَضَالَه بن عبيد بن الله صروايت ہے كہ ميں رَضِيَ اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: آَشْتَرَيْتُ نے نيبر كے روز ایک ہار بارہ وینار میں خریدا۔ اس يَوْمَ خَيْبَرَ قِلاَدَةً بِآثْنَي عَشَرَ دِيْنَاراً، ميں سونا اور پَقرے عَلَيْہ تَے۔ میں نے ان كو الگ كر

فِينهَا ذَهَبٌ وحَرَزٌ، فَفَصَلْتُهَا، ويا تو مين في اس مين باره دينار سے زياده سونا پايا۔ فَوَجَدْتُ فِيْهَا أَكْثَرَ مِنَ اثْنَي عَشَرَ مين في اس كا ذَكر نِي اللَّيَا سے كيا تو آپُ نے فرمايا دِيْنَاراً، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ، "جب تك ان كو الگ الگ نه كرليا جائے فروخت فَقَالَ: «لاَ ثَبَاعُ حَنَّى تُفْصَلَ ». رَوَاهُ مُنايِم نه كيا جائے۔ " (مسلم)

لغوى تشريح: ﴿ فلاده ﴾ قاف كے نيج سمو- بار جے عورتيں كلے ميں پہنتى ہيں۔ ﴿ حوز ﴾ خااور را دونوں پر فقر عدہ پھر خرزة كى جمع ہے۔ فارى ميں اسے محره كتے ہيں۔ ﴿ ففصلتها ﴾ الگ كرديا ميں نے ان كواس طرح كردة كى مون سے الگ كركے مميز كرديا۔

حاصل کلام: اس حدیث سے معلوم ہوا کہ سونے کی بنی ہوئی کسی چیز میں کسی اور چیز کا جڑاؤ ہو تو اسے الگ کئے بغیر سونے کو فروخت کرنا جائز نہیں' کیونکہ جب تک دونوں کو الگ الگ نہیں کیا جائے گا' صحح اندازہ نہیں ہو سکتا کہ جس کے عوض اسے فروخت کیا جا رہا ہے وہ اس کے مساوی ہے یا نہیں؟ امام شافعی ریالتے اور امام احمد ریالتے اور اکثر علاء کی کی رائے ہے۔

(۷۰٤) وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبِ حَفرت سمره بن جندب رُولِتْ سے روایت ہے کہ نمی رضی الله تعالَی عَنْهُ، أَنَّ النَّبِیَّ ﷺ مُلْکِمُ نے حیوان کو حیوان کے بدلہ میں اوھار فروخت نهی عَنْ بَیْع ِ الحَیوان ِ بِالحَیوَان ِ کرنا ممنوع قرار دیا ہے۔ (اے پانچوں نے روایت کیا نیسینیَّةً. دَوَاهُ الخَفْسَةُ، وَصَحْحَهُ النَّوْمِذِيُّ وَابْنُ ہے۔ ترفی اور ابن جارود نے اے صحح قرار دیا ہے)

الجَارُودِ.

لغوی تشریکی: ﴿ نسیسه ﴾ یاء کے بعد ہمزہ کے ساتھ کوریسه کے وزن پر ہے اور اوغام کی صورت میں عطیہ کے وزن پر ہوگا اور آیک قول یہ بھی ہے کہ نون پر فتح اور سین کے نیچ کرہ اور حمزہ پر فتح اور سین کے نیچ کرہ اور حمزہ پر فتح اس سے بغیر۔ تمیز واقع ہونے کی وجہ سے منصوب ہے اور لغت میں اس کے معنی تاثیر' دیر کے ہیں۔ اس سے مراد ادھار ہے۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ حیوان کے بدلہ میں حیوان کی ادھار فروخت جائز نہیں' گر ای باب میں آنے والی عبداللہ بن عمرہ بن عاص بھی الله کی روایت اور دیگر روایات اس کے معارض ہیں' اس بنا پر جمہور حیوان کے بدلہ حیوان کو مطلقاً ادھار فروخت کرنے کو جائز سمجھتے ہیں' اگر چہ کی بیٹی بھی ہو اور بعض اس سے منع کرتے ہیں اور امام شافعی رائی نے ان دونوں کے در میان تطبق کی بیٹی بھی ہو اور بعض اس سے منع کرتے ہیں اور امام شافعی رائی نے کہ نہیں کہ نہیں اور مال کے کہ نہیں اور عمل احتیاں کا مقال رکھتا ہے کہ بید ادھار کے بدلہ ادھار بھے کی صورت ہے اور کہا ہے کہ جمع کی یہ صورت اچھی اور عمر خطابی رائی وہی دائی دائیے وار بہ کی کے نزدیک بھی صحیح نہیں ہے۔ خطابی رہائیے نے اس تطبق اور جمع کی صورت کو پند کیا ہے اور کہا ہے کہ جمع کی یہ صورت اچھی اور عمر ہے۔ امام شوکانی رہائیے کا ربحان منع کی احادیث کی طرف ہے' مگر میرے نزدیک رائی وہی رائے وہی رائے ہے جے امام شوکانی رہائیے کا ربحان منع کی احادیث کی طرف ہے' مگر میرے نزدیک رائی وہی رائے اور جمور نے افتیار کیا ہے۔ امام شوکانی رہائیے علیہ خطابی رہائیے اور جمور نے افتیار کیا ہے۔

(۷۰٥) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ حَفْرت ابن عمر يَّنَظَ سے روايت ہے كہ ميں نے

تَعَالَى عَنْهُمَا، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: ﴿إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالعِينَةِ، وَرَضِينَهُمْ وَالْحَنْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ، وَرَضِينَهُمْ بِالرَّرْعِ، وَرَضِينَهُمْ الحِهَادَ، سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلاً لاَ يَنْزَعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ ﴿ وَرَاهُ أَبُو دَاوُدَ مِنْ رَوَايَةِ نَائِمِ عَنْهُ، وَنِي إِنْنَادِهِ مَثَالٌ، وَلاَحْمَدُ نَحُوهُ مِنْ رَوَايَةِ نَائِمِ عَقَاءٍ، وَرَجَالُهُ بِثَنَادِهِ مَثَالٌ، وَلاَحْمَدُ نَحُوهُ مِنْ رَوَايَةِ عَقَاءٍ، وَرَجَالُهُ بِثَنَانَ وَصَحْحَهُ ابْنُ الفَطّانِ.

لغوى تشريح: ﴿ المعينة ﴾ عين كے نيج كسره اور "يا" ساكن- عينه كى بيچ بير ب كه آدمي ايك چيز مقرر قیت پر ایک مقرر وقت تک کیلیج فروخت کرے' جب بیہ میعاد مقررہ مکمل ہو جائے تو خریدار ہے وہی چیز کم قیت پر خرید لے کہ زیادہ رقم اس کے ذمہ باقی رہ جائے۔ عینہ اس کا نام اس لئے رکھا گیا کہ فروخت کردہ وہی چیزای حالت میں حاصل ہو جائے اور اصل مال خریدار سے لوٹ کر فروخت کنندہ کے پاس پھر پنچ جائے۔ جیسا کہ صاحب سبل السلام نے کہا ہے۔ بچ عیبنہ کے عدم جواز کے امام مالک روایشے' امام ابو حنیفہ رواللہ اور امام احمد ملللہ قائل ہیں۔ البتہ امام شافعی رواللہ اور ان کے اصحاب اس کے جواز کے قائل ہیں۔ (نیل الاوطار) اور امام این قیم رطنتیہ نے بھی عیبنہ کے عدم جواز کو بہت اچھی طرح ثابت کیا ہے۔ ﴿ احسازتُهُ اذناب البقر ﴾ گلے كى وم پكرنے سے كنايہ مراد ہے كہ جماد كو ترك كركے زراعت و كيتى باڑى ميں مشغول و مگن ہو جاؤ گے۔ زراعت سے رضامندی کا مطلب ہے کہ تمہاری زندگی کا مطمع نظراور مقصود زندگی میں بن کر رہ جائے گا اور ساری توانائیاں اور قوتیں ای میں صرف ہونے لکیں گی۔ (سبل السلام) ﴿ ذلا ﴾ ذال يرضمه اور كسره دونول بين- ذلت 'ناقدري 'ضعف اور مسكنت- ﴿ وفي استاده مقال ﴾ سبل السلام میں ہے اس لیے کہ اس کی سند میں ابوعبدالرحمٰن خراسانی جس کا نام اسحٰق ہے جو عطاء خراسانی ے روایت کرتا ہے۔ اس کے متعلق امام ذھبی روایتہ نے "میزان" میں کہا ہے یہ روایت اس کی مناکیر میں ے ہے ﴿ ولا حمد نحوه ﴾ احمد كى روايت ميں اى طرح ہے۔ مصنف كتے ہيں ميرے زويك جس حدیث کو ابن قطان نے صحیح قرار دیا وہ بھی معلول ہے 'کیونکہ اس کے راولیوں کا ثقہ ہونا اس بات کیلئے لازی نہیں کہ بیہ حدیث بھی صحیح ہو' اس لئے کہ اس میں اعمش مدلس ہے اور وہ اپنے استاد عطاء سے سلع کا ذکر ہی نہیں کر تا اور عطاء کے متعلق احتمال ہے کہ وہ عطاء خراسانی ہو تو پھرعطاء اور ابن عمر شیکیۃ کے درمیان سے نافع کو ساقط کر دینے سے یہ ﴿ تدلیس تسویه ﴾ جوگ اور یوں یہ صدیث پہلی حدیث ہی حدیث ہی مدیث ہی مدیث ہی ہی مدیث ہی ہوگا اور میں قول مشہور ہے۔

حاصل کلام: اس حدیث میں رجے عینہ کا ذکر ہے، نیز ذراعت و کیتی باڑی افتیار کرنے اور جماد کو ترک کرنے کے بتیجہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ذلت و خواری مسلط کئے جانے کی خبر ہے۔ رہے عینہ میں چو نکہ فروخت شدہ چیز بعینہ کم قیمت کے عوض فروخت کرنے والے کے پاس پلٹ کر واپس آجاتی ہے، اس لئے اس عینہ کتے ہیں۔ ایک صورت اس کی ہیہ ہے کہ مثلا ایک آدی دو سرے سے کوئی چیز ادھار مانگتا ہے، وہ جواب دیتا ہے کہ بھائی میں شہیں ہے چیز ادھار نہیں دے سکتا۔ گر فلال چیز میرے پاس ہے جس کی قیمت دس روپے ہے اگر تم راضی ہو تو میں وہ چیز ادھار نہیں دے سکتا۔ گر فلال چیز میرے پاس ہے جس کی قیمت دس روپے ہے اگر تم راضی ہو تو میں وہ چیز تھے پندرہ روپے میں دے سکتا ہوں اور پھر دوبارہ خود ہوگیا، یا یوں سمجھیں کہ سمی واپس خرید ہے۔ اس طرح پانچ روپے خواہ مخواہ خریدار کے ذمہ قرض ہوگیا، یا یوں سمجھیں کہ سمی نے ایک سکتا ہیں سال کی مدت تک کیلئے سو روپے میں خریدی اور وعدہ کیا کہ سال کی مدت تک کیلئے سو روپے میں فریدی اور وعدہ کیا کہ سال کے بعد سو روپے میں واپس خرید ہے اس طرح دس روپے اس کے ذمہ قرض رہ گیا۔ اس کی مدت تک کیلئے سو روپے میں واپس خرید ہے اس طرح دس روپے اس کے ذمہ قرض رہ گیا۔ اس کی جو نکہ ایک خوار دے دیا۔

راوی صدیت: ﴿ نافع ﴾ ابوعبرالله نافع بن سرجس مدنی عبرالله بن عمر شکت کے آزاد کردہ غلام مراد بیں۔ آپ ثقد ' ثبت اور مشہور و معروف فقیہہ بیں۔ کبار تابعین میں شار ہوتے ہیں۔ حضرت عبدالله بن عمر شکت کا برنا حصہ ان بی کے گرد گردش کرتا ہے۔ ابن عمر شکت کا ابنا قول ہے کہ الله تعالیٰ نے نافع کے توسط ہے ہم پر برنا احسان فرمایا ہے۔ امام مالک روائی کا قول ہے کہ جب میں سنتا ہوں کہ نافع ' ابن عمر شکت سے حدیث بیان کرتا ہے تو پھر مجھے کی اور سے حدیث سننے کی پروا بی نہیں۔ امام بخاری روائی کا قول ہے کہ صحیح ترین سند مالک عن نافع عن ابن عمر ہے۔ ان سے کیر مخلوق خدا نے روایت کیا روائی یا اس کے بعد فوت ہوئے۔

﴿ عطاء ﴾ سے مراد غالبًا عطاء بن ابی مسلم میسرہ خراسانی ہیں 'جو مملب بن ابی صفرہ کے غلام تھے اور ان کی کنیت ابوعثان تھی۔ شام میں فروکش ہوگئے تھے۔ مشہور و معروف لوگوں میں سے تھے۔ ثقه اور برے تجد گزار تھے 'گرحافظ ردی و خراب تھا اور کیر الوہم تھے۔ ۱۳۵ھ میں ۸۵ برس کی عمر میں وفات پائی۔

(۷۰٦) وَعَنْ أَمِيْ أَمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ حَفْرت الوالمه رَفَاتُهُ سے روایت ہے کہ نبی سُالِیَا الله تَعَالَی عَنْهُ، عَنِ النَّبِیِ ﷺ، قَالَ: نے ارشاد فرایا "جس کی نے ایٹ بھائی کیلئے کوئی «مَنْ شَفَعَ لِأَخِیهِ شَفَاعَةً فَأَهْدَی لَهُ سفارش کی (اس کے بعد) وہ اسے کوئی تخفہ دے اور هَدِيَّةً عَلَيْهَا، فَقَبِلَهَا، فَقَدْ أَنَى بَابَا وہ اسے قبول کر لے تو وہ سود کے بہت ہی برے عظیماً مِنْ أَبْوَاب الرِّبَا». رَدَاهُ اختَدُ دروازے پر پہنچ گیا۔" (اسے احمر' الوداؤد نے روایت کیا عظیماً مِنْ أَبْوَاب الرِّبَا».

ہے اور اس کی سند میں کلام ہے)

وَأَبُو دَاوُدَ، وَفِيْ إِسْنَادِهِ مَقَالٌ.

لغوى تشريح: ﴿ فقد اتى بابا عظيما ﴾ تو وه سود كے بهت برك دروازك پر آيا۔ دونول ميں (تخفه اور سود ميں) مشابهت كى وجہ سے استعار ة اسے سود كها گيا ہے اور وه يوں كه سود بھى كى كے مال كو بلامعاوضه حاصل كرنے كا نام ہے اور يهال بھى سفارش كے بدلے ميں رقم لى ہے كى چيز كے بدلے ميں نہيں۔ اس روايت ميں كلام كا سبب بيہ ہے كہ اس كا راوى ابوعبدالرحمٰن قاسم بن عبدالرحمٰن الدمشقى متكلم فيہ ہے۔ (سبل)

لغوى تشريح: ﴿ الراشى ﴾ رشوت دين والا ﴿ والمعرفسى ﴾ رشوت لينے والا اور رشوت كتے ہيں باطل و ناحق طريقة سے حصول مال كيلئے مال خرج كرنے كو۔ رشوت رشاء سے ماخوذ ہے۔ رشاء اس رى كو كہتے ہيں جس بھى جما گيا ہے كہ جب كوئى اپنا حق حاصل كہتے ہيں اور يہ بھى كما گيا ہے كہ جب كوئى اپنا حق حاصل كرنے كيا اپنے اوپر ہونے والے ظلم كو دور كرنے كيلئے مال خرج كرتا ہے تو اس ميں كوئى مضا كقہ نهيں۔ يہ دينے والے كے حق ميں رشوت شار نهيں ہوگى، بلكہ يہ فقط لينے والے كے حق ميں رشوت شار ہوگى۔

حفرت عبداللہ بن عمرو بن عاص گھنٹا سے ہی مروی ہے کہ نبی ملڑیا نے ان کو ایک نشکر کی تیاری کا حکم دیا۔ اونٹ ختم ہوگئے۔ تو آپ نے ان کو صدقہ کے اونٹوں پر (ادھار اونٹ) لینے کا حکم ارشاد فرمایا راوی کہتے ہیں میں ایک اونٹ صدقہ کے دو اونٹوں کے بدلہ لیتا تھا۔ (اسے حاکم ادر بیعتی نے روایت کیا ہے اس

(۷۰۸) وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيِّ يَعِيْهُ أَمْرَهُ أَنْ يُجَهِّزَ جَيْشاً، فَنَفِدَت الإِبِلُ، فَأَمَرَهُ أَن يَأْخُذَ عَلَى فَنَفِدَت الإِبِلُ، فَأَمَرَهُ أَن يَأْخُذَ عَلَى فَلَاثِصِ الصَّدَقَةِ، قَالَ: فَكُنْتُ آخُذُ البَعِيْرَ بِالبَعِيْرَيْنِ إِلَى إِبِلِ الصَّدَقَةِ. البَعِيْرَ بِالبَعِيْرَيْنِ إِلَى إِبِلِ الصَّدَقَةِ. وَوَالبَعْيْرُ وَرِجَالُهُ بِقَاتْ.

#### کے راوی ثقتہ ہیں)

لغوى تشريح: ﴿ ان يبجه زجيشا ﴾ وه ساز و سامان تيار كريں ، جس كى كشكر كو ضرورت ہے۔ سواريال ، اسلحه وغيره - ﴿ فَ فَعَدت الله الله لَهُ مَلَّه - فَتَمَ مُوكَ ، كَمَ اللهُ عَلَم اللهُ اللهُ عَلَم اللهُ اللهُ عَلَم اللهُ عَلَم اللهُ عَلَم اللهُ عَلَم اللهُ عَلَم اللهُ عَلَم اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

فلائص فلوص كى جمع ہے۔ قلوص كے قاف پر فقہ ہے۔ جوان اونٹ كو كہتے ہيں۔ لينى آپ نے ان كو حكم ارشاد فرمايا كه "جمئے اونٹ كم رہ گئے ہيں اسے ادھار خريد ليس كه باتى لوگوں كو پورے آجائيں اور جب عاملين صدقہ 'صدقات كے اونٹ لے كر آئيں گے' اس وقت ان كى قيمت اواكر دينا۔ " ﴿ اللَّى اللَّهِ اللَّهُ ا

لغوى تشريح: ﴿ فسر ﴾ "فاء" كے ساتھ ' پھل كے معنى ميں ۔ ﴿ كوما ﴾ كاف بر فتھ اور "را" ساكن ۔ انگوركى بيل۔ اس جگه انگور مراد ہے۔

حضرت سعد بن ابی و قاص رہ گئی سے مردی ہے کہ میں نے رسول اللہ ملٹی ایا سے سنا۔ آپ سے سوال کیا جا رہا تھا کہ تازہ کھوریں خشک کھوروں کے بدلے فروخت کی جا بہتی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ 'کیا وہ خشک ہو کروزن میں کم رہ جاتی ہیں؟ ' لوگوں نے کہا بال تو آپ نے اس سے منع فرما دیا۔ (اسے پانچوں نے روایت کیا ہے۔ ابن مدین' ترفی' ابن حبان ادر حاکم نے روایت کیا ہے۔ ابن مدین' ترفی' ابن حبان ادر حاکم نے اسے میچ کما ہے۔)

وَقَّاصِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: وَقَّاصِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ، وَسُئِلَ عَن الشَّمْرِ، فَقَالَ: الشَّمْرِ، فَقَالَ: «أَينْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ؟» قَالُوا: فَعَمْ، فَنَهَى عَنْ ذٰلِكَ. رَوَاهُ الخَسْةُ، وَصَحْحَهُ ابْنُ المَدِينِينَ وَالتَرْمِذِينُ وَابْنُ حِبَانَ وَالتَرْمِذِينُ وَابْنُ حَبَانَ

(٧١١) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ دَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الكَالِيءِ بِالكَالِيءِ، يَعْنِي الدَّيْنِ

بِالدَّيْنِ رَوَاهُ إِسْحَاقُ وَالبَرَّارُ بِإِسْنَادِ ضَعِيْف ضعيف سند سے روايت كيا ہے)

لغوى تشرق : ﴿ نهى عن بيع الكالئى بالكالئى ﴾ يه كلاء اللدين كلوء فهو كالى سے اخوذ به وك تشرق : ﴿ نهى عن بيع الكالئى بالكالئى ﴾ يه كلاء اللدين كلوء فهو كالى سے افرا وركلاته كے معنى بيں كه جب تو بھول جائے اور كه محنى بيں كه جب تو بھول جائے اور كه محنى بيں كہ تخفيفاً نميں پڑھتے۔ نمايہ بيں اس كى تعريف يہ كئى گئ ہے كه ايك آدى ايك مدت تك كيك كى دو سرے سے ايك چيز خريد تا ہے۔ جب مت مقررہ لورى ہوگئى تو اس كے پاس ادائيگى كيك بكھ نميں۔ تو وہ كتا ہے كہ مجھے يہ چيز مزيد مدت كيك زيادہ قيمت پر الله وي دونوں كے پاس ايك كوئى چيز نميں جو ان كے بيس ايك كوئى چيز نميں جو ان كے بيس آئے۔ يہ حديث اس بھى كى حرمت پر دلالت كرتى ہے۔ جب وقوع پذير ہوگى تو باطل ہوگ۔ (بل)

حاصل کلام: اس حدیث کی رو سے ادھار کی ادھار کے بدلہ رئیج ناجائز ہے۔ اس کی دو صور تیں ہیں کہ مثلاً اسلم نے احمد سے ایک سکوٹر پانچ سو روپ میں ایک سال کی مدت پر ادھار خریدا۔ جب سال بھر کی مدت پوری ہوگئی تو احمد اسلم سے کہتا ہے میں رقم کا بندوبست نہیں کر سکا۔ مجھے از سر نو چھ سو روپ میں ایخی سو روپ میں ایخی سو روپ میں ایک سو روپ میں خودت کر دے۔ اس طرح گویا اسلم نے احمد کو سو روپ میں میں ہوروپ لینا ہے۔ اصل چیز دونوں میں سے کس کے قبضہ میں نہیں۔ دو سری صورت سے ہے کہ زید نے خالد سے سو روپ لینا ہے اور صادق نے خالد سے کوئی کیڑا لینا ہے پس صادق زید سے کے جو کیڑا میں نے خالد سے لینا ہے وہ میں تیرے پاس سو روپ میں فروخت کرتا ہوں سے بھے بھی ناجائز ہے۔

## ہیع عرایا ' در ختوں اور (ان کے) پھلوں کی ہیچ میں رخصت

الغرَايَا، وَبَنِع ِ الأُصُول ِ وَالثَّمَارِ

(٧١٢) عَن زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ

اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ

رَخَّصَ فِي العَرَايَا أَنْ تُبَاعَ بخَرْصِهَا

٤ - بَابُ الرُّخْصَةِ فِي بَيْعِ

حفرت زید بن ثابت رفائق سے روایت ہے کہ ان کو رسول اللہ طافید نے عرایا میں رخصت دی کہ ان کو اندازہ سے ماپ کر فروخت کر دیا جائے۔ (بخاری و مسلم) اور مسلم میں ہے کہ رسول اللہ طافید نے عربہ میں رخصت دی کہ گھر والے اندازے سے خشک میں رخصت دی کہ گھر والے اندازے سے خشک میں رخصت دی کہ گھر والے اندازے سے خشک کیوریں حاصل کر کھانے کیلئے تازہ کھجوریں حاصل کر

كَيْلاً. مُثَنَقُ عَلَيْهِ. وَلِمُسْلِمٍ: رَخَّصَ فِي العَرِيَّةِ يَأْخُذُهَا أَهْلُ البَيْتِ بِخَرْصِهَا تَمْراً، يَأْخُلُونَهَا رُطَباً.

لغوى تشريح: ﴿ باب المرخصة ﴾ ياد رب كه الل عرب قط كه دنول من اور ختك سالى كه ايام من الي ايام من الي ايام من الي بنانات من الي صورت من ديا

کرتے تھے کہ فلاں تھجور کے درخت کی تھجوریں تمہاری۔ اس طرح عطیہ میں دی گئی تھجور کو ''عربیہ'' کہتے تھے ایعنی ان کی فروخت میں اجازت کا مفہوم یہ ہے کہ مساکین ان کے باغات میں ان در فتوں کا مچل کھانے جایا کرتے تھے' اس لیے ان کے دافلے سے مالک باغات کو تکلیف ہوتی تھی' یا پھر یہ ہوتا کہ ماکین این ضرورت و محاجی کی وجہ سے ان کے یکنے کا انظار نہ کر سکتے تھے تو وہ اینے حصہ کے کھل فروخت کر دیتے جب کہ پھل ابھی درختوں یر ہی ہوتے تھے اور ان کے بدلے خٹک کھجوریں لے لیتے۔ اور مالک باغات روز مرہ کی آمدورفت کی تکلیف سے چھٹکارا حاصل کرنے کی غرض سے مسکینوں سے درختوں پر تر تھجوروں کو خشک تھجوریں دے کر خرید لیتے۔ یہ بچے بعینہ بچے مزاہنہ ہی ہے۔ جب رسول اللہ سال کیا نے بیع مزاہنہ کو ممنوع قرار دیا تو ضرورت و حاجت رفع کرنے تی بیع عرایا کی اجازت مرحمت فرما دی' اس شرط پر کہ تھجور کے ان درختوں پر پھل کا تخمینہ لگا کر ان کے بدلے ماپ کراتنی تھجوریں دے دیں۔ نووی کی رائے ہے ہے کہ "عربہ" بیہ ہے کہ اندازہ و تخمینہ لگانے والا تھجور کے درختوں پر موجود تھجوروں کا اندازہ لگائے اور کیے کہ بیہ تر مجموریں جو درختوں پر ہیں' بیہ خشک ہو کر اتنی مقدار' یا اتنے ماپ میں رہ جائیں گی۔ مثلاً اس سے ختک ہونے کے بعد تین وسق تھجوریں حاصل ہوں گی' یا مثلاً ان تھجوروں کو اگر فروخت كرے كا تين وس مليل كى اس مجلس ميں بائع اپني قيمت اور مشترى اپني بج پر قابض ہو گئے۔ پس خریدار خٹک تھجوریں حوالے کرے گا اور فروخت کنندہ سمجمور کا درخت سپرد کر دے گا۔ یہ بج پانچ وسق سے کم مقدار میں جائز ہے اور پانچ وسق سے زائد کی بھی جائز ہیں۔ پانچ وسق کے جواز کے بارے امام شافعی کے دو اقوال ہیں۔ اور دونوں میں صحیح ترین قول میہ ہے کہ وہ اسے جائز نہیں سمجھتے۔ تیج عربیہ کی اور بہت می صورتیں اور شکلیں ہیں ان کی یہاں گئجائش نہیں۔ بری کتابیں ملاحظہ کی جا سکتی ہیں۔ اور ﴿ بیع اصول ﴾ سے مراد ہے درخوں کی جڑکا فروخت کرنا۔ اور ان کے بھلوں کی فروخت سے مراد ہے کہ ور فتوں کے علاوہ صرف ان کے پھلول کی فروخت۔ ﴿ ياحدها اهل السيت ﴾ "و تحجور کے ور فتوں کے مالک" ﴿ بخوصها ﴾ اندازہ لگائی گئی تھجوریں خٹک رہ جانے کے بعد جتنی رہ کتی ہوں اس کے بدلہ میں۔

(۷۱۳) وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ حَفْرت ابوهريه وَاللَّهِ عَالَهُ مَا رَفِي اللَّهُ عَلَيْهِ مَلْكِياً فَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِلْكِياً فَى اجازت و رخصت عنايت فرما رخص في بَيْع الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا مِنَ دى - باين صورت كه تازه مجورون كو خنگ كرخص في بَيْع الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا مِنَ دى - باين صورت كه تازه مجورون كو خنگ ك التَّمْوِ فِيْمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُق ، أَوْ عُوضَ اندازے سے فروخت كرليا جائے ، جبكه يه پاچ التَّمْوِ فِيْمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُق مَنْ اللهِ وسَ مَنْ كَامَة اللهِ عَمْمَ مُون يَا پَهْرِيا في وسَ مول وسَل مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ اللهِ عَلَيْهِ وسَ مُول وَنْ مَنْ مُنْ اللهِ عَلَيْهِ وسَ مُول وسَ مَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَ مُول وَنْ مَنْ مُنْ وَلَا مَنْ مُنْ وَلَا مَنْ مُنْ وَلَا مُنْ وَلَا مُنْ وَلَا مُنْ وَلَا مُنْ وَلَا وَلُونَ وَمُنْ مَنْ وَلَا وَلَا مُنْ وَلَا مُنْ وَلَا مُنْ وَلَا وَلَا مُنْ وَلَا وَلَا وَلُونَ وَلُونَ وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلُونَ وَلَا وَلُونَ وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلُونَ وَلَا وَلُونَ وَلُونَ وَلُونَ وَلُونَ وَلُونَ وَلُونُ وَلُهُ وَلَا وَلُونُ وَلُونُ وَلُونَ وَلُونَ وَلُونَ وَلُونَ وَلُهُ وَلُونُ وَلُونُ وَلُمُ وَلُونُ وَلُونُ وَلُونُ وَلُونَ وَلُونُ وَلُمْ وَلَا وَلَا وَلُونُ وَلُهُ وَلَا وَلَا وَلُونَ وَلَا وَلَا وَلُونُ وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلُونُ وَلَا مُنْ وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلُونُ وَلَا وَلَا وَلُمُنْ وَلَا وَلُونَ وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلُونَ وَلَا وَلَا وَلُمُ وَلَا وَلَا وَلَا وَلُونُ وَلَا وَلِلْ وَلَا لَلْهُ وَلَا و

لغوى تشريح: ﴿ فيما دون حمسه اوسق او في حمسه اوسق ﴾ اوك لفظ پر راوي كاشك ٢٠

لینی راوی کو شک ہے کہ بیہ الفاظ فرمائے یا نہیں۔ دلا کل بسرحال اس کا تقاضا کرتے ہیں کہ پانچ وسق کی فروخت بھی حرام ہے۔

حاصل کلام: اس مدیث میں پانچ اوس سے کم یا زیادہ سے زیادہ پانچ وس تک فروخت کی اجازت ہے۔ گریہ راوی کا شک ہے جس راوی نے شک کیا ہے اس کا نام داؤد بن حصین ہے۔ اس شک کی وجہ سے پانچ وس سے کم مقدار کی فروخت ہی درست ہوگ۔ ایک وسق میں چار من ہو تا ہے تو پانچ وسق کی مقدار میں من ہوئی۔ اس طرح گویا میں من سے کم تک کی فروخت کی اجازت ہے۔

اس حدیث سے معلوم ہوا خرص لینی اندازہ و تخیینہ شرع میں جائز ہے بشرطیکہ تخیینہ لگانے والا اس فن سے بخولی واقفیت رکھتا ہو اور کسی کی رو رعایت کئے بغیر ایمان داری سے اندازہ لگاتا ہو تو ایک ہی آدی کا تخیینہ درست تشلیم کیا جائے گا۔

(۷۱٤) وَعَنِ ابْنِ عُمَوَ رَضِيَ اللَّهُ حَفَرت ابْن عَمِرَ اَبْنَ عَمَرَ اَبْنَ عَمَدَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ ا

ُ وَفِيْ دِوَايَةِ: وَكَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْ صلاحيت سے كيا مِراد َّبٌ؟ تو فرماتے "جب اُن پُر صَلاَحِهَا، قَالَ: حَتَّى تَذْهَبَ آفت اور نقصان كا نديشرنه رہے۔" عَاهَتُهَا.

لغوى تشريح: ﴿ صلاحها ﴾ يعلول كى سرخى اور زردى ـ يعنى كينے كى صلاحيت نماياں ہو جائے ـ قطلانى كا تول ہو جائے ـ قطلانى كا قول ہے كه اس ميں وہ صفت پيدا ہو جائے جو غالب طور پر مطلوب ہوتى ہے ـ ﴿ عاهمها ﴾ اس كى آفت اس پر وارد ہونے والى آفت كا انديشہ نه رہے ـ

لغوى تشريح: ﴿ حسى منوهو ﴾ كها جاتا ہے ذهه النسحل ميزهو بد اُس وقت بولتے ہيں جب پھل درخت پر نمودار ہونا شروع ہو جائيں اور ازهى بزهى اس وقت بولتے ہيں جب وہ سرخى اور زردى اختيار كرليں اور ايك قول بد بھى ہے كد دونول كے معنى سرخ اور زرد رنگ والے ہونا مراد ہے اور بد اشارہ ہے پھل کے پکنے اور آفت و نقصان سے تحفظ کی طرف۔ ﴿ تحماد و تصفاد ﴾ دونول میں "را" پر تشدید ہے باب افعیلال سے ہیں۔

(۷۱٦) وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى حضرت انس بِخَلِيْ بِي اس كَ بَهِي راوي بين كه نبي عنهُ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ طَلَيْ اللهِ عَالَهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللّهِ وَلّهُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَ

لغوى تشريح: ﴿ يسود ﴾ دال پر تشديد- ساه ہو جائيں ' يعنى بك جائيں اور امام مالك ريالله في في مؤطا ميں اتنا اضافه كيا ہے كہ جب دانا ساه رنگ افتار كرليتا ہے تو آفت سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ ﴿ يشد ﴾ دانے كا سخت ہونا ، عمراد ہے اس كا قوى و مضوط اور سخت ہونا۔

حاصل كلام: احناف اس كے قائل بيں اور شوافع كے نزديك وہ غلد باليوں ميں فروخت كرنا جائز ہے جس كے دانے صاف نظر آتے ہوں جيسے چاول 'جو' جوار' باجرہ اور جو غلد نظرند آئے' اسے جائز نہيں سيحقے' مثلاً گندم' مكئ 'مونگ' ماش وغيرہ له كين صحح بات يى ہے كہ دونوں كو الگ كر كے فروخت كيا جائے۔ اس ميں كى قتم كاشيہ نہيں رہتا۔

لغوى تشریح: ﴿ جانب و و آفت ہو پھلوں پر وارد ہوتی ہے اور ان کو برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ چیے شدید بارش ' ڈالہ باری ' ڈی ول ' آندھی ' آگ اور قبط وغیرہ۔ آسانی اور زمین آفات اور جو مصیبت انسانوں کے ہاتھوں پہنچ جائے ' مثلاً چوری ' ڈیمتی وغیرہ ' اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ ﴿ امر بوضع المجوائح ﴾ جوائح ' جائحہ آ کی جمع ہے۔ یعنی نبی ساتھ کیا نے فروخت کرنے والے کو تکم فرمایا ہے کہ وہ خریدار ہے آئی قیمت وصول نہ کرے جتنی آفت کی وجہ سے ہلاک و برباد ہو چکی ہے۔ حدیث کے ظاہر

ے تو یمی معلوم ہوتا ہے کہ آفات سے ہر حال میں نقصان کو وضع کیا جائے 'خواہ وہ پھل پکنے سے پہلے برباد ہوئے ہوں 'یا ان کے پکنے کے بعد۔ خواہ نقصان معمولی ہوا ہو 'یا بہت زیادہ۔ امام مالک ریالتی کا قول ہے کہ تبرا حصد یا اس سے کچھ زائد وضع کیا جائے گا اور تیرے حصہ سے کم نقصان کی صورت میں وضع نہیں کیا جائے گا۔ ابوداؤد ریالتی نے بچیٰ بن سعید سے نقل کیا ہے کہ راس المال کے تیمرے حصہ کے نقصان کی صورت میں آفت ذرہ قرار نہیں دیا جائے گا۔ یکیٰ کا قول ہے کہ یہ طریقہ و سنت مسلمانوں میں جاری ہے۔

(۷۱۸) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ حضرت ابن عمر بَيْنَظِ ہے روایت ہے کہ نبی اللَّظِیمَا تَعَالَی عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِیِّ عَلَیْ قَالَ: نے فرمایا "جس کی نے کھور کے درخت پوند کاری امَنِ ابْتَاعَ نَخْلاً بَعْدَ أَنْ تُؤَبِّرَ، کے عمل کے بعد خریدے تو اس صورت میں پھل فَنَمَرَتُهَا لِلْبَافِعِ الَّذِي بَاعَهَا، إِلاَّ أَنْ فروخت کرنے والے کے مول گے۔ اللّ یہ کہ یَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ». مُثَنَّ عَنْنِهِ مَنْ خَریدار پھل کی شرط کر لے۔" (بخاری وسلم)

لغوى تشريح: ﴿ من اتباع نحلا ﴾ لينى محبورك درخت خريد ﴿ بعد ان توبر ﴾ تابير سے مجبول كا صيغه ہے۔ تابير كتے ہيں بوند كارى اس طرح كه نر محبور كا كودا لے كر ماده محبور كے خوشے ميں ركھ ديتے ہيں۔ جب وہ خوشہ كھاتا اور بھتا ہے تو اللہ كے اذن سے وہ پھل زيادہ ديتا ہے۔ ﴿ فشمرتها للبائع ﴾ اس سے يہ معلوم ہو تا ہے كہ محبور كا درخت جب تك اس ميں پيوند كارى نہيں كى گئ تو اس وقت تك اس كا پھل ہج ميں شامل ہے اور وہ خريدار كا حق ہے۔ جموركى يمى رائے ہے اور امام ابو صنيفه روائے كا يہ قول ہے كہ بيوند كارى سے پہلے اور بعد ميں دونوں صورتوں ميں فروخت كندہ كا حق ہے۔ ابن مطلقاً خريداركا حق ہے گريہ دونوں احاديث كے مخالف ہيں۔

## ه - أَبْوَابُ السَّلَمِ وَالقَرْضِ بِيَثَكَى اوا يَكِي وُرْض اور رضن كابيان وَالرَّهْنِ وَالدَّهْنِ اللَّهِ عَلَيْنَ اللَّهِيْنَ فَرَضَ اور رضن كابيان

حضرت ابن عباس رئين سے روایت ہے کہ نی طلق کے مدینہ تشریف لائے اور اہل مدینہ بھلوں میں ایک سال اور دو سال کی قیت پیشکی ادا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا "جو محض بھلوں کی پیشکی دے تو اسے چاہئے کہ ماپ ول اور مدت مقرر کے لیے دے۔" (بخاری و مسلم) اور بخاری میں "من اسلف

(٧١٩) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ المَدِيْنَةَ، وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي الثَّمَارِ السَّنَةَ والسَّنَتَيْنِ، فَقَالَ: «مَنْ أَسْلَفَ فِي كَيْلٍ السَّنَقَيْنِ مَعْلُومٍ فَي كَيْلٍ المَّعْلُومِ وَوَزْنِ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ إِلَى أَجَلٍ إِلَى أَجَلٍ إِلَى أَجَلٍ إِلَى أَجَلٍ إِلَى أَجَلِ إِلَى أَجَلٍ إِلَى أَجَلٍ إِلَى أَجْلٍ إِلَى أَجْلٍ إِلَى أَجَلٍ إِلَى أَجْلٍ إِلَى أَبْرِهُ إِلَى أَلِي أَجْلٍ إِلَى أَعْلَى إِلَى أَمْ إِلَى أَلِي أَلِي أَبِي أَلِي أَلِي أَلِي أَلَالًا إِلَى أَلِي أَلِي أَلِي أَلِي أَلِيْهُ إِلَى أَمْ إِلَيْهُ إِلَى أَلِي أَلِي أَلِي أَلِي أَلَيْنُ إِلَى أَلَا إِلَى أَلِي أَلْمُ إِلَى أَلِي أَلْهُ أَلِي أَلِي أَلِي أَلْهِ أَلِي أَلِي أَلِي أَلِي أَلِي أَلِي أَلْهُ أَلِي أَلْهِ أَلِي أَلْهِ أَلْهِ أَلِي أَلْهِ أَلِي أَلِي أَلِي أَلِي أَلِي أَلِي أَلِي أَلِي أَلِي أَلْهِ أَلِي أَلْهِ أَلِي أَلِي أَلِي أَلِي أَلِي أَلِي أَل

مَعْلُومٍ ». مُثَفَقْ عَلَنِه، وَلِلْبُخَادِيِّ: «مَنْ في شمر" كي بجائے "من اسلف في شئي، ك أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ». الفاظ بين. "جو هخص كي چيزمين پيشكي دے".

لغوى تشريح: ﴿ اَبواب السلم ﴾ . سلم ك سين اور لام پر فتح ب- بيع السلف كوبى سلم كت ہیں' وزن اور معنی دونوں اعتبار ہے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ اہل عراق کی لغت میں سلمہ اور اہل تجاز . کی لفت میں مسلف کہتے ہیں۔ (تحفة الاحوذی 'ج:۲' ص:۴۷) اور جزری نے المنبھایية میں کهاہے کہ تھ سلم یہ ہے کہ سونے یا چاندی یا مروجہ سکہ کے بدلے میں پیشکی قیت دیکر ایک معلوم ومتعین مت تک چیز لینے کا سودا طے کرنا۔ بالفاظ دیگر کویا تونے صاحب مال کو قیت سرد کر دی اور بع سلم کرلی۔ صاحب تحفد الاحوذى كهت بي كه جو قيمت جلدي اداكروي جائ وه "راس الممال" كملاتي بـ يعني مقرره وقت ير سپرد كرنا اور جو چيز موجل فروخت كى جائے اے مسلم فيه كتے ہيں۔ اور قيمت ادا كرنے والے كو "دب السلم" اور جے وہ چیز فروخت کی جائے اسے "مسلم المیه" (جس کے سرو کی گئ) کہتے ہیں اور قیاس اس عقد کے جوازے انکاری ہے' کیونکہ یہ صورت بھی اس ضمن میں آجاتی ہے کہ جس کے پاس مال موجود نہ ہو اور وہ اسے فروخت کرے 'گراسے صحح احادیث وارد ہونے کی وجہ سے جائز قرار دیا گیاہے سورة البقرة كى آيت المداينة (جس ميل لين دين كامسكد بيان مواج) بهي اس كے جواز ير والت كرتى ہے۔ جیسا کہ حضرت عبد اللہ بن عباس رضی الله عنما سے مروی ہے۔ اور ﴿ رهن ﴾ میں "راء" پر فتح ، اور "هاء" ساكن - قرض كے بدله ميس كوئى مال دستاويز كى بنا پر دينا- اس كى صورت بيہ ہے كه (مثلًا) آپ سی آدمی سے قرض حاصل کرتے ہیں اور اس قرض کے بدلہ میں کوئی چیز اس کے پاس رکھ دیتے ہیں' تا کہ اسے اعماد وبھروسہ رہے کہ آپ اس کا قرض ادا کر دیں گے۔ پس جو نمی آپ اس کا قرض ادا کریں گے آپ کی رکھی ہوئی چیز آپ کی طرف بلیك آئے گی۔ اس عمل كو "دهن" كتے بس اور آپ "داهن" كىلائىي ك- اور جس كے پاس چزر كھي گئى ہے اسے "مرتهن" كىيں ك اور ركھى چز "مرهون" اور "رهين" كملاتي م - ﴿ وهم يسلفون ﴾ يسلفون مِن "يا" پر ضم م - اسلاف س ماخوذ م - قمت مال (فوری) اوا کرتے ہیں اور اس کے عوض مال تاخیرے حاصل کرتے ہیں۔ ﴿ المسنة والسنتين ﴾ دونوں منصوب ہیں ، حرف جر کے محذوف ہونے کی وجہ سے جو دراصل الی السنة والسستين ہے۔ ﴿ فی شمر ﴾ سبل السلام میں ہے، ثمر "فا اور تا" دونوں طرح ہے اور وہ فاء سے زیادہ عام ہے۔ ﴿ فی كيل معلوم ..... ﴾ اس مي اس بات كى دليل ہے ماپ اور تول كروزن كى جانے والى اشياء كاماپ اور و ذن كر كے دينا واجب ہے۔ ان دونوں ميں سے كى كے بارے ميں بے خبرى و جمالت خريد و فروخت كو فاسد اور خراب كرف والى ب- اس ميس اس بات كى دليل بھى ب كه ميعاد كا بھى اعتبار ب- جمهوركى رائے ای جانب ہے اور وہ کہتے ہیں کہ بھے سلم کسی حال میں بھی جائز نہیں۔ جبکہ شافعیہ کہتے ہیں کہ بیہ زمع جائز ہے۔

(٧٢٠) وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰن بْنَ أَبْزَى، وَعَبْدِ اللهِ بْن ِ أَبِيْ أَوْفَى

حضرت عبدالرحن بن ابزی اور عبدالله بن اوفیٰ و روایت ہے کہ ہم رسول اللہ سٹھیا کے ساتھ (غزوات میں شرکت کر کے) غنیمت کا حصہ لیتے تھے اور ملک شام کے نبطی جانوں میں سے پھھ جاث ہمارے پاس آئے تھے۔ ہم ان کو گندم 'جو اور منقیٰ اور ایک روایت میں زیتون بھی ہے' کی پیشگی دے کر ایک دت مقررہ تک بیے سلم کرتے تھے۔ یوچھا گیا کہ کیا وہ خود کھتی باڑی کرتے تھے۔ تو رونوں نے جواب دیا کہ ہم نے ان سے سے کبھی دریافت نہیں کیا تھا۔ (بخاری)

رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، قَالاً: كُنَّا نُصِيبُ المَغَانِمَ مع رسول الله ﷺ وكان يَأْتِيْنَا أَنْبَاطٌ من أَنْبَاطِ الشَّامِ، فَنُسْلِفَهُم فِي الجِنْطَةِ وَالشَّعِيْر وَالزَّبِيْبِ، - وَفِي رِوَايَةٍ «وَالزَّيْتِ» - إِلَى أَجَلِ مُّسَمَّى، قِيْلَ: أَكَانَ لَهُمْ زَرْعٌ؟ قَالاً: مَا كُنَّا نَسْأَلُهُمْ عَنْ ذُلِكَ . رَوَاهُ البُخَارِيُّ .

لغوی تشریح: ﴿ انساط ﴾ نسط یا نسیط ی جمع ہے ' وہ لوگ جو عراق اور شال کے درمیانی ریلی اور تککریالی جگہ کر فرو کش ہو گئے تھے۔ یہ لوگ دراصل عرب تھے، گر عجمی باشندوں کے ساتھ شامل ہوگئے تھے۔ ان کا نب خراب ہوگیا۔ ان کی زبانیں گر گئیں۔ حضرت اساعیل علیہ السلام کے صاحب زادے "نبيط" يا "نبايوط" كي نسل سے ہونے كى وجہ سے نباط كملائ يا اس وجہ سے ان كو انباط كما كيا ہے کہ یہ زمین سے پانی نکالنے کے فن میں مہارت رکھتے تھے اور بکثرت کھیتی باڑی اور زراعت بیشہ تھے۔ شالی حجاز میں واقع معان ' بترء اور عقبہ کے نواح و اطراف میں ان کی تعمیر کردہ دہشت میں مبتلا کر دینے والی بلند و بالا عمارتوں كا اعشاف موا ب- نيزايے علمي اداروں اور لائبريوں كا پية چلا ب جو ان كے شاندار تمذیب یافته اور مهذب مونے پر اور ان کی سلطنت کی زبردست مضبوطی اور نمایت عمدہ اور حمرت میں والنے والے فنون پر دلالت كرتے ہيں۔

حاصل كلام: اس مديث سے معلوم ہوا كه ربيع سلم كرتے وقت جنس موجود نه بھى ہو چر بھى بيع درست ہے البتہ یہ شرط ضرور ہے کہ اختتام مدت پر اس چیز کا دستیاب ہونا ممکن ہو' یا موجود ہو۔ ائمہ میں سے امام شافعی رایشے اور امام مالک روائتے کی رائے کی ہے البت امام ابو حنیفہ روائتے کے نزدیک معاہدہ کے آغازے لے کر اختتام مدت معلمه و تک وه چيز دستياب رہے اس دوران کسي موقع پر اس کا فقدان نه جو اور ملنا د شوار و محال نہ ہو۔ پہلے ائمہ کی رائے زیادہ وزنی معلوم ہوتی ہے' کیونکہ اگر ایسی شرط ضروری ہوتی تو صحابہ کرام فرور ان سے پوچھ لیتے کہ یہ چیزاب سے لے کروقت ادائیگی تک بازار میں دستیاب رہے گی۔

راوي حديث: ﴿ عبدالرحمان بن ابنى راتُن ﴾ ابزى كم ممره رفت اور "با" ساكن اور "زا" ر فتحہ۔ قبیلہ خزاعہ سے تھے۔ صغار محابہ میں شار ہو تا ہے۔ قبیلہ خزاعہ کے آزاد کردہ علام تھے۔ نبی مٹی کیا کو پایا اور آپ کی امامت میں نماز ادا کی۔ کوف میں سکونت اختیار کی۔ حضرت علی رہائٹر نے اینے دور خلافت میں ان کو خراسان پر عال مقرر فرمایا اور کوف میں وفات یائی۔

(۷۲۱) وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ حَفَرَت الوَّهِ رَفَاتُنَ سَ رَوَايِت ہے كه في النَّالِيَّا تَعَالَى عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: في فرمايا "جو شخص لوگوں كا مال (بطور قرض) لے «مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا اور اس كے ادا كرنے كا ارادہ ركھتا ہو تو اللہ تعالَى اُدَّى اللَّهُ عَنْهُ، وَمَنْ أَخَذَهَا يُرِيدُ اس كا (قرض) ادا فرما دے گا اور جو شخص ان (كے) إِثْلاَفَهَا أَتْلَفَهُ اللَّهُ تَعَالَى». دَوَاهُ اموال ضائع كرنے كى نيت سے لے تو الله تعالى اسے النَّادِئِ.

لغوى تشريح: ﴿ الله فها ﴾ اموال كو ضائع و بلاك كرنا اور ان كو ادا نه كرنا-

(۷۲۲) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ حَفْرت عَائَشُهُ بِيُهُ اللهِ عَائِشَهُ بِي اللهُ حَفْرت عَائَشُهُ بِي اللهُ عَنْهَا قَالَتْ بَا رَسُولَ اللهِ إِلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

لغوى تشريح: ﴿بر ﴾ "باء" پر فته اور "زاء" پر تشديد- كبرًا كے معنى ميں استعال ہوا ہے۔ ﴿ ميسوة ﴾ سين پر فتم اور ضمه دونول ہو سكتے ہيں۔ فراخي كشادگي وسعت و تركري و مالداري۔

حاصل کلام: اس حدیث کی رو سے چیز کا ادھار خریدنا جائز ہے۔ اس کپڑے بیخنے والے نے حضور طال پیلے کو دینے کو دینے ک دینے سے انکار غالباً ذاتی عداوت و عناد کی وجہ سے کیا تھا۔ شار حین نے لکھا ہے کہ وہ یہودی تھا' آپ کی ذات اقدس سے اسے دشمنی تھی' اس لئے اس نے انکار کیا تھا۔

(۷۲۳) وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ حَفْرت الوهريره وَاللَّهَ سے روايت ہے كه رسول الله تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ طُلْكِمْ نَ فَرايا "ربن ركھ ہوئے جانور پر (اس پر الطَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ اللَّهٰ والے) مصارف و اخراجات كے بدلے سوارى مَرْهُونا، وَلَبَنُ الدَّرِ يُشْرَبُ بِنفَقَتِهِ إِذَا كَانَ المُصْحَ والے) مصارف و و حرد دينے والے جانور كا دوده كان مَرْهُونا، وَلَبَنُ الدَّرِ يُشْرَبُ بِنفَقَتِهِ إِذَا كَانَ اللَّهٰ وَالَى مصارف كے بدلے بيا جا سَلَا كان مَرْهُونا وَعَلَى الّذِي يَرْكَبُ (اس پر المُصْحَ والے) مصارف كے بدلے بيا جا سَلَا وَيَشْرَبِ النَّفَقَةُ». رَوَاهُ البُحَادِئِ.

اور دودھ پیتا ہے۔ اس کے اخراجات کا ذمہ دار بھی وہی ہے۔" (بخاری)

حاصل کلام: اس مدیث سے ثابت ہوا کہ جب مرهونہ کی دکھ بھال اور حفاظت کی ذمہ داری مرتھن پر ہے تو اس کے لیے اس سے انتفاع بھی جائز ہے خواہ اس چیزیا جانور کا مالک اس کی اجازت نہ دے۔ امام احمد رواتی دورات کتے ہیں جس کے پاس چیز رهن رکھی گئی ہے وہ اس پر اٹھنے والے اخراجات کے بقدر اس کے دورہ اور سواری سے فائدہ لے سکتا ہے۔ ان دونوں کے علاوہ فائدہ خبیں اٹھا سکتا اور نہ اخراجات سے زیادہ فائدہ اٹھانا جائز ہیں اٹھا سکتا ہور نہ اخراجات سے ذورہ وائدہ اٹھانا جائز نہیں 'بلکہ سارے فوائد رهن رکھنے والا اٹھا سکتا ہے۔ اس پر جو مشقت و محنت اور مصارف ہوں گئ وہ بھی اس کے ذمہ ہوں گئ مگریہ صدیث جمہور کے خلاف جست ہے۔

(۷۲٤) وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ حَصْرت البوهريه وَالتِّ سے روايت ہے كه رسول الله قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: ﴿ لاَ يَغْلَقُ اللَّهِ اللهِ عَلَيْ روك اور بند نهيل كى جائے گی۔ اس كا عُنْمُهُ وَعَلَيْهِ خُرْمُهُ ». رَوَاهُ الدَّارَفُظنِيْ قَاكُمه بھى اسى كيلئے ہے اور تاوان كا بھى وہى ومہ وار والتحاجِمُ، وَرِجَالُهُ بِقَاتْ، إِلاَ أَنَّ المَحْفُوظَ عِنْدَ ہے۔ " (اسے وار قطنى اور حاكم نے روایت كيا ہے' اس أَنِيْ دَاوُدَ وَغِيرهِ إِنْسَالُهُ.

### ہوتا محفوظ ہے)

لغوى تشريح: ﴿ لا يعلق ﴾ باب سمع يسمع سے ہے۔ صيغه معروف ہے۔ سبل السلام ميں ہے كه مرهونہ چيز روكنے سے مراد يہ ہے كه جب وہ راهن ربن ركھنے والا) كى ملكيت سے نكل جائے اور مرتصن (جس كے پاس ربن ركھی گئی ہو) كا اس پر قبضہ ہو جائے اس وجہ سے كہ جو چيز اس نے قرض كى ہوہ ادا نہ كر سكے اور وقت مقرر پر اسے چھڑا نہ سكے۔ يہ اہل عرب كى عادت تھى۔ نبى الماليج نے اس سے

ان کو منع فرما دیا۔ ﴿ لمه عنصه ﴾ غین پر ضمہ اور نون ساکن۔ اس کا فائدہ اور اس میں زیادتی ای کا حق ہے۔ ﴿ وعلیه غومه ﴾ غومه میں غین پر ضمہ اور راء ساکن۔ اس جانور کی ہلاکت اور اس چیز کا خرج ہو جانا دونوں کی ذمہ داری بھی اس کی ہے۔ اس حدیث سے جمہور نے یہ استدلال کیا ہے کہ مرحونہ چیز سے کمی قتم کا انتفاع مطلقاً جائز نہیں۔ لیکن اس حدیث کو سند کے اعتبار سے جمت قرار نہیں دیا جا سکتا اور نہیں اس معتال سے استدلال صحیح ہے۔

(۷۲۰) وَعَنْ أَبِيْ رَافِعْ رَضِيَ اللَّهُ حَفْرت ابورافع بن اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ اسْتَسْلَفَ نَ ايك فَحْص سے جوان اون قرض ليا بھر آپ مَن مَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ إِبِلٌ كَ پاس صدقه كه اون آئ تو آپ نے ابورافع مِن إِبل الصَّدَقَةِ، فَأَمَرَ أَبَا رَافِعِ أَنْ كُو حَكم ديا كه اس فَحْص كو جوان اون اوال اوال ريا يقضي الرَّجُلَ بَحْرِهُ، فَقَالَ: "الأ جائد مِن نے عرض كيا اس سے بمتر سات ساله يقضي الرَّجُلَ بَحْرِهُ، فَقَالَ: "الا جائد مِن وجود ہے۔ فرمایا "يمي اسے دے دو كوئكه الحجه إِلاَّ حِبَاراً رَبَاعِبًا»، قَالَ: اون موجود ہے۔ فرمایا "يمي اسے دے دو كوئكه الحصنه مُن خَبَاد النَّاسِ بِهُ بِينَ آدَى وہ ہے جو ادائيكي مِن سب سے اچھا أخسنهُمْ قَضَاءً. دَوَاهُ مُسْلِمَ،

لغوى تشريح: ﴿ استسلف ﴾ قرض ليا اور ادهار ليا۔ ﴿ بكوا ﴾ "باء" پر فتح اور كاف ساكن۔ نوجوان اونٹ۔ ﴿ يقتم اور كاف ساكن۔ نوجوان اونٹ۔ ﴿ يقتم اور كاف ساكن۔ عده ' اچھى ' خيار چيز' جو بهتر اور افضل۔ ﴿ رساعب ﴾ "را" پر فتح اور "يا" مخفف۔ سامنے كے ثنيه اور كچلول كے درميان دانتوں والا اونٹ۔ لين وہ اونٹ جو ساتوس سال ميں قدم ركھ چكا ہو اور اس كے رباى دانت گر چكا ہوں۔ يه بهترين اور عمرہ اونٹ شار ہوتا تھا اور جوان سے اچھا اور عمرہ سمجھا جاتا تھا۔

حاصل كلام: اس حديث كى رو سے مقروض انسان اگر خود بخود اپنى آزاد رضامندى سے ادائگى قرض كى وقت واجب الله قرض خواه كے وقت واجب الادا قرض سے مقدار ميں زياده يا بهتر اور عمده اداكرے تو به جائز ہے۔ اگر قرض خواه قرض ديتے وقت به شرط طے كرے كه ادائيگى كے موقع پر ميں تجھ سے انتا مزيد لوں گا' يا به كے كه قرض ميں زياده عمده اور بهتر چيزلوں گاتو به سود شاركيا جاتا ہے اور سود ہر صورت ميں حرام ہے۔

عُبَيْلٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عِنْدَ عِمْ ايك اور مو**توف مديث عبرالله بن سلام بطائه سس بهی** المَبَيْهَقِيِّ، وَآخَرُ مَوْقُوفٌ عَنْ عَبْلِ اللهِ مموى ہے) الْمَبَيْهَقِيِّ، وَآخَرُ مَوْقُوفٌ عَنْ عَبْلِ اللهِ مموى ہے) بْن ِ سَلاَمٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عِنْدَ البُخَارِيِّ.

لغوى تشريح: ﴿ اسماده ساقط ﴾ ساقط ضعيف ك معنى مين مستعمل ب ايى ضعيف ك قابل احتجاج نبين اس ك ك اس كى سند مين سوار بن مصعب حمدانى تن جو نابينا موذن تن اور وه متروك راوى ثارك ك ك بين -

# مفلس قرار دینے اور تصرف روکنے کا تاب التَّفلیسِ وَالعَجْدِ مفلس قرار دینے اور تصرف روکنے کا بیان بیان

(۷۲۷) عَنْ أَبِيْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ حضرت الوبكر بن عبدالرطن نے حضرت ابوهريره الرَّحْمٰن ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ وَلَّتَهِ سے روایت كيا كه جم نے رسول الله اللَّهِ اللهِ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: سَمِعْنَا رَسُولَ اللهِ فرماتے ساكه "جو هخص مفلس كے پاس اپني چيزبعينه يَقُولُ: «مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ اس حالت مِس پائة تو وه اس كا دو سرے كى به نببت رَجُل قَدْ أَفْلَسَ فَهُوَ أَحَقُ بِهِ مِنْ زياده حقد اربے (بخارى و مسلم) عَيْرو». مُقَلَّمَ عَذَهِ.

وَرَوَاهُ مَّأَبُو دَاوُدَ وَمَالِكُ مِّنْ رِوَايَةِ ابوداؤد اور مالك نے أَبِيْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ مُرْسَلاً، الفاظ كے ساتھ مرسل بِلَفْظ: أَيُّمَا رَجُلِ بَاعَ مَتَاعاً، آدى اگر كوئى چيز يَجَ فَأَفْلَسَ الَّذِي ابْنَاعَهُ، وَلَمْ يَقْبِضِ جائے اور بيچ والے الَّذِي بَاعَهُ مِنْ ثَمَنِهِ شَيْئاً، فَوَجَدَ كَيْ يَحْمِى شمى ملاتو (اللهَ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ، فَهُوَ أَحَقُ بِهِ، وَإِنْ مال پاليتا ہے تو وہ اس مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ، فَهُو أَحَقُ بِهِ، وَإِنْ مال پاليتا ہے تو وہ اس مَاتَ المُشْتَرِيْ فَصَاحِبُ المَتَاعِ خريدار مرجائے تو پي مَاتَ المُشْتَرِيْ فَصَاحِبُ المَتَاعِ خريدار مرجائے تو پي أَشْوَةُ العَرْمَاءِ. وَوَصَلَهُ البَيْهَقِيُّ. خواہول كي برابر ہے۔ وَضَعَقَهُ تَبْعاً لأبِيْ دَاوُدَ. (بِعَمَّى نَهُ السَرِيْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

ابوداؤد اور مالک نے ابو بکر بن عبدالر حمٰن سے ان الفاظ کے ساتھ مرسل روایت بیان کی ہے کہ ''کوئی آدمی اگر کوئی چیز بیچے اور خریدنے والا مفلس ہو جائے اور بیچنے والے کو اس کی قیمت میں سے ابھی کچھ بھی نہیں ملا تو (اس صورت میں) اگر وہ بعینہ اپنا مال پالیتا ہے تو وہ اس مال کا زیادہ حقدار ہے اور اگر خریدار مر جائے تو بھر صاحب مال دو سرے قرض خواہوں کے برابر ہے۔

(بیمقی نے اسے موصول بیان کیا ہے اور ابوداؤد کی اتباع میں اسے ضعیف کہاہے) ابوداؤد اور ابن ماجہ نے اسے عمر بن خلد ۃ کی روایت وَرَوَاهُ أَنُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهُ مِنْ رِوَايَةِ عُمَرَ بْنِ خَلْدَةً، قَالَ: أَتَيْنَا سے بیان کیا ہے کہ ہم اپنے ایک ساتھی کے لئے جو أَبًا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فِي مفلس ہوگیا تھا ابو ہررہ بناٹھ کے پاس آئے تو انہوں صَاحِبِ لَّنَا قَدْ أَفْلَسَ، فَقَالَ: نے کہا کہ میں تمہارے معاملے میں رسول الله طائبیلم لأَقْضيَنَّ فِيْكُمْ بِقَضَاءِ رَسُولِ اللهِ والا ہی فیصلہ کروں گا (اور وہ یہ تھا کہ) جو کوئی مفلس عَلَيْتُهِ: مَنْ أَفْلَسَ أَوْ مَاتَ، فَوَجَدَ ہو جائے یا مرجائے اور کوئی آدمی اس کے پاس اپنی رَجُلٌ مَّتَاعَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ. چیز بعینہ یا لے تو وہ ہی اس کا سب سے زیادہ حقد ار ہے۔ (حاکم نے اسے صحیح کما ہے اور ابوداؤد نے ضعیف کما وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ، وَضَعَّفَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَضَعَّفَ أَيْضاً لهٰذِهِ الزِّيَادَةَ فِي ہے اور ای طرح ابوداؤد نے اس زیادتی کو جو موت کے ذکر ذِكْر المَوْتِ. میں ہے' ضعیف کہاہے)

لغوى تشريح: ﴿ بابِ السّفليس و الحجر ﴾ "تفليس" كت بي كه قاضى كاكى كو مفلس قرار دینے کی منادی کرنا' شمیر کرنا۔ اور "مفلس" کتے ہیں جس کے پاس پینے نہ ہوں۔ "والحجر" "حاء" پر متیوں حركات جائز بيں۔ معنى ب روكنا۔ وہ اس طرح كه حاكم مقروض كو اس كے اينے مال ميں تصرف سے منع كر دے۔ ﴿ بعید ، ﴾ ہو بهو۔ اس کا کوئی وصف تبدیل نه ہوا ہو۔ تصرفات شرعیه کی رو سے وہ چیز نه تو معنوی طور پر ہلاک ہوئی ہو اور نہ حسی طور پر۔ ﴿ افسلس ﴾ کنگال ہو گیا۔ ایبا فمخص جس کے پاس بشمول راس المال کچھ بھی باقی نہ بیجے 'جیسے کہتے ہیں افساس فیلان۔ فلان مفلس ہو گیا' لینی اس کا مال باقی نہیں رہا' قلائج ہو گیا یا ایسی حالت میں نیمنچ گیا کہ اب اس کے پاس کوئی پیسہ نہیں۔ ﴿ فيھو احق بِيه ﴾ وہ شخص جس کا در حقیقت مال ہے' وہی اس مال کا زیادہ حقدار ہے۔ ﴿ من غیبرہ ﴾ دو سرے سے' خواہ کوئی ہو۔ اس کا وارث ہو یا قرضدار و قرض خواہ ہو۔ جمہور علاء کی نہی رائے ہے' البتہ حنیہ نے اس رائے کی مخالفت کی ہے۔ انہوں نے کما ہے کہ جو چیز مفلس کے ہاتھ میں باقی ہے اس کا دوسرے کی بد نسبت یہ زیادہ استحقاق نہیں رکھتا' یہ بھی دو سرے قرض خواہوں کی طرح ہے۔ یہ حضرات اس پر ایس کوئی دلیل پیش نہیں کر سکے جو فائدہ مند ہو' بجو قیاس معکوس کے' جو نص صریح کے مقابلہ میں ہے۔ صاحب سبل السلام نے کہا ہے کہ "بعینہ" کے قول کا یہ فائدہ ہے کہ جب قرض دینے والا یا فروخت کرنے والا جب اپنی چیزای حالت میں نہ پائے جس حالت میں اس نے دی تھی اور اس میں کوئی صفت تبدیل ہو چکی ہو' یا اس میں کی بیشی واقع ہو گئی ہو تو پھراس صورت میں بیہ صاحب ہی اُس کا انتحقاق نہیں رکھتے' بلکہ پھر سارے قرض خواہ میں مباوی ہوں گے۔ لینی فروخت کر کے حصہ بقدر حصہ کے حباب سے تقسیم کی جائے گی۔ ﴿ ولم يقبض الذى باعه من ثمنه شيئا ..... ﴾ اس مي اس بات كى دليل ہے جس كى طرف جمهور كے بي کہ جب خریدار فروخت کنندہ کو پکھ رقم ادا کر دے تو پھر صرف یمی فروخت کرنے والا اس رقم کا حق دار نیں ہوگا جو خریدار نے اداکر دی ہے ' بلکہ اس میں سارے قرض خواہ برابر کے شریک ہول گے۔ گرامام شافعی رماتیکہ کا قول رہے ہے کہ اس صورت میں بھی فروخت کنندہ ہی زیادہ استحقاق رکھتا ہے۔ یہ قول ان کا نیل الاوطار میں مذکور ہے۔ ﴿ وان مات المشترى فصاحب المتناع اسوه الغرما ﴾ اگر خریدار فوت ہو جائے تو سامان کا مالک قرض خواہوں کے مساوی ہے۔ "غرماء" غین پر ضمہ اور "راء" پر فتی عربیم کی جمع ہے۔ قرض خواہ ' یعنی وہ مخص جس کا دو سرے پر قرض ہو ﴿ واسوہ ۚ ﴾ ممزہ پر ضمہ اور کسرہ دونوں طرح ۔ لینی وہ مخص اب سب کیلئے کیسال مساوی ہے الینی ان سے جس طرح ایک آدی لے گا تو دو سرے بھی ای طرح وصول کریں گے اور جس طرح ایک محروم رہے گا' ای طرح دو سرے بھی محروم رہیں گے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ افلاس اور موت میں فرق ہے۔ یہ رائے امام احمد روایٹیہ و امام مالک روایٹیہ کی ہے اور امام شافعی ریالتی کا قول ہے کہ موت اور افلاس دونوں میں کوئی فرق نہیں اور مال کا اصل مالک ہی دونوں صورتوں میں زیادہ استحقاق ر کھتا ہے۔ اس کے لیے انہوں نے حضرت ابو ہریرہ زہائیز کی حدیث ہے سے استدلال کیا جسے عمر بن خلدہ نے روایت کیا ہے، مگروہ ضعیف ہے۔ جیسا کہ مصنف نے ابوداؤد کے حوالہ سے نقل کیا ہے۔ ﴿ ووصله البيهقى و ضعفه تبعا لابى داود ﴾ اور بيمقى نے اسے موصول بیان کیا ہے اور ابوداور کی اتباع میں اسے ضعیف کما ہے۔ اس عبارت سے بسا او قات بیا سمجھا جاتا ہے کہ ابوداؤد نے اسے موصول روایت نہیں کیا اور صرف بیھقی نے ہی موصول روایت کیا ہے۔ لیکن صحیح بلت یمی ہے کہ ابوداؤد نے مرسل اور موصول دونوں طرح بیان کیا ہے اور اس کے آخر میں کہا ہے کہ مالک کی روایت صحیح ترین ہے۔ طالا نکہ مالک کی روایت مرسل ہے۔ پس ای سے سمجھا جاتا ہے کہ اس کاموصول ہونا ضعیف ہے۔ رہی روایت عمر بن خلدہ کی جے مصنف نے ابوداؤد کے حوالہ سے ضعیف نقل کیا ہے۔ تو صاحب سبل السلام نے کما ہے کہ میں نے سنن ابی داؤد کی مراجعت کی گر مجھے عمر بن خلدہ کی روایت کی تضعیف نہیں ملی۔ گرصاحب عون المعبود نے کہا ہے کہ اس حدیث کے آخر میں ہے کہ ابوداؤد نے کہا کون ہے جو اسے پکڑتا ہے' حاصل کرتا ہے؟ ابو المعتمر کون ہے؟ یہ کہنے کا مطلب پیر ہے کہ ہم اسے نہیں جانتے۔ یہ عبارت اکثر نشول میں پائی گئی ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ صاحب سبل السلام کو وہ نسخہ دستیاب نہیں ہوا جس میں یہ عبارت ہے۔ ای وجہ سے انہوں نے مصنف رمایتے پر ابوداؤد کی اس روایت کو ضعیف قرار دینے کے خلاف انکار کیا ہے۔

حاصل کلام: اس حدیث میں جو مسلہ بیان ہوا ہے اس کی نوعیت یہ ہے کہ کوئی آدی کسی قسم کا مال خریدے اور اس کی رقم اس پر قرض ہو۔ اس کے بعد وہ مفلس و قلائج ہو جائے اور ادائیگی قرض کیلئے اس سے پاس کچھ بھی نہ بچے۔ اس صورت میں اس مال کے فروخت کرنے والے کو حق پہنچتا ہے کہ اگر اس کی فروخت کردے والے کو حق پہنچتا ہے کہ اگر اس کی فروخت کردہ چیز بعینہ موجود ہے تو وہ اسے بلاتردہ حاصل کر لے۔ معاہدہ تھے کو فیخ کر دے۔ جمہور کا یمی نم ہرب ہے ' لیکن احناف کے نزدیک وہ تنمااس مال کو نہیں لے سکتا' بلکہ وہ بھی عام قرض خواہوں کی طرح کا ایک قرض خواہوں کی قرض خواہوں کو قرضہ کی واپسی ہوگی اسے بھی اسی

ناسب سے قرض واپس ہوگا۔ لیکن سے صدیث کے خلاف ہے۔

امام ابوداؤد رمایٹیہ اور امام بیمقی رمایٹیہ نے ابو بکر بن عبدالرحمٰن کی مرسل حدیث جے انہوں نے موصول بیان کیا ہے اس میں ایک راوی اساعیل بن عیاش ہے ، جے ضعیف قرار دیا گیا ہے مگرامام بخاری رایتھ کت ہیں کہ اگر اساعیل شامیوں سے روایت کرتا ہے تو وہ درست ہے اور اس حدیث میں اس نے حارث زبیدی شامی سے روایت کیا ہے۔ تاہم امام ابوداؤد نے مرسل کو ہی اصح اور عمر بن خلدہ کی روایت میں ابوالمعتمر كو امام ابوداؤد علحاوى اور ابن منذر نے مجبول كما ہے اور امام ابن الى حاتم نے اس سے صرف ابن انی ذئب ہی روایت کرنے والا ذکر کیا ہے۔ اس لئے امام ابوداؤد نے اسے ضعیف قرار دیا ہے۔ (التلخيص)

راوى حديث : ﴿ ابوبكر بن عبدالرحمان ﴾ ابو بكربن عبد الرحمان بن حارث بن حشام بن مغيره مخزومی مدنی۔ مدینہ منورہ کے قاضی تھے۔ ان کے نام کے بارے میں ایک قول یہ بھی ہے کہ ان کا نام محمد تھا اور ایک قول بیہ بھی ہے کہ ان کا نام مغیرہ تھا' بیہ بھی کما گیا ہے کہ ان کا نام ابو بکر اور کنیت ابوعبدالرحمٰن ہے اور یہ بھی کما گیا ہے کہ ان کی کنیت ہی ان کا نام ہے۔ برے فقیہہ ' عبادت گزار اور ثقه آدمی تھے۔ تیسرے طبقہ میں شار کیا گیا ہے۔ ولید بن عبدالملک کے دور خلافت میں وفات پائی۔ حضرت ابو هربرہ بناٹھ سے ان کا ساع ثابت ہے۔ سعبی اور زہری وغیرہ نے ان سے روایت کیا ہے۔ ان کی وفات کے من میں اختلاف ہے۔ سامھ یا ۱۷ھ یا ۲۵ھ۔

﴿ عمر بن خلد ۃ ﴾ ابو حفص ان کی کنیت تھی۔ مدینہ منورہ کے انصار میں سے تھے۔ قاضی کے عہدہ و منصب یر فائز رہے۔ نمایت بر ہیزگار' یاک دامن و عفیف' برے بمادر۔ حریف کے مقابل شمشیر برال' بوے بارعب انسان تھے۔ انہوں نے حضرت ابو هريره رفائله سے روايت كى ہے اور ان سے ربيه الراي نے اور خلدہ کے "خا" پر فتحہ۔ یہ بھی کما گیاہے کہ وہ ان کے دادا ہیں اور ان کے والد کا نام عبدالرحلٰ ہے۔

حضرت عمرو بن شرید نے اپنے باپ شرید ملاتھ سے روایت کی ہے کہ رسول الله ملتی این نے فرمایا "مالدار آدمی کا ادائیگی قرض میں ٹال مٹول کرنا' اس کی بے عزتی اور سزا دینے کو حلال کرنا ہے۔'' (اسے ابوداؤر اور نسائی نے روایت کیا ہے اور بخاری نے اسے تعلیق کے طور یر نقل کیا ہے اور ابن حبان نے اس کو صیح قرار دیا

عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَيُّ الوَاجِدِ يُجِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ». رَوَاهُ أَيْهِ دَاوُدَ وَالنَّسَائِقُ، وَعَلَّقَهُ البُخَارِيُّ،

وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

(٧٢٨) وَعَنْ عَمْرُو بْنِ الشَّريْدِ،

لغوى تشريح: ﴿ لَمَ الواجد ﴾ لمى ك "لام" ير فقد اور "يا" ير تشديد - ثال ملول اليت و لعل ابغير كسى عذر و رکاوٹ کے واجب الاوا قرض کی رقم کو ادا کرنے سے گریز کرنا۔ "الواجد" مالدار آدی صاحب ثروت انسان۔ ﴿ يحل عرضه ﴾ يحل مين 'نيا'' پر ضمه۔ مفارع كاصيغه ہے۔ لينى قرض دينے والے كيك اور رسوائى كرنا كيك اور در شق سے پيش آنا جائز ہے اور اس كى بے عزتى اور رسوائى كرنا درست ہے۔ ﴿ عقوبته ، ﴾ سزا' بايں صورت كه اسے قيد كر ديا جائے۔ مجوس كر ديا جائے' يا بايں صورت كه قاضى اس كامال و متاع فروخت كركے اس پر واجب الاوا قرض اواكر دے۔

حاصل کلام: اس مدیث کی رو سے مال دار اور صاحب ثروت آدی محض اپنی خساست طبع کی وجہ سے اوائیگی مرض میں حیلے بہانے اللہ مٹول اور لیت و لعل کرے ' جبکہ وہ آسانی سے قرض ادا کرنے کی پوزیشن میں ہو تو ایسے آدمی کو قرض خواہ زبانی کلامی بے عزت بھی کر سکتا ہے اور بذرایعہ عدالت اسے سزا دلوانے کا بھی مجاز ہے۔ جمہور علماء نے تو صرف وس درہم تک کی مالیت یا مقدار کی مساوی ادائیگی میں ٹال مطول کرنے والے مخض کو فاس اور مردود المشہادہ قرار دیا ہے۔ (سبل)

راوی حدیث: ﴿ عَمرو ﴾ ان کی کنیت ابوالولید عمرو بن شرید (شین پر فتح "راء" پر کسره) بن سوید-طاکف کے قبیلہ ثقیف سے تھے'ای لئے ثقفی طاکفی کملائے۔ ثقد تابعی ہیں۔ تیسرے طقہ سے ہیں۔

﴿ شرید بناتُم ﴾ شرید بن سوید ثقفی - ان کانام مالک تھا۔ نبی طبی این کانام شرید رکھا۔ اس وجہ سے بیہ نام رکھا کہ وہ اپنی قوم کا ایک فرد قتل کر کے مکہ میں آگئے تھے اور پھر اسلام قبول کر لیا۔ (تلقیع لابن المجوزی) بیہ بھی کما جاتا ہے کہ اس کا تعلق حضر موت سے تھا اور اس کا شار قبیلہ ثقیف میں تھا۔ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ انہیں اٹل طائف میں شار کیا جاتا تھا۔

لغوى تشریح: ﴿ لیس لکم الا ذاک ﴾ اس عبارت سے بد بات مترشح ہو ربی ہے کہ صدقہ کا علم جو قرض کی ادائیگ کیلئے آپ نے فرایا تھا' وہ علی وجہ الاستحباب تھا' جب پھل کی آفت کی زد میں آکر برباد ہو جائیں تو ایس صورت میں فروخت کنندہ کے مال سے وضع کیا جائے گا' خریدار کے مال سے نہیں۔ جیسا کہ

حضرت جایر زائش کی حدیث میں جو وضع المجائدہ کے تحت پہلے گزر بھی ہے، میں بیان ہو چکا ہے۔ البتہ قرض، قرضدار کے حالات کے ناموافق و نامساعد ہونے کی وجہ سے بھی ساقط نہیں ہوگا۔ فی الحال اس سے ادائیگی کا قاضا و مطالبہ مؤخر کر دیا جائے گا۔

حفرت ابن كعب بن مالك بن لله التي باپ سے روايت كرتے ہيں كه رسول الله التي التي حفرت معاذ بن لله كو ان كے مال ميں تعرف سے روك ديا تھا اور اس كا مال اس قرض كى رقم كے عوض ميں فروخت كرديا جو اس كے ذمہ تھى۔ (اسے دار تطنی نے روايت كيا ہے اور حاكم نے اسے صحح قرار ديا ہے اور اس كے مرسل روايت كيا ہے اور اس كے مرسل بوداؤد نے اسے مرسل روايت كيا ہے اور اس كے مرسل جونے كو قابل ترجح تھرايا ہے)

(۷۳۰) وَعَنِ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيْهِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِيْهِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ حَجَرَ عَلَى مُعَاذٍ مَالَهُ، وَبَاعَهُ فِي دَيْنِ كَانَ عَلَيْهِ. رَوَاهُ اللَّارَفُطنيْ، وَصَحْمَهُ الحَامِمُ، وَالْمَرَجُهُ إِنْسَالُهُ.

لغوى تشريح: ﴿ حجو على معاذ ماله ﴾ اسے اپنے مال میں تصرف سے روك دیا۔ يہ او كى بات ہے۔ اس كے بعد ان كو يمن كى طرف بھيج ديا تھا كہ اپنے مال كا نقصان يوراكر لے۔

حاصل کلام: اس حدیث سے ثابت ہوا کہ جس آدمی پر قرض کا بار گراں آن پڑے اسے سربراہ ریاست' یا اس کا نمائندہ اس کے اپنے مال میں تفرف سے روک سکتا ہے' تا کہ قرض داروں کا قرض ادا کیا جا سکے۔ حدیث سے معلوم ہو تا ہے کہ جس محض پر اس کے مال سے زیادہ قرض ہو اس کا ہی تھم ہے کہ اسے مالی تفرف کے حقوق سے عارضی طور پر معطل کر دیا جائے اور سرکاری اہلکار اس کا مال خود فروخت کر کے قرض خواہوں کو ادائیگی کر دے۔ ایبانہ کرے گاتو اثر و رسوخ والا آدمی اس کا مال غصب کر لے گا۔ خود اسے ریعنی مالک مال) اور دو سرے قرض خواہوں کو محروم کر دے گا۔ جو باہمی دشمنی اور رقابت کا پیش خیمہ ثابت ہوگی۔

راوی صدیث: ﴿ ابن محمد ﴾ ابوالخطاب ان کی کنیت ہے۔ عبدالرجن بن کعب بن مالک انصاری ان کا نام ہے۔ مدینہ کے باشندے تھے۔ کبار تابعین میں سے تھے اور ثقد تھے۔ کما جاتا ہے کہ عدد نبوی میں پیدا ہوئے اور شد تھے۔ کما جاتا ہے کہ عدد نبوی میں وفات پائی۔

﴿ كعب بن مالك رُولَةُ ﴾ كعب بن مالك بن الى كعب انصار في قبيله سليم سے تھے۔ مدينہ كے باشندے ' اور شاع تھے۔ ان شعراء ميں ہے ايک تھے جنہيں شعراء نبوى كے معزز و كرم خطاب سے نوازا گيا ہے۔ بيعت عقبہ فائيه ميں شريك تھے۔ بدر و تبوك كے ماسوا باتى تمام غزوات ميں شريك رہے۔ يہ بزرگ ان تين معزز بزرگ مستيوں ميں سے ايك تھے جو غزوة تبوك كے موقع پر چيھے رہ گئے تھے اور ان كى توبہ دربار اللى ميں قبوليت كے شرف سے مشرف ہوئى تھى۔ ايك قول كے مطابق ٥٠ هم ميں اور ايك قول كے دربار اللى ميں قبوليت كے شرف سے مشرف ہوئى تھى۔ ايك قول كے مطابق ٥٠ هم ميں اور ايك قول كے

مطابق ۵ ن میں ستربرس کی عمر میں وفات پائی۔ اس وقت یہ بینائی سے محروم ہو چکے تھے۔

عَشَرَةَ سَنَةً، فَأَجَازَنِيْ. مُتَّفَقْ عَلَنهِ.

حفرت ابن عمر گئے اسے مروی ہے کہ مجھے احد کے (٧٣١) وَعَن ِ ابْن ِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ روز نبی ملٹھیا کے روبرو پیش کیا گیا۔ اس وقت میری تَعَالَى عَنْهُمَا، قَالَ: عُرضَتُ عَلَى عمرچودہ برس تھی۔ آپ نے مجھے جنگ میں شرکت النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ أُحُدٍ، وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ کی اجازت نہ دی۔ پھر خندق کے روز مجھے آپ کے عَشْرَةَ سَنَةً، فَلَمْ يَجُزْنِيْ، وَعُرِضْتُ سامنے پیش کیا گیااس وقت میری عمر پندرہ برس تھی عَلَيْهِ يَوْمَ الخَنْدَقِ، وَأَنَا ابْنُ خَمْسِ تو آب کے مجھے شرکت کی اجازت دے دی۔ ( بخاری ومسلم)

وَفِيْ رِوَايَةٍ لِلْبَيْهَقِيِّ: فَلَمْ يَجُزْنِيْ اور بیتی کی روایت میں ہے کہ آپ ؑ نے مجھے وَلَمْ يَرَنِي بِلَغْتُ». وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ.

اجازت نه دی اور مجھے بالغ نہیں سمجھا۔ (ابن خزیمہ نے اسے صحیح کہاہے)۔

لغوى تشريح: ﴿ عرصت ﴾ صيغه مجمول - الزائى كى جانب جانے كيلتے بيش كيا گيا - ﴿ لم يعجزنى ﴾ اجازة ے ماخوذ ہے ' یعنی مجھے لڑائی اور خرید و فروخت کرنے کے قابل نہیں سمجھا اور مجھے جنگجو اور مقاتلین کیلئے جو واجب تھم ہے میں شامل نہیں فرمایا اور نہ اپنے ساتھ نگلنے کیلئے جو تھم صادر فرمایا تھا اس میں شار کیا اور ایک قول کے مطابق اس کے بیہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ آپ نے میرے لیے انعام نہیں لکھا۔ جائزہ کا معنی مجاہدیں و غازیوں کا رزق و انعام ہے۔

حاصل كلام: اس حديث كى رو سے تصرفات كى عمر يندره سال ميں شروع ہو جاتى ہے 'جے قابل قبول اور قابل تشکیم سمجھا گیا ہے۔ مصنف بھی اس حدیث کو اس باب میں اسی لئے لائے ہیں کہ خرید و فروخت کس عمر کی قابل اعتبار ہے۔ گویا پندرہ سال سے پہلے بچہ اور پندرہ سال کا جوان ' مردوں کے تھم میں آجاتا ہے۔ اس مدیث سے نوجوانوں کا شوق جہاد ملاحظہ ہو۔ آگے بردھ کر خود اینے آپ کو خدمت جہاد کیلئے پیش کرتا ہے۔ پہلی بار ناکای کے بعد الکلے سال پھر قسمت آزمائی کرتا ہے اور اپنے عزم و ارادے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ معلوم ہوا فوج میں بھرتی کیلئے اس سے کم عمروالوں کو نہیں لینا چاہئے۔ اس سے بداصول بھی نكلا كه فوج كى بحرتى كيليح يهل جسماني شك لينا جائے اگر فك نه مو تو واپس بھيج ديا جائے۔

حفرت عطیہ قرظی بناٹھ سے روایت ہے کہ بنو قریظہ (٧٣٢) وَعَنْ عَطِيَّةَ القُرَظِيِّ رَضِيَ سے جنگ کے موقع پر ہمیں نبی ماٹھیا کے روبرو پیش اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، قَالَ: عُرِضْنَا عَلَى کیا گیا'جس کے زیر ناف بال اگے ہوتے تھے'اسے النَّبِيِّ ﷺ يَومَ قُرَيْظَةً، فَكَانَ مَنْ قتل کر دیا گیااور جس کے نہیں آگے تھے اسے چھوڑ أَنْبَتَ قُتِلَ، وَمَنْ لَّمْ يُشْبِتْ خَلَّى سَبِيْلَهُ، فَكُنْتُ مِمَّنْ لَمْ يُنْبِتْ، فَخَلَّى وياكياد من بھی ان میں سے تھا جس كے بال نہیں سَبِیْلِيْ. رَوَاهُ الأَزْبَعَهُ، وَصَحْمَهُ ابْنُ حِبَّانَ اللهِ تَقَى اللهُ الْجَصِ بھی چھوڑ ویاگیا۔ (اسے جاروں نے والعَالِيْمُ.

<u>ب</u>

لغوى تشريح : ﴿ يوم قريطه ﴾ ٥ه ذي قعده مِن غزوهُ احزاب ك فوراً بعد به غزوه واقع موا- اس غزوۂ کے برپا ہونے کا سبب غزوۂ خندق کے ایام میں بنو قریظہ کی عهد شکنی اور غداری تھی اور مسلمانوں ے طے شدہ معاہدہ کو پس پشت پھینک کر عمد فحکنی کا ار تکاب تھا۔ انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ طے شدہ معلبرہ کو تو ڑ دیا۔ مسلمانوں کے خلاف مشرکین سے خفیہ اجلاسوں میں مشورے گئے۔ اس غزوہ کی انتها بنو قریظہ حضرت سعد بن معاذ رہاتھ کے تھم تشلیم کرنے پر ہوئی۔ حضرت سعد رہاتھ کو انہوں نے اس خیال کے پیش نظر تشکیم کیا تھا کہ وہ ان سے رحم و کرم کا معاملہ کریں گے 'کیونکہ بنو قریظہ اور حضرت سعد بناشر کے قبیلہ اوس کے درمیان زمانہ قدیم سے حلیفانہ تعلقات تھے۔ چنانچہ جب انہوں نے حضرت سعد رہاٹھ کو فیمل سلیم کر لیا تو انہوں نے ان کے قابل جنگ مردول کو قتل کرنے اور ان کی عورتوں کو اور ان کے بچوں کو لونڈیاں اور غلام بنانے کا فیصلہ کیا تو ان کی یہ سزا مسلمانوں کے خلاف خفیہ سازشوں اور مشوروں اور غداری کے عین مطابق تھی۔ للذا جو بالغ تھا اے قتل کر دیا گیا اور جو نابالغ بچیہ تھا' اے جھوڑ دیا گیا اور جس کے بارے میں بالغ اور نابالغ ہونے میں شک ہوتا' اسے برہند کر کے ملاحظہ کیا جاتا' جس کے زیر ناف بال اگے ہوتے ' بغلوں میں بال اگے ہوتے اور شرم گاہ کے اردگرد بال اگے ہوتے اسے قتل کر دیا جاتا ﴿ حلى سبيله ﴾ اس كا راسته كعلا چھوڑ ديا جاتا 'ليني اسے قتل نه كيا جاتا 'بلكه چھوڑ ديا جاتا۔ سبل السلام میں ہے کہ یہ حدیث دلیل ہے کہ بالوں کا آگنا بلوغت کی نشانی ہے اور جس کے یہ بال نکل آئیں ان پر احکام شرعیہ نافذ ہوں گے اور اس پر تقریباً اجماع ہے۔ امام ترمذی رمایتیے نے بیان کیا ہے کہ امام احمد رمایتیے اور اسطن رالید نے بالغ ہونے کی تین نشانیاں بنائی ہیں۔ عمر پندرہ سال یا احتلام۔ اگر عمر کا تعین نہ ہو سکے اور احتلام کا بھی پتہ نہ چل سکے تو پھر زیر ناف بالوں کی موجودگی بلوغت کی علامت ہے۔

راوی حدیث: ﴿ عطیه قرظی بالله ﴾ قرظی کے "قاف" پر ضمه "را" پر فتحه بنو قریط کی طرف نبست کی وجه سے قرظی کملائے۔ صغیر صحابی بیں۔ ان سے ایک ہی حدیث مروی ہے۔ کتے ہیں که کوفه میں سکونت پذیر ہوگئے تھے۔ علامہ ابن عبدالبرنے کہا ہے کہ میں ان کے والد کے نام سے واقف نه ہو سکا۔ ان سے مجابد وغیرہ نے روایت کیا ہے۔

(۷۳۳) وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، حضرت عمرو بن شعيب اپنے باپ سے اور وہ اپنے عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله سُلَّالِیم نے عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ طَلَّالِیم فی قال: «لاَ یَجُورُ لامْرَأَةِ عَطِیَّةٌ إِلاَ فَرایا "کی عورت کا اپنے شوہرکی اجازت کے بغیر

بِإِذْنِ زَوْجِهَا». عطیه دینا جائز نہیں" اور ایک روایت میں ہے کہ وفی لفظ: لاَ یَجُوذُ لِلْمَرْأَةِ أَمْرٌ "کی عورت کو اپنے ذاتی مال میں کوئی معالمہ کرنے فی مالیھا، إِذَا مَلَكَ زَوْجُهَا كا اختیار نہیں جب اس كا شوہر اس كی عصمت كا

عِصْمَتَهَا. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَصْحَابُ السُّنَوِ، إِلاَّ مالك بود" (اے احمد اور اصحاب سنن نے (ترندی کے التّربیدی، وَصَحْحَهُ الحَاکِمُ.
علاوہ) روایت کیا ہے اور حاکم نے اے صحیح کما ہے)

لغوى تشريح: ﴿ لا يعجوز لامواه عطيه ﴾ كه عورت كو عطيه وينا جائز نهيں۔ امام خطابی نے فرمایا ہے

کو یہ حکم اکثر علاء نے حن معاشرت پر اور باہم ایک دو سرے کے دل کو پاک صاف رکھنے پر محمول کیا ہے کہ اس طرح رہن سن میں اعماد کی فضا پیدا ہوتی ہے۔ یا اس سے غیر سجیدہ ' بے سلیقہ ' رشد و ہدایت سے عاری خاتون مراد ہے ' جے اپ نفع و نقصان کا چندال شعور نہ ہو۔ ورنہ نبی طراح ہے سے خابت ہے کہ آپ نے عید کے مجمع میں عورتوں کو "نصدفن" فرما کر صدقہ کی ترغیب دلائی ' جس کے نتیجہ میں عورتوں نے آپی بالیاں اور انگو ٹھیاں حصرت بلال بڑاٹھ کی جانب پھینک دیں اور انہوں نے اپنی چادر میں مجمع کر لیں۔ ظاہر ہے کہ یہ عطیات جو اس موقع پر عورتوں نے دیے وہ شوہروں کی اجازت کے بغیر ہی دیے۔ (طفعاً) ﴿ لا یجوز لامراہ امر فی مالها ﴾ لینی اس کے قبضہ میں خاوند کا جو مال ہے اس میں سے فرج کرنے کا اس افتیار حاصل نہیں اور عورت کی طرف مال کی نسبت مجازا ہے ' کیونکہ اس کے تقرف میں دیا گیا ہے۔ اس صورت میں نبی تحربی ہے۔ بعض علاء کرام نے کہا ہے کہ اس سے اس کا اپنا ذاتی میں دیا گیا ہے۔ اس صورت میں یہ ممانعت ان کی ناقصات انعقل ہونے کی بنا پر ہے۔ لفذا اس کیلئے مناسب نمیں کہ اپنے خاوند سے مشورہ کئے بغیر اس خرج کرے۔ یہ حکم اوبا اور استحباباً ہے اور یہ ممانعت نسی خربی کرے۔ یہ حکم اوبا اور استحباباً ہے اور یہ ممانعت نسی خربی کرے۔ یہ حکم اوبا اور استحباباً ہے اور یہ ممانعت نسی خربی کرے۔ یہ حکم اوبا اور استحباباً ہے اور یہ ممانعت نسی خربی کرے۔ یہ حکم اوبا اور استحباباً ہے اور یہ ممانعت نسی خربی کرے۔ یہ حکم اوبا اور استحباباً ہے اور یہ ممانعت نسی خربی کرے۔ یہ حکم اوبا اور استحباباً ہے اور یہ ممانعت نسی کی تربی پر محمول ہے۔ (عون المعود 'ج س میں دیا س)

حاصل کلام: اس مدیث سے بظاہر تو یکی معلوم ہوتا ہے کہ عورت اپنے ذاتی اٹا شیس اپنے شوہر کی اجازت و رضامندی کے بغیر کسی قتم کا تصرف کرنے کی مجاز نہیں ہے۔ مشہور تابعی حضرت طاؤوس ریالیّہ ای مدیث کی روشنی میں بیہ فتوئی دیا کرتے تھے کہ کوئی عورت اپنے ذاتی مال میں بھی شوہر کی اجازت کے بغیر تصرف نہ کرے۔ امام مالک رمالیّہ کتے ہیں کہ عورت صرف ۱/۱ حصہ میں شوہر کی اجازت کے بغیر تقرف کر عتی ہے، مگر باقی اثمہ ٹلا شد اور جمہور علاء عورت کے اس کے ذاتی مال میں تصرف کو جائز سیجھتے ہیں اور عورت کا ذاتی مال وہ ہے جو اے مہر کی صورت میں شوہر کی طرف سے ماتا ہے۔ اس طرح والدین کی طرف سے ماتا ہے۔ اس طرح والدین کی طرف سے ماتا ہے۔ اس کی والدین اور اس کی سیلیوں اور رشتہ داروں کے دیتے ہوئے تحاکف و عطیات و غیرہ۔ نیز اس کا تجارتی منافع بھی اس کا ذاتی مال ہے اس پر شوہریا کسی اور کا کوئی حق نہیں۔ اس لئے وہ اے اپنی مرضی سے صرف کر سی ہے۔ قرآن مجید اور احادیث میں انفاق فی سبیل اللہ کا عمومی تھم اس کا مقتضی مرضی سے صرف کر سی ہے۔ قرآن محبید اور احادیث میں انفاق فی سبیل اللہ کا عمومی تھم اس کا مقتضی ہے۔ تاہم عورت آگر خاوند سے مشورہ کرے 'یا اس سے اجازت عاصل کرے تو یہ ان کے مابین حسن

سلوک اور باہمی اعتاد میں اضافے کا باعث ہوگا جس کی طرف اس حدیث میں اشارہ ہے۔

حاصل كلام: اس حديث ميں صرف تين قتم كے آدميوں كے لئے دست سوال دراز كرنے كى اجازت به اور وہ بھى محدود وقت كے لئے۔ اننى ميں سے ايك ضامن ہے، وہ اگر مفلس نہ بھى ہو تب بھى اسے سوال كركے ضانت دى ہوئى رقم كو ادا كرنا جائز ہے اور جو هخص فاقد ميں جتلا ہے اس كيلئے تين افراد كى گوائى كا حكم استحباب اور احتياط كے بعلوہ سوال كو ديثيت شرط كى نہيں كہ اس كے بغيروہ سوال ہى نہيں كر سكتا جيسا كہ عموى ادلہ كى بنا پر علاء نے كما ہے۔

صلح كابيان

٧ - بَابُ الصُّلْحِ ِ

حضرت عمرو بن عوف مزنی بناٹھ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ملٹھیے نے فرمایا "مسلمانوں کے درمیان صلح جائز ہے مگر ایسی صلح جائز اور درست نہیں جو حلال کو حرام یا حرام کو حلال کر دے۔ مسلمان اپنی شرائط پر قائم ہیں (ان کی تمام شرائط ٹھیک ہیں) مگر بجز اس شراط کے جن سے کوئی حلال چیز حرام ہو جائے یا حرام شرط کے جن سے کوئی حلال چیز حرام ہو جائے یا حرام شرط کے جن سے کوئی حلال چیز حرام ہو جائے یا حرام

(٧٣٥) عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفِ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ المُنْزِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ المُسْلِمِينَ، إِلاَّ صُلْحاً حَرَّمَ جَلالاً، أَوْ أَحَـلَّ حَـرَاماً، وَالمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ. إلاَّ وَالمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ. إلاَّ

شَرْطاً حَرَّمَ حَلاَلاً، أَوْ أَحَلَّ چِيزطال ہو جائے۔" (اے تذی نے روایت کیا ہے اور حَرَاماً». رَوَاهُ النَّویدِئِ، وَصَحَّحَهُ، وَأَنْكُورُوا صَحِح كما ہے اور دوسرے محدثین نے ان پر انکار كیا ہے عَلَیْهِ، لِانْ رَاوِیَه تَخِیْرُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بَن عَنْرِو بَن رَ کَونکہ اس كا ایک راوی کیرین عبداللہ بن عمو بن عوف عَون و صَعَوم ہوتا ہے کہ تذی نے عَون صَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِیْثِ أَبِیْ هُرُیْرَةَ وَضِیَ کُرُت طُرق کی وجہ سے اس کو صحح قرار ویا ہے اور این صَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِیْثِ أَبِیْ هُرُیْرَةَ وَضِیَ حَرَان نے اسے صحح کما ہے حضرت ابو بریه واللهٔ مَا مَدِیث اللهُ تَعَالَى عَنْهُ.

ے)

لغوى تشريح: ﴿ باب المصلح ﴾ صلح كى بهت ى اقسام بين - مثلًا دو لرنے والول كے درميان صلح ، يوى خاوند کے درمیان صلح اور حقوق والماک میں نزاع کو ختم کرنے کے لئے صلح اور اس مقام پر مالی معالمات کے بارے میں صلح مراد ہے کیونکہ ای کی یہال خرید وفروخت کے مین وجہ نسبت ہے۔ اور فقهاء کرام بھی کتاب البیوع میں اس باب کو اس بنا پر لائے ہیں۔ ﴿ والسسلمون علی شروطهم ﴾ یعنی مسلمان ائي شرائط پر قائم بي يعنى ان پر ثابت قدم بي ان شرطول سے پھرتے سيس - ﴿ الا شوطا حرم حلالا ﴾ گرالیی شرط جو حلال کو حرام کر دے۔ مثلاً بیہ کہ کوئی بیہ شرط کرے کہ مظلوم اور بریثان حال کی مدو نہ کرے۔ فقیروں اور محتاجوں کی اعانت نہ کرے ﴿ اواحل حداما ﴾ یا حرام کو حلال کرے۔ مثلاً سے شرط كرے كه ظالم كى مدوكرے ' باغى سے تعاون كرے يا مسلمانوں كے ساتھ جنگ كرنے كى شرط كرے۔ حاصل کلام: اس حدیث میں مسلمانوں کا ذکر اس وجہ ہے ہے کہ شریعت اسلامی کے احکام کے مخاطب اور مکلف مسلمان ہی ہیں۔ ورنہ جہاں تک صلح کا تعلق ہے تو وہ اہل کتاب کے دونوں گروہوں میں یہود و نصاریٰ کے ساتھ بھی جائز ہے اور مشرکین اور دہریہ لوگوں کے ساتھ بھی۔ رسول اللہ ملٹی پیا نے بذات خود اہل کتاب سے بھی صلح کی ہے۔ میثاق مدینہ میں یہود مدینہ کے ساتھ صلح ثابت ہے۔ نصاری نجران کے ساتھ صلح ثابت ہے۔ صلح حدیدید میں آپ نے مشرکین مکہ سے صلح فرمائی۔ صلح کیلئے ضابطہ اور قاعدہ کلید یہ ہے کہ صلح شریعت اسلامیہ کے کسی تھم کے خلاف نہ ہو جس سے کوئی حرام چیز حلال ہو جائے یا حلال چز حرام ہو جائے۔ حرام کو طلال کرنے والی شرط بیہ ہے مثلاً ایک آدی کیے کہ میں تمهاری حمایت میں فلاں صاحب کی بے عزتی لازماً کروں گا خواہ وہ بے قصور و بے گناہ ہی کیوں نہ ہو اور حلال کو حرام کی مثال یہ ہے کہ کوئی مسلمان کو ریشی کیڑا اس شرط کے ساتھ فروخت کرے کہ وہ خود اسے ضرور پننے گایا بول کیے کہ میں تیری خاطرانی اہلیہ سے قطع تعلق کر لوں گا۔ امام شافعی رباللہ کے سوا تینوں ائمہ کرام ہراس صلح کو جائز قرار دیتے ہیں جو شریعت کی عائد کردہ شرائط کے مخالف نہ ہو۔ سرحال صلح میں فریق ٹانی کو مجبور کر کے صلح کرنا صحیح نہیں۔ فریقین کا رضامند ہونا ہی صلح کی صحت پر دلالت کر تا ہے۔ اور جائز شرائط کو یورا کرنا واجب ہے۔

راوى حديث: ﴿ عمروبن عوف رضى الله عنه ﴾ عمرو بن عوف بن زيد بن ملحه المزنى (مزنى ك ميم بر ضمه اور زاء بر فتى) يه كثير بن عبد الله ك جد امجد بين وقديم الاسلام تصدير بين حاضر بوئ بى الميل الميل في الميل حرم مدينه كا عامل مقرر كيا. بهت زياده روني والى تصد معاويد بن الله ك دور مين فوت موك.

﴿ کثیر بن عبدالله ﴾ امام شافعی را تیا اور ابوداؤد را تیا نے ان کے بارے میں کہا ہے جھوٹے ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ امام احمد را تیا نے اے مکر الحدیث کہا ہے اور کہا ہے کہ بیہ کچھ بھی نہیں۔ نسائی نے کہا کہ بید تقد نہیں۔ ابن حبان را تیا ہے کہا ہے اس کے پاس اس کے باپ عن جدہ کے حوالہ سے گھڑا ہوا نوخ ہے۔

(۷٣٦) وَعَنْ أَبِيْ هُرِيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ حَفرت ابو ہريره بن اللهِ عَلَيْ سے روايت ہے كہ نبى اللهٰ يَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: "لاَ فَ فرمایا "كوئى بمسابيه اپنے بمسابيہ كو اپنى ديوار پر يَمْنَعُ جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً فِي لَكُرى گاڑنے سے منع نہ كرے۔" پھر حضرت جَدَارِهِ"، ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ ابو ہريه بن اللهِ عَنْهُ لَهُ كَما وجہ ہے كہ ميں اللهُ تَعَالَى عَنْهُ: مَا لِيْ أَرَاكُمْ عَنْهَا تَهُيں اللهِ عَمل پيرا ہونے سے گريز كرتے دكھ رہا مُعْرِضِيْنَ؟ وَاللهِ لأَرْمِيَنَّ بِهَا بَيْنَ بهول۔ الله كى قتم! ميں تو اسے تممارے كندهوں پر أَكْتَافِكُمْ. مُقَنَّ عَلَيْهِ.

لغوى تشريح: ﴿ يغوز ﴾ "راء" كے ينچ كرو- يغوزيضع كے معنى ميں ركے- ﴿ مالى اداكم عنها ﴾ يعنى من سنت ہے يا اس ارشاد ہے اعراض كر رہے ہو- يہ انهوں نے اس لئے فرمايا كہ جب يہ لوگ ان ہے حديث سنت تو اپنے مرينچ جھكا ليتے- والمله لارمين بها اس سنت كو يا اس ارشاد كو- كندهوں كے درميان مارنے يا ركھنے ہے مراد يہ ہے كہ ميں اس سنت كو اعلانيہ اور كھلم كھلا عمل كرا كے چھو ثول كا اور اس كے اعلان ہے لوگوں پر جمت قائم كركے دم لوں كا اور ايك قول يہ بھى ہے كہ ضمير كا مرجع خشيمة ہے اس صورت ميں معنى يہ ہوگا كہ ميں يہ كرى تمهارے كندهوں كے درميان ماروں كا اور يہ كنايہ ہے كہ ميں اس سنت كو باوجود ناپنديدگى كے زبردتى نافذ كركے رہوں گا۔ حضرت ابوهريه برائي اس وقت مدينہ طيبہ كے امير شے اور امير كيلئے لازم ہے كہ وہ احكام شرعيہ كو نافذ كرے علامہ اليمانى نے كہا ہے كہ حضرت ابوهريره برائي كما شرعيہ كو احكام شرعيہ كو احكام شرعيہ ہو احكام شرعيہ ہ

حاصل کلام: اس حدیث میں ہسایہ کے ہسایہ پر حقوق کی نشان دہی ہوتی ہے کہ تعیرات کے موقع پر ایک دوسرے سے تعاون و معاونت کریں اور یہ بھی حق ہسائیگی ہے کہ ہسایہ ہسائے کی دیوار پر اپنا شہتیریا اپنالینٹر رکھنا جاہے تو اسے کوئی رکاوٹ پیش نہ آئے۔ امام احمد رطیقیہ اور اسخی رطیقیہ کے نزدیک تو یہ تھم واجب ہے۔ اگر نہ رکھنے دے گا تو گناہ گار ہوگا اور اگر ہسامیہ معاف نہ کرے تو اس گناہ کی سزا عنداللہ پاکر رہے گا۔ گرباتی ائمہ کے نزدیک میہ تھی تنزیمی ہے گرامام احمد ربایتے وغیرہ کاموقف ہی راج معلوم ہو تا ہے کیونکہ حضرت ابو ھربرہ رہائٹو کا اس پر عمل کرنے والوں پر شدید انکار اس کامؤید ہے۔

(۷۳۷) وَعَنْ أَبِيْ حُمَيْدِ السَّاعِدِيِّ حضرت ابوحميد ساعدى بن اللهِ سے روايت ہے كه رضي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رسول الله اللهِ اللهِ اللهِ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رسول الله اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُهُ اللهُ ال

حاصل کلام: علامہ الیمانی نے کہا ہے کہ حافظ ابن جر رہائٹیے نے حضرت ابو هریرہ رہ اٹھ کی سابقہ حدیث کے بعد یہ حدیث ذکر کر کے دراصل اشارہ کیا ہے کہ اس میں ممانعت تنزیبی ہے جیسا کہ امام شافعی رہائٹیہ کا آخری قول ہے۔ گر اس تاویل کی ضرورت تو تب ہے جب دونوں احادیث میں جمع و تطبیق مشکل ہو۔ حالا تکہ یماں تطبیق ظاہر ہے کہ حضرت ابو هریرہ رہائٹی کی حدیث خاص ہے اور یہ حدیث عام ہے جس طرح زبردستی زبردستی ذکو ہ وصول کرنا اور بعض دیگر مالی معاملات میں زبردستی عمل جائز ہے تو یماں حضرت ابو هریرہ رہائٹی کی حدیث پر عمل بھی ہمایہ کی ناراضگی کے باوجود جائز ہے۔ (السل)

# ٨ - بَابُ العَوَالَةِ وَالطَّمَانِ صَمَانت اور كفالت كابيان

(۷۳۸) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ حضرت ابو بريره بناتَّة سے روايت ہے كه رسول الله تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ طُلْحَالًا فَ فَرَايا "مالدار آدى كا ثال مثول كرنا ظلم ہے يَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ طُلْحَالًا فَ الدار آدى كا ثال مثول كرنا ظلم ہے اللہ ويا يَعَالَى الله الله الله الله ويا أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِي فَلْيَتَبَعْ». مُنْفَقَ عَلَيْهِ، جائے تو اسے قبول كرلينا چاہئے۔ " (بخارى و مسلم) اور وَفِيْ رِوَايَةِ لاَّ حُمَدَ فَلْيَحْتَلْ. احمد كى ايك روايت مِن فليحت لل (حواله قبول كر

کے) ہے۔

لغوى تشريح: ﴿ باب المحوالمه ﴾ "خاء" پر فتح اور بهى كھار كره بھى آجاتا ہے۔ ايك مخض كے ذمه عن كال كر دو سرے كے ذمه قرض كو شقل كرنا جيسا كه كى مخص كے ذمه تيرا قرض ہے اور اس آدى كا آگے كى دو سرے پر قرض ہے چنانچہ يہ مخض كے كه ميرے ذمه تيرا قرض جو واجب الادا ہے وہ تو فلال صاحب سے وصول كر لے۔ ﴿ والمضمان ﴾ "ضاد" كے فتح كے ساتھ۔ جس كے معنى ذمه دارى اور كفالت كے ہيں۔ ﴿ اذا اتبع ﴾ محرن پر ضمه صيغه مجمول ہے۔ اپنے حق كے تقاضا كيك دو سرے كا تابع بنا ديا جائے اور ضانت دى جائے۔ ﴿ ملئى ﴾ مالدار' صاحب ثروت' بروزن فعيل۔ اس كے آخر ميں عمونا

ممره ہوتا ہے اور اکثر ممره کو ترک بھی کر دیتے ہیں اور "یا" پر تشدید دے دیتے ہیں۔ ﴿ فلبتبع ﴾ "تا" ير تشديد - صيغه معروف - حواله كو قبول كرلينا چاہئے -

حاصل كلام: اس مديث من حواله كابيان ب- حواله ك دو معنى ك كئ بين ايك يد كه مقروض اي قرض میں مفخصی صانت دے یعنی ایک مخص دو سرے سے کھے کہ فلاں صاحب کو قرض دے دو ادائیگی کا میں ذمہ لیتا ہوں اور دوسرایہ کہ مقروض قرض خواہ کو اینے مقروض کے سیرد کر دے۔ مثلاً زید نے خالد سے ہزار روپید لینا ہے اور خالد نے حمید سے ہزار روپید لینا ہے تو خالد زید سے کھے کہ تم میرا قرض حمید سے وصول کر او۔ شریعت نے اس صورت کو بھی جائز رکھا ہے بشرطیکہ حمید اس بات کا اقرار کر لے کہ میں نے واقعی خالد کا قرض دینا ہے اور وہ ہزار روپید میں مجھے اوا کر دوں گا۔

اس حدیث کے الفاظ فلبحنل اور فلبنجع دونوں کا ماحصل ایک ہی ہے کہ اے اس پیشکش کو قبول کر لینا چاہئے۔ یہ تھم اہل فلاہر کے نزدیک وجوب کیلئے ہے۔ گرجہور نے اسے استحباب پر محمول کیا ہے۔ عرب ممالک کے بنکوں میں ڈرافٹ کو ''حوالہ'' کہا جاتا ہے۔ اور ڈرافٹ بنا کر دینے والا بنگ' رقم جمع كرانے والے كو ايك رسيد جارى كرتا ہے كہ اس رسيد كے ذريعہ فلال بنك سے يه رقم وصول كركى جائے۔ یہ حوالہ کا جدید مروجہ نظام ہے جو کہ شریعت کی اجازت کے عین مطابق ہے۔ انشاء اللہ

حضرت جابر بناٹھ سے روایت ہے کہ ہم میں سے (٧٣٩) وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ ایک آدمی فوت ہوگیا ہم نے اسے عسل دیا' خوشبو لگائی اور کفن پہنایا۔ پھر ہم اسے اٹھا کر رسول اللہ ملتی کے پاس لے آئے اور عرض کیا کہ آپ اس کی نماز جنازہ پڑھائیں۔ آپ کے چند قدم آگ برصنے کیلئے اٹھائے اور دریافت فرمایا کہ "کیا اس کے ذمہ قرض ہے؟" ہم نے عرض کیا دو دینار تھے۔ یہ سن کر آپ واپس تشریف کے آئے۔ ابو قمارہ رہالتھ نے دو دینار کی ادائیگی اینے ذمہ لے لی۔ پھر ہم آپ کے پاس آئے تو ابو قنادہ رہالٹر نے کما دو دینار میرے نَعَمْ، 'فَصَلَّى عَلَيْهِ. دَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَمَه بِين - آبُّ فَ فَرَمَايا "مقروض كي طرح الازم و حق ہوگیا اور میت اس سے بری الذمہ ہوگئی۔" اس نے کما کہ ہاں! پھر آپ نے اس کی نماز جنازہ

ر اے احمہ ' ابوداؤد اور نسائی نے روایت کیا ہے۔

تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: تُوفِّي رَجَلٌ مِّنَّا، فَغَسَّلْنَاهُ، وَحَنَّظْنَاهُ، وَكَفَّنَّاهُ، ثُمَّ أَتَيْنَا بِهِ رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَقُلْنَا: تُصَلِّي عَلَيْهِ، فَخَطَا خُطاً، ثُمَّ قَالَ: أَعَلَيْهِ دَيْنٌ؟ قُلْنَا: دِيْنَارَانِ، فَٱنْصَرَفَ، فَتَحَمَّلَهُمَا أَبُو قَتَادَةً، فَأَتَيْنَاهُ، فَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ: الدِّيْنَارَانِ عَلَى، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «حَقَّ الغَرِيم ؟ وَبَرِئَ مِنْهُمَا المَيِّتُ؟ قَالَ: وَالنَّسَائِئُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالحَاكِمُ.

## ابن حبان اور حاكم دونول نے اسے صحیح كها ہے)

لغوى تشريح: ﴿ حنطناه ﴾ تحنيط سے ماخوذ ہے يعنى عسل كے بعد ميت كے جسم ير مختلف قتم كى خوشبوكي لگانا۔ ﴿ فحط حط الله فيند قدم آكے على خطامين خاء ير ضمه مدى كے وزن ير خطوة كى جمع لینی چند قدم آگے برھے کہ نماز جنازہ بڑھیں۔ ﴿ فسحملهما ﴾ دو دینار کے ادا کرنے کی ذمہ داری اٹھائی۔ ﴿ حق العربم ﴾ مصدر ہونے کی وجہ سے منصوب ہے، شروع میں صرف استفہام محذوف ہے یعنی کیااس کی ادائیگی تم پر اس طرح لازم ہے اور حق ہے جس طرح مقروض پر اس کا ادا کرنا حق ہے۔ حاصل کلام: اس مدیث سے کئی مسائل معلوم ہوئے ہیں۔ (۱) میت کی جانب سے قرض ادا کرنے کی ضانت ورست ہے۔ (٢) ضانت دینے والا آوی ضانت کی رقم مرنے والے کے ترکہ میں سے نہیں لے سكنا' اسے اپنی جيب خاص سے زر ضانت ادا كرنا ہوگا۔ (٣) ميت كے حقوق ماليہ جو اس پر واجب بيس مثلاً ج ' زکو ة اور قرضه کی ادائیگی وغیرہ کا مرنے والے کو فائدہ پنچتا ہے اس کی جانب سے دوسرے کے ادا کرنے سے اوا ہو جاتے ہیں۔ (۴) قرض ہو یا دو سرے حقوق العباد جب تک ان کی اوائیگی نہ کی جائے یا حقدار یا قرض خواہ خود معاّف نہ کر دے تبھی ساقط نہیں ہوتے حتیٰ کہ مرنے کے بعد بھی ازخود معاف نہیں ہو جاتے۔ (۵) قرضہ لینا بہت ہی تنگلین اور سخت معاملہ ہے حتی الوسع لینے سے گریز ہی کرنا چاہئے اگر لینا اشد مجبوری اور ناگزیر ضرورت موتوات جلد از جلد اداکرنے کی فکر کرنی جائے۔

(٧٤٠) وَعَنْ أَبِيْ هُوَيْوَةَ رَضِيَ اللَّهُ حَضرت ابو جريره بْنَاتَّة سے روايت ہے كہ رسول اللہ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ اللَّهَا كَ بِإِس مَقْرُوضَ آوميول كے جنازے لائے يُؤْلَى بِالرَّجُلِ المُنَوَفَّى عَلَيْهِ الدَّيْنُ، جاتے تو پہلے آپُّ دریافت فرماتے تھے کہ ''کیااس فَيَسْأَلُ ، «هَلْ تَوَكَ لِدَيْنِهِ مِنْ قَضَاءِ»؟ في قرضه كى ادائيكى كيلي كه چهوڑا ہے؟" اگر بتايا فَإِنْ حُدِّثَ أَنَّهُ تَرَكَ وَفَاءً، صَلَّى جاتًا كه اس نے اپنا مال چھوڑا ہے تو اس كى نماز عَلَيْهِ، وَإِلاَّ فَالَ: «صَلُّوا عَلَى جَازه رِرهات ورنه فرها ديت كه "جاوَتم اين ساتهي صَاحِبِكُمْ"، فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ كَي نماز جنازه يرْه لو. " بِمرجب الله تعالى ف فوحات الفُتُوحَ قَالَ: أَنَا أَوْلَى بِالمُؤْمِنِيْنَ مِنْ ك دروازے كُول ديئ تو آپ نے فرمايا كه "ميں أَنْفُسِهِمْ، فَمَن تُوفِيَّ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، مومنول كو ان كى جانول سے بھى زيادہ قريب بول-فَعَلَيَّ فَضَاؤُهُ. مُثَفَقُ عَلَنِهِ، وَنِي وِوَايَةِ للذا اب جو فخض فوت ہو جائے اور اس پر قرضہ کا بار ہو تو اس قرضه کی ادائیگی میرے ذمہ ہے۔" (بخاری و مسلم) اور بخاری کی ایک روایت میں بیہ الفاظ ہیں "جو آدمی مر گیا اور اس نے اتنا تر کہ بیچھے نہیں

لِلْبُخَارِيِّ: فَمَنْ مَاتَ وَلَمْ يَتُرُكُ وَفَاءً.

### چھوڑا جو قرضہ کی ادائیگی کیلئے کافی ہو۔"

لغوى تشريح: ﴿ انا اولى بالمومنين من انفسهم ﴾ مين ان ك ايخ نفول كى به نبت زياده حق ر کھتا ہوں اور زیادہ قریب ہوں اور میرا تھم ان کے بارے میں ایسے جاری و نافذ ہو گا جیسا کہ خود ان کا اینا تھم ان پر نافذ و جاری ہو تا ہے۔ بعینہ ان کے ذمہ قرض کی رقم کی ادائیگی کابھی میں زیادہ ذمہ دار اور ضامن مول جبکه وه اسے ادا نه كر سكت مول عنك دست مول أيد اس لئے كه بيت المال مين سب مومنوں کا حق مساوی ہے۔ بالخصوص جبکہ وہ مسکین ہواس وقت تو زیادہ ہی استحقاق رکھتا ہے۔

حاصل کلام: اس مدیث سے معلوم ہوا کہ اسلامی ریاست اپنے شہریوں کی ضروریات فراہم کرنے کی ذمہ دار ہے ختی کہ اگر اس کا کوئی مسلمان شری مقروض حالت میں فوت ہو گیا اور قرض کی ادائیگی کیلئے کوئی ترکہ نہ چھوڑ گیا ہو اور کوئی عزیز رشتہ دار اور دوست بھی ادائیگی ترض کی ضانت نہ دے تو اس صورت میں اس کا قرض اسلامی ریاست کے بیت المال سے اداکیا جائے گا۔

اس صدیث سے نی کریم النہا کی اپنی امت کے معذوروں ، مجبوروں اور قرض داروں کے ساتھ محبت وشفقت کا پتہ چلتا ہے کہ آپ ان کے حق میں کتنے مہوان ، مدرد اور غم خوار تھے۔ سربراہان مملکت کو این رعایا کے ساتھ الیابی شفیق و مهربان ہونا چاہئے۔

(٧٤١) وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبِ، حَفْرت عَمْرُو بن شَعِيبِ نَيْ البِي والدس اور انهول عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ فَ اللهِ دادا سے روایت کیا ہے کہ رسول الله رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لا كَفَالَةَ فِي حَدِّ». التَّلِيمُ في فرمايا "الله كي حد مين ضانت و ذمه داري نہیں۔ (اسے بہقی نے کمزور سند سے روایت کیا ہے۔)

رَوَاهُ البِّيْهَقِيُّ بإسْنَادٍ ضَعِيْفٍ.

# شراكت اور وكالت كابيان

حضرت ابو ہریرہ بخالفہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مالیم نے فرمایا کہ ''اللہ جل شانہ کا ارشاد گرامی ہے که دو شراکت کرنے والوں میں' میں تیسرا ہوتا ہوں تاو قتیکہ کوئی ایک دوسرے سے خیانت نہ کرے جونمی ان میں سے کوئی ایک خیانت کا مرتکب ہو تا ہے تو میں ان کے درمیان میں سے نکل جاتا ہوں۔" (ابوداؤد نے اسے روایت کیا ہے اور مأم نے اسے سین کما

### ٩ - بَابُ الشِّرْكَةِ وَالْوَكَالَةِ

(٧٤٢) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عِيْج: «قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيْكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ **بَيْنِهِمَا** ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحهُ الحاكِمُ لغوى تشریح: ﴿ بِابِ السُوكَةَ اللَّهِ ﴾ شوكة كُ شين كَ يَنِي كره اور "راء" ماكن اور شين پر فقد اور "راء" كي ينج كره ونول جائز بين - فقد اور "راء" كي ينج كره بهي پڑھا گيا ہے - اور ﴿ وكالمة ﴾ بين واؤ پر فقد اور كره دونول جائز بين - وكالت كي معنى بين تفويض كرنا " سروكرنا لينى اپن افتيارات كى دوسرے كو ديكر اپنا قائم مقام بنانا ـ ﴿ الله اللَّهُ اللّ

(٧٤٣) وَعَنِ السَّائِبِ الْمَخْزُومِيِّ حَضرت سَابَ مُخُرُوكِي بِنَاتَّةِ عَمُوكَ ہِ كَهُ وہ آپِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّهُ كَانَ "كى بعثت سے پہلے آپ كى تجارت ميں شريك تھا۔ شريْكَ النَّبِيِّ ﷺ قَبْلَ البِعْمَةِ، فَجَآءَ پھر وہ فَحْ كمه كے موقع پر آيا تو آپ نے فرمايا يَوْمَ الفَتْحِ، فَقَالَ: «مَرْحَباً بِأَخِيْ "مبارك ہو ميرے بھائى اور ميرے شريك۔" (اسے وَشَرِيْكِيْ». رَوَاهُ أَخْمَدُ وَأَبُو دَاوُدُ وَابُنُ احم 'ابوداؤد اور ابن ماجہ تيوں نے روايت كيا ہے)

حاصل کلام: یہ صدیث بتا رہی ہے کہ بعثت نبوی سے پہلے بھی کاروبار میں شراکت کا رواج تھا۔ اسلام نے بھی اسے جاری رکھا البتہ جو نقائض دور جاہلیت میں تھے ان سے شراکت کو پاک اور صاف کر دیا۔ آپ نے بعثت سے قبل شریک تجارت کی کس قدر حوصلہ افزائی اور عزت افزائی فرمائی۔ اس لئے پرانے اور درینہ دوستوں کو فراموش نہیں کرنا چاہئے۔ جب ملاقات ہو تو خندہ پیشانی 'کشادہ ظرفی سے ملاقات کرنی جائے۔

راوی حدیث: ﴿ سائب بن ابی سائب مخزومی بناتش ﴾ علامه ابن جوزی رایتی نے اپن د تلقیم " میں کما ہے کہ ابوالسائب کا نام میفی بن عائذ مخزومی تھا اور صوری نے بھی عائذ بی بتایا ہے مگر ہمارے بیخ ابن ناصر نے علید کو درست قرار دیا ہے اور علامه ابن عبدالبر نے کما ہے کہ یہ مؤلفہ القلوب لوگول میں سے تھے اور ان لوگول میں سے تھے جنوں نے کمی عمریں پائیں۔ امیر معاوید بناتش کے دور ظافت تک زندہ رہے۔

(۷٤٤) وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودِ حَفْرت عبدالله بن مسعود بِخَلَقُ سے روایت ہے کہ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: ٱشْتَرَكْتُ مِن نے اور عمار بن یاس بِخَلَقُ اور سعد بخلَّوْ نے أَنَا وَعَمَّارٌ وَسَعْدٌ فِيْمَا نُصِیْبُ یَومَ شراکت کی ان چیزوں میں جو ہمیں بدر کے روز بَدْدِ، ٱلْحَدِیْتَ، وَتَمَامُهُ: "فَجَآءَ حاصل ہو ہیں۔ اس صدیث کا آخری حصد یول ہے سَعْدٌ بِأَسِيرَیْن ، وَلَمْ أَجِئُ أَنَا كه سعد بخلی اس روز دو قیدی لے كر آئے میں اور وَعَمَّارٌ بِشَیءَ. دَوَاهُ النَّسَانِ وَعَبْرُهُ عَمْار بخلَّو كُلَى بَعِی چیز نہ لائے۔ (اسے نسائی وغیرہ نے روایت كیاہے)

لغوى تشریح: ﴿ المحدیث ﴾ بعض نسخول میں باقی حدیث کا حصہ بھی ثابت ہے اور کمل حدیث بھی فہ کور ہے کہ سعد تو دو قیدی لے کر آئے اور میں اور عمار کچھ بھی نہ لائے۔ اس میں دلیل اس پر ہے کہ کسب میں شراکت جائز ہے۔ ایک شراکت کو ﴿ شرکعۃ الابدان ﴾ کتے ہیں۔ حفیہ اس کی صحت کے قائل میں اور جمہور علماء اسے باطل قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے اس لئے کہ اس روایت کو ابوعبیدہ نے اپنے والد سے کچھ روایت کو ابوعبیدہ نے اپنے والد سے کچھ بھی نہیں سنا۔ للذا یہ منقطع ہے جو احتجاج کے لائق نہیں۔ اس ضعف کے باوصف اس شرکت کو اللہ تعالی کے باطل قرار دیا ہے اور یہ آیت نازل فرمائی: قبل الانسان لمله والمرسول (۱۸٪) چنانچہ اسے کبلمین کے درمیان تقسیم کر دیا ہے۔ یہ حدیث اور اس سے پہلے کی دونوں احادیث شراکت کے مسائل سے متعلق جیں اور آئندہ آنے والی چاروں حدیثیں کاروبار میں نیز صدقہ کی کی پوری کرنے اور قربانی کا جانور ذرکے کے مسائل پر مشتمل ہیں۔

حاصل کلام: یہ حدیث دلیل ہے کہ وکالت جائز ہے۔ رسول اللہ التہ یہ خود اپنا نمائندہ مقرر قربایا تھا۔ الدا مالی معاملات میں کی کو اپنا وکیل بنانا درست ہے۔ ابوداور ہی میں ہے کہ حضرت جابر بڑاٹھ نے عرض کیا یارسول اللہ (ملتہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کرے تو اسے میں کیا جوت پیش کروں؟ آپ نے فرمایا "اس کی جھیلی پر ہاتھ رکھ دینا۔" کویا یہ علامت و نشانی آپ نے پہلے سے طے کر رکھی تھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرائن اور علامات کی بنیاد پر دو سرے کے مال میں تصرف جائز ہے نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ قرینہ کی بنیاد پر کسی چیز پر قبضہ کیلئے ایلی و قاصد کی تقدیق کی جاستی ہے۔

(٧٤٦) وَعَنْ عُرُوةَ الْبَارِقِيِّ رَضِيَ حَفَرت عروه بارقى بن للله عن موايت م كه رسول الله تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ الله من الله عن الله الله عن الله الله عن ا

(٧٤٧) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ حَفْرت ابو جريره وَاللَّهِ عَلَيْتُ سِي روايت ب كه رسول الله

تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: بَعَثْ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَنْ عَلَيْهِ حَصِيلدار مقرر فرمايا۔ (الحديث) (بخارى و مسلم)
عُمَرَ عَلَى الصَّدَقَةِ ، ٱلْحَدِيْثَ مُنْفَاعْلَيْهِ تحصيلدار مقرر فرمايا۔ (الحديث) (بخارى و مسلم)
حاصل كلام: اس مديث كو يمال وكالت كے اثبات ميں نقل كيا گيا ہے۔ كمل حديث كا مضمون اس طرح ہے كہ حضرت عمر بوالله نے رسول الله ملي ہے عرض كيا كہ ابن جميل بوالله ومضلت تعالى الله تعالى نے اس بن وليد بوالله نے اب بن وليد بوالله نے اب الله تعالى نے اب مالدار اور غنى كر ديا۔ اب وہ الله سے اى بنا پر انتقام ليتا ہے ' به منافق تھا۔ اس نے بعد ميں توبہ كى اور سي ملمان بن گيا اور ربى حضرت عباس بوالله كى ذكو ہ تو وہ ميرے ذمہ ہے وہ ميں اواكر دول گا اور خالد بن وليد (بوالله) كا حال حميس معلوم ہى ہے كہ اس نے اپنا ور شاور مال و متاع الله كيلئے وقف كر ركھا ہے تو اس سے ذكو ہ كا قاصل كريے كى ذمہ وارى كى ماريراہ مملكت ذكو ہ وصول كرنے كى ذمہ وارى كى ماريہ مختص پر ڈال سكتا ہے۔ اور اى لئے به روايت يمال ذكر كى ہے۔

(٧٤٨) وَعَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ حَضرت جابِرِ وَقَيْ بَ روايت ہے کہ نِي اللَّهُ عَلَمْ اللَّهِ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ نَحَرَ ثَلاَثاً تربيخ اون خود نحرك اور حضرت على بن اللهُ وَمايا وَسِيتُن وَأَمَرَ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى كَم باتى وه فرئ كريں۔ (الحديث) (ملم) عَنْهُ أَنْ يَذْبَحَ البَاقِي، ٱلْحَدِيْثَ. دَوَاهُ

ببيد

حاصل كلام: اس مديث سے ثابت ہوا كه قربانى كاجانور ذرى كرنے ميں بھى وكيل بنانا جائز ہے۔ جيسا كه حضور ملي الله اور انہوں نے ٣٥ اونٹ نحر حضور ملي الله اور انہوں نے ٣٥ اونٹ نحر كي بنالله اور انہوں نے ٣٥ اونٹ نحر كي اونٹ نحر

(٧٤٩) وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ حَضرت الو بريره بن تُوْ سے مروی ہے کہ نبی کريم اَعْمَالَى عَنْهُ، فِي قِصَّةِ العَسِيْفِ، قَالَ اللَّهِ اللهِ عَرْدور کے قصه میں ارشاد فرایا تھا که النَّبِيُّ ﷺ: "وَاغْدُ يَا أُنَيْسُ عَلَى "اے انیس! اس عورت کے پاس جاو اگر وہ تسلیم کر المرَّأَةِ هَذَا، فَإِن اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا"، لے تو اسے سَکسار کردو۔" (الحدیث) (بخاری و مسلم) الْمَرَأَةِ هَذَا، فَيْنِ عَنْهِ.

لغوى تشریح: ﴿ العسیف ﴾ مزدور۔ اجیر کے معنی میں جو عسیت کے وزن پر ہے۔ اس کا مفصل واقعہ و قصہ تو کتاب الحدود میں آگے آرہا ہے۔ اس کا خلاصہ بیہ ہے کہ ایک آدمی کسی کے ہاں مزدور تھا' وہ اس کی یوی سے زنا کر بیٹا چر مزدور کے باپ اور اس عورت کے خاوند نے آپس میں اس طرح مصالحت کر لی کہ مزدور ایک سو بکریاں اور ایک لونڈی عورت کے شوہر کو دے کر فارغ ہوگیا۔ اس کے بعد ان دونوں کو شرع سزا یعنی حد کی خبردی گئی تو دونوں نبی طرح کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنا واقعہ آپ کے روبرو بیان کیا۔ آپ نے سارا واقعہ من کر زائی مرد کو سوکو ڑے اور اپنک سال کی جلا وطنی کی سزا دی اور عورت بیان کیا۔ آپ نے سارا واقعہ من کر زائی مرد کو سوکو ڑے اور اپنک سال کی جلا وطنی کی سزا دی اور عورت

کے بارے میں فرمایا کہ 'اگر وہ جرم زناکا اعتراف کرلے تو اس کو رجم کر دو ﴿ واغد ﴾ جاؤ۔ غدایغدوا غدوا سے امرکا صیغہ ہے۔ یعنی صبح سویرے جانا۔ بکثرت استعال سے مطلق جانے پر بولا جانے لگا۔ ﴿ یا انسیس ﴾ انس کی تضغیر ہے اور صبح قول کے مطابق یہ انیس بن ضحاک اسلمی تھے۔ ﴿ فارجمها ﴾ رجم سے امرکا صیغہ ہے۔ رجم پھرمار مارکر جان سے مار دینے کو رجم کتے ہیں۔ اس حدیث کی روسے حدود میں بھی وکالت جائز ہے۔ اس لئے مصنف نے اس حدیث کو اس مقام پر ذکر کیا ہے۔

# ١٠ - بَابُ الإَقْرَادِ الْقِرَادِ الْمِرَارِ كَالِيال

(۷۵۰) عَنْ أَبِيْ ذَرِّ رَضِيَ اللَّهُ حَفرت الوذر بِنَاتِّرَ ہے روایت ہے کہ رسول الله تعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ طَنْقَيْمَ نَهِ مِجْ ارشاد فرمایا "حق کمو خواه کروا بی کیول عَنْهُ قَالَ: «قُلْ المَحقَّ وَلَوْ کَانَ مُوَّا». نه ہو۔" (اے ابن حبان نے صحح کما ہے۔ ایک لمی مدیث وَصَحَمهُ ابْنُ جَانَ فِي حَدِیْتُ طَوْئِلَهِ.

لغوى تشريح: ﴿ قَلَ الْمَحِقَ ﴾ يج كود خواه تيرى ائي ذات كے خلاف بڑے يا دوسرے كے خلاف، كبلى تعبيرك اعتبار كو ملحظ ركھتے ہوئے مصنف نے باب الاقرار ميں اسے بيان كيا ہے۔

حاصل کلام: اس حدیث میں حق گوئی کا تھم ہے کہ خواہ کتنے ہی ناگوار حالات سے دو چار ہونا پڑے گر حق و صدافت کا دامن نہیں چھو ڑنا چاہئے۔

# ١١ - بَابُ الْعَادِيَةِ الْحَادِيَةِ الْحَادِينَةِ الْحَدَى الْحَدَادِينَةِ الْحَدَادِينَةِ الْحَدَادِينَةِ الْحَدَادِينَةِ الْحَدَادِينَةِ الْحَدَادُ الْعَادِينَةِ الْحَدَادُ الْحَادُ الْحَدَادُ الْحَدَادُ الْحَدَادُ الْحَدَادُ الْحَدَادُ الْحَادُ الْحَدَادُ الْعَلَادُ الْحَدَادُ الْحَدَادُ الْحَدَادُ الْحَدَادُ الْعَلَادُ الْحَدَادُ ال

(۷۵۱) عَنْ سَمُرَةً بْنِ جُندُبِ حَضِت سموه بن جندب بِن الله عَنْ سَمُرَةً بْنِ جُندُبِ حَضِت سموه بن جندب بِن الله عَنْهُ عَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رسول الله طَلْ الله عَنْهُ عَالَى "جو يجھ باتھ نے ليا ہے رَسُولُ الله ﷺ: «عَلَى الْبَلِهِ مَا جب تک اسے اوا نہ کر وے اس کے ذمہ ہے۔ " اَخَذَتْ، حَتَّى تُؤَدِّبَهُ». رَوَاهُ أَخْمَدُ (اسے احمد اور چاروں نے روایت کیا ہے اور ماکم نے اسے والازیّمَةُ، وَصَحَّمَهُ النّائِمُ، 

صحح قرار دیا ہے)

لغوى تشريح: ﴿ باب المعاديمة ﴾ ياء پر تشديد اور تخفيف دونوں جائز بيں دو سرے كى كوكوئى چيز دينا كى دونوں جائز بيں دو سرے كى كوكوئى چيز دينا كى دو ہ فائدہ اٹھا كر واپس كر دے۔ ﴿ على البد ما اخدت ﴾ ہاتھ نے جو پھھ ليا ہے اسے اداكرنا بھى اس پر واجب ہے يعنى جس كى نے دو سرے كاكوئى مال غصب كيا ہو يا عاريتاً ليا ہو يا دديعت كے طور پر كى نے اس كے پاس ركھا ہو اس كا واپس لوثانا لازم ہے۔ ﴿ حسى توديم ﴾ تاو قتيكم اس كے مالك كو واپس نہ دے دے۔

حاصل کلام: اس مدیث سے ثابت ہوا کہ جو چیز کی سے عاریتاً لی ہو جب تک اسے ای طرح والی نہ

کرے وہ اس کے ذمہ واجب الادا رہتی ہے۔ ادھار لی ہوئی چیز کی ضانت کس کی ہے؟ آیا اس کی ضانت عاریباً لینے والے پر ہے یا نہیں۔ اس بارے میں تین اقوال ہیں۔ پہلا قول تو یہ ہے کہ بهرصورت اس کی ضانت اس کے ذمہ ہے خواہ ضانت کی شرط کی ہو یا نہ کی ہو۔ حضرات ابن عباس ڈائی ' زید بن علی ردلیٹے' عطاء دلیٹے' احمد دلیٹے' اسلحق دلیٹے اور امام شافعی دلیٹے کی بھی رائے ہے۔ دو سرا قول یہ ہے کہ اگر شرط ضان نہ کی ہوگی تو اس کی ذمہ داری اس پر عائد نہیں ہوگی۔ جیسا کہ آئندہ حضرت یعلی کی روایت میں آرہا ہے۔ تیمرا قول یہ ہے کہ شرط کے باوجود بھی ضان نہیں بشرطیکہ خیانت نہ کرے۔

(۷۵۲) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ حضرت الوجريره رفائق سے روایت ہے کہ رسول الله تعَمَالَی عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ سَلَّ اللهِ مَلْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

ہے اور ابوحاتم رازی نے اسے منکر سمجھاہے)

لغوی تشریح: ﴿ اد تادیم آ سے امر کا صیغہ ہے۔ ﴿ انتمنک ﴾ جس نے تجھے امین بنایا ہے۔ ﴿ ولا تخصن من حانک ﴾ جس نے تیرے ساتھ خیانت کی ہے اس کے مال پر قابو پانے کے باوجود تو اس سے خیانت نہ کر۔ اسے استحباب پر محمول کیا گیا ہے۔ اس لئے کہ ارشاد باری تعالی ہے۔ وجزاء سیئه سیئه مسلم اللہ (۴۲) برائی کی جزاء برائی کے مثل ہے۔ وان عاقبتم فعا قبوا بمشل ما عوقبتم به (۱۲ ایس) برائی کی جزاء برائی کے مثل ہے۔ وان عاقبتم فعا قبوا بمشل ما عوقبتم به (۱۲ ایس) دونوں آیات اپ حق کے حصول و وصول پر دالات کر رہی ہیں۔ این حزم کا قول ہے کہ جس نے خیانت کی ہے اس کے مال پر قابو پانے کی صورت میں اسے اپنا حق لے لینا واجب ہے اور یہ عمل خیانت میں مثار نہیں ہے بلکہ خیانت تو اس صورت میں ہوگ کہ لینے والا اپنے حق سے زیادہ وصول کرے۔ میں شار نہیں ہے بلکہ خیانت تو اس صورت میں ہوگ کہ لینے والا اپنے حق سے زیادہ وصول کرے۔ طرف منسوب ہونے کی وجہ سے رازی کملائے۔ رے فارس کے شہوں میں ایک مشہور و معروف شہر طرف منسوب ہونے کی وجہ سے رازی کملائے۔ رے فارس کے شہوں میں ایک مشہور و معروف شہر

ُ (۷۵۳) وَعَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةً رَضِيَ حضرت يعلى بن اميه بن تشر سے مروى ہے كه رسول اللّه تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ لِيْ رَسُولُ اللّه سَلَيْمَا فَي وَقَالَ فَرَمَا لَا كَه "تممارے پاس اللهِ ﷺ: ﴿إِذَا أَتَنْكَ رُسُلِي فَأَعْطِهِمْ جَبِ مِيرِے ايلي و قاصد آئيں توان كو تميں ذرييں فَكَاثِينَ دِرْعاً»، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! وے دينا۔ "ميں نے عرض كيا اے الله كر رسول أَعَارِيَةٌ مَّوْدَاةً ؟ (سَلَيْمَ)! كيا عاريةً جمس ميں ضائت ہوگى يا اس ادھار أَعَارِيَةٌ مَّوْدًاةً ؟ (سَلَيْمَ)! كيا عاريةً جمس ميں ضائت ہوگى يا اس ادھار

قَالَ: بَلْ عَارِيَةٌ مُؤَدَّاةً. رَوَاهُ أَخْمَدُ وَأَبُو كَ طُور ير جو قابل والسي موكَّاـ آبُّ نے فرمايا "ايما ادهار جو ادا كر ديا جائے گا۔" (اے احد' ابوداؤد اور دَاوُدَ وَالنَّسَآتِينُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

نسائی نے روایت کیا ہے اور ابن حبان نے صحیح کما ہے)

لغوى تشريح: ﴿ اعاريه مضمونه اوعاريه موداة ﴾ سِل السلام مِن ب كه مضمونه ال كت میں کہ تلف و ضائع ہونے کی صورت میں اس کی قیت دی جائے اور مودا ، اصل صورت میں چیزوالیں کن اگر اس شکل میں باقی ہو۔ اگر تلف و ضائع ہو جائے تو قیت کی ادائیگی کی ذمہ داری نہیں۔ یہ حدیث اس کی دلیل ہے کہ اگر عاریتاً لی ہوئی چیز کی ذمہ داری قبول نہ کی ہو تو تلف ہونے کی صورت میں اس کی ذمہ داری نہیں ہوگی اور یہ بات تمام اقوال ہے واضح ترین ہے۔

حضرت صفوان بن امیہ رہائٹر سے روایت ہے کہ نی (٧٥٤) وَعَنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ، مُتَّالِيمًا نے جنگ حنین کے موقع پر اس (صفوان) سے أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ٱسْتَعَارَ مِنْهُ دُرُوعاً يَوْمَ حُنَيْنِ مَ فَقَالَ: أَغَصْباً يَا مُحَمَّدُ كَيْ وَربين عاريًّا لين اس في كما ا محد (اللَّهَ إِلَا)! (ﷺ)! قَالَ: «بَلْ عَارِيَةٌ مَضْمُونَةٌ». كياآبٌ زبروسى غصب كررم بين؟آبٌ ن فرمايا "ننیں! بلکہ ضانت کے ساتھ عاریتاً لے رہا ہوں۔" رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَآتِينُ، وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ، (اس ابوداؤد' نسائی نے روایت کیا ہے اور حاکم نے اس وَأَخْرَجَ لَهُ شَاهِداً ضَعِيْفاً عَن ِ ابْن عَبَّاس رَضِيَ صح کما ہے اور ایک ضعیف روایت ابن عباس مین کی بھی

#### بطور شہادت ہے)

اللَّهُ تَعَالَى عَنْهما.

لغوى تشريح: ﴿ اغصب ﴾ دراصل يه اهو غصب ب يعنى كيا يه زبردسى ب اور ايك نخه مين ''غصباً'' منصوب بھی ہے' اس صورت میں معنی ہوگا کیا آپ ؑ یہ زرہیں زبردستی چھین رہے ہیں ﴿ بـل عادیمة مضمونة ﴾ جس کی نے اس سے یہ استدلال کیا ہے کہ عادیمة مضمونة ہے اس نے لفظ مصمونه تسے عاریتاً کی حقیقت کو کھول کر رکھ دیا ہے لینی عاریتاً لی گئی چیز کی شان ہے ہے کہ اس کی ضانت ہے اگر تلف ہو جائے گی تو اوا کی جائے گی اور جس نے کما ہے کہ عاریماً کی ہوئی چیز کی کوئی ضانت نمیں اس نے لفظ مضمونہ کو اس کی مخصوص صفت قرار دیا ہے۔ مطلب سے ہوگا کہ میں تم سے سے چیز عاریتاً اس طرح لے رہا ہوں کہ اس کی واپس کی صانت ہے ایبا نہیں کہ عاریاً بغیر کسی صانت کے لے رہا ہوں۔ (نیل الاوطار)

حاصل کلام: اس مدیث سے معلوم ہوا کہ غیر مسلم سے بھی عاریتاً کوئی چیز لینی جائز ہے اور ضانت پر مستعار لی ہوئی چیز کو واپس کرنا بھی ضروری ہے اگر کسی وجہ ہے ضائع ہو جائے تو اس کی قیت ادا کرنا ہوگی اور اگر عاریتاً لینے والا عمد ا اسے تلف و ضائع کر دے تو اس صورت میں سب کے نزدیک اس کی قیت ادا کرنا بڑے گی۔ راوی حدیث: ﴿ صفوان بن امیه بوالته ﴾ اس سے صفوان بن امید بن خلف بن وهب قرشی مرادین جو کمه کے باشدے اور قبیلہ جمجی سے تعلق رکھتے تھے۔ مؤلفہ القلوب صحابہ طبی سے تھے اور اشراف قریش میں ان کا شار ہو تا تھا۔ فتح کمه کے روز فرار ہوگئے تھے۔ ان کیلئے امان طلب کی گئی تو وہ واپس لوٹ آئے اور بعد میں حنین میں نبی ساتھ شریک ہوئے اس وقت سے صالت کفر میں تھے بعد میں دائرہ اسلام میں داخل ہوئے اور بہترین اسلام کا ثبوت دیا۔ جن دنوں حضرت عثمان براٹھ کو بلوا کول نے شہید کیا انہیں ایام میں بی فوت ہوئے۔

## غصب كابيان

١٢ - بَابُ الفَضبِ

(۷۵۵) عَنْ سَعِيْدِ بْنِ زَيْدِ رَضِيَ حضرت سعيد بن زيد بظائر سے روايت ہے كه رسول الله تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ الله ملتی الله ملتی الله تعالَى عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ الله ملتی الله تعالَى الله تعالَى قیامت كے روز اتنا فَالَى: «مَن الله تعالَى قیامت كے روز اتنا فَلْماً، طَوَّقَهُ اللّهُ إِیَّاهُ يَوْمَ القِيَامَةِ مِنْ حصه رمین ساتوں زمینوں سے اس كے گلے میں طوق بناكر وال دے گا۔ "(بخاری و مسلم)

لغوی تشریح: ﴿ باب الغصب ﴾ "غین" پر فتح اور "صاد" ساکن ـ ناحق کی چیز کا صاصل کرنا ' زبرد تی کوئی چیز چین لینا ـ ضرب بیضرب باب ہے ۔ متار السحاح بین ہے کہ اس کا استعال غصبه منه اور غصبه علیه کا مطلب ہے کی پر زبرد سی کرنا یا غصبه علیه کا مطلب ہے کی پر زبرد سی کرنا یا مجبور کرنا اور "اغتماب" بھی ای معنی میں ہے اور وانسئی غصب و مغصوب کا مطلب ہے چینا ہوا مال ۔ ﴿ اقتطع ﴾ زبرد سی چین کے ۔ ﴿ شبرا ﴾ شین کے نیچ کرو اور "با" ساکن ـ انگوشے کے سرے اور چینگلی کے سرے کے درمیان کا فاصلہ ۔ لین باشت بھر ۔ ﴿ طوقة ﴾ اللہ تعالی اس کا طوق بنا کر گلے میں اور چینگلی کے سرے کے درمیان کا فاصلہ ۔ لین باشت بھر ۔ ﴿ طوقة ﴾ اللہ تعالی اس کا طوق بنا کر گلے میں کہا گیا ہے کہ ایسے آدی کو ساتوں زمینوں تک دھنا کر سزا دے گا اور یہ بھی کمن کو محشر کی طرف ختقل کرنے کی سزا دی کا ایک صائے گی ۔

اللَّهُ حفرت انس بڑاٹھ سے روایت ہے کہ نبی طال آیا اپنی عِنْدَ ازواج مطرات میں سے کسی کے ہاں تشریف فرما مَدَی شے۔ کسی دو سری ام المومنین شنے اپنے خادم کے لَّهَا ذریعہ ایک پیالہ بھیجا جس میں کچھ کھانا تھا تو اس بیوی دَهَا نے اپنا ہاتھ مارا کہ وہ پیالہ ٹوٹ گیا۔ آپ نے اس عَلَ پیالہ کو جوڑ کر اس میں کھانا ڈال دیا اور فرمایا کہ

(٧٥٦) وَعَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيُّ عَلَيْ كَانَ عِنْدَ بَعْضِ نِسَآئِهِ، فَأَرْسَلَتْ، إِحْدَى أُمَّهَاتِ المُؤْمِنِيْنَ مَعَ خَادِم لَّهَا بَقَصْعَة فِيْهَا طَعَامٌ، فَضَرَبَتْ يَدَهَا فَكَسَرَتِ القَصْعَة، فَضَرَبَتْ يَدَهَا فَكَسَرَتِ القَصْعَة، فَضَمَّهَا، وَجَعَلَ فَكَسَرَتِ القَصْعَة، فَضَمَّهَا، وَجَعَلَ

بِطَعَامٍ وَإِنَاءٌ بِإِنَآءٍ». وَصَحَّحَهُ.

فِيْهَا الطَّعَامَ وَقَالَ: كُلُوا، وَدَفَعَ "كَاهَا اور لانے والے كے ہاتھ سالم پيالہ بھيج ويا اور المَكْسُورَةَ. رَوَاهُ البُخَادِئُ وَالنَّرْمِذِئُ، وَسَمَّى بِيالِم تُورِّنْ والى كا نام حفرت عاكشه وتَيَاشَة الياكيا ب الضَّادِيَّةَ عَآيِشَةً، وَزَادَ: ﴿ فَقَالَ النَّبِي عِنْ اللَّهُ اللَّهِ الْعَامَ الرَّمْدَى فَ اتَّا اضافُه كيا مِه ثي النَّيْمَ فَي طَعَامُ الصَّادِيّة "کھانے کے بدلہ میں کھانا اور برتن کے بدلہ میں

برتن" (اور ترفدی نے اسے صیح کما ہے)

لغوى تشريح : ﴿ احدى امهات المعومنيين ﴾ به ام المومنين حفرت زينب بنت مجش وثَهَيَة التميس جيسا کہ ابن حرم نے محلّی میں حضرت انس بواللہ سے بیان کیا ہے اور اس سے ملتا جلتا واقعہ حضرت عائشہ رہی ہیا کا ہے جو انہوں نے حضرت ام سلمہ رضی الله عنها کے ساتھ کیا تھا جیسا کہ نسائی نے اسے روایت کیا ہے۔ ﴿ بقصعة صحفة ﴾ كون ير پاله كمعن من استعال موا عد ﴿ وحبس المكسورة ﴾ يعنى ٹوٹے ہوئے پالہ کو توڑنے والی کے ہاں رکھ دیا۔ ﴿ سسمی البصيارِيه عبائشيه ﴾ بير الفاظ ترمٰدی نے نقل کئے ہیں۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ جو کوئی کسی دو سرے کی کوئی چیز ہلاک کرے گا' تو اس طرح کی ادا کرنا اس کے ذمہ ہے۔ غلہ اور دانے وغیرہ میں اس کی مثل پر سب کا انفاق ہے۔ لینی جیسا نقصان کیا ہے اس طرح واپس دینالازم ہے۔ البتہ قیمت والی چیز میں اختلاف ہے اور ﴿ طعام ببطعام وانیاء بانیاء ﴾ کے الفاظ ولالت کرتے ہیں کہ قیمت والی چیز بھی اس جیسی واپس دینا اس کی ذمہ داری ہے۔ جب اس جیسی چیز دستیاب نه ہو تو اس صورت میں اس کی قیمت ادا کرنا اس کے ذمہ ہے۔ امام شافعی رہائتے اور علمائے کوفہ کا نہیں ندہب ہے اور امام مالک روائٹیہ کی رائے ہے کہ قیمت والی چیز کے بدلہ قیمت والی چیز دینا مطلقاً ہے گر مالکید کے ہاں مشہور ہے جو چیز مالی اور تولی جاسکتی ہے اس کی قیمت ہے ورنہ اس کی مثل واپس دینا ہو گا اور امام مالک رہائٹیہ سے بھی ایک قول یمی منقول ہے۔

(۷۵۷) وَعَنْ رَافِعِ بْن ِ خَدِيْج ِ حضرت رافع بن خدى بنالله سے روايت م كه رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رسول الله طُّلِّيمِ فِي فرمايا "جس كسي في دو مرك رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ ذَرَعَ فِي أَدْضِ لوگول كى زمين مين ان كى اجازت كے بغير زراعت قَوْمِ بِغَيْر إِذْنِهِمْ، فَلَيْسَ لَهُ مِنَ كَاتُوات اس زراعت ميس ع كوكى حصد نيس طع الزَّرْع شَيْءٌ، وَلَهُ نَفَقَتُهُ». رَوَاهُ أَخْمَدُ كار اسے صرف وہ اخراجات مليل كے جو اس نے وَالأَرْبَعَةُ إِلاَّ النَّسَايْعِ، وَحَسَّنَهُ التَّرْمِذِيُّ، وَيُقَالُ: فرج كئ بس-" (اسے احمد اور نسائی كے علاوہ جاروں نے روایت کیا ہے اور ترندی نے اسے حن کما ہے اور کما جاتا ہے کہ بخاری نے اسے ضعیف قرار دیا ہے)

إِنَّ البُخَارِيُّ ضَعَّفَهُ.

لغوى تشريح: ﴿ فليس له من النوع ﴾ كيتى بارى سے جو كچھ حاصل ہو۔ وہ زمين كے مالك كا ہوگا۔ نيج بونے والے كيلئے ، بجز اس نيج كے كچھ نہيں جو اس نے زمين ميں بويا ہے يا جو زمين ميں ؤالا ہے۔ ﴿ ولمه نفقته ﴾ لينى جو اخراجات زمين كو سيراب كرنے ميں صرف ہوئے اسے وہى مليں گے۔ امام احمد رطائيہ المحق رطائيہ ، امام مالك رطائيہ اور مدينہ كے اكثر علماء كا يمى مسلك ہے اور يمى رائح فد بہب ہے گر اكثر علماء كى رائے يہ ہو ہے كہ كھتى تو غاصب كى ہے اور اس پر زمين كاكراب ہے۔ گر اس قول پر كوئى دليل الى نہيں جو اس حديث كے مقابلہ ميں پيش ہو سكے۔ ﴿ ويقال ان البخارى ضعفه ﴾ بيہ قول علامہ خطائى رطائيہ نے اس حديث كے مقابلہ ميں بيش ہو كيا ہے كہ ميں امام بخارى رائئي ہو تقل كيا ہے كہ ميں امام بخارى رائئي ہو تقل كيا ہے كہ ميں نے محد بن اساعيل بخارى سے اس حديث كے بارے ميں سوال كيا تو انہوں نے فرمايا ہے حدیث حسن ہے۔

حضرت عروہ بن زبیر بھی ایک روایت ہے کہ ایک صحابی رسول اللہ ملٹی ایم نے بتایا کہ دو آدمی نبی سلٹی ایم کے پاس ایک زمین کا جھڑا لے کر آئے۔ زمین ایک تھے کی تھی اور تھجور کے درخت دو سرے نے لگا دیئے اور تھجور کے درخت دو سرے نے لگا دیئے اور تھجور کے درخت لگانے والا اپنے درخت اکھاڑ کی ہے اور تھجور کے درخت لگانے والا اپنے درخت اکھاڑ کی اور تھجور کے درخت لگانے والا اپنے درخت اکھاڑ کی اور تھوں کی ہے اس کی سند حس ہے۔ اس مدیث کا آخری جزء اصحاب السنن نے عروہ عن سعید اس مدیث کا آخری جزء اصحاب السنن نے عروہ عن سعید مرسل اور موصول ہونے اور اس کے صحابی کے تعین میں اختلاف ہے)

(۷۵۸) وَعَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزَّبِيْرِ مُطْرَتَ عُوهِ رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ صَحالِي رسول رَضِي اللَّهِ عَلَيْ: كَايِس ايك رَجُلُ مِّنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ: كَايِس ايك إِنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهَا صَحْلَةً فِي أَرْضِ غَرَسَ أَحَدُهُمَا فِيْهَا صَحْلَةً آبِ مَنْ اور نَجُول مَنْ فَي اللهِ عَلَيْهَا عَلَيْهَا صَحْلَةً آبِ اللهِ عَلَيْهَا فَيْهَا صَحْلَةً آبِ مُنْ اللهِ عَلَيْهَا اللهِ عَلَيْهَا اللهِ عَلَيْهَا اللهِ عَلَيْهِ إِللَّارْضِ لِصَاحِبِهَا، لَا اللهِ اللهُ اللهُ

#### تَعْيِيْن ِ صَحَابِيَّهِ .

لغوى تشريح: ﴿ ليس لعرق ظالم حق ﴾ خطابى روالله نف كما ہے اس كى صورت اس طرح كه ايك آدى دو سرے كى زيمن ميں بودے لگاتا ہے اور مالك زيمن سے اجازت نميں حاصل كرتا يا دو سرے كى زيمن بر مالك زيمن بر مالك زيمن كى اجازت كى بغير گھر تقمير كرليتا ہے تو مكان تقمير كرنے والے كو مكان كى گرانے اور بودے لگانے والے كو بودے اكھاڑنے كا حكم ديا جائے الآيہ كه مالك زيمن اس كے چھو رُنے پر رضامند ہو جائے۔ اس حديث سے جمہور نے يہ استدلال كيا ہے كہ عاصب جب زيمن پر زراعت يا بودے لگالے تو وہ اس كيتى باڑى اور بودوں كا مالك ہو جائے گا اور مالك زيمن صرف اس زيمن كا كرايہ وصول كرنے كا مستحق

ہے۔ لیکن سے حدیث اس بارے میں صرح اور واضح نہیں ہے بلکہ سے حدیث سابقہ حدیث کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس پر دلالت کرتی ہے۔ غاصب کو اختیار دیا جاتا ہے کہ جو کچھ پودے وغیرہ اس نے زمین میں گاڑے ہیں وہ اکھاڑے ہیں وہ اکھاڑے ہے وہ موقف اختیار کیا ہے اس سے تو سے ظاہر ہوتا ہے کہ رگ ظالم کا حق ہے باوجود یکہ حدیث اس استحقاق کی نفی کر رہی ہے۔ راوی حدیث : ﴿ عروہ بن زبیر شُنَدُ ﴾ ان کی کنیت ابو عبداللہ ہے۔ سلسلہ نسب یوں ہے۔ عروہ بن زبیر بن عوام بن خویلد اسدی مدنی۔ کبار تابعین میں ان کا شار ہے۔ مدینہ منورہ کے سات فقهاء میں سے ایک بیں اور مشہور فقیہہ ہیں۔ حضرت عمر بناٹھ کی ظالمت کے آغاز میں پیدا ہوئے اور ایک قول کے مطابق میں ہیدا ہوئے اور ایک قول کے مطابق سے میں بیدا ہوئے اور ایک قول کے مطابق سے میں بیدا ہوئے اور ایک قول کے مطابق سے میں بیدا ہوئے اور ایک قول کے مطابق سے میں بیدا ہوئے اور ایک قول کے مطابق میں بیدا ہوئے اور ایک قول کے مطابق میں بیدا ہوئے اور ایک قول کے مطابق بینی۔

(۷٥٩) وَعَنْ أَبِيْ بَكُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ حَفرت الوبكره بُولِيَّة بِ روايت ہے كه ني اللَّهِ عَلَا اللهِ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ فِي قَرانِي كَ روز مَنى مِن اپنے خطبہ كے دوران فرایا خطلبَیهِ یَوْمَ النَّحْرِ بِمِنَی: ﴿إِنَّ دِمَاءَكُمْ كَ " بِ شَک تمارے خون اور اموال اور تماری وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ، آبروكي تم پر اى طرح حرام بين جس طرح تمارا كحرْمَة يَوْمِكُمْ هَذَا، فَي بَلَدِكُمْ آج كايد دن حرمت والا ہے جو تممارے اس شرمین هذا، فی بَلَدِکُمْ اور تمارے اس مین میں واقع ہوا ہے۔ "

حاصل كلام: مصنف اس مديث كو اگر باب المعصب كے شروع ميں بيان كرتے تو بہت خوب ہوتا۔ بسرحال اس مقام پر اسے بيان كرنے سے مقصود بي ہے كه مسلمان كا مال غصب كرنا حرام ہے اور اس كى حرمت پر سب متفق بيں۔

## شفعه كابيان

### ١٣ - بَابُ الشَّفْعَةِ

حضرت جابر بن عبدالله ويهيظ فرمات بيس كه رسول (٧٦٠) عَنْ جَابِرِ بْن ِ عَبْدِ اللهِ الله طاليم نے ہراس چيز ميں شفعہ كا فيصله ديا ہے جو رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: قَضَى تقسیم نه ہوئی ہو گرجب حدود بندی ہو جائے اور رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا رایتے الگ ہو جائیں تو پھر شفعہ نہیں۔ (بخاری ومسلم لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الحُدُودُ وَصُرِّفَت ِ الطُّرُقُ فَلاَ شُفْعَةً. مُتَّفَقٌ اور یہ الفاظ بخاری کے ہیں) اور مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ شفعہ ہر مشترک چیز میں ہے (مثلاً) زمین عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَادِيِّ. وَفِيْ رِوَايَةٍ میں مکان میں 'باغ میں۔ اینے حصہ دار (شریک) کے مُسْلِمٍ: الشُّفْعَةُ فِيْ كُلِّ شِرْكٍ، فِي أَرْضٍ، أَوْ رَبْعٍ، أَوْ حَآئِطٍ، لاَ روبرو پیش کئے بغیر کسی کیلئے چیز فروخت کرنا درست يَصْلُحُ أَن يَبِيْعَ ۚ حَتَّى يَعْرِضَ عَلَى نہیں اور طحادی میں ہے کہ نبی کریم ساٹھیا نے ہر چیز

شَرِيْكِهِ. وَفِي رَوَايَةِ الطَّحَاوِيِّ: مِن شفعہ کاحق رکھاہے۔ اس کے راوی ثقہ ہیں۔ «قَضَى النَّبِيُّ عَلِيَّةً بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شَيْءٍ». وَرجَالُهُ ثِقَاتٌ.

لغوى تشريح: ﴿ باب السفعة ﴾ ك شين يرضمه اور "فاء" ساكن ب اور جس "فاء" كو متحرك سمجما ے اس نے علطی کی ہے۔ لغت میں یہ "الشفع" سے ماخوذ ہے اس کے معنی جوڑا کے ہیں۔ یہ بھی کما گیا

ہے کہ "الزیادة" ہے اور بیہ بھی کما گیاہے کہ بیہ "اعانہ" سے ہے اور شرعاً شفعہ کامعنی ہے کہ شریک کے حصہ کو شریک کی طرف منتقل کرنا مقرر معاوضہ کے بدلہ میں اجنبی کی طرف منتقل ہو جانا۔ (فتح الباری) ﴿ فاذا وقعت المحدود ﴾ مالك خريداركو تقتيم كرك دے دے اور ركاوليں واقع جو جاكيں اور آخری حدود متعین ہو جائیں۔ اور تقتیم کے ذریعہ ہر ایک کا حصہ نمایاں و ظاہر ہو جائے۔ ﴿ و صرفت المطرق ﴾ صدفت صیغه مجمول۔ "را" مخفف اور مشدد دونوں طرح ہے۔ لیمنی راہتے اس طرح بنائے جائیں کہ ہرایک کا حصہ اے حاصل ہو جائے۔ ﴿ فلا شفعہ \* ﴾ تو شفعہ نہیں۔ یہ حدیث دلیل ہے کہ ۔ شفعہ اس جائیداد میں ہو سکتا ہے جو مشترک ملکیت میں ہو محض ہسایہ ہونا شفعہ دائر کرنے کیلئے کافی نہیں ہے۔ ائمہ ملان امام مالک رطانیہ 'امام شافعی رطانیہ اور امام احمد رطانیہ کی رائے میں ہے اور جمہور علماء کا بھی می مذہب ہے اور اقرب الی الصواب بھی ہی ہے۔ حفیہ نے ان کی مخالفت کی ہے۔ ان کا قول ہے کہ شفعہ جس طرح مشترک جائداد میں جائز ہے ای طرح ہمسائیگی کی بنیاد پر بھی شفعہ جائز ہے۔ ان کی دلیل آگے آرہی ہے۔ ﴿ فَي كُلِّ شَرِكُ ﴾ شين كے نيچ كرو اور "را" ساكن۔ ليني ہروہ چيز جس ميں كئي آدمي شریک ہوں۔ ﴿ رسعه ﴾ "را" پر فتح اور "با" ساكن۔ كھر المكن اربائش كاه اور بسا او قات زمين ير بھي اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ ﴿ حانط ﴾ باغ۔ خطابی نے کما ہے کہ شفعہ زمین 'گھریلو سامان' ان کے علاوہ دیگر ساز و سامان و متاع اور حیوان وغیرہ میں ہی واجب و لازم ہے۔ میہ رائے اکثر اہل علم کی ہے جیسا کہ ترذى نے نقل كيا ہے ﴿ لايصلح ﴾ ايك روايت ميں ﴿ لايحل ﴾ بھى مروى ہے۔ ﴿ ان يبيع ﴾ طال نہیں یا درست نہیں حصہ دار و شریک کیلئے کہ اپنے حصہ کو اسے اطلاع دیئے بغیر فروخت کر دے۔ سیاق اس یر دلالت کرتا ہے ﴿ حتى يعوض على شوبكه ﴾ اس سے معلوم ہوا كه شريك كے روبرو اپنا عندمیہ و مرعا پیش کر دیا جائے تو پھر فروخت کرنے کی صورت میں شفعہ کا حق نہیں رہتا۔ سبل السلام میں ہے کہ علماء کا اس میں اختلاف ہے کہ جب شریک کو مطلع کر دیا جائے اور اس کے بعد اس کے علاوہ دوسرے سے سوداکر لے توکیا شریک کیلئے شفعہ کاحق باتی رہتا ہے یا نہیں؟ ایک قول تو یہ ہے اسے اس کا حق ہے۔ پہلے اطلاع دینا اس کی صحت کے مانع نہیں ہے۔ یہ جمہور کا قول ہے مگر سفیان توری رطاتیہ اور حکم اور ابوعبید اور اہل حدیث کے ایک گروہ کی رائے یہ ہے کہ اطلاع دینے کے بعد شفعہ کا استحقاق ساقط ہو جاتا ہے۔ یہ رائے حدیث کے الفاظ کے زیادہ موافق ہے۔ رہی طحاوی کی روایت تو وہ ہر چیز خواہ منقولہ ہو

یا غیر منقولہ میں شفعہ کا تقاضا کرتی ہے۔ اگرچہ تھوڑے سے اہل علم کی رائے اس کی طرف ہے مگر دلیل کے اعتبار سے یہ قوی ہے۔ جہاں تک ضرر کا تعلق ہے وہ جیسا منقول میں متوقع ہے ویسا ہی غیر منقول میں بھی ہے۔ بہت سے شریک دو سرے کے مقابلہ میں زیادہ تخی ' فراخ حوصلہ ' نرم مزاج اور طبیعت کے بہت عمدہ ہوتے ہیں۔ عمدہ ہوتے ہیں۔

(٧٦١) وَعَنْ أَبِيْ رَافِع رَضِيَ اللَّهُ حضرت الورافع بن اللَّهُ علام الله الله الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ عَنْهُ أَمِالًا "بمسايه الله قريم بون كى وجه ت يَعَالَى عَنْهُ قَالَ: اللهَ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُل

لغوى تشريح: ﴿ بسقبه ﴾ اس مين "با" سبيه ب اور سقب كے سين اور قاف پر فتح، ان دونوں ك بعد "با" اور سقب کو سین کی بجائے مجھی صادے (مقب) بھی بڑھا گیا ہے اور قاف پر فتحہ اور اسے ساکن كرنا بھى جائز ہے۔ قرب اور مجاورت كے معنى ہيں۔ كمنابيد مقصود ہے كہ بمسايد قرب و مجاورت كى بدولت عام مسلمانوں سے خیر خواہی 'بھلائی اور معاونت کا زیادہ استحقاق رکھتا ہے۔ جب یہ ہمسایہ شریک لوگوں میں سے نہ ہو تو شفعہ میں اس کے مستحق ہونے کی اس حدیث میں کوئی صراحت و وضاحت نہیں ہے۔ ﴿ وفیه قصمة ﴾ قصد بيه ع كد ابورافع بوالله في سعد بن اني وقاص بوالله سه كما كد ميرك جو مكان تيري حويلي ك اندر بين تو انسين خريد لے۔ سعد بن الله في كما الله كى قتم! ميں تو ان كو نہيں خريدوں گا۔ مسور جو اس وقت ان کے پاس موجود تھے نے سعد سے کہا اللہ کی قتم! تمہیں وہ ضرور خریدنے ہوں گے۔ سعد بولا اچھا تو میں بھی اللہ کی قتم کھا کر کمتا ہوں کہ چار ہزار سے زیادہ پر نہیں خریدوں گاوہ اس کی مرضی ہے بکشت لے یا قسط وار۔ اس پر ابورافع بولا میں نے پانچ صد دینار میں دیئے۔ اگر میں نے رسول اللہ ساتھ کیا کو بیہ ارشاد فرماتے نہ سنا ہو تا کہ ہمسامیہ قرب و مجاورت کی وجہ سے زیادہ استحقاق رکھتا ہے تو میں تہمیں میہ جار برار میں بھی نہ دیتا۔ اب میں نے صرف پانچ صد دینار میں دیئے۔ یہ کمہ کراسے دے دیئے۔ بخاری نے اس مديث كوباب عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع من روايت كيا ب- جس كى نے ایسے ہمسامیہ کیلئے جو شریک نہیں ہے کیلئے اثبات شفعہ پر استدلال کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ابو رافع سعد کے شریک نمیں تھے بلکہ صرف ہمایہ تھے اس لئے کہ سعد کے سارے مکانوں میں اس کے دو مکان تھے۔ سعد کے مکان کے ساتھ اسے حق شفعہ کا کوئی استحقاق نمیں تھا۔ میں کہتا ہوں کہ یہ استدلال دو وجہ سے درست نمیں۔ پہلی وجہ بیہ ہے کہ اس حدیث سے اٹھایا ہوا ککڑا شفعہ کے بارے میں صریح اور واضح ہی نہیں ہے۔ للذا اس کا احمال ہے اس سے مرادیہ ہو کہ وہ ہمسایہ بھلائی ' اعانت و مدد ' خیر خواہی اور ایٹار و ترجح کا زیادہ حقدار ہو۔ دو سری وجہ بیہ ہے کہ جار کا اطلاق جس طرح ایسے پڑوی اور قربی پر ہو تا ہے جو شریک نہ ہو ای طرح اس کا اطلاق شریک پر بھی ہو تا ہے۔ جیسا کہ حضرت جابر بڑاٹٹر کی آئندہ حدیث

میں آپ ملاحظہ فرمائیں گے اور اس کا بھی احمال ہے کہ جاد سے شریک ہی مراد ہو بلکہ وہ تو اس کے اور دو مری احادیث کے در میان تطبیق متعین کرتا ہے۔ ابورافع نے جو فعل انجام دیا ہے وہ اس کی دلیل نہیں بنٹا کہ یہ شریک کے ساتھ صرف بھلائی اور ایٹار ہو۔ اگر ہم تسلیم کرلیں کہ یہ شفد پیش کرنے کے قبیل سے ہے تو بھرایہ کے ساتھ صرف بھلائی اور ایٹار ہو۔ اگر ہم تسلیم کرلیں کہ یہ شفد پیش کرنے کے قبیل سے ہے تو پھر زیادہ سے زیادہ یہ و سکتا ہے کہ ابورافع نے یہ السجاد احق بسقب کے جملہ سے سمجھا ہے اور یہ معلوم حقیقت ہے کہ ہروہ چیز جو محالی سمجھے وہ جمت نہیں بن عتی بالضوص جبکہ محابی کا قول میچے و صریح معلوم حقیقت ہے کہ ہروہ چیز جو محالی سمجھے وہ جمت نہیں بن عتی بالضوص جبکہ صحابی کا قول میچے و صریح جائیں تو پھر شفعہ کا حق نہیں رہتا۔ یہ ہمایہ کیلئے شفعہ کے حق کی نفی میں صریح نص ہے اور جس نے یہ جائیں تو پھر شفعہ کا حق نہیں رہتا۔ یہ ہمایہ کیلئے شفعہ کے حق کی نفی میں صریح نص ہے اور جس نے یہ ممانی میں تقیم کی کہا ہے کہ یہ نفیہ کرتی۔ نہ منطوق پر اور نہ بی اس کے مالکوں میں تقیم کی جات میں سمجھا۔ جب زمین اس کے مالکوں میں تقیم کی جات میں شفعہ کی تو ان میں سے کہ تقیم میں تقیم کی جات میں نبیں سمجھا۔ جب زمین اس کے مالکوں میں تقیم کی جات میں شفعہ کی نفی کیوں نہیں کرتی ہے۔

لغوى تشریح: ﴿ جار الدار احق بالدار ﴾ اس حدیث سے بسایہ کیلئے حق شفعہ کے قائلین نے جُوت شفعہ پر استدلال کیا ہے۔ اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ اس جگہ بسایہ سے شریک بسایہ بی مراد ہے کیونکہ دونوں احادیث میں تطبق کا بی تقاضا ہے "وله عله" "علت یہ ہے کہ اس روایت کو دو سندوں سے روایت کیا گیا ہے۔ ایک ان میں سے حسن عن سمرہ کے طریق سے ہے اکثر محدثین کی رائے یہ ہے کہ حسن نے سمرہ سے مرف عقیقہ والی حدیث کے سوا اور کوئی حدیث نہیں سنی اور دو سرا طریق قادة میں انس سے ہے اور قادہ کے بارے میں معروف و مشہور ہے کہ وہ تدلیس کرتا ہے۔

(٧٦٣) وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ حَضرت جابِر رَضِيَ اللَّهُ حَضرت جابِر رَضَيْ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ سُلِّكَا نَ فَرِهَا "بَهَسابِه اللهِ بَهَسابِه كَا شَعْد مِن زياده وَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ سُلِّكَا نَ فَرِهَا "بَهَسابِه اللهِ بَهَما مَن اللهِ عَنْهُ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ الللهُ اللهُ ال

لغوى تشریح: ﴿ ينتظر ﴾ صيغه مجمول - ﴿ بها ﴾ اس ميں "ها" كى ضمير شفعه كى جانب راجع ہے - ﴿ وَان كَان عَانب ﴾ ان وصليه ہے - يه اس بات كى دليل ہے كه غير حاضر كاشفعه باطل نهيں ہو تا خواہ دير و تاخير ہو جائے - ﴿ اذا كَان طريقه ما واحدا ﴾ نيل الاوطار ميں ہے كه بيه حديث اس بات كى دليل ہے كه جود بمسائيگى كے ذريعه شفعه ثابت نهيں ہوتا - بلكه اس كے لئے مشترك راستہ ہونا ضرورى و لابدى ہے اس كى تائيد نبى سائيلیا كے اس ارشاد سے بھى ہوتى ہے كہ جب حد بندى ہو جائے اور راستے جدا جدا جدا ہوں تو پھر شفعه كا استحقاق نهيں رہتا ـ

(٧٦٤) وَعَنِ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ حضرت ابن عمر رَّى اللَّهُ عَمرَ ابْنَ عَمر اللَّهِ اللَّهُ عَلَم اللَّهُ عَلَم اللَّهِ عَنْهُمَا ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: فرمايا "فشفعه رسى کھولنے کی طرح ہے۔" (اے ابن «الشَّفعة کَحَلِّ العِقَالِ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهُ اجْهِ اور بزار نے روایت کیا ہے) اور بزار نے اتنا اضافہ وَالبَرَّادُ، وَزَادَ: "وَلاَ شَفْعَة لِغَاتِبِ". وَإِسْنَادُهُ بَحِي لَقُل کيا ہے کہ غير حاضرو غائب کيلئے شفعه کا کوئی مَنْ وَدَادً: "وَلاَ شَفْعَة لِغَاتِبِ". وَإِسْنَادُهُ بَحِي لَقُل کيا ہے کہ غير حاضرو غائب کيلئے شفعه کا کوئی مَنْ اللهُ مَنْ مَنْ اللهُ عَنْ ہِنَا اللهُ مَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ

لغوى تشريح: ﴿ كمحل العقال ﴾ المحل مين "حا" پر فتح اور لام پر تنديد- اس كے معنى ہيں كھولنا 'جو مضبوط باندھنے کی ضد ہے اور عقال اس رسی کو کہتے ہیں جس سے اونٹ کو باندھا جاتا ہے۔ نیل الاوطار میں ہے کہ ابن حزم نے ابن عمر پہھی ہے اس حدیث کو یوں روایت کیا ہے کہ شفعہ رسی کھولنے کی مانند ہے اگر وہ اسے ای جگہ پر مقید کر دے گا اس کا حق ثابت ہو جائے گا ورنہ ملامت اس کے سر۔ عبدالحق نے الاحکام میں ابن حزم سے اسے ذکر کیا ہے گر ابن قطان نے ان کا تعاقب کیا ہے کہ ابن حزم نے اسے المحلّٰی میں روایت نہیں کیا۔ ممکن ہے محلّٰی کے علاوہ کسی اور کتاب میں اس کا ذکر کیا ہو۔ نیز حافظ ابن حزم نے اس میں جو اضافہ نقل کیا ہے وہ اس حدیث کے معنی کو واضح کر رہا ہے۔ اس حدیث سے استدلال کیا ہے کہ شفعہ کا استحقاق فی الفور ہے تاخیراور دریر کی صورت میں شفعہ باطل۔ لیکن میہ حدیث ایس نہیں ہے کہ اس سے احتجاج کیا جائے کیونکہ اس کی سند میں محمد بن عبدالرحمٰن بیلمانی ہے جو اینے والد سے ایک الیا نسخہ بیان کرتا ہے جو تمام تر موضوع ہے۔ اس سے استدلال بالکل جائز نہیں۔ سبل السلام میں ہے کہ بزار نے اسے ضعیف قرار دیا ہے اور ابن حبان نے کہا ہے کہ اس کی کوئی اصل نہیں اور ابوزرعہ نے کہا ہے کہ یہ مکر ہے اور بیعقی کا قول ہے کہ یہ فابت ہی نہیں۔ اس معنی کی تمام تر احادیث بے اصل ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ شفعہ شریعت میں دفع ضرر کیلئے ہے۔ اس صورت میں بیہ فوری کارروائی کا تقاضا کرتا ہے کیونکہ کما جائے گا کہ شفعہ کرنے والے کو اور خریدار کو سودے کے درمیان میں لکنے کی صورت میں کس طرح ضرر و نقصان سے بچایا جا سکتا ہے اس لئے بد بات مقتضی ہے کہ شفعہ فی الفور کیا جائے۔ مگریہ بات فی الفور شفعہ کرنے کے اثبات میں کافی نہیں جبکہ شفعہ کے وجود میں فی الفور کی کوئی شرط نہیں۔ اس کے ثبوت کیلئے تو دلیل کی ضرورت ہے گراس کی کوئی دلیل نہیں۔

حاصل کلام: اس مدیث میں شفعہ کو اونٹ کے بند کھولنے سے تشبیہہ دی گئی ہے جس کا مطلب بیہ ہے کہ جس طرح اونٹ کا جب زانو بند کھول دیا جائے تو وہ بلا تاخیر فورا اٹھ کر کھڑا ہو جاتا ہے ای طرح جس وقت کوئی چیز فروخت ہو یا شفعہ کرنے والے کو اس چیز کے فروخت کئے جانے کا علم ہو ای وقت بلا تاخیر شفعہ کر دے ورنہ تاخیر کی صورت میں اس کا شفعہ قابل قبول نہیں ہوگا اور شفعہ کا جو استحقاق اسے حاصل شفعہ کر دے ورنہ تاخیر کی صورت میں اس کا شفعہ قابل قبول نہیں ہوگا اور شفعہ کا جو استحقاق اسے حاصل ہو تا کیونکہ شفعہ کی احادیث مطلق ہیں اور این عمر بھڑ کی ہے مدیث قابل استدلال نہیں ہے۔ نیز جب شفعہ کی احادیث مطلق ہیں اور این عمر بھڑ کی ہے صدیث قابل استدلال نہیں ہے۔ نیز جب شفعہ کرنے والا کم من ہویا وہ اس وقت وہال موجود نہ ہو تو بھی ان کو حق شفعہ کا استحقاق رہتا ہے جیسا کہ اوپر حضرت جابر بڑا شید کی حدیث میں ہے کہ اگر جسانیہ اس موقع پر موجود نہ ہو تو اس کا انتظار کیا جائے۔ فاہر ہے اگر اس کا حق شفعہ باطل ہو تا تو پھراس کا انتظار کرنے کے کیا معنی؟

## ١٤ - باب القِراض مضاربت كابيان

(٧٦٥) عَنْ صُهَيْب، رَضِيَ اللَّهُ حَفرت صهيب بن الله عروى ہے كه رسول الله تعالَى عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ يَعَلَىٰ قَالَ: اللَّهِ عَفره تَع فرايا "قين كام بوے بابركت بيں۔ ايك «فَلاَتْ فِيهِنَّ البَرِّكَ أَلَىٰ هُلاَتْ فِيهِنَّ البَرِّكَ أَلَىٰ هُلاَتْ مِن البَرِّكَ إِلَى هُمت مقره تك يَخِنا اور مضاربت كرنا اور گذم مِن أَجَل، وَالمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ البُرِّ جو المانا گركيليّ فروخت كرنے كيليّے نهيں۔" (اے بالشّعِيرِ لِلْبَيْتِ ، لاَ لِلْبَيْع ». رَدَاهُ ابنُ ابن اج نے ضعف سندے روایت كيا ہے) مَاجَه بِالسّادِ صَعِف."

لغوى تشريح: ﴿باب القواص ﴾ مين قاف كے نيچ كسره اور اہل تجاز لغت مين مقارضة بولتے ہيں۔ اس كى صورت يہ ك كرماية كى صورت يہ ك كرماية كى صورت يہ ك كرماية كى دو سرك آدى كو تجارت كرنے كے لئے دے اس شرط يركه دونوں ميں طع شده شرائط كے مطابق منافع تقسيم ہو گا۔

حاصل کلام: اس کی سند اس لئے ضعیف ہے کہ اس میں تین رادی مجبول ہیں۔ ایک نفر بن قاسم' دو سرا عبدالرحیم بن داؤد اور تیسرا صالح بن صہیب۔ اس لئے سے روایت ضعیف ہے۔

راوی صدیث ﴿ صبیب براتھ ﴾ ابویکی صبیب بن سنان روی ۔ اصل میں عرب ہیں نمر بن قاسط بن وائل قبیلہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ رومیوں نے انہیں بچین میں قید کرلیا تھا۔ انہی میں نشود نما پائی اس وجہ سے روی کملائے۔ ایک قول کے مطابق جب یہ بڑے ہوئے اور سن شعور کو پہنچ تو ان کے ہاں سے بھاگ کر مکہ میں پہنچ گئے اور عبداللہ بن جدعان کے حلیف بن گئے اور ایک قول یہ بھی ہے کہ بنو کلب نے ان کو رومیوں سے خرید لیا اور اسے مکہ میں لے آئے اور وہاں عبداللہ بن جدعان مشہور صحابی نے جو قدیم الاسلام تھے ان کو خرید لیا۔ اللہ کی راہ میں ان کو بڑی سزا دی گئی۔ پھرمدینہ کی طرف ہجرت کی اور

### مينه منوره بي ميس ١٣٨ه ميس وفات پائي-

(۷٦٦) وَعَنْ حَكِيْمِ بَنِ حِزَامِ حَفْرت عَيْم بِن حِزَامِ وَفَرت عَيْم بِن حِزَامٍ وَفَرْت عَيْم بِن حَزَام وَفَيْ عَنْهُ، أَنَّهُ كَانَ جب كى فَخْص كو مضاربت پر اپنا سمايه ويت تق تو يَشْتَو طُل عَلَى الرَّجُل، إِذَا أَعْطَاهُ اس سے يه شرط كرليا كرتے تق كه ميرے مال سے مَالاً مُقَارَضَة، أَن لاَّ تَجْعَلَ مَالِي حيوان كى تجارت نه كروك اور سمندر ميں لے كر في كَبِد رَظْبَة، وَلاَ تَخْمِلُهُ فِي بَخْر، بِمِي نهيں جاؤگ اور سيلاب كى جَلموں ميں لے كر وَلاَ تَنْزِلَ بِهِ فِي بَعْلن مَسِيل، فَإِنْ اسے نهيں جاؤگ ان ميں سے كوئى كام بھى اگر تم فَعَلْتَ شَيْناً مِنْ ذَلِكَ، فَقَدْ ضَمِنْتَ نَهُ كِيا تو ميرے مال كه تم خود ضامن و ذمه وار ہو مَالِي. دَوَاهُ الذَارَ قُطْنِهُ، وَدِجَالُهُ نِفَات.

لغوى تشريح: ﴿ فَي كَسِد رطب ﴿ ﴾ اس ب مراد حيوان ب لينى ذى روح نفس ﴿ بطن مسيل ﴾ پائى ك بينى كى جيد يعنى وادى و شامن موگا اگر وه ضائع ، پائى ك بينى كى جيد اس پر وليل ب ك مالك سمايد مضاربت كرنے والے كو جس چيز ب جاب روك سكتا

وَقَالَ مَالِكٌ فِي المُوطَّلِ عَنِ الهم الك رالِيَّ فَي مُوطا مِن علاء بن عبدالرحَّن بن العَلاَءِ بْن مِبدالرحَّن بن العَلاَءِ بْن عَبْدِ الرَّحْمُن بْن لِيقوب باپ اور اس كے دادا كے واسطہ سے بيان كيا يَعْفُوبَ، عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ: أَنَّهُ هم كه اس في حضرت عثمان رائي عَنْ حال مِن عَمْل فِي مَال لَهُ مَعْمُانَ، عَلَى أَنَّ تَجارت اس شرط پركى تقى كه منافع دونوں كَ عَمِلَ فِي مَال لَهُ مَوْفُونٌ صَحِيْحٌ ورميان تقسيم ہوگا۔ (يه مديث موقوف صحح مے) الرِّبْحَ بَيْنَهُمَا وَهُو مَوْفُونٌ صَحِيْحٌ ورميان تقسيم ہوگا۔ (يه مديث موقوف صحح مے)

راوی حدیث: ﴿ علاء ﴾ ان کی کنیت ابوشل ہے اور سلسلہ منب یول ہے۔ علاء بن عبدالرحمٰن بن یعقوب جھنی۔ قبیلہ حرقہ کے آزاد کردہ غلام تھے۔ حرقہ کے ''حا'' پر ضمہ اور ''را'' پر فقہ ہے۔ مدینہ کے باشندے تھے۔ صغار تابعین کے مشہور بزرگول میں سے تھے۔ صدوق تھے بھی وہم بھی ہو جایا کر تا تھا۔ امام احمد مطابعہ دو سرے محد مین نے ثقہ قرار دیا ہے۔ واقدی نے کہا ہے کہ ظیفہ منصور عباس کے دور میں وفات یائی۔

﴿ عبدالرحمن بن يعقوب ﴾ عبدالرحن بن يعقوب جمينه قبيله سے ہونے كى بنا پر جھنى كملائے اور مدينه ميں قيام پذير ہونے كى وجہ سے مدنى كملائے۔ اوسط تابعين كے زمرہ ميں ثار ہوتے ہيں۔ انهوں نے اپنے والد كے علاوہ حضرت ابو هريرہ بولئر اور حضرت ابوسعيد خدرى بولئر سے حديث سى ہے۔

﴿ يعفوب ﴾ يعقوب جمنى حرقه ك آزاد كرده غلام تے۔ كبار تابعين ميں شار ہوتے تے۔ انهوں نے حفرت عمر رواتھ سے ملاقات کی اور ان سے روایت بھی کی ہے۔ یہ ان لوگول میں سے تھے جن سے قلیل روایات مروی ہیں۔

### آبیاشی اور زمین کو ٹھیکہ پر دینے کا ١٥ - بَابُ المُسَاقَاةِ وَالإِجَارَةِ بيان

(٧٦٧) عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ. مُتَفَقّ عَلَيْهِ.

وَفِيْ رِوَايَةٍ لَّهُمَا: فَسَأَلُوا أَنْ

يُقِرَّهُمْ بِهَا، عَلَى أَنْ يَكْفُوا عَمَلَهَا، وَلَهُمْ نِصْفُ الثَّمَرِ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "نُقِرُكُمْ بِهَا عَلَى ذَلِكَ مَا شِثْنَا»، فَقَرُّوا بِهَا، حَتَّى أَجْلاَهُمْ ورو عُمُو.

وَلِمُسْلِمٍ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ دَفَعَ إِلَى يَهُوْدِ خَيْبَرَ نَخْلَ خَيْبَرَ وَأَرْضَهَا، عَلَى أَنْ يَعْتَمِلُوهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، وَلَهُمْ شَطْرُ ثَمَرِهَا.

حضرت ابن عمر جي في الله عند روايت ہے كه رسول الله مالی نے اہل خیبرے اس طرح معالمہ طے کیا کہ کھل اور کھیتی باڑی ہے جو کچھ حاصل ہو اس میں سے آدھا تمہارا۔ (بخاری ومسلم)

اور ان دونوں کی ایک روایت میں ہے کہ اہل خیبر (یمود) نے خود آپ سے مطالبہ کیا کہ آپ ان کو یمال ٹھرنے دیں یعنی زمینوں پر قابض رہے دیں۔ وہ کھیتی باڑی کریں گے اور اس کی پیداوار میں سے مسلمانوں کو آدھا حصہ دیا کریں گے۔ تو نی کاٹھایم نے فرمایا "اس شرط پر کہ ہم تہیں جب تک چاہیں گ رہنے دیں گے۔'' یہ فرما کر ان کو ان زمینوں پر برقرار رکھا۔ یہ زمینوں پر برقرار رہے تاآئکہ حضرت عمر بناٹنہ نے ان کو جلا وطن کر دیا اور مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ طاق کے خیبر کے یبود کو خیبر کی تھجوریں اور زمین اسی شرط پر دی تھیں کہ وہ اینے اموال سے ان پر کام کریں گے اور ان كيلي ان كى بيراوار كا آدها حصه مو گا۔

لغوى تشريح: ﴿ باب المسافاة والاجارة ﴾ ماقاة كت بي كم كمورك ورخول كامالك اين در نت ایک آدمی کو دے کہ وہ اس میں کام کرے تا کہ وہ در ختوں کی گرانی کرے اور کھل صحیح طور پر یک جائے۔ تو پھل یکنے پر آدھا مالک کا اور آدھا کام کرنے والے کا ہو گا۔ بس دو حصوں میں سے ایک حصہ توفی نفسہ در ختوں کا ب اور دوسرا عمل کا ہے جیسا مزارعت میں ہوتا ہے اور مشہور قول کے مطابق

اجارة میں ممزہ کے پنچ کسرہ ہے اور یہ لغت میں اجرت کا نام ہے اور شرعاً یہ ایسا عقد ہے جس سے معلوم منافع مقصود ہو خرچ کرنے کے قاتل ہو اور معلوم معاوضہ کے بدلہ مباح ہو جیسا کہ علامہ خطابی رائیے نے کہا ہے۔ ﴿ بیشطر مایہ خرج ﴾ شطر کا معنی نصف۔ اس سے معلوم ہوا کہ جتنے حصہ پر انقاق ہو وہ معلوم ہونا چاہئے جمول نہیں۔ ﴿ یقوه مبها ﴾ ان کو خیبر پر برقرار رکھا۔ ﴿ یکفوا ﴾ کفایت سے ماخوذ ہے۔ ﴿ فقووا ﴾ "را" پر تشدید قرار سے ماخوذ ہے۔ باب سمع اور ضرب دونوں سے آتا ہے۔ معنی اس کا یہ ہے فقووا ﴾ "آباب مائی ریا اور اربحاء کی اس کا یہ ہوف بھیج ویا۔ ﴿ یعنہ ملوها ﴾ ان زمینوں کی آباد کاری اور دریتی کیلئے جدوجہد اور مسائی کریں اور طرف کو درست و ٹھیک کرنے کیلئے آلات تمام کے تمام مثلاً کلماڑی 'کدال اور دارنتی وغیرہ اپنے استعال کریں گے۔

نیبر کے یہود کو آپ نے زمین جس شرط پر دی تھی اس کی رو سے پیداوار حاصل کرنے کیلئے جتنے کام بھی ہوتے ہیں سب ان کے ذمہ تھے۔ جیسے زمین سیراب کرنا 'نہوں کی صفائی و کھدائی 'گھاس پھونس سے فصل کو محفوظ رکھنا وغیرہ۔ احناف نے نیبر کے معاملہ کی جو تاویل کی ہے کہ یہ لوگ آپ کے غلام تھے صحیح نہیں ہے کوئکہ آپ کا ارشاد گرامی ہے کہ نقر کہ ما افر کے اللہ ہم تمہیں صرف اس وقت تک برقرار رکھی گا۔ اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ آپ کے فلام نہیں تھے۔ تو پھراحناف کی یہ تاویل بھی باطل اور مردود ہے کہ وہ آپ کے غلام تھے۔

(٧٦٨) وَعَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ، حَفْرت صَظَلَه بن قَيْسِ بن اللَّهُ سے روایت ہے کہ میں قَالَ: سَأَلْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيْجِ رَضِيَ نَ رافع بن خدى اللَّهِ سے بوچھا كه سونے اور اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَن ِ إِكْرَآءِ الأَرْضِ عائدي كعوض زمين شيك بر دينا كيما ب؟ انهول بِالذَّهَبِ وَالفِضَّةِ، فَقَالَ: لاَ بَأْسَ فَ واب وياكه اس مِن كُوتَى مضاكته شيس اس بِهِ، إِنَّمَا كَانَ النَّاسُ يُؤَاجِرُوْنَ عَلَى کئے کہ رسول اللہ ملٹھیلم کے زمانہ میں لوگ اپنی زمین اس شرط پر دیا کرتے تھے کہ جو کچھ یانی کی عَـهْـدِ رَسُـولِ اللهِ ﷺ عَـلَـى المَاذِيَانَاتِ، وَأَقْبَالِ الجَدَاوِلِ، نالیوں اور پانی کے بہاؤ میں پیدا ہوگا اور کچھ حصہ باتی تھیتی کا وہ تو میں لون گا۔ پھر بھی ایسا ہو تا یہ حصہ تباہ وَأَشْيَآءَ مِنَ الزَّرْعِ، فَيَهْلِكُ هٰذَا و برباد ہو جاتا اور بھی اییا ہو تا کہ اس حصہ میں کچھ وَيَسْلَمُ هٰذَا، وَيَشَّلَمُ هٰذَا وَيَهْلِكُ لْهَذَا، ۚ وَلَمْ يَكُن لِلنَّاسِ كِرَآءٌ إِلاًّ پیداوار ہی نہ ہوتی اور لوگوں کو ٹھیکہ اس صورت لْهَذَا، فَلِذَٰلِكَ زَجَرَ عَنْهُ، فَأَمَّا شَيْءٌ میں حاصل ہو تا تھا۔ اسی لئے نبی کریم سٹھیا نے اس

مَّعْلُومٌ مَّضْمُونٌ، فَلاَ بَأْسَ بِهِ. دَوَاهُ سے منع فرمایا تھا۔ پس اگر کوئی چیز مقرر ہو تو اس میں مُنلِمٌ،

وَفِيْهِ بَيَانٌ لِّمَا أُجْمِلَ فِي المُتَّفَقِ اور اس میں اس کا بھی بیان ہے جے بخاری و مسلم عَلَيْهِ مِنْ إِطْلاَقِ النَّهْيِ عَنْ كِرَآءِ نِهِ مجمل بیان کیا ہے کہ "زمین شکیے پر نہ دیا کرو۔" اُلاَّرْض.

لغوى تشریح: ﴿ ماذبانات ﴾ علامہ نودى را اللہ کہ اس میں ذال کے بنچ کرو ہے اور قاضى عیاض نے بعض راویوں سے صحیح مسلم کے علاوہ ذال کے فقہ سے بھی بیان کیا ہے۔ یعنی پانی بنے کی جگہیں اور ایک قول ہے بھی بیان کیا ہے۔ یعنی پانی بنے کی جگہیں اور ایک قول ہے بھی اور ایک قول ہے بھی اور ایک قول ہے بھی ہے جو کچھ چھوٹی چھوٹی چھوٹی ندیوں کے اردگر و اگتا ہے۔ علامہ خطابی را اللہ کہ ہما ہے کہ ہے معرب ہے یعنی مجمی لوگ اسے اپنی بول چال میں استعال کرتے ہیں۔ اہل عرب نے بھی اسے عربی شکل دے کر عربی میں استعال کرنا شروع کر دیا ﴿ اقبال المحدوال ﴾ اقبال میں حمزہ پر فتح قبل کی جمع اور "جداول" چھوٹی ندی استعال کرنا شروع کر دیا ﴿ اقبال المحدوال ﴾ اقبال میں حمزہ پر فتح قبل کی جمع اور "جداول" چھوٹی ندی کی جس صورت کو ممنوع قرار دے رہی ہے ' وہ ہے نامعلوم پیداوار اور اس کی مقدار۔ ہے لوگ فاسد شرطیں طے کرتے ہے ' ان سے منع کیا گیا ہے۔ با او قات الیا ہو تا تھا کہ ندیوں' نالوں اور پگر ندیوں کر پیداوار کو اپنے کئے مخصوص کر لیتے جو سالم رہ جاتی تھی اور باتی فصل ساری برباد ہو جاتی تھی یعنی جو گرد پیداوار کو اپنے لئے مخصوص کر لیتے جو سالم رہ جاتی تھی اور باتی فصل ساری برباد ہو جاتی تھی یعنی جو مشترک کھیتی باڑی ہوتی وہ برباد ہو جاتی کہ کچھ بھی حاصل نہ ہوتا۔ اس صورت میں دھو کہ و فریب ادر کھلا کھلا کھلا خطرہ یا باتا ہے۔

راوی حدیث: ﴿ حنظله راید ﴾ بن قیس بن عمرو زرقی انصاری ابل مدینه کے ثقه تابعی ہیں ۔ ایک تول کے مطابق ان کو مشرف رؤیت نویس حاصل ہے۔

(۷۲۹) وَعَنْ ثَابِتَ ِ بْنِ الضَّحَّاكِ حَفرت ثابت بن ضحاک بڑا ﷺ سے روایت ہے کہ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ رسول الله اللَّهِ اللهِ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ رسول الله اللَّهِ اللهِ عَنْهِ عَن ِ المُوَارَعَةِ، وَأَمَرَ مُعْلَم پرویت کی اجازت مرحمت فرمائی ہے۔ (مسلم) بالمُوَاجَرَةِ. رَوَاهُ مُسْلِمُ أَنِضاً.

لَغُوى تَشْرَيْحُ: ﴿ بِالْمُواجِرِةَ ﴾ سونے یا چاندی کے عوض زمین تھیکہ پر دینا۔ یہ حدیث مزارعت کی ممانعت پر دلالت کرتی ہے اور بظاہر ان احادیث کے محارض و مخالف ہے جن میں اس کی اجازت دی گئی ہے گر ابوداؤد میں حضرت عودہ کی روایت ہے یہ اشکال رفع ہو جاتا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ زید بن ثابت نے فرمایا کہ اللہ تعالی رافع بن خدر ج بڑائی کو معاف فرمائے میں اللہ کی قتم کھا کر کہتا ہوں کہ اس حدیث کا جمھے ان سے زیادہ علم ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ رسول اللہ ملتی ہے کی خدمت میں دو انساری آدمی آئے۔ دونوں جھر رہے تھے۔ یہ صور تحال دکھ کر رسول اللہ ملتی ہے فرمایا کہ "اگر تمہاری یہ حالت ہے

تو پھر کھیتی باڑی شمید پر نہ دیا کرو۔ "پس رافع نے آپ کے ارشاد کابس لا تکروا الموزاع کا جملہ س لیا۔

ذید کی مراد سے تھی کہ رافع نے حدیث کا پہلا حصہ نہیں سالندا سے مقصود کے حصول بیس مخل ہوا ہے۔

ابن عباس بی اللہ سے فرمایا بلکہ سے فرمایا بھا کہ "تم میں

ابن عباس بی اللہ کا اپنی زمین کو فائدہ اٹھانے کیلئے دینا اس سے منع تو نہیں فرمایا بلکہ سے فرمایا تھا کہ "تم میں

سے کی ایک کا اپنی زمین کو فائدہ اٹھانے کیلئے دینا اس سے بہتر ہے کہ وہ اس کے بدلہ میں معلوم و متعمین محصول لے۔ "اور سے بھی کما گیا ہے کہ سے حدیث میں جو تھی ہے وہ دراصل قبل از اسلام رائج طریقتہ کی ہے جو پہلی حدیث میں ذکر ہو چکی ہے۔

حاصل کلام: اس حدیث میں جو نھی دارد ہوئی ہے اسے علاء نے نئی تنزیمی پر محمول کیا ہے۔ دراصل بات یہ تھی کہ آغاز اسلام میں مهاجرین بالخصوص حاجت مند و ضرورت مند تھے۔ ان کے پاس زمین نہیں تھیں۔ انصار کے پاس زائد زمین کافی تھیں تو نبی سائیلیا نے جس طرح انصار و مهاجرین میں بھائی چارہ یعنی موافاۃ قائم فرمائی تھی۔ اس طرح انصار کو اپنے وطن سے بے وطن بھائیوں (مهاجرین) کو بطور احسان زمینیں دلانے کیلئے حکمت کے طور پر منع فرمایا تھا کہ اپنے بھائیوں کو کوئی محصول وصول کے بغیر زمینیں دیں۔ یہ نھی تنزیمی اب بھی بدستور موجود ہے منسوخ نہیں ہوئی یا پھراس سے مراد وہی صورت ہوگی جس میں کسی ایک فریق کیلئے دھو کہ اور فریب کا امکان ہو۔ امر بالمواجرۃ کا جملہ اسی مفہوم کی غمازی کر رہا ہے۔ ویسے اجارہ پر دینے سے دو سرے کو آسانی اور سمولت ہوتی ہے۔ اس لئے ابتداء میں مزارعت سے مع فرادیا تھا گرجب زمین کی بہتات ہوگئی تو پھر یہ پابندی ختم ہوگئی۔

راوی حدیث: ﴿ شابت بن صحائ راته الله الدیزید ان کی کنیت ہے۔ اثابت بن ضحاک بن خلیفہ نام ہے۔ انساری بیں 'خزرج کے قبیلہ اشمل سے ہونے کی وجہ سے اشھلی کملائے۔ مشہور صحابی بیں یہ ان حضرات میں سے ایک صحابی بیں جنموں نے بیعت رضوان کی تھی' اس وقت یہ چھوٹے تھے۔ ایک قول کی روسے ۵۳ھ میں وفات پائی گر صحیح یہ ہے کہ فتنہ ابن زیبر کے دوران ۱۲ھ میں فوت ہوئے۔

(۷۷۰) وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ حَفِرت ابَنِ عَبَاسِ بَهُ اللهُ رَسُولَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، أَنَّهُ قَالَ: أَحْتَجَمَ اللهُ مِلْهُا إِلَى عَوْدِ سَيْكَى لَكُواكَى اور سَيْكَى لَكُاكَ واللهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ، وَأَعْطَى الَّذِي كو اس كا معاوضه و اجرت بهى عطا فرمائى ـ اگر به حَجَمَهُ أَجْرَهُ، وَلَوْ كَانَ حَرَاماً لَمْ اجرت حرام موتى تو آپ به معاوضه عنایت نه فرماتے ـ (بخاری)

(۷۷۱) وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجِ حَضِرت رافع بن خدت َ بِنَالَّمَ ہے روایت ہے کہ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رسول الله اللَّهِ اللَّهِ عَلْمَ وَالله لَا كَامِ مِنْ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رسول الله اللَّهِ اللَّهِ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ كَا كَام بَمْت بِرَا رَسُولُ اللهِ ﷺ نَكُل لَكُ كَا كَام بَمْت بِرَا

خَبِيْتٌ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

لغوى تشريح: ﴿ كسب المحجام حبيث ﴾ گھٹيا اور رذيل پيشہ ہے۔ اس سے يہ مراد نہيں ہے كہ وہ حرام پيشہ ہے۔ لفظ خبيث مطلق طور پر بول كر اس سے رذيل اور گھٹيا مراد ليتے ہيں۔ جيسا ارشاد بارى تعالى على ۔ ولا تيمموا محبيث منه تنفقون (٢: ٢٢٤) المذا ردى مال اور گھٹيا چيز كو خبيث كے نام سے موسوم كر ديتے ہيں ورنہ وہ حرام نہيں ہے۔ جمہور علاء پيشہ حجام كو مباح سجھتے ہيں۔ دليل كے اعتبار سے میں دائے قوى اور مضبوط ہے جيسا كہ حضرت ابن عباس بيش كى پہلى حديث سے معلوم ہوتا ہے۔

(۷۷۲) وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ حَفرت ابو ہريه بِنَاتِّة ہے مروی ہے کہ رسول اللہ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ لِلَّهِ اللَّهِ عَنْهُ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: فَلاَئَةٌ أَنَا قَامت کے روز تین آدمیوں کا مدی بنوں گا پہلا وہ خَصْمُهُمْ یَوْمَ القِیَامِةِ، رَجُلِ اَعْظَی آدی جو میرے نام عمد و ضانت دے کر بدعمدی بین ثُمَّ غَدَر، وَرَجُلٌ بَاعَ حرًّا فَأَكُلَ کرے۔ دوسرا وہ آدمی جو ایک آزاد آدمی کو فروخت فَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِیْراً فَاسْتَوْفَی کرے اور اس کی قیت کھائے۔ تیمرا وہ آدمی جس مِنْهُ وَلَمْ یُعْطِهِ أَجْرَهُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ،

لغوى تشريح: ﴿ اعطى بى ﴾ يعنى اس نے ميرا نام لے كر قتم كھائى ، حلف ليا اور ميرے نام سے معاہدہ كيا يا ميرے نام برك يا ہے۔ (سبل السلام) ﴿ استوفى منه ﴾ يعنى اس سے كام تو بورا اور كمل ليا۔

(۷۷۳) وَعَنْ ابْنَ عَبَّاسِ رَضِيَ حضرت ابن عباس بَيْ الله روايت ہے كه رسول الله تعَالَى عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ الله طَلْيَا نِهُ فرمايا "به شك سب سے زيادہ مستحق قَالَ: «إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ كام جس كى اجرت لى جائے كتاب الله ہے۔" (بخارى) أَجْراً كِتَابُ اللهِ اله

حاصل كلام: اس حديث سے معلوم ہوا كه قرآن مجيدكى تعليم "كابت و طباعت وغيرہ كامعاوضه لينا جائز بها اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ملائنے كے نزديك بهاء شافعى روائنے و مالك روائنے اور امام اللہ كئى روائنے كى يى رائے ہے البتہ اللہ كوئى آدى كى سے طے كئے بغير تعليم حاصل كرتا ہے اور ازخود اپنى مرضى سے استاذكى مالى المدادكرتا ہے تو اسے كى نے ناجائز نہيں كما۔

 ﷺ: وأَعْطُوا الأَجِيرَ أَجْرَهُ، قَبْلَ أَنْ خَتَكَ بونْ سي بِلَعَ اداكر دو-" (اس ابن اجه ن يَجِفَ عَرَقُهُه. رَوَاهُ ابنُ مَاجَدُ. دوايت كياب اور اس باب يس معرت الوبريه والله سي

وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِيْ هُوَيْرَةَ رَضِيَ مردى روايت الديعلى اور بيعی نے بيان کی ہے اور طرانی الله عنه عند أبِيْ يَعْلَى وَالبَيْهَقِيِّ، مِن معزت جابر بن الله عنه عرب مردى ہے مرد سارى عن روايات و جَابِر عند الطَّبَرَانِيِّ، وَكُلُّهَا ضعف بِن )

ضِمَافٌ.

حضرت ابوسعید فدری والح سے روایت ہے کہ نی (۷۷۰) وَعَنْ أَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْدِيُّ لَلْهِمُ الْهِ الْخُدْدِيُّ لَلْهُمُ الْهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيُّ عَلَيْهُمُ لَهُ عَلَيْتُمُ لَلَّهُ عَلَيْكِ لَكُائِ تَوَ اسے اس كی پوری اجرت دینی قال : همَن اسْتَأْجَرَ أَجِيراً فَلْيُتِمَّ لَهُ عِلْبُ." (اے عبدالرزاق نے روایت كیا ہے اور اس كی أُجْرَقَهُ، دَوَاهُ عَنْدُ الزَّرَافِ، وَفِيْهِ انْفِطَاعُ، سند میں انتظاع ہے اور بیعی نے اس مدیث كو ابوطیف وَوَصَلَهُ البَّقِیْقُ مِنْ طَرِفْد أَبِي حَنِيْدَةً . مِنْ عَلَيْ الْمَدَالِ مِنْ مَنْ الْمَدَالُ عَلَيْ مِنْ طَرِفْد أَبِي حَنِيْدَةً . مِنْ عَلَيْ الْمَدَالُ عَنْ الْمَدَالُ عَنْ الْمُدَالُ عَنْ الْمُؤْفِد أَبِي حَنِيْدَةً . مِنْ عَلَيْ عَلَيْ مِنْ عَلَيْ اللّٰهِ مَنْ عَلَيْ اللّٰهِ عَنْ الْمَدَالِ اللّٰهِ عَلَى مَا اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ اللّهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الل

لغوى تشريح: ﴿ فلينه اجرته ﴾ مزدوركى اجرت و معادضه بغيركى كى كے بورا دينا چاہ اور سبل السلام مطبوعه مطبع مصطفى محمد صاحب كمتب تجاريه مصر ١٣٥٥ه كا ايك ننخ ميں "فليسم" ہے جو تسميه كا مؤدورك كو كام پر لگانے سے باخوذ ہے۔ اس صورت ميں معنى ہوگا كه مزدوركوكام پر لگانے سے پہلے مزدورى كا تعين ہونا چاہئے تاكه عدم تعين كى وجہ سے معالمہ باہمى نزاع اور جھڑك كى صورت افتيار نہ كرجائے۔

## ١٦ - بَابُ إِحْيَاءِ الْمَوَاتِ بِ آباد و بَجْر زمين كو آباد كرنے كابيان

(۷۷٦) وَعَنْ عُرُوةَ عَنْ عَائِشَةَ حَفْرت عُوة وَ وَاللَّهُ عَنْ عَائِشَة وَهُرَت عُوة وَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ روایت کیا ہے کہ نبی مُنْ اللّٰهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ روایت کیا ہے کہ نبی مُنْ اللّٰهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ روایت کیا ہے کہ نبی مُنْ اللّٰهُ عَنْمَ أَرْضاً لَيْسَتْ لِأَحَدِ غَير آباد زمان کو آباد کیا۔ وہ اس زمین کا زیادہ حقدار فَهُو اَحَدُّ بِهَا اللهُ مَا اللّٰهُ مَا اللهُ مَا اللّٰهُ اللّٰهُ مَا الللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا مُنْ اللّٰهُ مَا مَا اللّٰهُ مَا مُنْ اللّٰمُ اللّٰهُ مَا مَا اللّٰمُ اللّٰمِ الللّٰهُ مَا اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ مِلْمَا اللّٰمُ اللّٰمُ مَا اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ مَا اللّٰمُ مَا اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ مَا اللّٰمُ مَا اللّٰمُ مَا مَا مَا مَا مُعْمَالِمُ مَا مَا مُعْمَالُمُ مَا مُعْمَا اللّٰمُ مَا اللّ

نے اس کی اجازت دی ہویا نہ دی ہو۔ یہ جمہور کا قول ہے گرامام ابو عنیفہ رطابتی نے مطلقا امام کے اذن و اجازت کی شرط لگائی ہے اور امام مالک رطابتہ نے یہ شرط لگائی ہے کہ صرف وہ زمین جو اہل قریہ کے قریب ہو اس کے بارے میں امام کی اجازت ضروری ہے اور قریب کا ضابطہ یہ ہے کہ آباد ہونے والوں کیلئے اسے جانوروں کو چرانا اور ان کی حفاظت وغیرہ جس میں آسان ہو۔

حاصل کلام: اس مدیث کی رو ہے ہے آباد و بنجر زمین کو جو آباد کر لے وہ ای کی ملکت میں آجاتی ہے بشرطیکہ وہ کی مسلمان یا ذمی کی ملکت میں نہ ہو۔ اس میں بادشاہ وقت کی اجازت کی بھی چنداں ضرورت نہیں۔ جہور علاء کی بی رائے ہے البتہ امام مالک ریٹٹے کتے ہیں کہ امام و بادشاہ ہے اس وقت اجازت لی جبکہ وہ زمین آبادی کے قریب واقع ہوگی۔ امام ابوحنیفہ ریٹٹے کے زدیک تو ہر صورت میں بادشاہ ہے اجازت لیمنا ضروری ہے۔ یہ حکم بھی صرف مسلمان کے لئے ہے کافر کے لئے اس کی گنجائش نہیں ہے اجازت لیمنا ضروری ہے۔ یہ حکم بھی صرف مسلمان کے لئے ہے کافر کے لئے اس کی گنجائش نہیں ہے اللّلہ تَعَالَی عَنْهُ، عَن النّبِی ﷺ کے فرمایا کہ «جس کی نے بے آباد و بے کار پڑی اللّلہ تَعَالَی عَنْهُ، عَن النّبِی ﷺ کے فرمایا کہ «جس کی مئی مئی ملیت ہے۔ " (اسے تیوں لکہ ، رَوَانُ النّاکَانُهُ، وَحَسْنَهُ النّزولِدِئُ، وَقَالَ: نے روایت کیا ہے اور ترزی نے حن کما ہے اور یہ بھی رُوی مُرْسَلاً، وَهُوَ حَمْمَ اللّٰهُ اللّٰهُ مُرْسَلاً، وَهُوَ حَمْمَ اللّٰهُ اللّٰهُ مُرْسَلاً، وَهُوَ حَمْمَ اللّٰهُ مَنْهُ اللّٰهُ مُرْسَلاً، وَهُوَ حَمْمَ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ مُرَانُهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ مُرَانُهُ اللّٰهُ اللهُ اللّٰهُ عَمَرَ، وَالرَّاجِعُ الأَوْلُ. اللّٰهُ اللهِ اللّٰهُ عُمَرَ، وَالرَّاجِعُ الأَوْلُ. اللّٰهُ اللهِ اللّٰهُ عُمَرَ، وَالرَّاجِعُ الأَوْلُ. اللّٰهُ اللّٰهُ اللهِ اللّٰهُ عُمَرَ، وَالرَّاجِعُ الأَوْلُ. اللّٰهُ اللّٰهُ عُمَرَ، وَالرَّاجِعُ الأَوْلُ. اللّٰهُ اللّٰهُ عُمَرَ، وَالرَّاجِعُ الأَوْلُ. اللّٰهُ اللهُ اللّٰهُ عُمَرَ، وَالرَّاجِعُ الأَوْلُ.

بی ہے)

بھی ہے کہ وہ عبداللہ بن عمر جہن اس ۔ مگر راج قول سلا

لغوى تشريح: ﴿ ادصا ميسه ميسه مين 'نيا'' مخفف بھى ہے اور اس پر تشديد بھى۔ يہ وہ زمين ہے جے اميم تك آباو نہ كيا كيا ہو۔ اس آباد كرنے كو زندہ كرنے سے تشبيه دى گئى ہے اور بيكار چھوڑے ركھے كو اس كى موت سے تعبيركيا كيا ہے۔

حاصل کلام: ان دونوں احادیث میں زمین کو آباد کرنے اور اس میں فصل بونے 'باغ لگانے ' پانی محفوظ کرنے کیا ہے۔ کہ جو کوئی بے آباد زمین آباد کرے گا وہ ای کی ملکت ہوگی۔ کویا اسلام میں بیکار زمین پڑھی رہنے کا تصور نہیں۔ اسے بسرنوع آباد ہونا چاہئے کسی ملک کے استحکام کا بھی یمی تقاضا ہے اور اس سے انفرادی ملکت کا بھی نہوت ملتا ہے۔

(۷۷۸) وَعَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ حَفرت ابن عباس بَيْ الله عن روايت ب كه مععب الله تَعَالَى عَنْهُمَا، أَنَّ الصَّعْبَ بْنَ بن جثامه ليثي بن لله يَعَالَى عَنْهُمَا، أَنَّ الصَّعْبَ بْنَ بن جثامه ليثي بن لله يَعَالَى عَنْهُمَا،

جَثَّامَةَ اللَّيْثِيَّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فرمايا كه "الله اور اس كر رسول كر سواكى كيكِ أَخْبَرَهُ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ قَالَ: «لاَ جارَز نهي كه وه اپنے لئے چراگاه مخصوص كرلے. " حِمَى إِلاَّ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ». رَوَاهُ البُحَادِيُّ. (بخاري)

لغوی تشریح: ﴿ لا حسی ﴾ حسی میں ''عا'' کے نیج کسرہ اور میم پر فتح خفیفہ۔ ﴿ محسی ﴾ یعنی چراگاہ۔ ایی جگہ جمال لوگول اور جانورول کا داخلہ ممنوع ہو تا کہ اس میں گھاس بکثرت پیرا ہو ﴿ الا لله ورسولہ ﴾ اس جملہ کا معنی ہے کہ سربراہ مملکت زمین کا بچھ حسہ مخصوص کر لیتا ہے تا کہ صدقہ کے اونٹ اور جماد کیلئے رکھے ہوئے تیار گھوڑول اور اپنی سواری کے اونٹول کو جنہیں راہ خدا میں کام لانے کیلئے رکھا گیا ہو کو وہال چرنے کیلئے رکھا جائے اور سربراہ مملکت کے علاوہ دو سراکوئی ایسا کرنے کا مجاز نہیں۔ ''فعایہ'' میں ہے کہ دور جاہلیت میں رئیس لوگ جب چاہتے اوئی جگہ پر کتا لے جاتے اور وہ نمونا '' جمال اس کے بھو تکنے کی آواز سائی دیتی وہ ساری زمین اپنے لئے مخصوص قرار دے لیتے کہ ان کے علاوہ دو سراکوئی اپنا جانور چرانے کاکوئی حتی نہیں رکھتا اور وہ خود اس ساری زمین میں عوام کے ساتھ دے کو شریک سمجھتا' جمال ان کے جانور چرتے تھے۔ نبی سے اپنی اس نم کی ذاتی شخصیص کو ممنوع قرار رسول کے چراگاہ کو مخصوص کرنے کے منافی نہیں ہے۔ سب اہل اسلام کیلئے کوئی منفحت نہیں رہتی تھی دے دیا۔ پس اس سے معلوم ہوا کہ بے آباد زمین کو آباد کر کے اسے ملکیت میں لینا اللہ اور اس کے اور دو سری صورت ایس تھی جس کی منفعت سب کیلئے کیسال تھی۔ سب لوگ اس میں شامل ہوتے اور اس کیلئے کہی ذمین مخصوص کر سے جیں۔ اپنی ذات کیلئے کیسال تھی۔ سب لوگ اس میں شامل ہوتے اور اس کیلئے کچھ زمین مخصوص کر سے جیں۔ اپنی ذات کیلئے ایسا کرنا کمی کیلئے بھی جائز نہیں ہے۔

(۷۷۹) وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى اننى (حفرت ابن عباس ) سے روایت ہے کہ عنهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: رسول الله الله الله عنهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: رسول الله الله الله الله عنه بھائى كو ايسا ضرر «لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ». رَوَاهُ أخمَدَ وَابْنُ پینچانا کہ اس کے حق میں كى واقع ہو جائے اور ماجذ، وَلهُ مِنْ حَدِیْثِ أَبِيْ سَعِیْدِ مَنْلهُ، وَهُوَ نِي پینچائی گئ اذیت و ضرر سے زیادہ ضرر و نقصان پینچانا المُومَانِ مُرْسَل مَن مَاجِه وَلوں نے روایت كیا المُومَانِ مُرْسَل . " (اے احمر ابن ماجہ وونوں نے روایت كیا المُومَانِ مُرْسَل . "

ہے اور ابن ماجہ میں ابوسعید کے حوالہ سے ای طرح کی

حدیث منقول ہے اور وہی حدیث مؤطامیں مرسل ہے)

نغوى تشریح: ﴿ لاصور ﴾ ضرر میں "ضاد" اور "را" دونوں پر فتھ۔ شرر ا نفع کی ضد ہے۔ مطلب میہ ہے کہ کوئی فخص اپنے بھائی کو الیمی تکلیف و اذبت نہ دے جس سے اس کے حق میں کمی واقع ہو جائے ﴿ ولا صواد ﴾ ضرار میں ضاد کے نیچ کس ہے ، جس کے معنی تکلیف دینا کو کہ پہنچانا۔ وہ اس طرح کہ جتنا کی نے اے ضرر و نقصان پہنچایا اس سے زیادہ تکلیف نہ دے۔ اس حدیث کو اس باب میں داخل کرنے ہے

مصف کے پیش نظریہ ہے کہ بے آباد زمین کو آباد کرنا اس صورت میں جائز نہیں جس سے کسی دو سرے کو نقصان اور تکلیف کا سامنا کرنا پڑے۔ یہ بات تو امام مالک دالیجہ کے مذہب کی تائید میں ہے جس میں انہوں نے قریب اور بعید آباد کاری کا فرق رکھا ہے۔ اور قریب کو باذن سربراہ مشروط رکھا ہے۔

حاصل کلام : اس حدیث میں ایک ذریس اصول بیان ہوا وہ بیا کہ نہ کئی کو ضُرر پہنچاؤ اور نہ ضرر کا خود شکار بنو۔ گویا کئی کو طرر کا بنود شکار بنو۔ گویا کئی کو جلود شکار بنو۔ گویا کئی کہ خود تکلیف دے گاتو ظاہر ہے مخالف بھی اسے اذبت دینے کی کوشش کرے گاتو اس نے گویا ازخود اپنے آپ کو اذبت اور ضرر رسانی کا نشانہ و حدف بنایا۔ یہ بات واضح رہنی چاہئے کہ حدود البیہ کا نفاذ و اجراء اس حدیث کے ضمن میں نہیں آتا اس لئے کہ وہ امرائی کی تعمیل ہے نہ کہ اپنے وہم و گمان کی پیروی۔

حاصل كلام: اس حديث سے بھى افرادى ملكيت نيز زمين كے اردگرد ديوار بنانا ثابت ہو تا ہے۔

(۷۸۱) وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّل حضرت عبدالله بن مغفل بن عند الله عند الله وايت ب كه رضي الله تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ بَي عَلَيْ اللهِ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ أَنْ النَّبِي عَلَيْ اللهِ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِي عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ الل

لغوى تشریح: ﴿ من حفر بسُر ﴾ بِ آباد و بخر زمين جو كى كى مليت ميں نه بو 'اس ميں كوال كھودا ﴿ فله اربعون ذراعا ﴾ وہ فخص كو كي ك اردگرد چاليس ہاتھ زمين كا مالك بوگا اس لئے كه اس جگه كوال كھود كراس نے زمين كو آبادكيا اور سرسزو شاداب كيا ہے۔ ﴿ عطنا ﴾ عين اور طاء دونوں پر فقر۔ بمال اونٹ بيٹے بيں اس جگه كو كتے بيں نيز كريوں كے باڑے كو بھى كتے بيں لينى وہ جگه جمال بكرياں بيٹھتى ہيں۔

(۷۸۲) وَعَنْ عَلْقَمَة بْنِ وَآئِل عَنْ حضرت علقمه بن واكل في التي باب واكل ولا في المرافية و المركز و المركز

أَبُو دَاوُدَ وَالتَّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ أَبُنُ حِبَّانَ. ترندى نے روایت کیا ہے اور این حبان نے اسے صحیح قرار ویا ہے)

لغوى تشريح: ﴿ اقطعه ﴾ لينى اس عطاكيا۔ "اقطاع" كے معنى ہيں زمين كاكوئى كلااكس كيليے معين كرنا۔ اس سے مراد ہيہ ہے كہ مربراہ مملكت اپنى رعيت ميں سے كى كو بے آباد زمين ميں سے كچھ حصه اسے خصوصى طور پر عنايت كرے اور وہ اسى كى مخصوص ہو جائے۔ اس زمين كے آباد كرنے كى وجہ سے وہ اسى كى ہو جائے اس آدى كى بہ نسبت جس نے اسے آباد نہ كيا ہو اور جاگير دينے كى دو صور تيں ہيں ايك تو وہ جاگير اس كى ملكيت ميں دے دى جائے اور دو سرى ہي كہ صرف اس سے انتفاع كيلئے ديا جائے يعنى اس كى آمدن سے كچھ وقت تك فاكدہ اٹھانے كا موقع ديا جائے۔ ﴿ بحصر موت ﴾ "حا" پر فتح اور "نساد" ساكن اور "را" پر فتح اور ميم پر بھى فتح اور قاموس ميں ميم پر ضمه ہے۔ عليت اور تركيب دو سبب غير منصرف يائے جانے كى وجہ سے غير منصرف ہے۔ يہ يمن كے جنوب ميں واقع ہے۔

راوی حدیث: ﴿ علقمه بن وائل ﴾ ان کا بورا نام علقم بن واکل بن جرکندی حفزی کوفی ہے۔ صدوق راوی ہیں۔ ابن حبان نے اسے نقد کما ہے۔ اس نے استے باپ اور مغیرہ سے روایت کی ہے۔

(۷۸۳) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ حَفرت ابن عُمر الْكَافُ اللَّهُ عَفرت ابن عُمر الْكَافُ اللَّهُ الْمَالِيَّ عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْهِ أَقْطَعَ نَ نَيْرِ اللَّهُ كُو اس كَ هُورُك كَى دورُك برابر النُّبَرَ حُضْرَ فَرَسِهِ، فَأَجْرَى الفَرَسَ زَمِينَ جَالِيرَ كَ طُور بِر عَنايت فرمائي. جب ان كا حَتَّى قَامَ، ثُمَّ رَمَى بِسَوْطِهِ، فَقَالَ هُورًا تُحْمر كَيا وَ انهول نے اپنا كورُا آگے بِهِينك ديا۔ حَتَّى قَامَ، ثُمَّ رَمَى بِسَوْطِهِ، فَقَالَ هُورًا تُحْمر كيا وَ انهول نے اپنا كورُا آگے بِهِينك ديا۔ أَعْطُوهُ حَيْثُ بَلَغَ السَّوْطُ. رَوَاهُ أَبُو آپُ نَ فَرَايا "جمال تك كورُا كرا وہال تك زير كى دوية صَغف.

#### ضعف ہے)

لغوى تشريح: ﴿ حضر فرسه ﴾ "حا" به ضمه اور ضاد ساكن لهو رُك كى دو رُك برابر ـ نصب اس پر اس بنا پر آيا ہے كه اس كامضاف محذوف ہے لينى ايك مرتبه جتنا دو رُسكے ـ ﴿ حسى قام ﴾ گھوڑا ٹھمر گيا اور بھاگئے 'چلنے سے رك گيا ـ

حاصل کلام: اس حدیث کی رد ہے سربراہ کیلئے کی آدمی کو اس کی مخصوص ملی و دین خدمات کے اعتراف کے طور پر صلہ میں جاگیر دینا جائز ہے۔ ہاں یہ شرط ہے کہ وہ زمین کسی دو سرے کی ملکیت میں نہ ہو۔

(٧٨٤) وَعَنْ رَجُلِ مِّنَ الصَّحَابَةِ اليك صحابي سے روایت ہے کہ میں نبی اللَّهُ اَکَ رَضِيَ اللَّهُ نَعَالَى عَنْهُ قَالَ: غَزَوْتُ ساتھ ایک غزوہ میں شریک تھا کہ میں نے آپ کو مَعَ النَّبِيِّ ﷺ، فَسَمِعْنُهُ يَقُولُ: ارشاد فرماتے ساکہ "تین چزیں ایک ہیں جن میں مَعَ النَّبِیِّ ﷺ، فَسَمِعْنُهُ يَقُولُ: ارشاد فرماتے ساکہ "تین چزیں ایک ہیں جن میں

النَّاسُ شُرَكَآءُ فِي ثَلاَث ِ: فِي الكَلاِ سب حصہ دار ہیں۔گھاس' پانی اور آگ۔'' (احمہ و وَالمَآءِ وَالنَّارِ . رَوَاهُ أَخْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ، البوداؤداس كے راوى ثَقْه ہیں)

وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

لغوى تشريح: ﴿ المناد ﴾ يمال آگ سے مرادوہ ايندهن جے لوگ حصول آگ كيلئے جلاتے ہيں اور ايك قول يہ بھى ہے اس سے مرادوہ پقر ہيں جن سے آگ جلائی جاتی ہے جب كہ وہ كو كلہ كى صورت ميں ہوتے ہيں اور بعض نے اس سے چراغ مراد ليا ہے كہ اس كے روشن ہونے سے روشنى حاصل كى جاتى ہے۔ يہ حديث اس بات كى دليل ہے كہ ان متيوں چيزوں ميں سے كسى كو كسى بھى انسان نے مخصوص نہيں كيا گرگزشتہ احاديث كى بنا پر امام و سربراہ كى مقرركى ہوئى چراگاہ كا حكم اس سے مشتنىٰ ہے۔

## وقف كابيان

١٧ - بَابُ الوَقْفِ

حضرت ابو ہررہ رہاٹنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ (٧٨٥) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ الناليم نے فرمايا كه "جب انسان وفات يا جاتا ہے تو تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے گرتین عمل ایسے ہیں «إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلهُ، جن کا اجر و ثواب اے مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا إِلاَّ مِنْ ثَلاَثَةٍ: إِلاَّ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، ۔ ہے۔ صدقہ جاریہ' علم جس سے فائدہ اٹھایا جاتا ہو' أَوْ عِلْمِ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدِ صَالِحٍ صالح اولاد جو مرنے والے کیلئے دعاکرے۔" (مسلم) يَدْعُو لَهُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. لغوى تشريح: ﴿ باب الوقيف ﴾ لغوى معنى روكنا ، محسوس ركهنا اور شرعى طور پر وقف كے يه معنى بين کہ سکی چیز کی اصل محفوظ رکھتے ہوئے مباح جگہ پر خرچ کرنا اور اس سے حاصل ہونے والی آرنی سے فائدہ اٹھانا' اسے فروخت یا بہہ وغیرہ نہ کرنا۔ اللہ کی راہ میں دے دینا جس سے عوام فائدہ اٹھا کمیں۔ حاصل کلام: اس حدیث ہے معلوم ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد بھی مرنے والے کو بعض اعمال کا ثواب پنچا ہے۔ اس حدیث میں تین چیزوں کا ذکر ہے۔ صدقہ جاریہ ایسا صدقہ جس کو عوام کی بھلائی کیلئے وقف

پیچاہے۔ اس حدیث میں مین پیروں او در ہے۔ صدفہ جاربیہ الیا صدفہ بس کو عوام کی جملائی سیخے وقت کر دیا جائے مثلاً سرائے تغییر کرنا کنواں 'نل وغیرہ لگوانا' مساجد کی تغییر کروانا' کوئی ہمپتال تغییر کروانا' بل' سرک بنوانا ان میں سے جو کام بھی وہ اپنی زندگی میں کر جائے یا اس کے کرنے کا ارداہ رکھتا ہو۔ وہ سب صدقہ جاربیہ شار ہوں گے علم میں لوگوں کو دینی تعلیم دینا' دلوانا' طلباء کے تعلیمی اخراجات برداشت کرنا۔ تھنیف و تالیف اور درس و تدریس کا سلسلہ قائم کر جانا' مدارس کی تغییر' دینی کتب کی طباعت و نشر و اشاعت کا بندوبست کرنا وغیرہ۔ صالح اولاد میں بیٹا' بیٹی' پوتا' پوتی' نواسا' نواسی وغیرہ کے علاوہ روحانی اولاد مجی شامل ہو سکتی ہے جے علم دین سے آراستہ کیا ہو۔ ان کو راہ راست اور صراط متنقیم کی روشنی دکھائی اور راسے ہمیشہ ہمیشہ کے عذاب میں گرفتار ہونے سے بچالیا۔ صالح اولاد مرنے والے کو اپنے نیک و صالح

عمل کے ذریعہ اور نمازوں میں دعاؤں میں یاد رکھتی ہے اس کیلئے گناہوں کی معافی اور بلندی درجات کی دعا كرتى ہے۔ يه دراصل مرنے والے كے اپنے عمل كا ثمرہ اور بتيجہ ہے جو اسے مرنے كے بعد بھي ملتا ہے۔ حضرت ابن عمر فی الله سے روایت ہے کہ (میرے (٧٨٦) وَعَن ِ ابْن ِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، قَالَ: أَصَابَ عُمَرُ باب) حضرت عمر رالله كو خيبر كے علاقه ميں زمين لمي تقی۔ (میرے باپ) حضرت عمر مِناتِنَهُ نبی التَّالِیمُ کی رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ، فَأَتِي النَّبِيِّ وَلَيْلِيٌّ يَسْتَأْمِرُهُ فِيْهَا ، فَقَالَ: خدمت مين مثوره طلب كرنے كيليّ حاضر موت اور عرض كيا يارسول الله (النهيم)! مجهد خيبر مين يجهد زمين يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضاً حاصل ہوئی ہے ایس نفیس و قیتی کہ اس سے پہلے بِخَيْبَرَ، لَمْ أُصِبْ مَالاً فَطُّ هُوَ أَنْفَسُ تھی بھی ایس زمین مجھے نہیں ملی۔ میں اسے صدقہ عِنْدِيْ مِنْهُ، قَالَ: إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ كرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا "اگر چاہو تو اصل كو أَصْلَهَا، وَتَصَدَّقْتَ بِهَا، قَالَ: فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى اینے پاس روک لو اور اس کی پیدادار صدقه کر دو۔" عَنْهُ، أَنَّهُ لاَ يُبَاعُ أَصْلُهَا، وَلاَ راوی کا بیان ہے کہ حضرت عمر واللہ نے اس زمین کو فقیروں' قرابت داروں' غلاموں کو آزاد کرنے يُورَثُ، وَلاَ يُوهَبُ، فَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الفُقَرَآءِ، وَفِي القُرْبَي، وَفِي میں اور راہ خدا میں' راہ چلتے مسافروں اور مهمانوں کی مهمان نوازی کیلئے وقف کر دیا اور وصیت بھی کر الرِّقَابِ، وَفِيْ سَبيْلِ اللهِ، وَابْنِ السَّبِيْلِ، وَالضَّيْفِ، لاَ جُنَاحَ عَلَى دى كه اس كا نشظم و تُلمبان معروف طريقه ك مَنْ َوَلِيَهَا أَن يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ، مطابق خود بھی کھا سکتا ہے اور احباب و رفقاء کو بھی کھلا سکتا ہے۔ مگر مال کو ذخیرہ بنا کرنہ رکھے۔ (بخاری و وَيُطْعِمَ صَدِيْقاً، غَيْرَ مُتَمَوِّل مَالاً. ملم ' یہ الفاظ ملم کے ہیں) اور بخاری کی روایت میں مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ. وَفِي دِوَايَةٍ لِلْبُخَادِيِّ: تَصَدَّقَ ہے کہ اس کے اصل کو صدقہ کرویا یعنی وقف کرویا بِأَصْلِهَا: لاَ يُبَاعُ، وَلاَ يُوْهَبُ، جو نه فروخت کیا جائے گا اور نه هبه کیا جائے گالیکن

اس کی پیداوار' راہ خدا میں خرچ کی جائے گی۔ لغوى تشريح: ﴿ اصاب عمر ﴾ مال غنيمت كے حصہ ميں سے پايا ﴿ ادصا بىنديسر ﴾ يعنى خيبركى زمين ے'اس زمین کا نام ممغ تھا۔ ﴿ يستامره ﴾ آپ سے مشورہ طلب فرمایا ﴿ انفس ﴾ نمايت عمده اور بهت بی نفیس و قیمتی "گرال قدر ﴿ حسب ﴾ میں "با" پر تشدید اور تخفیف دونول طرح ' روک لے۔ ﴿ وتصدقت بها ﴾ اس سے حاصل ہونے والا فاكدہ يعنى كھل وغيرہ 'صدقه كردے ﴿ في القربي ﴾ اس ے مراد قریبی رشتہ وار ﴿ وفعی الوقاب ﴾ رقاب میں "را" کے نیچ کسرہ اور رقبہ کی جمع ہے مراد وہ

وَلٰكِن يُنْفَقُ ثُمَرُهُ.

غلام ہیں جنہوں نے پروانہ آزادی کیلئے مالک سے رقم طے کر کے مکاتبت کرلی ہو کہ اتنی رقم اداکر کے وہ آزاد ہو جائے گا۔ اور ممکن ہے یہ بھی مراد ہو کہ غلاموں کو خرید کر آزادی کی نعمت سے سرفراز کر دے۔ ﴿ لا جناح علی من ولیها ﴾ یعنی جو شخص ان کی نگرانی و نگسبانی اور حفاظت کا ذمہ دار بنے اس کیلئے کوئی مضائقہ نہیں کہ ﴿ ان یاکل منها بالمعروف ﴾ کہ معروف عادت و رواح کے مطابق اس سے اپنے کھانے کیلئے اور اپنی ضرورت کی حد تک لباس کیلئے لے سکتا ہے ﴿ غیر منمول مالا ﴾ یعنی مال جمع کرنے والانہ ہو۔ گرائم میں ہے ولیہا کے فاعل سے حال واقع ہو رہا ہے۔

حاصل کلام: اس صدیث میں وقف کرنے اور پھرائے آگے فروخت کرنے اور بہد کرنے ہے منع فرمایا۔
اینی جو چیز وقف کر دی جائے اسے پھر فروخت نہیں کیا جا سکا اور نہ اسے بہد ہی کیا جا سکتا ہے۔ حدیث
سے تو یمی معلوم ہوتا ہے گرامام ابو حنیفہ ریٹیے وقف کے فروخت کرنے کو جائز سجھتے ہیں۔ ان کے شاگرد
رشید امام ابوبوسف ریٹیے کا قول ہے کہ اگر امام ابو حنیفہ ریٹیے کو یہ حدیث پہنچ جاتی تو وہ اپنی رائے سے
رجوع کر لیتے۔

(۷۸۷) وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ حَضِرت الوہريرہ وَاللَّهُ عَلَمْ الله الله الله عَنْهُ، قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ طَلَّيْ اللهِ عَنْهُ، قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ طَلِّيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَمْرَ عَلَيْ وَصَدَّقَات كَى وَصُولَى بِ يَعَلَى عَمْرَ عَلَى اللهِ عَلَيْ مَا اللهِ عَمْرَ عَلَى اللهِ عَمْرَ عَلَى اللهِ عَمْرَ عَلَى اللهِ عَمْرَ عَلَى اللهِ عَمْرَ عَلَيْ عَمْرَ عَلَى اللهِ عَمْرَ عَلَى الله عَمْرَ عَلَيْهِ اللهِ عَمْرَ عَلَى الله عَمْرَ عَلَى الله عَمْرَ عَلَى الله عَمْرَ عَلَى الله عَلَى اللهِ عَمْرَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى ال

لغوى تشریح: ﴿ المحدیث ﴾ کمل حدیث یوں ہے کہ ابن جیل ' خالد بن ولید اور عباس بن عبد المطلب رسول الله طبیع کے بیا نے ذکو ہ نہ دی۔ رسول الله طبیع نے فرایا "ابن جیل تو اس چیز کا بدلہ لیتا ہے کہ وہ فقیرہ محتاج تھا الله تعالی نے اسے مالدار کر دیا اور خالد ' کا معالمہ تو یہ ہے کہ تم لوگ خالد ' سے ناانصانی کر رہے ہواس نے تو اپنی ساری زرہیں راہ خدا میں وقف کر دی ہیں اور عباس ' کا معالمہ یہ ہے کہ اس کی زکو ہ میرے ذمہ ہے۔ میں فرض زکو ہ بھی دول گا اور اتن عی مزید بھی۔ " ﴿ احداع ﴾ دوع کی جمع ہے کہ اس کی زکو ہ میرے ذمہ ہے۔ میں فرض زکو ہ بھی دول گا اور اتن عی مزید بھی۔ " ﴿ احداع ﴾ معنی ہیں جاد تی سیس الله کیلئے از قسم اسلحہ و سامان جنگ اور جانور کو تیار رکھنا۔ سبل السلام میں ہے کہ یہ حدیث اس پر دلیل ہے کہ ذکو ہ کے مال میں سے وقف کرنا ہمی صبح ہے۔ ہایں طور کہ اس رقم سے ماز د سامان اور حوان کو بھی دقف کرنا درست ہے۔ اس کئے کہ "اعتاد" کی تغیر جماد کیلئے گھوڑا تیار رکھنا کی گئے ہوان کو بھی دقف کرنا درست ہے۔ اس کئے کہ "اعتاد" کی تغیر جماد کیلئے گھوڑا تیار رکھنا کی گئے ہوار ہے اور یہ حدیث اس پر جماد کیلئے گھوڑا تیار رکھنا کی گئے ہوا دیل کے کہ زکو ہ کو آٹھ مصارف زکو ہ میں سے صرف

ایک پر خرچ کرنا جائز ہے۔

راوی حدیث: ﴿ حالد برالت ﴾ ابوسلیمان ان کی کنیت ہے۔ سلسلہ نب یوں ہے: خالد بن ولید بن مغیرہ مخروی قرقی۔ ان کی والدہ کا نام ععماء تھا اور اننی کو لبابہ صغریٰ بھی کہا گیا ہے۔ یہ حارث کی بیٹی تھی اور لبابہ لیعنی ام فضل زوجہ عباس کی چھوٹی بہن تھی۔ حضرت خالد نے فتح کمہ سے پہلے ۸ھ میں اسلام قبول کیا۔ وقتح کمہ عنوزہ حنین اور تبوک کیا اور ایک قول یہ بھی ہے کہ انہوں نے ۵ھ یا ۲ھ میں اسلام قبول کیا۔ فتح کمہ عزوہ حنین اور تبوک میں حاضر رہے اور غزوہ موق کے روز ان کے ہاتھ سے نو تلواریں ٹوٹیں۔ نبی ساتھ ان کو سیف اللہ کا لقب عنایت فرمایا۔ حضرت ابو بحر برفات نے فتنہ ارتداد کے موقع پر ان کو عال مقرر فرمایا۔ اس کے بعد اہل فارس سے نبرہ آزما ہوئے۔ پھران کو شام کی طرف بھیجا انہوں نے شام کا اکثر علاقہ فتح کیا۔ حضرت عمر بنالت کے معزول کرنے تک وہ فوج کے قائد رہے۔ معزولی کے بعد حمص جاگزیں ہوگئے۔ تادم آخریں پیس کے معزول کرنے تک وہ فوج کے قائد رہے۔ معزولی کے بعد حمص جاگزیں ہوگئے۔ تادم آخریں پیس کے معزول کرنے تک وہ فوج کے قائد رہے۔ معزولی کے بعد حمص جاگزیں ہوگئے۔ تادم آخریں کیل

## هبه 'عمریٰ اور رقبی کابیان

(٧٨٨) عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، أَنَّ أَبَاهُ أَنَى بِهِ رَسُولَ اللهِ عَنْهُمَا كَانَ إِنِّي نَحَلْتُ آبْنِيْ هٰذَا عُلاَماً كَانَ لِيْ، نَحَلْتُ آبْنِيْ هٰذَا عُلاَماً كَانَ لِيْ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ : «أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتُه مِثْلَ هٰذَا؟ فَقَالَ: لاَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ : فَأَرْجِعْهُ. وَفِيْ رَسُولُ اللهِ عَنْ : فَأَرْجِعْهُ. وَفِيْ لَيُشْهِدَهُ عَلَى صَدَقَتِيْ، فَقَالَ : لاَ، فَقَالَ لَيُشْهِدَهُ عَلَى صَدَقَتِيْ، فَقَالَ : لاَ، قَالَ : لِيُشْهِدَهُ عَلَى صَدَقَتِيْ، فَقَالَ : لاَ، قَالَ : لِلْهُ عَلَى صَدَقَتِيْ، فَقَالَ : لاَ، قَالَ : لاَ، قَالَ : لاَهُ عَلَى النَّبِيِّ عَنْهُ الْمُعْدَةُ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أُولُادِكُمْ»، هٰ فَرَدَ تِلْكَ الصَّدَقَةَ». مُثَقَلَ عَلَيْ الصَّدَقَةَ». مُثَقَلَ عَلَيْهِ عَلَى الصَّدَقَةَ». مُثَقَلَ

١٨ - بَابُ الهِبَةِ وَالْعُمْرَى وَالرُّقُبَى

 وَفِيْ رِوَايَةٍ لَّمُسْلِمِهِ: قَالَ: فَأَشْهِدُ اور مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ مانیا نے فرمایا تو پھر میرے سوا اس پر کسی اور کو گواہ بنا لو پھر آل حضور ملتھ نے فرمایا وکیا تجھے یہ بیند نہیں ہے کہ تیری ساری اولاد تیرے ساتھ یکسال بھلائی کا سلوک کرے؟" وہ بولا کیوں نہیں! آپ ؓ نے فرمایا " پھر تو ایسامت کر۔"

عَلَى لَهٰذَا غَيْرِيْ، ثُمَّ قَالَ: «أَيَسُرُّكَ أَن يَكُوْنُوا لَكَ فِي البَرِّ سَوَآءً» قَالَ: بلى. قال: «فَلاَ إِذَنْ».

**لغوى تشريح: ﴿ باب الهب المع ﴾ مبه اس عطيه وتحفه كو كت بين جو بغير كسى عوضانه كے ديا جائے اور** عمریٰ عین کے ضمد اور میم ساکن مبلی کے وزن پر ہے عمرے ماخود ہے جس کا معنی ایک آدمی اپنا مکان دو سرے کو دیتا اور یوں کہتا کہ میں نے یہ مکان تاحیات مجھے دیا تاحیات اسی عطیہ کو عمریٰ کہا جاتا ہے اور رقی بھی هبلی کے وزن اور وہ اس طرح کہ ایک مخص دو مرے سے کے کہ یہ مکان تیرا ہے۔ اس شرط یر اگر میں مرجاؤں تو یہ مکان تیرا اور اگر تو مر کیا تو میں مکان واپس لے لوں گا۔ گویا ہر ایک ان میں سے دو سرے کی موت کے انظار میں رہتا اس لئے اسے رقبی کتے ہیں۔ ﴿ نحلت ﴾ اعظیت اور وحبت کے معنى ميں بے يعنى تونے عطيه ديا اور تونے مبدكيا ہے۔ ﴿ فارجعه ﴾ اپنا ببدكيا بوا غلام واپس لونا كے۔ ﴿ لمیشهد ﴾ تا که اس مبه و عطیه بر آپ کو گواه بنائے۔ بیہ اشماد سے ماغوذ ہے لینی ایبااس نے اس غرض کیلئے کیا کہ وہ آپ کو شامد وگواہ بنائے ﴿ فاشهد على هذا غیرى ﴾ اشهد امركاميغ ب آپ نے یہ بھی اس لئے فرمایا کہ یہ فعل آپ کی نظر میں غیر پندیدہ تھا۔ بخاری و مسلم میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں علم وب انصافی پر گواہ نہیں بنا۔ ﴿ فعلا اذن ﴾ تو اپنی اولاد کے درمیان عطیہ دینے میں تفریق نہ کر اور نہ بی ایک کو دو سرے پر برتری و فضیلت دے جبکہ تیری خواہش ہے کہ تیرے ساتھ تیری اولاد کا نیکی و بعلائی میں مکسال سلوک ہو۔ یہ حدیث دلیل ہے کہ اولاد کو عطیہ دینے میں مساویانہ سلوک کرنا چاہے۔ جب برابری اور مساوی طور پر نہ ہو تو بی باطل ہے گر جمهور نے اس کی مخالفت کی ہے اور کما ہے کہ مساوی سلوک مندوب ہے۔ عطیہ وہبہ میں کسی کو زیادہ دینے سے مبہ باطل نہیں ہو تا۔ گرافسوس کہ کیا ترک ندب کا نام جور و ظلم رکھا جا سکتا ہے؟ کیونکہ آپ نے برابری نہ کرنے کو جور و ظلم قرار دیا ہے جبکہ انہوں نے عطیہ میں برابری کو مندوب کما ہے واجب قرار نہیں دیا۔

حاصل كلام: اس حديث سے معلوم مواكه اولاد ميس عطيات كى مساويانه تقتيم واجب ہے- امام احمد ملتلے ' توری ملتلے اور اسلی ملتلے وغیرہ کا قول ہے کہ جب برابری نہ ہو تو ہبہ باطل ہے۔ رسول الله التي ليا كا بشركوبي فرمانا كه غلام كو والى كے لواى كى تائيد كرتا ہے۔ سعيد بن منصور اور بيعقى ميس حضرت ابن عباس جافظ سے مروی ہے کہ لڑکا اور لڑکی سب کو برابر برابر دینا چاہے مگر جمہور علاء کے زویک برابری متحب ہے واجب نہیں۔

لغوی تشریح: یہ حدیث حبہ کردہ چیز کو واپس لینے کی حرمت پر دالات کرتی ہے البتہ والد اس سے متنیٰ خوار دیتی ہے۔ گر حبیا کہ اس سے آئندہ حدیث میں ہے۔ والد نے جو حبہ اپنی اولاد کو کیا اسے متنیٰ قرار دیتی ہے۔ گر حنیہ کا خدصب ہے کہ حبہ کردہ چیز کو واپس لینا طال ہے اور بعض نے اس حدیث کی یہ تاویل کی ہے کہ آخصور مالی ہے ارشاد گرامی کا لفظ ﴿کالکلب ﴾ اس کی عدم حرمت پر دالات کرتا ہے اس لئے کہ کتا تو غیر مکلف ہے اور اس کی اپنی تے اس کیلئے حرام نہیں ہے۔ طالا نکہ جب کنا غیر مکلف ہے تو یہ کہنا وغیر مکلف ہے اور اس کی اپنی تھا سال ہے یا حرام۔ کیونکہ تحلیل و تحریم ان فروع میں سے ہہ جس کا کسی کو مکلف بنایا گیا ہو۔ جیسا کہ شجر و حجر (درخت اور چھر) کے بارے میں یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ وہ کا کسی کو مکلف بنایا گیا ہو۔ جیسا کہ شجر و حجر (درخت اور چھر) کے بارے میں یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ وہ تحلیل یا تحریم کے اعتبار سے ہی نہیں اور جب ان دونوں وجوہ میں سے کی وجہ سے تشیہہ کا امکان نہیں تو پھراصل میں تحلیل یا تحریم پر دلالت باقی ہی نہیں رہتی۔ تحریم تو نص صریح سے قابت ہوتی ہے اور اس کی نمایت برے منظر کو دکھانا مقصود ہے۔ کاش مجمع علم ہوتا کہ کہ وہ جاتا ہے کہ وہ کے درجہ میں گر جائے۔ پھراس درجہ میں از جائے کہ پہلے قے انسان کیے راضی ہو جاتا ہے کہ وہ کتے کے درجہ میں گر جائے۔ پھراس درجہ میں از جائے کہ پہلے قاب ان اور بی از جائے کہ پہلے ق

(۷۹۰) وَعَنِ الْبُنِ عُمَرَ وَابْنِ حَفرت ابن عمر بَيْنَ اور ابن عباس بَيْنَ اے مروی عبّاس مَنَ الله تَعَالَى عَنْهُمْ ، ہے کہ نی ملی الله الله الله و محکی مسلم مردکیلے عَنِ النّبِی ﷺ قَالَ: «لاَ یَجِلُ طلل نہیں ہے کہ عطیہ دے کروالس لے۔ بجزوالد لو کی گئے عظیہ کو واپس لے لَوَجُل مُسْلِم أَنْ یُعْطِی العَطِیّة ثُمَّ کے کہ وہ اپن اولاد کو دیئے گئے عطیہ کو واپس لے یَرْجِعَ فِیهَا ، إِلاَ الوَالِدَ فِیمَا یُعْطِی سَلَا ہے۔ " (اے احمد اور چاروں نے روایت کیا ہے اور

وَلَدَهُ اللَّهُ اللَّهُ أَحْمَدُ وَالأَدْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ ترَدَى ُ ابن حان اور حاكم نے صحح قرار ویا ہے) التُّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَالحَاكِمُ.

حاصل کلام: عطیات دینا اسلامی معاشرے میں محبت و مؤدت کی علامت ہے۔ تحفہ تحا کف آپس میں دینے چاہئیں۔ دے کروایس لینا صرف والد کے سوا باقی کسی کیلئے جائز نہیں۔ جمہور کا ند ہب تو یہی ہے البتہ امام ابو حنیفہ رمایتیے کے نزدیک ذوی الار حام کے سوا باقی سے واپس لینا جائز ہے گریہ اور سابقہ حدیث ان کے موقف کے صراحیاً مخالف ہے۔

(٧٩١) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ حضرت عائشہ رَبَّ اللَّهُ عائشہ رَبُّ الله الله تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ مِلْهَا لِمِيهِ وتَحْفُهُ قَبُولُ فَرُمَا لِيتَ شَجِّ اور اس ك بدله ﷺ يَقْبَلُ الهَدِيَّةَ، وَيُثِيْبُ عَلَيْهَا. رَوَاهُ مِين يَجِهِ عنايت بَعِي فرماما كرتے تھے۔ (بخاری) البُخَارِيُّ .

لغوى تشريح: ﴿ يشبب عليها ﴾ اس كربدله وعوض مين كچه عنايت فرماتے تھے۔ يهال ثواب سے مراد ہے اس کے بدلہ میں دینا۔

حاصل کلام: یه حدیث نابت کر رہی ہے کہ تحفہ قبول کرنا اور اس کا بدلہ دینا سنت رسول مقبول ساتھ کیا ہے بلکہ ابن الی شیبہ میں ہے کہ آپ بدیہ و تحفہ کابدلہ بهتر صورت میں ادا فرمایا کرتے تھے۔ اگر کسی کے یاس مدییہ دینے کی مخبائش نہ ہو تو کم از کم اس کیلئے جزاک اللہ خیرا کی دعا کا تحفہ ضرور دینا چاہئے۔ اگر کسی نے دو سرے کو تحفہ اس نیت و خیال سے دیا کہ وہ بھی ضرور تحفہ دے تو امام شافعی رایسی کے نزدیک میہ باطل ہے اور دو سرے کتے ہیں کہ جائز ہے۔

(۷۹۲) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ

حضرت ابن عباس بھن اسے روایت ہے کہ ایک آدمی نے رسول اللہ سلی کو ایک اونٹنی ہبہ کی۔ آپ ؓ نے اس آدمی کو کچھ ہدیہ عنایت فرمایااور دریافت فرمایا که "کیا تو راضی ہے؟" اس نے جواب دیا' نہیں! پھر مزید کچھ مرحمت فرما کر ہو چھا کہ "اب توخوش ہے" اس نے پھر پھی کما کہ نہیں۔ پھر آپ کے اسے مزید برآل دے کر دریافت فرمایا کہ "اب تو راضى ہے؟" بولا ' بال۔ (اے احمد نے روایت کیا ہے اور ابن حبان نے صحیح کہا ہے)

اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: وَهَبَ رَجُلٌ لِّرَسُولِ اللهِ ﷺ نَاقَةً، فَأَثَابَهُ عَلَيْهَا، فَقَالَ: رَضِيْتَ؟ قَالَ: لا ، فَزَادَهُ، فَقَالَ: رَضِيْتَ؟ قَالَ: لا ، فَزَادَهُ، فَقَالَ: رَضِيْتَ؟ فَقَالَ: نَعَمْ. دَوَاهُ أَحْمَدُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

حاصل کلام : اس مدیث ہے ثابت ہوا کہ تحفہ و ہدیہ قبول کرنا اور اس کے عوض میں کوئی چیز دینا جائز

-4

(۷۹۳) وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ حَفْرت جابِر اللَّهُ عَ روايت ہے كہ رسول الله تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ النَّيْرَانِ فرمالا "عمري اس كام جمي مبدكياكيام." ﷺ: «العُمْرَى لِمَنْ وُهِبَتْ لَهُ». مُثَنَّ (بخارى ومسلم)

وَلِمُسْلِمِ: أَمْسِكُوا عَلَيْكُمْ اورمسلم كى روايت مين ہے كه "تم الني اموال كو اینے پاس محفوظ رکھو۔ ان کو ضائع نہ کرو۔ جس أَمْوَالَكُمْ، وَلاَ تُفْسِدُوهَا، فَإِنَّهُ مَنْ ہخص نے کسی کو عمریٰ کیا۔ عمریٰ اس کا ہے جے ہبہ أَعْمَرَ عُمْرَى، فَهِيَ لِلَّذِيْ أُعْمِرَهَا، حَيًّا وَمَيِّناً ، وَلِعَقِبهِ . کیا گیا' زندگی میں بھی اور موت کے بعد بھی اور اس

وَفِيْ لَفْظِ: إِنَّمَا العُمْرَى الَّتِيْ كَي وفات كے بعد اس كے وار ثوں كيلتے ہے۔" ایک اور روایت کے الفاظ ہیں جس عمریٰ کو رسول والابير الفاظ كے كه تيرے كئے ہے اور تيرے بعد تیری اولاد کیلئے ہے لیکن جب یہ کھے کہ جب تک

تو زندہ ہے اس وقت تک تیرے لئے ہے تو' وہ اینے

ابوداؤد اور نسائی کی روایت میں ہے کہ دوتم نہ رقبی کرو اور نہ عمریٰ۔ پس جس شخص نے کوئی چیز رقبی کی یا عمریٰ میں دی تو وہ اس کے ور ٹاء کیلئے ہے۔"

أَجَازَهَا رَسُولُ الله عِنْ أَن يَقُولَ: هِيَ لَكَ وَلِعَقِبِكَ، فَأَمَّا إِذَا قَالَ: هِيَ لَكَ مَا عِشْتَ، فَإِنَّهَا تَرْجِعُ إِلَى صَاحِبهَا.

وَلِأَبِيْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيِّ: لاَ تُرْقِبُوا، وَلاَ تُعْمِرُوا ، فَمَنْ أُرْقِبَ شَيْناً ، أَوْ رين والى كل طرف ليك جائ كار

أُعْمَرَ شَيْئاً، فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ.

لغوى تشريح: ﴿ العمرى لمن وهبت له ا ﴾ وهب له كافعل صيغه مجبول بي مطلب بي ب كه چيز کو لینے والا اینے بعنہ میں بوری طرح لے گا اور پہلے کی طرف وایس نہیں کی جائے گ۔ ﴿ فهی للذی اعب ها ﴾ پس بیہ چیزاس کی ملکیت ہوگی جس کیلئے عمرئی کی گئی۔ اعمراس جگہ بھی صیغہ مجمول ہے یعنی جس کیلئے عمریٰ کیا گیاای کی ملکت ہوگی۔ ﴿ حیا و مینا ﴾ جب تک زندہ رہے گااس پر اس کا قبغہ ہوگا اور مرنے کے بعد اس کے وارث اس کے مالک ہوں گے لینی اولاد وغیرہ اور دینے والے کی جانب کمی صورت بھی واپس نمیں ہوگی۔ ﴿ ولعقبه ﴾ عین پر فتح اور قاف کے نیچ کسرہ اور اے ساکن پڑھنا بھی جائز ہے۔ انسان کی نملی اولاد۔ لین اس کی وفات کے بعد وہ اس چیز کی وارث ہوگی ﴿ انسما المعمسري السي اجازها ﴾ وہ عمریٰ جے رسول الله ساتھ لا نے جائز قرار دیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ عمریٰ حاصل کرنے والا اس کا

کمل مالک ہوگا اس طرح کہ اب وہ پہلے کی طرف بلیث کر نہیں جائے گی۔ واضح رہے کہ عمریٰ کی تین اقسام ہیں۔ ہیشہ ہمیش کیلئے دینا۔ وہ اس طرح کہ وہ یوں کے کہ بیر مکان ہیشہ کیلئے تممارا ہے یا اس طرح کے کہ یہ چیز تیرے اور تیرے وارثوں کیلئے ہے اللذاب اس کی ملیت میں دینا یا مبد کرنا ہوگا جو پہلے کی طرف لوث کر نہیں آئے گا۔ دو سرا مقید وقت لینی زندگی بھر کیلئے دینا۔ وہ اس طرح کہ وہ کے بید چیز تمهاری زندگی تک تمهاری ہے جب تو وفات یا جائے تو میری طرف واپس آجائے گی۔ پس اس صورت میں نه به مبه شار موگی اور نه تملیک بلکه به عارضی طور بر ایک مخصوص مدت تک کیلی عاریاً دینا شار موگا ـ مت متعین کے اختام پر یہ چیز پہلے کی طرف لوث جائے گی۔ یہ بھی کما گیا ہے کہ اس شرط کے ساتھ عمریٰ صح سی اور ایک قول یہ بھی ہے کہ اس طرح مشروط طور پر عمریٰ کرنا سمح ہے مگر شرط فاسد ہے اور پہلے کی طرف شیں لوٹے گا۔ یہ دونوں اقوال مرجوح ہیں اور تیسرا بغیر کسی شرط کے دینا۔ اس کی صورت بیہ ہے کہ وہ یوں کے کہ میں نے اپنا مکان تیرے لئے عمریٰ کیا۔ اس میں اس نے نہ تو بیشکی کی قید لگائی اور نہ زندگی بھر کی۔ جمهور نے اس صورت کو بھی رقبہ کی ملکیت پر محمول کیا ہے اور اس صورت میں بھی وہ پہلے کی طرف واپس نہیں ہوگ ۔ یہ بھی کما گیا ہے کہ یہ منافع کی ملکت کی صورت ہے ' رقبہ کی ملکیت تو نمیں الذا جے یہ چیز عمریٰ کی گئی ہے اس کی موت کے بعد وہ پہلے کی طرف لوث آئے گی۔ جمهور کا قول راخ ہے۔ امام مالک رمایتیہ کا قول ہے کہ عمریٰ تمام حالات میں گھرسے فوا ئدو منافع کی ملکیت پر منتج ہوگا اور گھر کو زندگی بھرکی شرط پر دینے سے اس کا مالک نہیں بن سکے گا۔ ﴿ لا توقسوا ولا تعمروا ﴾ ترقبوا اور تعمروا دونول باب افعال سے ماخوذ بیں۔ رقبی اور عمری دونوں سے منع فرمایا ہے۔ ﴿ فعمن ارقب ﴾ يمال بھي ارقب اور اعمر دونول باب افعال سے بين - بي اس بات كي دليل ہے رقبي كي صورت میں بھی مکیت ای طرح ہوتی ہے جس طرح عمریٰ میں ہوتی ہے اسے عاریماً لینا نہیں کہتے اور جہال تک تھی کا تعلق ہے تو وہ صرف مصالح کی طرف رہنمائی کیلئے ہے بایں معنی کہ اپنے مصالح کو پیش نظر رکھتے ہوئے ایسا کرنا تہمیں زیب نہیں دیتا لیکن اگر تم ایسا کر گزرو تو صحیح ہوگا۔

(٧٩٤) وَعَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ صِحْرَت عمر بِخَاتِّهِ سے روایت ہے کہ میں نے ایک م گھوڑا اللہ کے راستہ میں ایک آدمی کو سواری کیلئے ویا۔ اس نے اسے ناکارہ کر دیا۔ میں نے خیال کیا کہ فَظَنَنْتُ أَنَّهُ بَآئِعُهُ بِرُخْص، فَسَأَلْتُ وه اسے سے وامول یچے والا ہے۔ میں نے رسول رَسُولَ اللهِ عَلَى خُلِكَ، فَقَالَ: «لا الله مَلْيَامِ سے دریافت کیا کہ کیا میں اسے خرید سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا "متہیں اگر یہ گھوڑا ایک در هم کے عوض بھی دے تب بھی نہ خریدو۔" (الحديث) (بخاري ومسلم)

تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: حَمَلْتُ عَلَى فَرَسِ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ، فَأَضَاعَهُ صَاحِبُهُ، تَبْنَعْهُ، وَإِنْ أَعْطَاكَهُ بِدِرْهَمٍ ٱلْحَدِيْثَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. لغوى تشريح: ﴿ حسلت المنع ﴾ مين نے گھوڑا ديا تاكہ وہ جماد فى سبيل الله كيليم اس پر سوار ہو۔ ﴿ فاضاعه ﴾ لين اس كى دكھ بھال اور حفاظت مين بے پروائى و عدم توجى كى وجہ سے وہ كمزور اور دبلا پتلا ہوگيا۔ ﴿ بسوخص ﴾ "را" پر ضمہ اور "خا" ساكن' غلاء كا متضاد۔ غلاء كے معنى گراں' منگا اور رخص كے معنى كم قيمت اور سستا۔

حاصل کلام: اس حدیث کی رو سے خیرات و صدقہ میں دی ہوئی چیز قیمتا بھی واپس نہیں لینی چاہئے۔
بعض علماء نے اسے خریدنا حرام مھررایا ہے لیکن جمہور علماء کتے ہیں کہ یہ تھی تنزیبی ہے۔ حضرت عمر بن اللہ کو حضور طاق نے ان کا خیرات کردہ گھوڑا خرید نے سے منع فرمایا کہ ایسی خاص صورتوں میں فروخت کرنے والا خریدار سے تسامح اور چیٹم پوٹی کر جاتا ہے جس سے فروخت کنندہ کو نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے۔
اس طرح جتنی کی اس چیز کی قیمت میں واقع ہوگی وہ گویا اپنی خیرات کو واپس لینے کے مترادف ہوگی جو جائز نہیں۔

(۷۹۵) وَعَنْ أَبِيْ هُوَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ حَفرت ابو بريره بناتُ سے روايت ہے كه نبى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، عَنْ النَّبِيِّ عَلَىٰ قَالَ: فَ فَرَايا "آلِس مِن ايك دوسرے كو مديد ديا كرواس "تَعَالَى عَنْهُ، عَنْ النَّبِيِّ عَلَىٰ قَالَ: فَ فَرَايا "آلِس مِن ايك دوسرے كو مديد ديا كرواس "تَهَادُوا تَحَابُوا». وَوَاهُ اللَّهَادِئُ فِي الأَدَبِ سے باہمی محبت پيدا ہوتی ہے۔" (اسے بخاری نے الذب المفرد مِن روايت كيا ہے اور ابو يعلیٰ نے حن سند

### ے نقل کیا ہے)

لغوى تشريح: ﴿ تهادوا ﴾ وال پر فقه - تعادى سے امركا صيغه ہے لينى باہمى طور پر ايك دوسرے كوبديه بھيجا كرو ﴿ تحاسوا ﴾ "با" پر تشديد اور امركے جواب ميں ہونے كى وجه سے مجذوم ہے لينى تممارے درميلان محبت يدا ہوگى -

حاصل کلام: ایک دو سرے کو تحفہ دینا آپس میں محبت کا باعث ہے۔ اسلام محبت و مؤدت کا علمبردار ہے' عداوت و دشنی کا اس میں کوئی تصور نہیں۔

(٧٩٦) وَعَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ حَفرت السَّ يُنْ اللهِ عَنْهُ، وَاللهِ عَنْهُ، وَاللهِ عَنْهُ، وَاللهِ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ عَنْهُ، وَاللهَ عَنْهُ، وَاللهَ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ عَلَيهِ عَنْهُ عَلَيْهِ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ عَلَيْهُ وَكُلُهُ وَيَا اللهَ لِيَا اللهَ عِنْهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَنْهُ عَالْمُ عَنْهُ عَالِمُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَا عَنْهُ عَنْهُ

لغوى تشريح: ﴿ تسل السنحيمة ﴾ تسل باب نصرينصر سے بُ اور سنحيمة سين پر فتر اور سنحيمة سين پر فتر اور "خا" كر فتر يعنى كينه ' اور "خا" كر فتر يعنى كينه ' پوشيده دشنى يعنى وه دشنى بعنى جو دل ميں بيٹھ جائے۔ معنى بيہ ہوئے كه بديه كے ذريعہ بغض و كيند اور مخفى دشنى كو نكال ديتا ہے۔

(۷۹۷) وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ حَضرت الوجريه بِوَلَّمَ بِعَ روايت ہے كه رسول الله تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ طَلَّيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ طَلَّيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ ال

لغوى تشريح: ﴿ لا تحقرن ﴾ حقرنه سمجه يعنى جو بديه كى كو ديا جائ اس دين والا حقر تصور نه كرد اس كا نتيج بيه بوگا كه لوگ بديد دينا ترك كر دين كه اور جه بديد ديا گيا به وه بهى اس حقيرنه سمجه اگرچه بديد معمولى بى كيول نه بو - ﴿ فوسن ﴾ "فا" كه ينچ كره اور "را" ساكن اور پهرسين كين كي كره كمرك معنى من استعال بوا به -

(۷۹۸) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ حَفرت ابن عمر رُاسَطَّ سے روایت ہے کہ نمی ملکھاً تعَالَى عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: فَ فرمایا "جو مُحْص کوئی چیز بہد کرے وہی اس کا «مَنْ وَهَبَ هِبَةً فَهُوَ أَحَقُ بِهَا، مَا لَمْ نیاده مِستحق ہے جبکہ اس کا بدلہ نہ دیا جائے۔" (اے مُثَنْ وَهَبَ هِبَةً فَهُوَ أَحَقُ بِهَا، مَا لَمْ نیاده مِستحق ہے جبکہ اس کا بدلہ نہ دیا جائے۔" (اے مُثَنْ عَلَيْهَا». رَوَاهُ العَاجِمُ، وَصَحْمَهُ، طَامَ نے روایت کیا ہے اور اسے صحح قرار دیا ہے اور صحح والمت می حضرت عمر بناتھ کا والمتحفوظ مِن رِوَایَة ابن عُمرَ عَنْ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ عَنْ عُمرَ عَنْ عُمرَ عَنْ عُمرَ عَنْ عُمرَ فَالُهُ فَلَا ہے)

حاصل کلام: ای معنی کی دو روایتی حفرت ابو هریره بین اور این عباس بی این سے مردی ہیں۔ بعض نے ان روایتوں کی بنا پر بیہ قیر لگائی ہے کہ جب ہدیہ کا بدلہ دے دیا گیا تو چر بہہ واپس لینا حرام ہے۔ گر علامہ شوکانی روایتی نے کہا ہے کہ ابن جوزی فرمات ہیں کہ حفرات ابن عمر بی ابو ہریره بیا تر اور سمره بی تی تو یہ بیات ابن عمر بی این بیر روایات ضعیف ہیں۔ ان میں کوئی الی نہیں جے صبح قرار دیا جا سکے۔ طبرانی نے اپنی المجم الکبیر میں ابن عباس بی ان می کوئی الی نہیں کی ہے کہ جس کی نے کوئی چیز بہہ کی وہ اس کا اس وقت تک زیادہ مستق ہے جب تک اے بدلہ نہ دے دیا جائے۔ اگر وہ اپنی حبہ کردہ چیز کو واپس لے تو اس کی مثال اس جیسی ہے جو پہلے قے کرے اور پھراے کھائے۔ اگر یہ احادیث صبح ہیں تو یہ اس بات میں پہلی حدیث کی مثالف ہیں۔ بینی جو ایسے حبہ کو واپس لینا حرام قرار دے رہی ہے جس کا بدلہ لے لیا گیا ہو۔ لنذا بدلہ لین مخالف ہیں۔ بینی جب کو واپس لینا جائز ہے۔ علامہ شوکانی روایت کی اس پر دلالت کرتا ہے کہ وہ ان احادیث کی صحت پر معمئن نہیں کہ ان سے پہلی حدیث کی شخصیص درست قرار دی جائے۔

١٩ - بَابُ اللَّقَطَةِ لَقُطْهِ (كُرى بِرِّي چِيزٍ) كابيان

(٧٩٩) عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى حضرت انس بن اللهُ سے روایت ہے کہ نبی اللَّهِ کا

لغوى تشريح: ﴿ باب اللقطة ﴾ لقط ك لام پر ضمه اور قاف پر فتح اور كما گيا كه اس ك ماسوا جائز ضي . گر خليل نحوى في برے دعوے ك ساتھ كها ہے كه " قاف" ساكن ہے اور زمخشرى ك قول ك مطابق عام لوگوں كى رائے كي ہے حالانكه المل عرب ہے ہى سنا گيا ہے كه المل لغت اور محدثين اس پر مشق بيں كه قاف پر فتح ہے اور اس كے علاوہ كوئى اعراب نہيں ہے اور لقط زمين پر گرى ہوئى چيز پكڑنے كو كتے ہیں۔

حاصل کلام: یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ راستے میں گری پڑی چیز اگر معمولی می ہو تو اس سے انتفاع جائز ہے اور اسے اٹھانے والے کیلئے اس کا اعلان کرتے رہنا بھی ضروری نہیں۔ بے دھیان اور غلطت میں گری ہوئی چیز کی تین اقسام ہیں۔ ایک یہ کہ وہ چیز بالکل معمولی می ہو اور کھانے کے کام آنے والی ہو۔ اس کے بارے میں شرق علم یہ ہے کہ اسے اٹھا کر صاف کر کے بسم اللہ پڑھ کر نوش کر لیا جائے۔ دو سری یہ کہ وہ چیز ہو تو معمولی نوعیت کی مگر کھانے کے کام آنے والی نہ ہو اس کو تین روز تک لوگوں کے اجماع بیں اعلان کرتا رہے مثلاً معمولی چاقو، چھری، چھڑی قتم کی چیزیا چابک وغیرہ۔ تیبری یہ کہ وہ چیز قیتی ہو اس کے بارے میں ارشاد نبوی اٹھائے ہے کہ اس کا سال بھر اعلان کرایا جا سکتا ہے اگر اشتمار کی صورت میں اسے بچھ مصارف کرنے پڑیں تو مالک لفظ سے وصول کئے جاکتے ہیں اگر وہ آجائے ورنہ اپنی حورت میں اس کی علامات اور نشانیاں ذہن نشین کرلے یا نوٹ کرلے بعد میں بھی اگر اصل مالک آجائے جیس اس کی علامات اور نشانیاں ذہن نشین کرلے یا نوٹ کرلے بعد میں بھی اگر اصل مالک آجائے جیس اس کی علامات اور نشانیاں ذہن نشین کرلے یا نوٹ کرلے بعد میں بھی اگر اصل مالک آجائے تیں اواکرے یا مالک اسے خود چھوڑ دے۔

(۸۰۰) وَعَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ حضرت زيد بن ظلد جَنِي بن الله عَنْهُ، قَالَ: ايك آدى في طلاح بن بن الله تعالَى عَنْهُ، قَالَ: ايك آدى في طلاح بن علائه الله تعالَى عَنْهُ، قَالَ: ايك آدى في طلاح بن الله الله تعالَى عَنْهُ، قَالَ: ايك آدى في طلاح بن يوچها آب نے فرمايا عَن اللَّقَطَةِ، فَقَالَ: آعرِفْ عِفَاصَهَا "اس كا دُاك اور تمه خوب پهيان كے ركھو سال عَن اللَّقَطَةِ، فَقَالَ: آعرِفْ عِفَاصَهَا "اس كا دُاك اور تمه خوب پهيان كور مُهو سال مالك وَوكَآءَهَا، ثُمَّ عَرِّفُهَا سَنَةً، فَإِنْ جَآءَ بَمُراس كا اعلان كرت رمو پهراگر اس كا اصل مالك صاحبهُها، وَإِلاَ فَشَانُكَ بِهَا، قَالَ: آجائة واس كه سروكر دو ورنه جو چاموكرو " پهر فضالَةُ الغَنَم ؟ قَالَ: هِي لَكَ، أَوْ اس نَا مُ شده بَكِيول كه بارے مِن سوال كيا۔

مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

لِاخِنِكَ، أَوْ لِلذِّنْبِ، قَالَ: فَضَالَّةُ آبٌ نَ فَرَمايا "وه تيرى ہے يا تيرے بھائى كى يا الإبل ؟ قَالَ: مَا لَكَ وَلَهَا؟ وَمعَهَا بَعِيرْتِ كَل - " پُراس ن م شده اون ك بارك سِفَآ وَهُمَا، وَحِذَآ وُهُا، تَرِدُ المَآءَ، مِن يوجِها آبُ نَ فَرَايا "تَجْهَ اس سے كيا مروكار وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ، حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا. اس كَا إِنْ اسْ كَ جوت اس كَ إِس مِن عَمات بر آکر پانی پی لے گا' در خوں کے بے کھا لے گا۔ یماں تک کہ اس کا مالک اس کے یاس پہنچ جائے گا۔ " (بخاری ومسلم)

لغوى تشريح: ﴿ اعرف ﴾ معرفت سے امركا صيغہ ہے۔ ﴿ عفاصها ﴾ عين پر كسره- وه برتن وغيره جس میں لقط ملے چڑے کا ہو یا کپڑے وغیرہ کا۔ علامہ خطابی راٹھیا نے کہا ہے کہ عفاص دراصل اس چڑے کو كت بين جو بول ك منه يراس بند كرن كيلئ چرهايا جاتا ہے۔ ﴿ وكاء ها ﴾ وكاء من "واؤ" كي ينج كسره ب يعنى وه وهاكه 'رى يا تممه جس سے تھلے وغيره كامنه باندها جاتا ہے۔ ﴿ نم عرفها ﴾ "را" ير تشدید۔ بیہ تعریف سے امر کا صیغہ ہے بعنی لوگوں کے اجتماع گاہوں اور جمعوں میں اس کا اعلان کرے۔ کہ جس کی کی فلال چیز مم ہو گئ ہو وہ مجھ سے طلب کرے۔ ﴿ فان جاء صاحبها ﴾ یہ شرط ہے اس کی جزا محذوف ہے کہ وہ اطلاع دے کہ اس کی تعداد کتنی ہے 'اس کا بندھن کیباہے 'اس کا تھیلا کس طرح کا ہے؟ اگر وہ ساری نشانیاں صحیح ہتا دے تو وہ گری ہوئی چیزاس کے سپرد کر دے۔ جیسا کہ دو سری روایات میں اس کی صراحت آئی ہے۔ ﴿ والا ﴾ لیتی اگر اس کا اصل مالک سال بھر کے اعلان تک نہ آئے۔ ﴿ فشانک بھا ﴾ شانک منصوب ہے۔ لینی پھراے اپ قضہ میں لے لے اور اگر "شانک" کو رفعی حالت میں پڑھیں تو یہ مبتداء ہوگا اور اس کی خبر محذوف ہوگی لینی اس کا استعال کرنا جائز ہے مباح ہے۔ مطلب میہ ہوا کہ سال بھرکے اعلان کے اختتام پر اس سے انتفاع کا اسے اختیار ہے کہ جس طرح جاہے اسے اپنے معرف میں لائے اور ترمذی کی ایک روایت میں ہے کہ پھراسے خرچ کر لے اور ابوداؤد کی روایت میں ہے کہ پھراے کھا لے اور ایک دو سری روایت میں یہ ہے کہ اے اپنے مال میں شامل کر ك الي قبضه ميس كرل وارجب "فسانك" كى جكد كرى موكى چيزيان والا اعلان كے بعد اسے خرچ كر ع اور بعد میں اس کا مالک بھی آجائے اور اس کی علامات وغیرہ بتلا وے تو کیا ایس صورت میں وہ لقط کو ، واپس كرنے كاپابند كے يا نبير؟ روايات سے تو ميى معلوم موتا ہے كه اسے واپس كرنا واجب ہے چنانچه ترخدی کی روایت میں ہے کہ سال بھراس کا اعلان و اشتہار دے پھراس کا بندھن اور تھیلا اور اس کا سمریند وغیرہ ذہن نشین کر لے پھراہے خرچ کر لے۔ اب اگر اس کا مالک آجائے تو وہ چیز اے لوٹا دے اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ سال بھراس کا اعلان کرتا رہ اگر اسے پھیان لیا جائے تو اسے والیس کر دے ورنہ پھراس کا سربند' تھیلا اور تعداد یاد رکھ اور اے استعال کر لے۔ اس کے بعد اگر اس کا مالک آجائے تو پھر بھی اسے واپس لوٹا دے۔ ابوداؤد میں بھی یہ ردایت بعض لفظی اختلاف کے ساتھ مروی ہے اور یہ تمام الفاظ اس کے متقاضی ہیں کہ سال گزرنے کے بعد بھی اصل مالک کی ملکیت باقی رہتی ہے اور جس نے وہ لقطہ اٹھایا ہو ضانت و ذمہ داری کے بغیراے کھانا جائز نہیں ہے۔ ﴿ فيصالمَهُ الْعَسْمِ ﴾ ليني مم شده بكرى كاكيا علم ب؟ صالمه مم كرده راه- راسته بعكى موئى - وه حيوان جو آبادى سے دور ويران جگه ين رہ گیا ہو ﴿ هی لک النه ﴾ وہ تیرے لئے اور ترندی کی روایت میں ہے اسے پکڑلو۔ وہ تهمارے ہی لئے ے۔ مطلب میہ ہے کہ سال بھراعلان کے بعد اسے کھا سکتے ہو ﴿ او لاحسیک ﴾ لیعنی اگر تونے اسے چھوڑ دیا تو تیرے جیسا تیرا کوئی دو سمرا بھائی اسے پکڑ لے گا۔ پھر تو اسے کیوں چھو ڑتا ہے حالانکہ تو اس کے پاس پہلے پہنچا ہے۔ ﴿ او للدنب ﴾ لیعنی اگر تونے اور تیرے جیسے دو سرے تیرے بھائی نے اسے چھوڑ ویا تو ات بھیڑیا کھا جائے گا اور بھیڑیے کے لئے اسے چھوڑنا اسے ضائع کرنا ہے۔ اس میں لقط کو لینے ک ترغيب ، و مالك ولها ﴾ يعن تحقي اس سى كيا سروكار؟ بد استفهام الكاري ، مطلب بد بواكد جب تیرے لئے نہیں ہے تو پراے نہ پکر۔ ﴿ سقاء ها ﴾ سین کے نیچ کرو مشکیز ہ تھیلا۔ اس سے اس کا اندر کا خالی حصہ مراد ہے جہاں کوئی چیز رکھی یا ڈالی جاتی ہے یعنی جب سے اونٹ پانی کے گھاٹ پر وار د ہوگا تو اتنا پانی پی لے گا کہ دو سرے روز آنے تک یہ پانی کافی رہے گا۔ اس کے باوجود اس کے پیٹ اور اس کی اوجه میں اتنی رطوبیت ہوتی ہے جو اس کیلئے چند ایام تک پانی سے بے نیاز رکھتی ہے ﴿ حداء ها ﴾ "ما" کے نیچے کسرو۔ جوتی مراد ہے لینی اس کے پاؤل موجود ہیں جو اسے چلنے میں قوت دیتے ہیں اور دور دراز کے علاقوں کو طے کرنے میں ممہ و معاون ثابت ہوتے ہیں اور دور دراز واقع پانی پر پہنچنے میں تقویت کا باعث ہیں۔ اس سے مرادیہ ہے کہ اونٹ پانے والے کو اس کا تعرض کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ وہ پانی کے گھاٹ پر وارد ہو جاتا ہے 'ورخوں کے بے کھالیتا ہے اور بغیر کسی گران و محافظ کے زندہ رہ سکتا ہے اور اکثر در ندول سے اپنا دفاع بھی بخونی کر لیتا ہے۔ پس ضروری ہے کہ اس کو چھوڑ دیا جائے کہ اس کا مالک آئے اور اسے مکر کرلے حائے۔

راوی حدیث: ﴿ زید بن خالد جهنبی زائق ﴾ ان کی کنیت ابو عبدالر حمان یا ابو طلحه تھی۔ مدینہ میں رہنے کی وجہ سے مدنی کملائے۔ اکابر صحابہ میں شار ہو تا ہے۔ فتح کمہ کے موقع بنو جھینہ کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھا۔ کوفہ چلے آئے اور وہیں پر ۲۸ھ ۸۷ھ کو ۸۵ سال کی عمر میں فوت ہوئے۔

حم راه ہے۔" (مسلم)

لغوى تشريح: ﴿ من آوى صاله ﴾ يعنى جو اس لقط كو اب ذاتى مال مين شال كرك- ﴿ فهو صال ﴾

وہ راہ حق اور صراط متنقیم سے بھٹکا ہوا ہے اور وہ ہدایت یافتہ نہیں۔ بیہ اس صورت میں ہے جبکہ اس نے سال بھراس کا اعلان نہ کیا ہو۔

حاصل کلام: اس مدیث میں یہ تنبیہہ ہے کہ اگر کوئی آدمی گری پڑی چیز کو اعلان کرنے کیلئے اٹھائے یا اس نیت سے اٹھائے کہ شاید ایسے آدمی کے ہاتھ نہ لگ جائے جو اس کا اعلان ہی نہ کرے اور خود ہی ہڑپ کر جائے تو اسے اٹھائے میں کوئی مضا گفہ نہیں اور اگر اس کی اپنی نیت ہی ہضم کر جانے کی ہو اور اس کا اعلان وغیرہ بھی نہ کرے تو یہ آدمی خود گم کردہ راہ ہے۔ اسے چاہئے کہ گری پڑی چیز کو ہاتھ نہ لگائے 'جمال بڑی ہے بڑی رہے اور انجی فرمہ داری سے سبکدوش رہے۔

ابن حبان نے اسے صیح قرار دیا ہے)

لغوى تشریح: ﴿ فلیشهد ذوى عدل ﴾ علامه خطابی روائتی نے کما ہے کہ اس میں امر تادیب کیلئے ہے۔
ایسا نہ ہو کہ شیطان اپنے فریب کے جال میں پھانس لے اور امانت کے بعد خیانت کی طرف دعوت دے یا
اس کی نیت میں خرابی پیدا ہو جائے کہ وہ اپنے ور ثاء کیلئے تر کہ چھوڑ جائے اور پھرور ثاء اسے اپنے مال
میں تر کہ سمجھ کر شامل کرلیں۔ ﴿ لایک نے ﴾ یعنی اسے چھپائے نہیں۔ بایں طور کہ اس کا اعلان ہی نہ
کرے۔ ﴿ ولا یغیب ﴾ باب تفعیل سے۔ لینی اسے دو سری جگہ نتقل کر کے چھپانے کی کوشش نہ
کرے۔

حاصل کلام: اس مدیث کی رو سے لقط جب لیے اس وقت بھی اور جب مالک کے سرو کرے اس وقت بھی گواہ بنانا واجب ہوگا کہ خدانخواستہ کیے بعد دیگرے دو آدمی آکر اس کی ملکیت کا دعویٰ کرتے ہیں اور علامات اور نشانیاں بھی بنا دیتے ہیں تو اب میے کس کو دے؟ اس جمکڑے سے محفوظ رہنے کیلئے گواہ بنانا ضروری ہے کیونکہ پوری اور صحح علامات تو

صرف مالک اصلی ہی بتا سکے گا۔ گواہوں کی موجودگی میں واپس دے کراس جھڑے کو ختم کر سکے گا۔ راوی حدیث : ﴿ عیاض بن حماد رہ اُللہ ﴾ عیاض کے عین اور حماد کے "حا" کے نیچ کسرہ ہے۔ مشہور صحابی ہیں۔ حمیمی مجاشعی ہیں۔ انہوں نے بھرہ کو جائے سکونت قرار دے لیا تھا اور پیاس مجری کے آخر تک زندہ رہے۔

(۸۰۳) وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حضرت عبدالرحل بن عثان تیمی بولٹر سے مروی ہے عُنْمَانَ النَّیْمِیِّ رَضِیَ اللَّهُ تَعَالَی عَنْهُ، که نبی طالتها نے جاج کی گری پڑی چیز کو اٹھانے سے آنَ النَّبِیِّ ﷺ نَهَی عَنْ لُقَطَةِ المَحَاجِّ، منع فرمایا ہے۔ (سلم)

رَوَا اُسْلِیْ ﷺ نَهَی عَنْ لُقَطَةِ المَحَاجِّ، منع فرمایا ہے۔ (سلم)

لغوى تشریح: ﴿ نهى عن لقطة المحاج ﴾ اس سے مراديہ ہے كہ حاجى كا جو سامان كمه بيس كم ہوگيا ہو۔ اسے اٹھانے كى ممانعت صرف اسے اپنى كھكيت بيں لينے كى بنا پر ہے ورنہ اگر وہ اعلان كرنے كيلئے اٹھائے گا تو اس بيس كوئى مضا كقہ نہيں كيونكہ بخارى و مسلم بيں حضرت ابو ہريرہ بڑاٹيز سے روايت ہے كہ گرى پڑى چيز صرف اس كيلئے اٹھانا حلال ہے جو اس كا اعلان كرنے كا عزم ركھتا ہو۔

راوی حدیث: ﴿ عبدالرحمن بن عشمان را تا عبدالرحن بن عمان بن عبدالله تبی قرقی - به طلحه بن عبدالله تبی قرقی - به طلحه بن عبدالله کے بیٹے ہیں - شرف محابیت سے مشرف ہیں - ایک قول به بھی ہے که انهوں نے نبی سی عبدالله کے بمائی حراب کا زمانہ تو پایا مرشوف رویت حاصل نہیں - حدیب کے روز اسلام قبول کیا اور ایک قول کے مطابق فتح مکم کے موقع پر وائرة اسلام میں وافل ہوئے - سامھ میں عبدالله بن زبیر بی منظ کے ساتھ الوائی میں حصد لیا ۔

لغوى تشريح: ﴿ ذوناب ﴾ ناب وه دانت جو رباعيه كے پيچيه ہوتا ہے۔ ناب كى جمع انياب۔ كيليوں والے در نده سے مراد وه جانور ہے جو چر بھاڑ كر كھاتا ہو اور شكار كرنے اور اسے كاشنے كيلئے اپنى كيليوں سے مدد ليتا ہو۔ ﴿ السباع ﴾ سين كے ينج كرو۔ سبع كى جمع ہے۔ سبع كى سين پر فتح اور "با" پر ضمه اور فتح دونوں طرح جائز ہے۔ چرنے بھاڑے والا در نده۔ ﴿ من مال معاهد ﴾ معاہدہ وہ ہے جس كا مسلمان حكام

سے معاہدہ ہو کہ وہ اسے امان دیتے ہیں' وہ ذمی ہی ہے اس کا بالخصوص ذکر اس لئے کیا گیا ہے کہ اسے زیادہ اہمیت دینا مقصود ہے۔

حاصل كلام: معاہد چونكه اسلامی سلطنت میں باقاعدہ اجازت لے كر آتا ہے اور پر امن رہتا ہے 'اى لئے اس كے مال و جان كى ذمه دارى اسلامى حكومت پر ہوتى ہے۔ اس لئے اس كے مال اور مسلمان كے لقط میں كوئى فرق نہیں ركھا گیا۔ البتہ اگر عرف عام میں كوئى معمولى چیز ہو تو اس كى اجازت ہے۔

راوی حدیث: ﴿ مقدام رُخَاتُر ﴾ مقدام کے میم کے نیج کرو۔ مقدام بن معدیکرب۔ کرب کے کاف پر فقہ اور "را" کے نیج کرو مع تنوین جائز ہے اور بنی ہونے کی دوجہ سے اس کے نیچ کرو مع تنوین جائز ہے اور بنی ہونے کی بنا پر اس پر فقہ بھی جائز ہے۔ بن عمرو الکندی۔ ان کی کنیت ابو کریمہ تھی یا ابو یجیٰ۔ مشہور صحابی ہیں۔ شام میں فروکش ہوئے۔ ان کی حدیث شامیوں میں مشہور ہے۔ صحیح قول کے مطابق کامھ میں وفات پائی۔ اس وقت ان کی عمرا برس تھی۔

# فرائض (وراثت) کابیان

#### ٢٠ - بَابُ الفَرَآئِضِ

لغوى تشریح: ﴿ باب الفوائس ﴾ فرائض فریفه کی جمع ہے اس سے مراد وہ مقرر حصہ وراثت ہے جو مرنے والے کی میراث سے کتاب و سنت کی روسے وارثوں کو ملتا ہے ' وہ حصہ آدھا' چوتھا' آٹھواں اور دو ہمائی اور چھا حصہ ہے۔ یہ فرض سے ماخوذ ہے جس کے معنی قطعی کے ہیں۔ کما جاتا ہے کہ فلاں کے لئے فرض کر دیا گیا۔ یہ اس وقت کہتے ہیں جب کس کے لئے مال میں سے کوئی حصہ قطعی طور پر مقرر کر دیا گیا۔ ﴿ المحقوا ﴾ حمزہ پر فتح اور ''حا" کے نیچ کسو۔ پہنچا دو' اوا کر دو۔ ﴿ باھلھا ﴾ جن کے حصے مقرر ہیں۔ ان کو ان کے حصے دے دو اور ''احل فرائض' سے مراد وہ وہ لوگ ہیں جن کے حصے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ مائی ہم میں بیان ہوئے ہیں۔ ﴿ فیما بقی ﴾ حصہ داروں کے حصے ادا کر چکنے کے بعد جو کچھ باتی رسول اللہ مائی ہم میں ہو۔ ﴿ ذکر ﴾ دیکو یعنی فیکر کی قید لگانے سے تاکید مقصود ہے یا پھر اس سے مخنث کو اس زمرے سے خارج کرنا مطلوب ذکر یعنی فیکر کی قید لگانے سے تاکید مقصود ہے یا پھر اس سے مخنث کو اس زمرے سے خارج کرنا مطلوب ہم اور اس پر متنبہ کرنا مقصود ہے کہ اس باتی مائدہ مال میراث کا استحقاق اسے صرف بحیثیت مرد کے ہور والے کے سب سے زیادہ قریب مطلقا تو اس کے بیٹے ہیں۔ پھر پوتے ' پڑپوتے وغیرہ پھرباپ پھر ہے۔ مرف والے کے سب سے زیادہ قریب مطلقا تو اس کے بیٹے ہیں۔ پھر پوتے ' پڑپوتے وغیرہ پھرباپ پھر

دادا وغیرہ پھر بھائی ' پھر بھینیج ' پھر پیچا اور ان کی اولادیہ تمام نسبی عصبہ ہیں۔ علامہ نووی رطیعیہ کا قول ہے کہ اس پر اجماع ہے کہ اٹل فرائض سے جو کچھ باقی بیچے وہ عصبات کیلئے ہے۔ اقبرب فالاقبرب کے ضابطہ کے تحت بہب قریبی رشتہ دار موجود ہو تو پھر اس کی موجودگی میں دور کا عصبی رشتہ دار دراشت کا انتحقاق نہیں رکھتا۔

(۸۰٦) وَعَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدِ دَضِيَ حَفْرت اسامه بن زيد فَيَ الله عَمُوى ہے كه ني اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اللَّهُمَّا نے فرمایا كه "مسلمان كافركاوارث شيس ہوگا قَالَ: «لاَ يَرِثُ المُسْلِمُ الكَافِرَ، وَلاَ اور نه بن كافر مسلمان كا وارث ہوگا۔" (بخارى و يَرِثُ الكَافِرُ المُسْلِمَ». مُثَنَّ عَلَيْهِ.

حاصل کلام: اس مدیث سے معلوم ہوا کہ کوئی مسلمان اپنے مرنے والے کسی کافر عزیز کا وارث نہیں ہو سکتا اور اسی طرح کوئی کافر اپنے مسلمان رشتہ دار کا وارث قرار نہیں پا سکتا۔ جمہور علاء کی کہی رائے ہو سکتا اور اسی طرح کوئی کافر اپنے مسلمان تو کافر کا وارث ہو سکتا ہے گر کافر مسلمان کا کسی صورت بھی وارث نہیں ہو سکتا۔ یہ رائے حضرت معاذ ہوائی 'معاویہ ہوائی' مسروق ہوائی 'سعید بن مسیب ہوائی' ابراھیم نخعی روائی اور اسلی روائی ہے۔ حضرت معاذ ہوائی نے اس کیلئے صدیث الاسلام یعلو ولا بعللی کخمی روائی اور اسلام غالب رہتا ہے مغلوب نہیں ہوتا' سے استدلال کیا ہے نیز اس سے بھی استدلال کیا گیا ہے یہ داسلام علی برحنے کی المیت و صلاحیت ہے اس لئے اسلام برحتا ہے گئتا نہیں ہوت کہ مسلمان کافر کا وارث نہیں ہوسکتا ہے۔ "گر اس عموی تھم سے میراث کا واضح اور صاف تھم اس سے مشتیٰ ہے کہ مسلمان کافر کا وارث نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لئے جمہور کی رائے درست اور رائج ہے۔

(۸۰۷) وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ حضرت ابن مسعود بن شرح بردايت بكه رسول اللّه تَعَالَى عَنْهُ، فِي بِنْت، وَبِنْت الله مللة عَنْهُ، فِي بِنْت، وَبِنْت الله مللة عَنْهُ، فِي بِنْت، وَبِنْت الله مللة عَنْهُ فَي بِوتى اور بهن كى موجودگى مِن في الْبَنْ وَأَخْت، وَفَضَى النّبِيُ عَنِي فَعَلَم دو تماكى بورا كرنے كيلئے بين كو آدها تركه «لِلاِبْنَةِ النّصفُ، وَلابْنَةِ الابْنِ اور بوتى كيلئے چمٹا حصہ ہوگا پھر جو كچھ باتى بي وه السّدُسُ، تَكْمِلَةَ النَّلْتُيْنِ، وَمَا بَقِي بَن كاد (بخارى)

فَلِلاً خُمت ِ». رَوَاهُ البُخَارِيُ.

لغوى تشريح: ﴿ تكملة المنطنين ﴾ اس بلئے كه بوتى بنزله بنى بوتى بـ للذا ايك بنى كى موجودگى ميں به بنزله دو بينيوں كے بو كئيں اور دو بينياں اگر بوں تو ان كو تركه ميں سے دو تمائى تركه ملتا ہے اور جب تناايك بني ہو تو ده آدھا تركه كى مستحق ہوتى ہے اب دو تمائى بوراكرنے كيلئے چھنا حصه كى ضرورت ہے اور يہ اسے بوتى نے دے ديا۔ اس طرح دونوں كو جمع كركے مجموعه دو تمائى بورا ہوگيا جس كى دونوں مستحق ہیں۔ ﴿ وما بقی لملاخت ﴾ باتی جو پچے اس کی مستحق بمن ہے اس کئے کہ پوتی بیٹی کے ساتھ مل کر عصبہ بن مجی اور ذوالفرائض سے جو ترکہ ہے گیا اسے اس نے حاصل کرلیا۔

(لعنی جو ابن عمر مین کی حدیث کے بیں)

لغوى تشریح: ﴿ اهل ملتین ﴾ دو ملتول سے مراد دو مختلف كافرانه ملتیں ہیں یا گفر و اسلام مراد ہے۔ جمہور اہل علم كے نزديك اس سے مراد كفر اور اسلام ہے اور كافر آپس میں ایك دو سرے كے وارث ہو كتے ہیں۔ صرف امام اوزاعى روائي مدیث كى عمومیت كى بنا پر تمام ملتول كو اى میں شامل كرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یہودى عیسائى كا اور عیسائى يہودى كا بھى وارث نہیں بن سكتا۔ علامہ الیمانى نے السبل میں كما ہے حدیث كا ظاہرى مفہوم اننى كامؤید ہے۔ واللہ اعلم۔

(۱۰۹) وَعَنْ عِمْرَانَ بَنِ حَصَبْنِ حَصْبُنِ حَصْبُنِ حَصْبُنِ حَصْبُنِ حَصْبُنِ حَصْبُنِ حَصْبُنِ حَصْبُنِ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُما قَالَ: جَآءَ ايك آدمى ثبى النَّلِيَّم كى خدمت ميں عاضر ہوا اور رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ يَكِيِّ فَقَالَ: إِنَّ ابْنَ عَرض كى كه ميرا يو تا وفات پاكيا ہے۔ اس كے تركه ابْنِي، مَاتَ، فَمَا لِيْ مِنْ مِيْرَاثِهِ ؟ ميراث ميں ميرا حصه كتا ہے؟ آپ نے فرمايا "تَجَعِ فَقَالَ: لَكَ السَّدُسُ، فَلَمَّا وَلَى چَعْا حصه لح كا۔" پھر جب وہ جائے لگا تو اس آب گُلُوا سے آپ دَعَاهُ، فَقَالَ: إِنَّ الشَّدُسَ الْآخَو، فَلَمَّا نے بلایا اور فرمایا "تیرے لئے مزید چھٹا حصہ ہے۔" وَلَى دَعَاهُ، فَقَالَ: إِنَّ الشَّدُسَ الْآخَو بَهُم جب وہ جائے لگا تو اس كو بلایا اور فرمایا كه طَعْمَةً. وَوَاهُ اَخْمَدُ وَالْاَرْبَعَةُ، وَصَحْمَهُ "آخرى چھٹا حصہ تیرے لئے رزق ہے۔" (اسے احمد طَعْمَةً. وَوَا بَهُ مَنْ مِنْ دِوَايَةَ الْحَسْرِ الْبَعْرِيُ عَنْ اور چاروں نے روایت كيا ہے اور ترقی ہے۔" (اسے احمد النزيذي وَ اللهُ مَنْ مِنْ دِوَايَةَ الْحَسْرِ الْبَعْرِيُ عَنْ اور چاروں نے روایت كيا ہے اور ترقی نے حیٰ مران بِنْ عَنْ اور یا دوایت حین بھری نے بھی عمران بِنْ شَعِ مَان بِنْ قَالَ اِللّٰهُ مَنْ مِنْ دِوَايَةً الْحَسْرِ الْحَالَ مِنْ مِنْ اللّٰحَدُ اللّٰهِ مَانَ مِنْ اللّٰمِ مِنْ مِنْ مِنْ اللّٰمِ اللّٰمِ مِنْ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمُ مَانُ مِنْ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ الْمُرَامِ الللّٰمِ الللّمِ اللللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمُ اللللّٰمُ الللللّٰمُ اللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ اللللللّٰمُ اللّمِلْ اللللّٰمِ الللللّٰمُ اللّٰمِ الللّٰمُ اللللّٰمُ الللللّٰمُ الللّٰمُ الللللّٰمُ اللللللّٰمُ اللللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمُ اللللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ الللللّٰمُ الللللّٰمُ اللّٰمُ اللللللّٰمُ

لغوى تشريح: ﴿ لَكُ السدس ﴾ مقرر وط شده حصه مين سے چھٹا حصہ تجے ملے گا۔ ﴿ لَكُ سدس

می این سے ساع ہی ثابت نہیں)

آخو ﴾ تیرے لئے مزید چھٹا حصہ ہے اور یہ عصبہ کی حیثیت سے اور آخر میں "فا" پر فتحہ ہے۔ ﴿ ان السدس الاحو ﴾ آخر کے "فا" کے پنچ کسو۔ ﴿ طعمه ﴿ رزق کے معنی میں۔ اصحاب فروض کے کم ہونے کی بنا پر تجھے مقررہ حصہ سے زائد بطور رزق دیا گیا ہے۔ یہ حصہ ہر حال میں تجھے نہیں ماتا۔ طبی نے کما ہے کہ اس مسئلہ کی یہ صورت اس وقت ہے کہ میت نے دو بیٹیاں اپنچ پیچھے چھوڑی ہوں۔ اس سوال کرنے والے کی بھی دو بیٹیاں تھیں ان کیلئے دو تمائی طے شدہ تھا گر باتی ایک تمائی فی گیا لی وہ بھی نی ساتھ چھٹا حصہ میت کے دادا ہونے کی حیثیت میں۔ وہ جانے لگا تو آپ نے اسے دو سرا چھٹا حصہ بھی عنایت فرما دیا یہ اس لئے کیا کہ اس یہ گمان نہ ہو کہ اس کا مقررہ حصہ ایک تمائی ہے۔

راوی حدیث: ﴿ حسن بصری روالتی ﴾ حن بن ابی الحن بھری انساری انسار کے آزاد کردہ غلام تھے۔ ان کے والد کا نام بیار تھا۔ رشد و ہدایت کے ائمہ میں سے تھے۔ بالانفاق ثقه 'فقیہہ اور علم و فعنل کے مالک تھے۔ عبادت گزار 'گوشہ نشین 'کیر العلم 'فضیح و بلیخ 'حسین و جمیل 'علوم کے جامع 'بلند و بالا منسب علم پر فائز تھے۔ تابعین کے تیسرے طبقہ کے سرخیل تھے۔ حضرت عمر بالتی کی فلافت میں ابھی دو سال باتی تھے کہ ان کی پیدائش ہوئی۔ انہوں نے حضرت علی بزائش اور حضرت عمان بزائش کو اپنی جشم بینا سے ملل باتی تھے کہ ان کی پیدائش ہوئی۔ انہوں نے حضرت علی بزائش اور حضرت عمان بزائش کو اپنی جشم بینا سے دیکھا ہے مگر ان سے کی حدیث کا ساع نہیں کیا۔ رجب الھ میں نوے برس کے قریب عمر پاکر فوت ہوئے۔

(۱۹۱۸) وَعَنْ الْبُن ِ بُرَيْدَةَ رَضِيَ اللَّهُ حضرت ابن بريده رَبَيَةً سے روايت ہے کہ في النَّائِيلِ تَعَالَى عَنْهُ، عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ فَ وادى كيلئے چھٹا حصد مقرر فرمايا جبکہ ورميان ميں جَعَلَ لِلْجَدَّةِ السُّدُسَ، إِذَا لَمْ يَكُنْ اس كى مال نہ ہو۔ (ابوداؤد' نسائی دونوں نے روايت كيا دُونَهَا أُمَّ. رَوَاهُ أَبُو دَاؤَدُ وَالنَّسَاتِيْ، وَصَحَّمَهُ ہے اور ابن خريمہ' ابن جارود نے صحح قرار دیا ہے اور ابن ابن خریمہ' ابن جارود نے صحح قرار دیا ہے اور ابن ابن خریمہ وابن نے ابن عبدی ہے اور ابن خریمہ وابن عبدی ہے اور ابن خریمہ وابن عبدی ہے اور ابن خریمہ وابن عبدی ابن عبدی میں ہے اب اور ابن خریمہ وابن عبدی ہے اور ابن خریمہ وابن عبدی ہے ابن عب

لغوى تشريح: ﴿ للجدة السدس ﴾ دادى كيلئے چھٹا حصد خواہ دادى 'باپ كى مال ہو يا مال كى والدہ ہو ايك ہى والدہ ہو ايك ہى اور ايك ہى ہو يا دارى كيلئے جھٹا حصد خواہ دادى 'باپ كى مال ہو جائے گى اور ہو ايك ہى ہو يا زيادہ ہول اوپر والى ہول يا ينج والى قرابت كى وجہ سے بعد كى قتم ساقط ہو جائے گى اور اہل علم نے اس كو بھى تسليم كيا ہے كہ وادى مطلقا مال كى وجہ سے ساقط ہو جائيں گے ۔ حضرت عثمان برالله على برالله على برالله على موجود كى ميں دادا 'پردادا بھى ساقط ہو جائيں گے ۔ حضرت عثمان برالله على برالله على برائد بن المبت برالله و غيرہ كى يمى دائے ہے۔

 وَارِثُ مَنْ لاَ وَارِثَ لَهُ". وَأَخْرَجَهُ أَخْمَدُ تَحْرَبُحُ احمد اور جاروں نے بیان کیا ہے سوائے تذی کے۔ وَالْأَرْبَعَةُ، سِوَى النَّرْمِذِيِّ، وَحَسَّنَهُ أَبُو ذُرْعَةَ ابوزر مدرازی نے اے حس کما' طاکم اور ابن حبان نے الزَّارِيُّ وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ وَابْنُ جِبَّانَ. الے صحح قرار ویا ہے)

لغوى تشریح: ﴿ المنحال وادث المنح ﴾ يه حديث وليل ب كه ذوالارحام بھى دراشت پاتے ہيں۔ اكثر صحابه كرام كى كي رائ ہے۔ ذيد بن ثابت بي كا ايك قول ب كه يه وراشت نيس پاتے اور شوكانى روائيہ نے كما ہ كہ پہلے گروہ كى دليل كي حديث ہے۔ نيز اللہ تعالى كے ارشاد گراى كے عموم ہ بھى ان كى تائيد ہوتى ہے۔ ارشاد ب واولوا الارحام بعضهم اولى ببعض اور قرابت والے ايك دوسرے كوارث ہونے ميں ذيادہ حقدار ہيں۔ نيز ارشاد ربائى ہے۔ للرجال نصيب مما ترك الوالدان والا قورون كه ہوكھ مال باپ اور قربى چھوڑ كے اس قربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والاقربون كه ہوكھ مال باپ اور قربى چھوڑ كة اس ميں مردول كا حصه ہے اى طرح عورتول كا بھى حصه ہے اس ميں ہے جو مال باپ اور قربى چھوڑ كئے ہيں۔ رجال نساء اور اقربين كے الفاظ سب قربى رشتہ دارول كو شائل ہيں اور يہ تخصيص كرنے والے ہيں۔ رجال نساء اور اقربين كے الفاظ سب قربى رشتہ دارول كو شائل ہيں اور يہ تخصيص كرنے والے كے دعوى كے خلاف وليل ہے۔

حاصل کلام: اس حدیث کی رو سے اگر ذوالفروض اور عصبہ وارثوں میں سے کوئی زندہ نہ ہو تو پھر مامول وارث ہوگا۔ ذوالارحام کو وارث قرار دینے میں علماء میراث میں اختلاف ہے۔ ایک بری جماعت تو ان کو وارث قرار دیتی ہے اور خالہ کی حیثیت بھی وہی ہے جو مامول کی ہے۔ اگر سے بھی نہ ہو تو پھر تر کہ بیت المال میں جمع کرا دیا جائے گا۔ جو لوگ ذوالارحام کی وارثت کے قائل نہیں ان کے نزدیک تو عصبات کی عدم موجودگی میں ترکہ بیت المال میں جمع کیا جائے گا گرجمورکی رائے ہی رائج ہے۔

(۱۸۱۲) وَعَنْ أَبِي أَمَامَةً بْنِ سَهْلِ حضرت الوامام بن سل بن ولي المعبيده بنقول ہے كه قَالَ: كَتَبَ مَعِيَ عُمَرُ رَضِيَ اللّهُ حضرت عمر بنالته في عَمِر و وَلِيه الوعبيده بنالته كو كلما تقالَى عَنْهُ إِلَى أَبِي عُبَيْدَةَ رَضِيَ اللّهُ كه رسول الله طلّه الله على كارشاد ہے كه "الله اور اس كا تقالَى عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: رسول براس كا مولى ہے جس كا كوئى مولى نه بو اور «اللّه وَرَسُولُهُ مَوْلَى مَنْ لاَ مَوْلَى لَهُ، جس كا كوئى وارث نه بو ماموں اس كا وارث ہے۔ "والمخالُ وَارِثُ مَنْ لاَ وَارِثَ لَهُ، (احمد اور چاروں نے سوات ابوداؤد كے روايت كيا ہے اور واله خَالُ وَارِثُ مَنْ لاَ وَارِثَ لَهُ ،

لغوى تشریح: ﴿ مولى من لا مولى له ﴾ يعنى جس كاكوئى ولى و مررست نه بو ، جس كاكوئى والى وارث نه بو اور ابوداؤد بي مقدام سے مروى ہے كه جس كاكوئى مولى و مررست نيس بي اس كا ولى و مررست نيس بي اس كا ولى و مررست بي بول ـ اس كا وراثت لول كا اور قرض سے اسے آزاد كراؤل كا۔ اس كا متى بي ہے كم

اس کا مال بیت المال میں چلا جائے گا۔ بیہ حدیث بھی پہلی حدیث کی مؤید ہے جس سے ثابت ہوا کہ اولی الارحام وارث بن سکتا ہے۔

راوی حدیث: ﴿ ابوامامه بن سهل ﴾ ان کانام اسعد اور ایک قول کے مطابق سعد تھا مگریہ اپنی کنیت سے بی مشہور و معروف تھے۔ سلسلہ نسب یوں ہے: ابوالممہ بن تھل بن حلیف بن واصب انساری اوی منی ۔ یعنی مدینہ کے انساد کے قبیلہ اوس سے تعلق رکھتے تھے۔ نبی ساتھ یا کی زیارت سے بسرہ ور ہوئے مگر کچھ ساعت نہیں کر سکے۔ ۱۹۰۰ میں ۹۲ برس کی عمر میں وفات بائی۔

﴿ ابوعبیده روائش ﴾ ابوعبیده عامرین عبدالله بن جراح بن صلال قرشی فری- عشره مبشره میں سے ہیں۔ قدیم الاسلام ہیں۔ دو سری جرت حبشہ میں شریک تھے۔ تمام غزوات بدر و احد تا جوک میں شریک رہے۔ جنگ احد کے روز نبی المها کے رخسار مبارک میں خود کے جو دو طقے داخل ہوگئے تھے ان کو اپند دانتوں جنگ احد کے رفت ان کے سامنے کے دونوں دانت گر گئے تھے۔ شام کی فوحات میں لشکر اسلامی کی قیادت کے فرائض انجام دیئے۔ ماھ میں طاعون عمواس کے موقع پر وفات پائی۔ اس وقت ان کی عمر ۸۵ برس کی تھی۔

(۸۱۳) وَعَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ حَفرت جابر وَهُمَّ سے مروی ہے کہ نبی النَّکِمُ نے تَعَالَى عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَالَ: فرمایا "جب نومولود بچه آواز نکالے تو وہ وارث قرار «إِذَا اسْتَهَلَّ ٱلْمَوْلُودُ وَرِثَ». رَوَاءُ أَبُو پاتا ہے۔" (ابوداؤد نے روایت کیا ہے اور ابن حبان نے داؤد. وَصَحَمَهُ ابْنُ جِبَّنَ. الله صَحَمَعُ کما ہے)

لغوى تشريح: ﴿ اذا استهل ﴾ جب آواز بلند كرے۔ وہ چيخ كى صورت ميں ہو يا رونے كى صورت ميں ہو يا رونے كى صورت ميں - "ورث" صيغه مجمول وريث سے ماخوذ ہے۔ لينى يہ آواز اسے وارث بناتى ہے مطلب يہ ہے كہ جب بچه زندہ پيدا ہو كھر بعد ميں فوت ہو جائے تو وہ وارث شار ہوگا۔ پيدائش كے وقت او في آواز نكالنا وارث بننے كيلئے ضرورى نہيں ہے۔ "استهلال" كا بالخصوص اس جگہ ذكر تو محض اس لئے كيا گيا ہے كہ عام طور پر بچه پيدا ہونے كے بعد آواز نكالتا ہے اور يہ اس كى دليل ہوتى ہے كہ بچه زندہ ہے۔ للذا اگر اس كے علاوہ دو سرى كى علامت سے اس كے زندہ ہونے كا علم ہو جائے تو مثلاً چھينك مارنا ' ذور سے سائس لينا يا الى كوئى حركت كرنا جو اس كے زندہ ہونے پر دال ہو اس كے وارث قرار پائے جانے كيلے بس سائس لينا يا الى كوئى حركت كرنا جو اس كے زندہ ہونے پر دال ہو اس كے وارث قرار پائے جانے كيلے بس

(۸۱٤) وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبِ، حضرت عمرو بن شعيب اپ والد سے اور وہ اپ عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى داوا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله سُلَّيَا فِ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: فرمایا "قاتل کو مقتول کی میراث میں سے پھے بھی «لَیْسَ لِلْقَاتِلِ مِنَ ٱلْمِيرَاثِ شَيْءٌ». شیں ماتا۔" (اے نسانی اور دار قطی نے روایت کیا ہے

رَوَاهُ النَّسَآنِيُ وَالدَّارَ فُطْنِيُ، وَفَوَّاهُ ابْنُ عَبْدِ البَرِّ، اور ابن عبدالبرنے اسے قوی قرار دیا ہے۔ مر نسائی نے وَاَعَلَهُ النَّسَآنِيُ، وَالصَّوَابُ وَفَقُهُ عَلَى عَنْرِو. اسے معلول کما ہے۔ وراصل یہ روایت موقوف ہے لیمی عمرو پر موقوف ہوتا صحح کما گیاہے)

حاصل کلام: اس صدیث کی رو سے قاتل مقتول کی میراث میں سے پچھ بھی وصول کرنے کا مستحق نہیں۔
اکثر اہل علم کی رائے کی ہے کہ قاتل کو نہ اصل مال میں سے پچھ ملے گا اور نہ دیت میں سے۔ گرامام
مالک رطافے کتے ہیں کہ قاتل کو دیت میں سے تو پچھ نہیں ملے گا البتہ دو سرے مال میں سے میراث کے گا۔
گرامام مالک رطافے کی جلالت القدر کے باوجودیہ کے بغیر چارہ نہیں کہ ان کے پاس اپنی رائے کے حق میں
کوئی مضبوط و قبوی دلیل نہیں ہے۔ تاریخ شاہر ہے کہ حضرت عمر زائٹو 'حضرت علی بڑاٹو اور قاضی شریح
کوئی مضبوط و آبوی دلیل نہیں ہے۔ تاریخ شاہد ہے کہ حضرت عمر زائٹو 'حضرت علی بڑاٹو اور قاضی شریح

(۸۱۵) وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ حَفرت عمر بن خطاب رفائق سے مروی ہے کہ پیل رضي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ نے رسول الله طُهُوَّا کو ارشاد فرماتے ساہے "والدیا رضول الله عَلَیْ یَقُولُ: «اَمَا أَخْرَزَ اولاد جو کچھ جمع کر کے ایخ گھر پیل لائے تو وہ اس الوَالِدُ أَوِ الوَلَدُ فَهُوَ لِعَصَبَتِهِ مَنْ کے عصبہ کیلئے ہے خواہ عصبہ کوئی بھی ہو۔" (اے کان اور این اب خواہ نائی اور این ماجہ نے دوایت کیا ہے۔ ابن مین وصفحهٔ ابن البوینی وَابنُ عَبْدِ البَرْ. واراین عبدالبرنے اے مجمح کما ہے)

نغوى تشريح: ﴿ ما احرز الوالمد المنح ﴾ جو پچھ والد يا اولاد نے جمع كيا اور عاصل كيا يا يہ معنى كه اموال اور حقوق ميں جس كا وہ مستحق ہے۔ ﴿ فيهو ﴾ جمع كردہ مال يا جس حق كا وہ مستحق ہے۔ ﴿ فيهو ﴾ جمع كيا عاصل كيا۔ ﴿ من كان ﴾ اس سے مراد ليھ صبت كه اس عصب مراد ہيں جس نے مالد اور اولاد كے احراز سے مراد بيہ كه حقوق ميں جن كا بيد وہی عصبہ ہے مراد بيہ كه حقوق ميں جن كا بيد استحقاق ركھتا ہے وہ حقوق وغيرہ اس كے بعد اس كے عصبہ كے مول گے۔ اس حديث سے بيد استدلال كيا سے كم ولاء كو وراثت ميں واضح اور صريح نہيں كيا جائے گا گريہ حديث انبي دلات ميں واضح اور صريح نہيں ہے بلكہ ما احرز كے تحت جو جزئيات آتى ہيں وہ بيا او قات اس استدلال كے خلاف ہيں۔

حاصل کلام: اس حدیث میں جو سئلہ بیان ہوا ہے وہ دراصل اس واقعہ سے تعلق رکھتا ہے کہ ایک خاتون فوت ہو گئے اور عمرو بن عاص رفاتی ان خاتون فوت ہو گئے اور عمرو بن عاص رفاتی ان کولوں کا عصبہ ہونے کی حیثیت سے ان کے وارث بنے۔ پھر اس عورت کا آزاد کردہ غلام بھی فوت ہو گیا تو عمرو بن عاص نے اس غلام کا ورثہ بھی اپنے قبضہ میں کر لیا۔ اس عورت کے بھائی نے عورت کے آزاد کردہ غلام کی میراث کا دعوی کر دیا۔ اس موقع پر حضرت عمر بناتی نے سے حدیث بیان فرمائی اور اس آزاد کردہ غلام کی میراث اس خاتون کے بھائی کو دلا دی۔ واضح رہے کہ ولاء (آزاد کردہ غلام کا ترکہ)

ذوالفروض میں ورث کی طرح تقیم نہیں ہوتی بلکہ سب سے قریبی عصبہ کا حصہ ہے۔ اگرچہ بعض نے اس میں اختلاف بھی کیا ہے تاہم صحیح یمی ہے کہ میراث میں تقیم نہیں ہوتا۔

لغوى تشريح: ﴿ المولاء ﴾ "واو" پر فتح اور "لا" پر مد لينى آزادى كى ولاء اور وه آزاد كرنے والے كى ميراث كا آزاد كرده سے زياده حق ركھتا ہے۔ ﴿ لحمه الله ﴾ لام پر ضمه اور "عا" ساكن معنى اس ك قرابت اور تعلق كے ہيں۔ عرب لوگ ولاء كو فروخت بھى كرتے تھے اور حبه بھى كر ديتے تھے جس سے منع فرما ديا عملا اور واضح كيا كه ولاء كا تعلق نسب كے تعلق كى طرح ہے۔ يہ زائل كرنے سے بھى زائل نميس ہوتا۔

یہ در روز میں یہ نہ روز برب کی جات کی ہے ہوئے کا میں اس کی تشہید دے کر یہ بتایا گیا ہے کہ اس کی خرید و فروخت نمیں ہو سکتی اور نہ ہی مبه اور نذر کی جاسکتی ہے۔ عرب معاشرے میں لوگ اسے فروخت بھی کر دیتے تھے اور مبہ اور نذر بھی۔ رسول اللہ ساتھا اے اسے ممنوع قرار دے دیا۔

راوی حدیث: ﴿ محمد بن حسن ﴾ ان کی کنیت ابوعبدالله تھی۔ سلم نیب بول ہے۔ محمد بن حسن بن فرقد شیبانی۔ احناف کے ایک مشہور و معروف امام ہیں۔ ۱۳۲ واسط میں پیدا ہوئے اور کوفہ میں نشودنما پاکر پروان چڑھے۔ طلب علم کیلئے نگلے۔ بڑے بڑے اعلام سے طاقات کی۔ امام ابوعنیفہ رطیقہ کی مال تک رہے پھر ابویوسف پر فقہ کا درس لیا۔ بہت می نادر کتب تصنیف کیں اور امام ابوصنیفہ رطیقہ کے علم کو خوب پھیلایا۔ یہ احناف کے تین علمی ستونوں کے درمیان ایک ستون ہیں۔ تین سال تک امام مالک رطیقہ سے علم حاصل کیا۔ امام شافعی رطیقہ کا قول ہے کہ میں نے محمد بن حسن کی طرح موثا آدمی کوئی نہیں دیکھا جو پھر تیلا اور مربان اور اچھی صحبت والا ہو اور نہ میں نے ان سے زیادہ کی کو خیر نویہ نے بیا۔ حافظ کے اعتبار سے ان کو حدیث میں ضعیف قرار دیا گیا ہے۔ ۱۸۱ھ میں رے کی "برنبویہ" خیرخواہ پایا۔ حافظ کے اعتبار سے ان کو حدیث میں ضعیف قرار دیا گیا ہے۔ ۱۸۱ھ میں رے کی "برنبویہ" نامی بیتی میں وفات یائی۔

﴿ ابویوسف ﴾ ان کانام امام یعقوب بن ابراهیم انساری ہے۔ ابوحنیفہ روائتیہ کے مشہور شاگر دیں اور الل عراق کے متند فقیہہ ہیں۔ قاضی القضاۃ کے منصب پر فائز رہے ہیں۔ ان کی نشوونما کوفہ میں ہوئی اور طلب علم میں زندگی کھیا دی۔ ان کے والد ایک غریب آدمی تھے۔ امام ابوحنیفہ تاضی ابویوسف کو وقا فوقاً

بو' سو درہم دے کر ان کی اعانت کیا کرتے تھے۔ یکیٰ بن معین کا قول ہے کہ اصحاب الرائی میں امام ابویوسف سب سے زیادہ احادیث کا علم رکھنے والے اور سب سے زیادہ فن میں پختہ تھے اور یکیٰ بن یکیٰ تمیں کا قول ہے کہ میں نے ابویوسف کو ان کی موت کے وقت یہ فرماتے سا کہ میں نے اپنے تمام ان فتووَل سے رجوع کیا جو کتاب و سنت سے موافقت نہیں رکھتے اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ جو قرآن کے موافق ہیں اور جس پر مسلمانوں کا اجماع ہے۔ ان کے علاوہ میں اپنے تمام فتووَل سے رجوع کرتا ہوں۔ ربیع الا فر مراماد میں انہتر سال کی عمر میں وفات یائی۔

لغوى تشريح: ﴿ اعل بالارسال ﴾ صيغه مجمول - معلول اس اس ك قرار ديا گيا ہے كه ابوقلابه في اگرچه حضرت انس بن الله سى احاديث سى بين مگر ان سے يه حديث نهيں سى - اس وجه سے يه حديث مرسل يعنى منقطع ہے -

حاصل کلام: یہ دراصل ایک لمبی حدیث کا کلزا ہے۔ مکمل روایت یوں ہے کہ نبی سائیل نے ارشاد فرمایا کد "میری امت میں سب سے زیادہ رحم دل اور شفق انسان ابو بکر بڑاٹر ہے اور دین کے معاملہ میں سب سے زیادہ حیا وار عثمان بن عفان بڑاٹر والل و حرام کا سب سے بڑا عالم معاذ بن جبل بڑاٹر اور سب سے عمدہ اور اچھا قاری ابی بن کعب اور فرائض کا سب سے بڑا عالم زید بن مابت ہے۔ " میں وجہ ہے کہ علاء اسلام نے میراث کے اختلافی مسائل میں عموماً حضرت زید بن مابت بڑاٹھ کی رائے قابل ترجع قرار دی۔

راوی حدیث: ﴿ ابوقلابه ﴾ قلابه میں "قاف" کے نیچ کرو اور لام مخفف۔ ان کا نام عبدالله بن زید بن عرویا عام جری بعری ہے۔ جلیل القدر تابعی شقه بین فاضل آدی بیں۔ کتب ستہ کے راویوں میں ارسال کا ارتکاب بہت کرتے ہیں۔ منصب قضاء کو چھوڑ کر شام میں چلے گئے۔ ۱۹۰ه یا ۱۹۰ه یا ۱۹۰ه میں فوت ہوئے۔

## وصيتون كابيان

٢١ - بَابُ الوَصَايَا

(٨١٨) عَن ِ ابْن ِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ حضرت ابن عمر بين الله الله

مالی کے فرمایا ''کسی مسلمان کو بید لا کُق نہیں ہے کہ وہ اپنی کسی چیز کو وصیت کرنے کا ارادہ رکھتا ہو مگر دو راتیں بھی اس حالت میں گزار دے کہ اس کے باس وصیت تحریری شکل میں موجود نہ ہو۔'' (بخاری و مسلمی

تَعَالَى عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَا حَقُّ الْمَرِئُ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ فَالَ: «مَا حَقُّ الْمَرئُ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُرِيدُ أَنْ يُوصِّيَ فِيهِ، يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلاَّ وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ». مُثَنَّ عَلَنِهِ.

لغوی تشریح: ﴿ باب الموصایا ﴾ وصایا ' وصیت کی جمع ہے۔ جیسا کہ ہدایا ہدیہ کی جمع ہے وصیت شرق طور پر خاص اس عمد کو کتے ہیں جس کا تعلق مرنے کے بعد ہے ہو۔ ﴿ ما حق امری مسلم ﴾ اس جملہ میں " نافیہ ہے۔ لیخی مسلمان کیلئے یہ جن م و احتیاط کا تقاضا نہیں ہے اور اس کیلئے لا کق و مناسب نہیں ہے۔ ﴿ له شخص ﴾ یہ "لامری" کی صفت ہے۔ لیخی اس کے پاس مال ہے یا کسی کا قرض اوا کرنا ہے یا اور کوئی حق ہے یا کسی کا مانت ہے۔ ﴿ يوريد ﴾ یہ شکی کی صفت ہے۔ لیخی یہ مخص اس چیز میں کوئی وصیت کرنا چاہتا ہے ﴿ يسبت ليملنين ﴾ یہ ماکی خربے مصدر کی تاویل کی صورت میں لیخی یہ کہ وہ دو را تیں بر کرے اور یہ بھی جائز ہے کہ یہ صفت ہو تو اس صورت میں اس کے بعد والا اعتثاء خبر ہو۔ "واد" یمال عالم بھی ہو سکتی ہے اور زائدہ بھی اور ایک دو سری روایت میں لیلہ او لیملنین کے افاظ بھی متقول ہیں اور ایک روایت میں لیلہ او لیملنین کے الفاظ بھی متقول میں اور ایک روایت میں کہ اس پر ایک وقت گزرے خواہ وہ میں جلدی کی جائے تاخیر نہ کی جائے۔ لیخی اس مخص کے لاکن نہیں کہ اس پر ایک وقت گزرے خواہ وہ میں جلدی کی جائے تاخیر نہ کی جائے۔ لیخی اس وصیت تحریری ہوئی چاہئے کیونکہ اسے معلوم نہیں کہ موت کب میں آگے گی؟ (عون المجود) اور ﴿ يوريد ان يوصی النے ﴾ کے الفاظ اس پر دلالت کرتے ہیں کہ وصیت کرنا واجب نہیں اور جمور اہل علم کی یمی رائے ہے۔ ہاں فرض کی اوائیگی کی وصیت اور امائتوں کے واپس کرنے کی وصیت اور امائتوں کے واپس کرنے کی وصیت کرنا واجب ہے۔

حاصل کلام: اس مدیث سے معلوم ہوا کہ وصیت ہروقت تحریری شکل میں موجود رہنی چاہئے۔ آیت میراث کے نزول سے پہلے وصیت کرنا ہر ایک کیلئے ضروری اور لازمی تھا۔ گرجب میراث کی آیت نازل ہوئی تو یہ وصیت ختم ہوئی و سیت ختم ہوئی ۔ لینی جو جھے قرآن میں متعین و مقرر کر دیئے گئے ہیں ان کیلئے وصیت ختم ، البتہ میراث کے علاوہ اگر کوئی وصیت کرنا چاہے تو آج بھی کر سکتا ہے۔ مثلاً بیٹے کی موجودگی میں پوتے کی میراث ختم ہے گراس کی تعلیم و تربیت اور نگمداشت اور دیکھ بھال کیلئے تمائی بال وصیت کر سکتا ہے۔

(۸۱۹) وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي حضرت سعد بن ابى وقاص برات سود على الله وقاص برات سام كه وايت بكه وقاص رفايت الله وقاص برات الله وقاص وقاص برات الله والته والته الله والته وقاص وقاص وقال الله والته وقال الله والته وقال الله والته والله والله والله والله الله وقال الله والله وا

آپ نے فرمایا "نہیں۔" میں نے دوبارہ عرض کیا کیا میں اپنے مال کا نصف حصہ خیرات کر دوں؟ فرمایا "نہیں۔" میں نے تیری مرتبہ عرض کیا تو کیا میں تمائی مال صدقہ و خیرات کر سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا "ہاں! مگرایک تمائی بھی بہت ہے۔ تیرا اپنے ور ٹاء کو غنی چھوڑ جانا اس سے کمیں بہتر ہے کہ تو ان کو مختاج چھوڑے اور وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ چھیلاتے

أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلْنَيْ مَالِيْ؟ قَالَ: لأَ، قُلْتُ: أَفَأَتَصَدَّقُ بِشَطْرِهِ؟ قَالَ: لأَ، قُلْتُ: أَفَأَتَصَدَّقُ بِشَطْرِهِ؟ قَالَ: ٱلثَّلُثُ، وَالثَّلُثُ كَثِيْر، إِنَّكَ أَنْ تَلَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَآءَ خَيْرٌ مِّنُ أَنْ تَلَرَهُمْ عَآلَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ. مُثَنَّ عَنهِ.

پھرس۔" (بخاری و مسلم)

حاصل کلام: اس حدیث سے معلوم ہوا کہ صاحب مال زیادہ سے زیادہ اپنے تہائی مال کے بارے میں وصیت کر سکتا ہے اس سے زیادہ نہیں۔ الآبی کہ ور ثاء خود بخود اس سے زائد کی اجازت دے دیں۔ اس سے بیم معلوم ہوا کہ ور ثاء کو محروم رکھنے کی کوشش نہیں کرنی چاہئے۔ ان کا غنی رہنا اور دست سوال دراز کرنے سے بچنا بہرنوع بہترہے۔

اس کے بعد وہ صحت یاب ہو گئے اور زندہ رہے اور ان کے ہاں چار بیٹے ہوئے اور ایک قول یہ بھی ہے

کہ اس کے بعد اللہ تعالی نے ان کو دس سے بھی زیادہ لڑکے اور تیرہ لڑکیاں عطا فرمائیں۔

(۸۲۰) وَعَنْ عَآئِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ حضرت عائشه بَنَ آهَ سے روایت ہے کہ ایک شخص تَعَالَى عَنْهَا، أَنَّ رَجُلاً أَنَى النَّبِيَ نَى النَّقِيْمِ کَی خدمت مِیں حاضر ہوا اور عرض کیا تَعَالَى عَنْهَا، أَنَّ رَجُلاً أَنَّى النَّبِيِّ نَى اللهِ الله (النَّلِيْمِ)! میری والدہ اچانک وفات پا گئ اَفْتُلِنَتْ نَفْسُهَا، وَلَمْ نُوْصِ، وَأَظُنُّهَا بِیں اور اس نے کوئی وصیت نہیں کی۔ میرا اس کے آفتُلِنَتْ نَفْسُهَا، وَلَمْ نُوْصِ، وَأَظُنُّهَا بِیں اور اس نے کوئی وصیت نہیں کی۔ میرا اس کے

بارے میں خیال ہے کہ اگر وہ کوئی گفتگو کرتی تو صدقہ (ضرور) کرتی۔ کیا اسے ثواب کیے گا اگر میں اس کی جانب سے صدقہ کر دوں؟ آپ نے فرمایا "بال!" (بخاری ومسلم 'ید الفاظ مسلم کے ہیں

لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ، أَفَلَهَا أَجْرٌ إِنْ تَصَدَّقَتُ عَنْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ. مُتَفَنَّ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ.

لغوى تشريح: ﴿ ان رجلا ﴾ سے مراد حفرت سعد بن عباده ناٹھ ہیں۔ ﴿ افسلست نفسها ﴾ صيغه مجهول - اجانك بيار مو كئيس اور فورا بي وفات يا كئيس -

حاصل کلام: اس مدیث سے معلوم ہوا کہ والدین کی وصیت کے بغیر بھی اولاد کی جانب سے صدقہ کا ثواب والدین کو پہنچتا ہے اور بغیروصیت صدقہ کرنا بھی جائز ہے۔

حضرت ابوامامہ باہلی وہالتہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول الله ملتيكيم كو ارشاد فرماتے سنا ہے كه "الله تعالیٰ نے ہر حقد ار کو اس کا حق عطا فرما دیا ہے لنذا أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقَّ حَقَّهُ فَلا وَصِيَّةَ الب كي وارث كيليَّ كُونَي وصيت نهين-" (اسع احمر لِوَارِثِي ، رَوَاهُ أَخْمَدُ وَالأَرْبَمَةُ إِلَّا النُّسَانِيُّ ، اور چارول نے سوائے نسائی کے روایت کیا ہے۔ احمد وَحَسَنَهُ أَخْمَدُ وَالنَّوْمِذِيُّ، وَقَوَّاهُ ابنُ خُوْنِمَةَ وَابنُ اور ترفدي في احد حسن كما م ابن خزيمه اور ابن جارود نے اسے توی قرار دیا ہے) اور دار قطنی نے ابن عَبَّاسٍ، وَزَادَ فِي آخِرِهِ: ﴿ إِلَّا أَنْ يَسْلَهُ الْوَرَقَةُ ، عَبِّس مِي اللَّهِ اللَّهِ عَلَى م اور اس ك آخر من اتنا اضافہ بھی کیا ہے۔ "الآبید کہ اس کے وارث

(٨٢١) وَعَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ البَاهِلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَهُولُ: «إِنَّ اللَّهَ قَدْ الجَارُودِ، وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيْثِ ابْن وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ.

چاہیں" (اور ان کی اساد حسن ہیں)

لغوى تشريح: ﴿ الا ان يساء الودنيه ﴾ جمهور علماء نے اس اضافہ سے قابل استدلال ہونے كى بنا ير احتناء کیا ہے کہ اگر ورثاء ازخود چاہیں تو کسی ایک کیلئے وصیت ہو سکتی ہے۔ گراهل ظواہر کہتے ہیں یہ جائز نہیں۔ جیسے قاتل کے حق میں وصیت جائز نہیں خواہ ور ٹاء اس کی اجازت دے بھی دیں کیکن اس روایت کی بنا پر راجح ترین مسلک جمهور کاہے۔

(۸۲۲) وَعَنْ مُعَاذِ ابْنِ جَبَل حضرت معاذ بن جبل بطاق سے روایت ہے کہ نی رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ اللَّهُ إِلَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ تَعَالَى فَ تَم كو موت كو وقت النَّبِيُّ ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ تَصَدَّقَ عَلَيْكُمْ تَمَالَى اللَّهَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ تَمَالَى اللَّهَ عَلَيْكُمْ تَمَالَى اللَّهَ عَلَيْكُمْ تَمَالَى اللَّهَ عَلَيْكُمْ تَمَالِي اللَّهَ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهَ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهَ عَلَيْكُمْ اللَّهَ عَلَيْكُمْ اللَّهَ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ الْعَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا بِنُلُثِ أَمْوَالِكُمْ عِنْدَ وَفَاتِكُمْ، زِمَادَةً اصان فرايا ہے تاكہ تمارى نيكيال زيادہ ہو فِي حَسَنَا تِكُمْ ". رَوَاهُ الدَّارَ فَظَنْ . وَأَخْرَجَهُ جَاكِس . " (اس وارتطنى في روايت كيا ب اور احمد اور

اُخمَدُ وَالبَزَّارُ مِنْ حَدِیْثِ أَبِی الدُّرْدِآءِ، وَابْنِ بِزار نے ابوالدرداء بُولُتُّ کے حوالہ سے اس مدیث کی تخریج مَاجَهٔ مِنْ حَدِیْثِ آبِیْ هُرَیْرَةً، وَکُلُهَا صَعِیْفَةً، لٰکِن کی ہے اور ابن ماجہ نے ابو ہریرہ بولٹن کے حوالہ سے۔ گر قَدْ بَقَوّی بَعْضُهَا بِیَعْضِہ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

بعض كيلئے باعث تقویت ہیں) واللہ اعلم

لغوى تشريح: ﴿ مصدق عليكم ﴾ لينى تمام مال كو دراثت قرار نهيں ديا بلكه اس ميں سے تهائى مال صدقه كرنے كى اجازت دے كرتم پر احسان كيا ہے كه اگر تم چاہو تو اتنا مال فى سبيل الله خرچ كركے اپنے كئے صدقه جاريد بنا كيے ہو۔

## ودلعت (امانت) كابيان

٢٢ - بَابُ الوَدِيْعَةِ

(۸۲۳) عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، حَفْرَت عَمُو بِن شَعِيبِ رَالِيَّةِ نِي اللهِ عَنْ عَمْرِو بَن شَعِيبِ رَالِيَّةِ نَا اللهِ عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَن النَّبِيِّ عَلَيْهِ النول نِي اللهِ دادا سے روایت کیا ہے کہ "نی قال: «مَنْ أُودِعَ وَدِيعَةً فَلَيْسَ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ عَلَيْهِ مَلْ فَلَيْسَ عَلَيْهِ اللَّهِ إَلَى عَرَامات ضَمَانٌ». اَخْرَجَهُ ابنُ مَاجَه، وَإِنسَادُهُ صَدِيفٌ. كَ طور ير ركمى جائ تو اس پر ضال (وحد وارى) شمانٌ». اخرَجهُ ابن ماجه نے روایت کیا ہے۔ اس کی

#### سند ضعیف ہے)

لغوى تشريح: ﴿ من اودع ﴾ صيغه مجمول- ﴿ وديعه ﴾ اس چيز كو كت بي جے اس كا مالك يا اس كا نائب و قائم مقام كى دو سرے كے ياس حفاظت كيلئے بچھ عرصه تك بطور امانت ركھ۔

حاصل كلام: يه حديث اس كئے ضعيف ہے كہ اس كى سند ميں شئى بن صباح اليا راوى ہے جے امام احمد روائتي اور نسائى نے ضعيف كما ہے ليكن ابن معين كا قول ہے كہ شئى صالح آدى ہے اس كى حديث لكھى جائے اس ترك نہ كيا جائے۔ اس حديث كے مطابق اجماع ہے كہ امانت كى حفاظت كرنے والے پر كوئى صفان نہيں ہے البتہ حسن بھرى روائتي فرماتے ہيں كہ اگر امانت ركھنے والے نے اس پر صفان كى شرط لگائى تو فيل جس كياس امانت ركھى گئى ہے وہ ضامن ہو گا۔

وَبَابُ قِسْمِ الصَّدَفَاتِ تَقَدَّمَ فِي صدقات كَى تقيم كا باب كتاب الرّكاة كَ آخر مِن آخِرِ مِن الزَّكَاةِ، وَبَابُ قِسْمِ الفَيءِ گُرْر چِكا ہے۔ مال فے اور مال غیمت كى تقیم كا وَالغَنِيْمَةِ يَأْتِي عَقِبَ الجِهَادِ إِنْ شَآءَ باب كتاب الجمادك آخر مِن آئے گا۔ ان شاء الله۔ اللهُ تَعَالَد.

\*\*

# ۸۔ کِتَابُ النَّکَاحِ نکاح کے مسائل کابیان

(۸۲٤) عَنْ عَبْدِ اللهِ بَنِ مَسْعُودِ حضرت عبدالله بن مسعود والته ہے کہ رضي اللّه تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ لَنَا رسول الله اللهِ اللهِ اللهِ عَنْهُ قَالَ: قَالَ لَنَا رسول الله اللهِ اللهِ اللهِ عَنْهُ وَلِمَا "الله عَنْهُ اللهِ عَنْهُ وَالَ كَا مَعْشَرَ الشّبَابِ! جماعت! تم مِن ہے ہے نکاح کرنے کی استطاعت ہو مَن اسْتَطَاعَ مِنْکُمُ البّاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، اسے نکاح کرنا چاہئے کیونکہ نکاح نگاہ کو بچانے والا فَاللهُ أَغَضُ لِلْبَصَدِ، وَأَحْصَنُ اور شرمگاہ کو محفوظ رکھنے والا ہے اور جے اس کی فَاللهُ أَغَضُ لَلْهُ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ استطاعت نہ ہو۔ اس کیلئے روزے کا اہتمام والزام بالصَّوْم، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءً». مُنْقَدُ عَلَيْهِ ضروری ہے اس لئے کہ روزہ اس کیلئے وُھال ہے الطَّقُوم، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءً». مُنْقَدُ عَلَيْهِ شروری ہے اس لئے کہ روزہ اس کیلئے وُھال ہے۔ "ربخاری وسلم)

لغوى تشریح: ﴿ كتاب النكاح ﴾ فكاح كے لغوى معنی ضم كرنا المان گانشنا ایک دو سرے میں داخل ہونے كے ہیں اور شرع معنی میاں ہوى كے ماين عقد جس سے وطى كرنا حال ہوتا ہے فكاح در حقیقت تو عقد كا نام ہے اور حجازى طور پر وطى كے لئے مستعمل ہے اور يكی قول صحح ہے۔ ﴿ الشباب ﴾ شين پر فقح ' شاب كی جعے۔ نوجوان كے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ ان كو مخاطب ہونے سے مقصود یہ تقا كہ بید نوجوان ہى ہيں جو عورتوں كی جانب شہوت نفسانی كا خيال ركھتے ہیں۔ ﴿ الباء مَ ﴾ محمرہ اور تاء تانيف محمودہ لغت میں اس كے اصلی معنی تو جماع کے ہیں اور یہ مباء ق سے ماخوذ ہے جس كے معنی منزل كے ہیں اس لئے كہ جو آدى كى خاتون سے فكاح كرتا ہے تو وہ اس خاتون كو اپنی جائے قیام ہنا لیتا ہے ' اپنی منزل اس لئے كہ جو آدى كى خاتون سے فكاح كرتا ہے تو وہ اس خاتون كو اپنی جائے قیام ہنا لیتا ہے ' اپنی منزل اس سے نام ہو ہا ہو گا ہے۔ اس مقام پر یا تو یہ جماع كے معنی میں ہے بایں صورت عبارت يوں ہوگی: من استطاع منكم المجماع دقدرت علی موته النكاح یعنی کہ تم میں سے جو كوئی فكاح كے مصارف و اخراجات كی استطاعت كی صورت میں ہی کی طاقت رکھتا ہو یا اس سے فكاح كے مصارف و اخراجات كی استطاعت کی صورت میں ہی کے طاقت رکھتا ہو یا اس سے فكاح کے مصارف و اخراجات کی استطاعت کی صورت میں اس کے لوازمات کا نام فكاح رکھ دیا گیا ہے۔ ﴿ اغیض ﴾ جمان ف و اخراجات کی استطاع من کو اس صورت میں اس کے لوازمات کا نام فكاح رکھ دیا گیا ہے۔ ﴿ اغیض ﴾ جمان ف و افراد ہوگا اس صورت میں اس کے لوازمات کا نام فكاح رکھ دیا گیا ہے۔ ﴿ اغیض ﴾ جمان ف و افراد ہوگا اس صورت میں اس کے لوازمات کا نام فكاح رکھ دیا گیا ہے۔ ﴿ اغیض ﴾ جمان ف و افراد ہوگا اس صورت میں اس کے لوازمات کا نام فكاح رکھ دیا گیا ہے۔ ﴿ اغیض ﴾ جمان فور اللہ میں اس کے لوازمات کا نام فکاح رکھ دیا گیا ہے۔ ﴿ اغیض ﴾ جمان فور کے دیا گیا ہے۔ ﴿ اغیض ﴾ جمان فور کیا گیا ہے۔ ﴿ اغیض ﴾ جمان فور کیا ہے کو کیا گیا ہے۔ ﴿ اغیض ﴾ جمان فور کیا ہے کو کیا گیا ہے۔ ﴿ اغیا ہو کیا کیا ہو کیا گیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا گیا ہو کیا ہو کیا گیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا گیا ہو کیا ہو کی

پچانے والا اور شادی کرنے والے کی نگاہوں کو غیرعورت کی جانب اٹھنے سے روکنے والا۔ ﴿ احصن ﴾ زیادہ محفوظ رکھنے والا ، فظاظت کرنے والا ﴿ وجاء ﴾ ' واؤ' کے نیچے کسو۔ شہوت و ہوس نفسانی کو کچلنے والا ، بند کرنے والا اور دراصل تو اس کا استعال جانور کے خصیے کو دباکر ناکارہ و بیکار کرنا اور خوب کچل دینا تاکہ نرکی قوت باہ ختم ہو جائے۔ معنی بیہ ہوئے کہ روزہ سفلی جذبہ کو قطع کر دیتا ہے اور منی کے شرکو دور کردتا ہے۔ بس یوں سجھتے جیسا کہ کسی جانور کو خصی کر دیا۔

(۸۲۸) وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ حَفرت انْس بِن مَالِكِ عَفرت انْس بِن مَالَكَ بُولَةُ سے مروی ہے كہ ني رَضِيَ اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ فَيْجَا نَ اللّه كَل حَمد و ثَابيان كَل اور فرمايا "ليكن مِن حَمِد اللّه، وَأَثْنَى عَلَيْهِ، وَقَالَ: نماز بهى اوا كرتا ہوں' سوتا بهى ہوں' روزے ركھتا «لَكِنِي أَنَا أَصَلِّي، وَأَنَامُ، وَأَصُومُ، بهى ہوں اور چھوڑ بهى ديتا ہوں اور مِن عورتوں وأَفْطِرُ، وَأَنْزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ سے نکاح بهى كرتا ہوں۔ للذا جس كى نے ميرى عَنْ سُتَت مِن مَنْ يَعْمِرا اس كا جُمْ سے كوئى تعلق نهيں۔ "عَنْ سُتَت من منه بھيرا اس كا جُمْ سے كوئى تعلق نهيں۔ "

(بخاری و مسلم)

لغوى تشریح: ﴿ لكنى ﴾ اس سے پہلے جو کچھ بیان ہوا اس سے پیدا شدہ وہم كو دور كیا جا رہا ہے۔
مصنف نے اختصار كے پیش نظراسے حذف كر دیا۔ اس كا خلاصہ بيہ ہے كہ تين صحابوں ميں سے ایک نے
يہ عزم ظاہر كیا كہ وہ بھشہ روزہ ركھے گا اور دو سرے نے كہا كہ وہ رات بھر قیام كیا كرے گا اور تيرے
نے كہا كہ وہ بھى نكاح نہيں كرے گا۔ پس جب اس عزم كی خبر نی ساتھا كو پنچی تو آپ نے ان سے
دریافت فرایا كہ "تم بی سے جنہوں نے اس طرح كہا تھا؟ من لو اللہ كی قتم! میں تمهارے مقابلہ میں اللہ
دریافت فرایا كہ "تم بی سے جنہوں نے اس طرح كہا تھا؟ من لو اللہ كی قتم! میں تمهارے مقابلہ میں اللہ
سے زیادہ ڈرتا ہوں اور تم سے زیادہ متق و پر بیزگار ہوں۔ اس كے باوجود میں روزے ركھا بھی ہوں اور
سرک بھی كر دیتا ہوں۔ رات كو قیام بھی كرتا ہوں اور سوتا بھی ہوں۔ عورتوں سے شادیاں بھی كرتا ہوں۔
یہ میرا اسوة ہے اب اگر كوئى ازخود اپنے اوپر پابندیاں لازم كرتا ہے اور میرے اسوة سے روگردائى كا

(۸۲٦) وَعَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ حَفرت السَّرِ اللهِ حَفرت السَّرِ اللهِ عَلَيْمَ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَيْمَ عَنِ النَّبَتُلِ اللهِ عَلَمَ اللهِ عَلَمَ اللهُ وَمِلْتَ اور تَجُودُ كَا عَلَمُ اللهُ وَمِلْتَ اور تَجُودُ كَا عَلَمُ اللهُ وَمِلْتَ اور تَجُودُ كَا عَلَمُ اللهُ وَمِلْتَ اور تَجُودُ لَنَهُ اللهُ ا

وَالنَّسَآنِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ أَيْضاً مِنْ حَدِيْثِ مَعْفَل بَرْ فَخْر كَرِفْ والا مول ـ " (اسے احمد فر روایت كيا ہے اور ابن حبان نے صحیح كما ہے نیز اس حدیث كا ایک شاہد يَسَادِ .

ابوداؤد سائی اور ابن حبان عِس معتل بن بيار طائر ہے ابوداؤد سائی اور ابن حبان عِس معتل بن بيار طائر ہے

مروی ہے)

لغوى تشریح: ﴿ السبدل ﴾ عورتول سے الگ تھلگ رہنے ' نکاح نہ کرنے ' ازدواجى تعلق سے کنارہ کش رہنے کو "تبدیل " کہتے ہیں۔ ﴿ الودود ﴾ میں "واؤ" پر فقح ہے۔ الیی عورت جو اسپنے شوہر سے بے پناہ بیار و مجب کرتی ہے یا اس کا معنی ہے وہ محبوب و بہندیدہ عورت جو اپنے عمدہ اور بہترین اوصاف و خصائل' عادات و اطوار' حسن خلق کی مالک اور اپنے شوہر سے پیار کرنے والی ہو۔ ﴿ الولود ﴾ "واؤ" پر فقہ۔ الیک عورت جو بچے زیادہ جننے والی ہو۔ یہ چیز کنواری میں اس کے خاندان کی حالت سے معلوم کی جا سکتی ہے۔ ﴿ محکال ﴾ میں اپ خشیعن کی کثرت تعداد کی وجہ سے انبیاء پر فخر کرنے والا ہوں۔

(۸۲۷) وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ حَفرت الو بريرَه رَفَاتُو سے روايت ہے كہ نبى ملَّ اللَّهُ عَلَم اللهِ اللهِ عَلَى عَنْهُ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: نَ قُرالما (مُورَت سے نکاح چار اسباب و وجوہ سے اللہ اللهُ وجہ سے اللہ کی وجہ سے اللہ کی وجہ سے اللہ کی وجہ سے اللہ کی وجہ اللہ کے حسن و جمال کی وجہ فاظفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ ، تَوِبَتْ يَدَاكَ » سے اور اس کے دین کی بنا پر ۔ پس تو دین دار سے مُنْفَقْ عَلَيْهِ مَعْ بَقِيَةِ السَّبْعَةِ .

(بخاری و مسلم نیز باقی ساتوں نے بھی اسے روایت کیا ہے)

لغوى تشريح: ﴿ لحسبها ﴾ "حا" اور سين دونول پر فقد وه شرف و بزرگى جو قربى رشة دارول كى وجه سے كى كو حاصل ہو تا ہو . ﴿ فاظفر بندات المدين ﴾ لينى اليى خاتون سے نكاح كرنے ميں كاميابى حاصل كرو . ﴿ نوبت ينداك ﴾ تيرے ہاتھ خاك آلودہ ہول ـ كماجا تا ہے "نوب الرجل" آدى فقيرو محاج ہوگيا۔ يمال دعا مراد نهيں ہے بلكہ اس جگہ جدوجمد اور سعى و كوشش كيلئے ابھارنا اور برانگيخة كرنا مقصود

حاصل كلام: اس حديث سے معلوم ہوا كہ شادى كيلئے بسر نوع دين دار عورت كا انتخاب كرنا چاہئے "كى كے مال و دولت "كى كے حسن و جمال پر فريفتہ نہيں ہو جانا چاہئے كيونكہ عورت محض بيوى نہيں ہوگی۔ بچوں كى ماں بھى ہوگى ظاہر ہے۔ وہ اپنى اولادكى تربيت بھى اى وقت كرسكے گى جب خود نيك اور دين سے وابستہ ہوگى۔

(۸۲۸) وَعَنْهُ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ إِذَا حَفْرت ابو بريره وَلَاتُنَ عَمُوكَ بِ كَمْ نَي النَّالِيم

وَصَحَّحَهُ التُّرْمِذِيُّ وَابْنُ خُزِيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ.

جب کسی شخص کو دیکھتے کہ اس نے شادی کی ہے تو رَفًّا إِنْسَاناً، إِذَا تَزَوَّجَ، قَالَ: "بَارَكَ فرماتے ''اللہ تعالی برکت عطاء فرمائے اور تجھ پر اللَّهُ لَكَ، وَبَارَكَ عَلَيْكَ، وَجَمَعَ برکت نازل فرمائے اور تم دونوں کو بھلائی و خیر پر جمع بَيْنَكُمَا في خَيْرِ». رَوَاهُ أَخْمَدُ وَالأَرْبَعَةُ، رکھے۔" (اسے احمد اور چاروں نے روایت کیا ہے۔ ترزی کابن خزیمہ اور ابن حیان نے اسے صحیح قرار دیا ہے)

لغوی تشریح: ﴿ دِفَ ﴾ ''فا'' پر تشدید اور حمزہ اور مجھی بغیر حمزہ کے بھی آجاتا ہے لینی اسے مبارک باد ری اور اس کے حق میں دعا فرمائی اور دور جاہلیت میں دعا دینے کا نہی طریقہ مروج تھا کہ کہتے ﴿ بالرفاء والبنيين ﴾ كه مبارك بو الله اولاد ہے خوش نصيب كرے۔ آپ نے اسے منع فرمايا ديا اور رفاء انفاق' برکت اور بردھوتری سبھی معنی میں آتا ہے۔

حضرت عبدالله بن مسعود رہائتہ سے روایت ہے کہ (٨٢٩) وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رسول الله النابيل نے ہمیں حاجت و ضرورت میں بیہ تشد سکھایا کہ "سب تعریفیں اللہ ہی کیلئے ہیں۔ ہم «إِنَّ الْحَمْدَ لَهِ، نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِيْنُهُ، اس كى حد كرت بين اور اسى سے مدد كے طلب كار وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذٌ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ بِين اور اسى سے مغفرت و بخشش مانگتے بین اور اسے نَفُول کے شرسے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔ جے اللہ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِي لَهُ، وَأَشْهَدُ مدايت سے نوازے اسے پيم کوئی گراہ کرنے والا أَنْ لا إلْه إلا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ ضيس اور جع الله بي مراه كرے اع چركوكى بدايت مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَيَقْرَأُ ثَلاَثَ وين والا نهي اور مي شادت ويتا بول كه الله ك آیات ، وَوَاهُ أَخْمَدُ وَالأَرْبَعَةُ ، وَحَسَّنَهُ سواكوتي معبود شين اور مين شهادت ديتا بول كه محمد (النائل) اس کے بندے اور رسول ہیں۔" پھر تین آیات تلاوت فرمائیں۔ (اے احمد اور جاروں نے

روایت کیا ہے۔ ترذی اور حاکم نے اسے حس کہا ہے)

رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: عَلَّمَنَا رَسُولُ الله عَلَيْ التَّشَهُدَ فِي الحَاجَةِ أَنْفُسِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ، التَّرْمِذِيُّ وَالْحَاكِمُ.

لغوى تشريح: ﴿ السَّسْهِد فِي المحاجمة ﴾ سبل السلام مين ہے كه ابن كثيرنے الارشاد مين اتا اضاف بھی نقل کیا ہے کہ آپ نے یہ خطبہ حاجت و ضرورت اور نکاح وغیرہ ہر کام کیلئے سکھایا ہے۔ ﴿ ان الحمد ﴾ من "ان" تخفف ے پڑھا جائے تو "الحمد" پر رفع جوگا اور "ان" پر تشدیر بھی جائز ہے۔ بایں صورت "المحمد" پر فتح ہوگی اعرابی صورت میں اور اس پر رفع حکایت کے طور پر ہے۔

حاصل كلام: يه خطبه صرف خطبه نكاح نهيل بلكه يه خطبه رسول الله التاليات في مر حاجت و ضرورت كيليّ

سکھایا ہے۔ علامہ الیمانی نے تو فرمایا ہے کہ نکاح کرنے والے کو خود یہ خطبہ پڑھنا چاہئے۔ گریہ سنت متروک ہو چکی ہے۔ جن تین آیات کا ذکر ہے 'وہ یہ ہیں۔ سورہ نساء کی پہلی آیت رقیبا تک اور سورہ آل عمران کے گیار ہوں رکوع کی پہلی آیت مسلمون تک اور سورہ احزاب کے آخری رکوع کی آیت عظیما تک۔ اہل ظوا ہراس خطبہ کو واجب قرار دیتے ہیں اور شوافع میں سے ابوعوانہ نے بھی اسے واجب کما ہے گرباتی علماء امت کے زدیک مسنون ہے۔ (سبل)

حضرت جابر بناٹھ سے روایت ہے کہ رسول اللہ (٨٣٠) وَعَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ التَّالِيمُ نے فرمایا "تم میں سے جب کوئی کسی عورت کو تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله پیغام نکاح دے اگر ممکن ہو تو اس کو پچھ د مکھ لے جو عَلَيْ: «إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمُ ٱلْمَرْأَةَ فَإِن ِ اس كيليئ نكاح كاباعث مور" (اسے احمد اور ابوداؤد نے اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا إِلَى مَا يَدْعُوهُ روایت کیا ہے اور اس کے رادی ثقہ بس اور حاکم نے اس إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو کو صحیح قرار دیا ہے۔ ترفدی اور نسائی میں مغیرہ کی روایت دَاوُدَ، وَرَجَالُهُ ثِقَاتُ، وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ. وَلَهُ اس کیلئے شاہد ہے۔ ابن ماجہ اور ابن حبان میں محمد بن مسلمہ شَاهِدٌ عِنْدَ التَّرْمِذِيُّ وَالنَّسَآئِيُّ عَن ِ المُغِيْرَةِ، وَعِنْدَ ابْنِ مَاجَهُ وَابْنِ حِبَّانَ مِنْ حَدِيْثِ مُحَمَّدِ بْنِ کی روایت شاہر ہے)

حاصل کلام: اس مدیث کی رو سے مرد کو چاہئے کہ جس عورت سے نکاح کا ارادہ رکھتا ہو اسے خود ایک مرتبہ دیکھ لے۔ جمہور کے نزیک ایما کرنامتحب ہے لازی اور ضروری نہیں۔ اگر کسی قابل اعماد اپنی رشتہ دار خاتون کو بھیج کر عورت کے چرے کے رنگ و روپ عادات و خصائل کا پتہ کرائے تب بھی یہ نھیک ہے جیسا کہ رسول اللہ التی ایم اسلیم کو بھیج کرایک خاتون کے متعلق معلومات عاصل کی تھیں۔ راوی حدیث: ﴿ محمد بن مسلمه ﴾ محمد بن مسلمه کا شار نضلاء صحابہ کرام میں تھا۔ انسار کے قبیلہ عارف سے تھے اس لئے انساری عارثی کملاتے تھے۔ تبوک کے علاوہ تمام غزوات میں شریک رہے۔ قبیلہ عارف میں حضرت مصعب بن عمیر راتھ کے باتھ یہ اسلام قبول کیا۔ ساتھ میں ستتر برس کی عمر میں مدینہ منورہ میں حضرت مصعب بن عمیر راتھ کے کا تھی یہ اسلام قبول کیا۔ ساتھ میں ستتر برس کی عمر میں

(۸۳۱) وَلَمُسْلِم عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ مسلم مِن حفرت الوهريه وَفَاقَة سے روایت ہے که رَضِيَ اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نِي طَلَقِيْمِ نِي اللّهِ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نِي طَلَقِيمِ نِي اللّهِ عَلَى مُحض سے جو شادی کرنا چاہتا تھا قَالَ لِرَجُل ِ تَزَوَّجَ آمْرَأَةً: أَنْظُرْتَ فَرايا که "کیاتو نے اسے دکھ لیا ہے؟" اس نے کھا: إِلَيْهَا؟ قَالَ لاَ، قَالَ: آذْهَبْ فَٱنْظُرْ نَهِي "آپ نے فرمایا "جاوَ اور اسے دکھ لو۔" اللّهَا؟

وفات ياكى۔

حاصل کلام: اس مدیث میں امروجوب کیلئے نہیں بلکہ جواز کیلئے ہے جیسا کہ پہلے کی مدیث سے متر شح ہو رہا ہے۔ یہ دیکھنا پیغام نکاح سے پہلے ہونا چاہئے کیونکہ پیغام نکاح کے بعد اگر جواب دے گاتو اڑکی والوں کیلئے اذیت کا باعث ہو سکتا ہے۔

(۸۳۲) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ حَضرت ابن عمر اللَّهُ عَلَى ابْنِ عُمرَ رَضِيَ اللَّهُ حَضرت ابن عمر اللَّهُ عَلَى عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ اللَّهِ عَلَى عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ اللَّهِ عَلَى لِي يَعْامُ ثَمَالِ " ثَم مِين سے كوئى اپنے بھائى كے پيغام اللهِ : « لاَ يَخْطُبُ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ ثَكَالَ بِر پيغام ثكال نه دے تاو فَتَكَله كه پيغام ثكال أَخِيهِ، حَتَّى يَتُولُكَ الْخَاطِبُ قَبْلُهُ، أَوْ دِيخ والا اس سے پسلے اسے ازخود چھوڑ دے يا پيغام يَاخُذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ». مُثَفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّهُ فَكَالَ وَيْخُ والا اجازت وے دے۔ " (بخارى و مسلم) الْكَنْدَ الْكُولِيُّ اللَّهُ الْكُولِيُّ اللَّهُ الْكُولِيْ اللَّهُ الْكُولِيْ اللَّهُ الْكُولِيْ اللَّهُ الْكُولِيْ اللَّهُ الْكُولِيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْكُولِيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْكُولِيْ اللَّهُ اللَّهُ الْكُولِيْ اللَّهُ اللَّهُ الْكُولِيْ اللَّهُ الْكُولِيْ اللَّهُ الْكُولِيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْكُولِيْ اللَّهُ الْكُولِيْ اللَّهُ الْكُولُ اللَّهُ الْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْكُولِيْ اللَّهُ الْكُولُ اللَّهُ الْكُولُ اللَّهُ الْكُولُولُ اللَّهُ الْكُولُولُ اللَّهُ الْكُولُولُ اللَّهُ الْكُولُولُ الْمُولُولُ الْكُلُولُ الْكُولُ الْكُولُولُ الْمُؤْلُولُ الْكُولُ الْكُولُ الْكُلُولُ الْكُولُولُ الْكُولُولُ الْكُولُ الْكُولُ الْكُولُولُ الْلَهُ الْكُولُولُ اللْلَهُ الْكُولُولُ الْمُؤْلُولُ الْكُولُ الْكُولُ الْمُؤْلُولُ الْكُولُ الْمُؤْلُولُ الْكُولُ الْكُولُ الْكُولُ الْكُولُ الْمُؤْلُولُ الْعُلُولُ الْكُولُ الْمُؤْلُولُ الْكُولُ الْكُولُ الْكُولُ الْكُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْكُولُ الْمُؤْلُولُ الْكُلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُلُولُ اللْلِهُ الْمُؤْلُولُ اللْكُولُ اللْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْكُلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُولُ اللَّهُ الْكُلُولُ اللَّهُ الْكُلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللْكُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُ

حاصل کلام: اس مدیث کی رو سے پیغام نکاح پر پیغام نکاح دینا جائز نہیں گر فاطمہ بنت قیس رہی آؤا کے واقعہ سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ ایک وقت میں دو تین پیغام دیئے جا کتے ہیں کیونکہ اس خانون کو دو پیغام نکاح پہنچ تو یہ مشورہ کیلئے حضور ملی ہیں کی خدمت میں حاضر ہوئی اور صور تحال بیان کر کے مشورہ طلب کیا گرید اس روایت کے خلاف نہیں۔ ممکن ہے دو سری بار پیغام نکاح دینے والے کو پہلے پیغام کاعلم نہ ہو۔ بعض نے کہا ہے کہ متنی طے ہو جانے کے بعد پیغام نکاح کی ممانعت ہے پہلے نہیں۔ جمہور علاء کے زدیک یہ ممانعت تحری ہے اور یمی بات رائح ہے۔

 نے کما: نمیں اے اللہ کے رسول (سٹھیم)! اللہ کی قتم کچھ بھی نہیں۔ آپ ؓ نے فرمایا ''اپنے گھرجاؤ اور تلاش کرو آیا کوئی چیز تخفیے ملتی ہے؟" وہ چلا گیا اور پھر واپس آکر کہنے لگا' اللہ کی قتم مجھے کوئی چیز نہیں ملی۔ رسول الله طالي من بحر فرمايا "تلاش كرو خواه لوب کی انگشتری ہی ہو۔" وہ آدمی پھر گیا اور واپس آکر عرض كيا يارسول الله (ملتيةم)! الله كي قتم لوہے كي ا گلونھی تک بھی میسر نہیں۔ لیکن میرایہ ایک تہ بند ہے۔ (سل بناٹھ نے کہا کہ اس کے اوپر کی جاور نہ تھی۔) آدھا حصہ میں اسے دے دوں گا۔ رسول اللہ النام نے اس پیشکش کو نامنظور کرتے ہوئے فرمایا "وہ خاتون تیرے اس نہ بند کو کیا کرے گی۔ اگر تو اسے زیب تن کرے گا تو اس کیلئے کیا یجے گا اور اگر وہ ات پہنے گی تو پھر تیرے لئے اس میں سے پھھ بھی نمیں ہوگا۔" یہ سن کر وہ آدمی نیچے بیٹھ گیا اور کافی درية تك ببيثها رما بالآخروه اثهه كهزا جوا اور بيثم بجيمركر جاتے ہوئے اسے رسول الله طالية في حركي ليا. آپ نے اسے واپس بلانے کا حکم دیا۔ جب وہ واپس آگیا تو آب من اس سے دریافت فرمایا " مجھے کتنا قرآن یاد ہے؟" اس نے اسے گن کر بتایا کہ فلال فلال . سورت یاد ہے۔ آپ نے پوچھا"تم ان کو زبانی بڑھ سكتے مو؟" وہ بولاجی ہاں! آپ نے فرمایا "جامیں نے مجھے اس کا مالک بنا دیا۔ اس قرآن کے بدلہ جو تجھے یاد ہے۔" (بخاری و مسلم ' یہ الفاظ مسلم کے ہیں) اور ایک روایت میں ہے "جامیں نے اسے تیری زوجیت میں دے دیا۔ پس تو اسے کچھ قرآن سکھا دو" اور بخاری

رَسُولَ اللهِ! فَقَالَ: ٱذْهَبْ إِلَى أَهْلِكَ، فَٱنْظُرْ هَلْ تَجدُ شَيْئاً؟ فَذَهَبَ، ثُمَّ رَجَعَ، فَقَالَ: لاَ وَاللهِ، مًا وَجَدْتُ شَيْئاً. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: ٱنْظُرْ وَلَوْ خَاتِماً مِنْ حَدِيْدِ، فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ، فَقَالَ: لاَ وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ! وَلاَ خَاتَماً مِنْ حَدِيْدٍ، وَلٰكِن هٰذَا إِزَارِيْ (- قَالَ سَهْلٌ: -مَالَهُ رِدَآءٌ -) فَلَهَا نِصْفُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَا تَصْنَعُ بِإِزَارِكَ؟ إِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ، وَإِنْ لِبِسَنَّهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ مِنْه شَيْءٌ، فَجَلَسَ الرَّجُلُ، حَتَّى إِذَا طَالَ مَجْلِسُهُ قَامَ، فَرَآهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ مُوَلِّياً فَأَمَرَ بِهِ فَدُعِيَ به، فَلَمَّا جَآءَ، قَالَ: مَاذَا مَعَكَ مِنَ القُرْآن؟ قَالَ: مَعِيُّ سُورَةُ كَذَا، وَسُورَةُ كَذَا، عَدَّدَهَا، فَقَالَ: تَقْرَؤُهُنَّ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِكَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: ٱذْهَبْ فَقَدْ مَلَّكَتُكُهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ. وَفِيْ رِوَايَةٍ لَّهُ: «ٱنْطَلِقْ فَقَدْ زَوَّجْتُكَهَا فَعَلِّمْهَا مِنَ الْقُرْآنِ». وَفِي رِوَايَةٍ لُلْبُخَارِيِّ: «أَمْلَكْنَاكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ». میں ہے کہ "ہم نے مجھے اس کا مالک بنا دیا اس قرآن کے عوض جو تحقے یادہ"

وَلِأَبِيْ دَاوُدَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةً ، رَضِيَ اور ابوداؤد مِين حضرت ابو ہررہ وہ اللہ علیہ سے مروی ہے اللَّهُ نَعَالَى عَنْهُ قَالَ: مَا تَحْفَظُ؟ كَهُ آبٌ نِے دریافت فرمایا "كتنا كچھ قرآن حفظ قَالَ: سَورَةَ البَقَرَةِ وَالَّتِي تَلِيْهَا ، ٢؟ وه بولا سورة البقره اور اس كے ساتھ والى سورة (آل عمران) آپ ؓ نے فرمایا "اٹھو اور اسے بیں آمات سکھا دو۔"

قَالَ: فَقُمْ، فَعَلَّمْهَا عِشْرِيْنَ آيَةً.

لغوى تشريح: ﴿ فصعد النظر فيها وصوبه ﴾ دونول باب تفعيل ك صيغ بيل يعنى اور يني ت اس عورت ير نظردو ژائي اور پيرتمو ژاسا تامل كيا- "طاطا" سرينچ جمكايا ﴿ قال سهل ماله رداء ﴾ به جمله معترضہ ہے۔ ﴿ ان لبست ﴾ پہلے میں یہ خطاب کا صیغہ ہے یعنی اگر تو اسے پنے گا اور دوسرے میں غائب كا صيغه ب يعنى أكر وه عورت بينے گى - ﴿ موليا ﴾ توليه سے اسم فاعل ب ييل پير كروالس جانے لگا ﴿ عن ظهر قلب ك ﴾ ذبانى ياد ب ﴿ ملكتها ﴾ ميس نے اس عورت كا تحج مالك بنايا اس كى عصمت کا اور اس سے فائدہ اٹھانے کا۔ معلوم ہوا کہ تملیک کا لفظ بھی نکاح کیلئے صحیح ہے۔ ﴿ بما معك ﴾ "با" يمال بدل اور مقابله كے معنى ميں مستعمل ہے۔ يس يه وليل ہے كه تعليم قرآني بھي مربو عتى ہے۔ اگر يه مرند ہوتا تو آپ كااس سے دريافت فرمانا كه تمهيس كتنا قرآن حفظ ہے كيا معنى ركھتا ے؟ اس مرد کو چیزوں کے تلاش کا حکم دینا یہ معنی رکھتا ہے کہ یہ اشیاء مهربن سکتی ہیں۔ یہ اس پر دال ہے کہ معمولی چیز بھی مربن سکتی ہے کیونکہ اوہ کی اگو تھی نمایت ہی کم قیت چیز شار ہوتی ہے۔ ای ے یہ مسلم افذ کیا گیا ہے کہ نفع بخش چیز کا مرمقرر کرنا درست ہے اور ﴿ ولو حاتما من حدید ﴾ کا جملہ اس کی دلیل ہے کہ کم سے کم چیز بھی مرس جائز ہے۔ ﴿ والسي تلبها ﴾ یعنی اس سے مصل سورة اور وہ ہے سورو آل عمران۔ اس حدیث سے بہت سے مسائل مستنط ہوتے ہیں۔ غور و خوض اور مائل كرنے والے سے يه مسائل بوشيده نہيں۔ يه مقام تفصيل ميں جانے اور شرح و بسط سے بيان كرنے كا

(۸۳٤) وَعَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ للهِ حضرت عامرٌ بن عبدالله بن زبير بَيْنَ الله سے روایت ابْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ بَ انهول في الله عال الله عَلَىٰ: ﴿ أَعْلِنُوا النِّكَاحَ " . وَوَاهُ النَّهَا فِي فَهِ إِنَّا اللَّهُ كَا اعلان كرو . " (اس احد ف روایت کیا ہے اور حاکم نے اسے صحیح کما ہے) أَخْمَدُ، وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ.

حاصل كلام: اس مديث سے معلوم مواكد فكات على الاعلان كيا جانا چاہئے خفيہ اور چھيے طور پر نميں۔ اس لئے کہ یوں میاں بیوی کے تعلقات پر کسی کو انگشت نمائی کاموقع نہیں ملتا۔ راوى حديث: ﴿ عامر بن عبدالله ﴾ عامر بن عبدالله بن نير بن عوام اسدى قرقى منى ـ اسنه والد اور ويكر حضرات سے احاديث سني بيل ـ بوے عبادت كزار اور مشهور نقد تابعين ميل سے بيل ـ ١٢٣ه ميل وفات يائى ـ

وَرَوَى الإِمَامُ أَحْمَدُ، عَن ہے اے معلول قرار دیا گیاہے)

الحَسَنِ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الحُصَيْنِ اور امام احمد رطالله نے حسن سے اور انہوں نے عمران مَرفُوعاً: لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ بن حسين بنالله سے مرفوع روايت بيان كى ہے كه وَشَاهِدَيْنِ .

نہیں ہو تا۔"

لغوى تشريح: ﴿ اعل بالارسال ﴾ لعنى اس مرسل ہونے كى وجه سے معلول قرار ديا كيا ہے مگريہ تعليل درست نہيں كيونكہ امام ترفدى روايت اقوىٰ ہے اور درست نہيں كيونكہ امام ترفدى روايت اقوىٰ ہے اور درائج ہے۔ للذا يہ ارسال حديث كى صحت پر اثر انداز نہيں ہوتا اور نہ اس كے قابل احتجاج ہونے ميں رائح ہونے ميں ركاوٹ كاباعث ہوتا ہے۔

حاصل کلام: اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ اس حدیث کو تمیں کے قریب صحابہ ٹے روایت کیا ہے اور اس کے بعض طرق صحیح ہیں اور بعض ضعف ہیں۔ جمہور علاء کی بھی رائے کئی ہے کہ ولی اور دو گواہوں کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ ولی سے مراد باپ ہے۔ باپ کی غیر موجودگی میں دادا پھر بھائی پھر پچاہے اگر کسی کے دو ولی ہوں اور نکاح کے موقع پر اختلاف واقع ہو جائے تو ترجی ولی کو ہوگی اگر کوئی بھی ولی نہ ہو تو حدیث میں ہے کہ سربراہ مملکت اس کا ولی ہے اور اگر دونوں ولی برابر حیثیت کے ہوں اور ان میں اختلاف ہو جائے تو ایس صورت میں حاکم ولی ہوگا۔

(۸۳٦) وَعَنْ عَآئِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ حَفرت عائشه بُنَ اللَّهُ عَن روايت به كه رسول الله تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ طَلْقَيْمُ نَ فرمايا "جس كسى فاتون نے اپنے ولی كی تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ طَلْقَيْمُ نَ فرمايا "جس كسى فاتون نے اپنے ولی كی تَعَالَى عَنْهَا اللهِ عَنْهُ إِذْنِ اجازت كے بغير نكاح كيا اس كا نكاح باطل ہے۔ پھر وَلِيها فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا اگر شوہر نے اس سے (مباشرت) كی ہے تو اس

فَلَهَا المَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا،

فَإِن ِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لاَ

وَلِيَّ لَهُ". أَخْرَجَهُ الأَرْبَعَةُ إِلاَّ النَّسَآنِيَّ،

وَصَحَّحَهُ أَنُو عَوَانَةَ وَابْنُ حِبَّانَ وَالحَاكِمُ.

عورت کیلئے حق مہر ہے' اس کی شرم گاہ کو حلال کرنے کے بدلہ میں۔ پھر اگر اولیاء میں جھڑا ہو جائے تو پھر جس کا کوئی ولی نہیں اس کا ولی حاکم وقت ہے۔" (نمائی کے علاوہ اسے چاروں نایور اسے ابوعوانہ'

ابن حبان اور حاکم تینوں نے صیح قرار دیا ہے)

لغوى تشريح: ﴿ الما امران ﴾ كلمه ﴿ إلما ﴾ ان الفاظ ميس ے ج جن ميس عموميت پائى جاتى ہے۔ جس کی بنا پر عور توں سے ولایت مطلقا بغیر کئی تخصیص کے سلب ہو جاتی ہے (لینی کوئی عورت کسی صورت میں ولی نہیں بن سکتی) اس میں مالکیہ کی اس رائے کا رد ہے کہ شریف و معزز عورت تو ولی بننے کا حق رکھتی ہے اور نچلے درجہ اور مرتبہ کی عورت اس کا استحقاق نہیں رکھتی۔ ﴿ نیک حیت ﴾ خود اپنا نکاح کرے اور ولی سے مراد جمہور کے نزدیک وہ مخص ہے جو عصب میں سے نسبی طور پر سب سے زیادہ قریب ہو۔ اس کے بعد سببی رشتہ دار پھراس کے عصبی رشتہ دار۔ جن لوگوں کے حصہ مقرر ہیں وہ اور ذوالارحام اولیاء نہیں بن سکتے۔ ﴿ بِمِا استِ حِل ﴾ اس میں مامصدری معنی میں مستعمل ہے۔ لینی فرج عورت کو تہتع کیلئے طال کرنے کی وجہ سے ﴿ اشتجروا ﴾ اولیاء میں تازع اور شدید اختلاف پیدا ہو جائے جو عورت کے نکاح میں مافع بن جائے تو پھرالیں صورت میں ان اولیاء کی حیثیت نہ ہونے کے برابر ہوگئی اور کالعدم ہو جائیں گے اور ان کا حق ولایت ساقط ہو جائے گا اور یہ استحقاق حاکم وقت کی طرف منتقل ہو جائے گا۔ پس جب عقد میں اولیاء کا اختلاف ویتازع واقع ہو اور مرتبہ میں سب اولیاء مساوی ہوں تو اس کا عقد معتمر اور قابل تسلیم ہو گا جس نے پہلے عقد کرایا۔ یہ حدیث ولایت کو شرط قرار دینے کی دلیل ہے کہ عورت خود اپنا نکاح کی صورت میں نمیں کر عتی۔ جمہور کا ہی موقف ہے اور ان کی تائید اس باب کی احادیث سے ہوتی ہے۔ سبل السلام میں ہے کہ حاکم نے کہا کہ اس بارے میں ازواج مطمرات کی بی ملتی کیا ہے روایت صحیح ہے یعنی حضرت عائشہ رہے تھا ، حضرت ام سلمہ رہی تھا اور زینب بنت مجش رہی تھا سے اور کہا کہ اس باب میں حضرت علی بناتھ اور حضرت ابن عباس بھاتھ سے بھی مروی ہے اور اس سلسلہ میں انہوں نے تمیں صحابہ کرام " کا نام لیا ہے۔ گر حنفیہ تو ولی کی شرط کے سرے سے قائل ہی نہیں جب کہ وہ عورت اپنے کفو ے شادی کرے۔ انہوں نے اس مسلمہ کو بیچ پر قیاس کرتے ہوئے یہ مؤقف اختیار کیا ہے گریہ کے معلوم نہیں کہ قیاس کی نص کے مقابلہ میں کوئی حیثیت نہیں۔ ان احادیث میں سے بعض پر انہوں (احناف) نے ایس بے جا گفتگو اور کلام کیا ہے۔ بعض حضرات نے جنہیں دراصل فن میں کوئی بصیرت حاصل نہیں ان احادیث پر ب بنیاد اعتراضات کے میں جن کی کوئی حیثیت سیں۔

(۸۳۷) وَعَنْ أَبِيْ هُوَيْوَةَ رَضِيَ اللَّهُ حَضرت ابو بريه وَ الله عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: اللهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى ا

«أَنْ تَسْكُتَ». مُتَّفَتُ عَلَنه.

کئے بغیر نہ کیا جائے اور کنواری کا نکاح اس سے «لاَ تُنْكَحُ الأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلاَ اجازت لئے بغیرنہ کیا جائے۔" انہوں نے عرض کیا تُنْكَحُ البِكْرُ حَتَّى تُسْتَأُذَنَ»، قَالُوا: يارسول الله ( ملتَّ اللهُ إلا)! اس كى اجازت كيسے ہے؟ فرمايا يَا رَسُولَ اللهِ! وَكَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ:

"اس کا خاموش رہنا۔" (بخاری و مسلم)

لغوی تشریح : ﴿ لا تنكح ﴾ صیغه مجمول به مبالغه کی نفی ہے یا پھر تھی۔ ﴿ الایم ﴾ ممزہ پر فتہ اور ''یاء'' پر تشدید اور کسرہ۔ وزن اور معنی دونوں کے اعتبار سے <sup>می</sup>یب کے ہم معنی ہے لیتی <sup>می</sup>یب مراد ہے اور ثیب شوم ریده عورت کو کہتے ہیں جس کا خاوند وفات پا گیا ہویا اسے طلاق ہوگئی ہو۔ ایس عورت کو "ایسم" بھی کتے ہیں اور ہیب بھی۔ ﴿ حتى تستامر ﴾ جب تک کہ اس سے مثورہ نہ کر لیا جائے۔ یعنی بالصراحت اس سے معلوم کیا جائے اور بیہ اجازت و اذن لفظاً ہونی چاہئے اس میں خاموثی ناکانی رہے گی۔ ﴿ السكو ﴾ "باء"ك ينيح كسره اور كاف ساكن- باكره كنواري جس نے ابھي تك شادى نه كى مو-

حاصل کلام: اس حدیث سے ثابت ہو رہا ہے کہ شریعت کی نظر میں مرد و عورت کی بهت اہمیت ہے اور عورت بنے معاشرہ میں کوئی خاص مقام نہیں دیا جاتا تھا اے پستی سے اٹھا کر بلند مقام پر پہنچایا ہے' اس کی اہمیت کو دوبالا کیا ہے۔ شادی بیاہ کے معاملہ میں اس سے مشورہ لینا تو کجا اسے اپنے بارے میں کچھ كنے كى اجازت تك نه تھى۔ مربراه و ولى اين مرضى سے جس سے چاہتے تھے نكاح كر ديتے تھے 'اسے زبان پر لانے کی ہمت نہ تھی۔ نبی ماٹا پیلم نے عورت کو اس کا صیح معاشرتی مقام و منصب دیا اور سرپر ستوں کو حکم دیا کہ شوہر دیدہ سے مشورہ ضرور کیا جائے اور کنواری سے اس کی اجازت حاصل کی جائے۔

شوہر دیدہ کا اس کی رضا و مشورہ کے بغیر نکاح کا مطلب بیہ نہیں کہ وہ بغیرولی کے اپنا نکاح کر سکتی

(۸۳۸) وَعَن ابْن عَبَّاس رَضِي حضرت ابن عباس بي الله سے روایت ہے کہ نبی اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ مَلْيَاجٍ فَ فرمالٍ "شوم رديده عورت اين دوباره نكاح قَالَ: «الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ ك بارے ميں اين ولى كى به نبت خود زياده وَلِيِّهَا، وَالبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ، وَإِذْنُهَا استحقاق ركمتى ہے اور كوارى سے اجازت لى جائے سُكُو تُهَا». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

وَالنَّسَآتِينُ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

گی اور اس کا اذن اس کی خاموشی ہے۔" (مسلم) وَفِيْ لَفَظِ: «لَيْسَ لِلْوَلِيِّ مَعَ النَّيِّبِ اور ايك روايت مِن ہے كه "شو ہرديرہ عورت كے أَمْرٌ وَالْيَتِيْمَةُ تُسْتَأْمَرُ ». وَوَاهُ أَبُو وَاوُدَ بارے من ولى كاكوكى اختيار نبيل اور يتيم بجيول سے بھی مشورہ لیا جائے۔" (اے ابوداؤد اور نسائی نے روایت کیا ہے اور ابن حبان نے اے مجے قرار دیا ہے)

لغوى تشریح: ﴿ الفیب احق بسفسها من ولیها ﴾ اس سے حفیہ نے اپنی ندہب كی تائير میں استدلال كیا ہے كہ شوہر دیرہ كیكے ولایت كی شرط نہیں ہے طالا نكہ یہ استدلال فاسد ہے كيونكہ "احق" كا كلمہ صغه معفیل ہے اور تفغیل باہمی شركت كا مقاضی ہے تو دو سرے كا بھی اى طرح استحقاق ہے جس طرح خود اس كا حق ہے البتہ اس كا حق زیادہ مؤكد ہے اور رائح ہے پھر اس سے ان كے ذہب كی پوری تائيد نہیں ہوتی كيونكہ يہ حفرات تو ولى كے حق كو كمل طور پر ساقط كر دیتے ہیں۔ بجر اس كے كہ وہ عورت غیر كفو میں اپنی مرضی سے نكاح كرے ﴿ لیس للولی مع الشیب امر ﴾ یعنی ولی مجبور نہیں كر سكا اور اس كی رضامندی كے بغیراس كا نكاح نہیں كر سكا۔

حاصل کلام: جمهور کے ندہب کی روشنی میں حدیث کا معنی واضح ہے کہ اگر ولی اس کے نکاح کا ارادہ کرتا ہے اور وہ عورت وہاں نہیں کرنا چاہتی تو اسے مجبور نہیں کیا جائے گا اور اگر وہ عورت کہیں نکاح کرنا چاہتی ہے اور ولی اسے روکتا ہے تو ولی کو مجبور کیا جائے گا کہ عورت کے فیصلہ کا احترام کرے۔ بھراگر اولیاء عقد روکنے پر اصرار کریں تو ولی کا حق ولایت ساقط ہو جائے گا اور قاضی اس کا نکاح کر دے گا۔ یہ بات اس کی دلیل ہے کہ عورت کا حق نمایت ہی مؤکد اور قائل ترجع ہے۔

(۸۳۹) وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ حَضرت الوهرري وَثَاثَةً سے روایت ہے کہ رسول الله تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ طَيْحَالُم فَ فَرايا "نه کوئی عورت دوسری عورت کا (ولی عَنَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ طَيْحَالُم فَرايا "نه کوئی عورت دوسری عورت کا (ولی عَنَهُ اللهَ تُوَقِّعُ المَرْأَةُ المَرْأَةُ المَرْأَةُ المَرْأَةُ اللهُ مَاجَةُ ابن ماجہ اور دار قطنی نے روایت کیا ہے۔ اس کے تمام والدًا رفطنی فی ورجائه فِقَاتُ. راوی الله بین ما دول الله اور دار قطنی نے روایت کیا ہے۔ اس کے تمام والدًا رفطنی فی ورجائه فِقَاتُ.

حاصل کلام: یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ عورت نہ دوسری کسی عورت کی ولی بن سکتی ہے اور نہ خود اپنی ولی بن کر اپنا نکاح کرنے کی مجاز ہے۔ جمہور علماء کی رائے یہ ہے مگر احناف کہتے ہیں کہ ایک عاقلہ بالغہ خاتون اپنا بھی اور اپنی نابالغہ بچی کا نکاح بھی کر سکتی ہے اور دوسرے کی وکیل نکاح بھی بن سکتی ہے لیکن اگر کمیں غیر کفو میں نکاح کر لے تو ولی کو تمنیخ کا اختیار بھی ہے اور امام مالک روایتھ کہتے ہیں کہ صرف کمین عورت کیلئے جائز ہے مگر اس بارے میں جمہور علماء کی رائے مضبوط ہے۔ (السبل)

(۸٤٠) وَعَنْ نَافِع عَن ِ ابْن ِ عُمَرَ حضرت نافع نے ابن عمر اُن ﷺ سے روایت کیا ہے کہ رضي اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، قَالَ: نَهَى في طُنْ اللّٰهِ عَنْهُ عَن اللّٰهُ عَالِ، تعریف یہ ہے کہ ایک آدمی اپنی بیمی دو سرے آدمی واللّٰهُ عَن یہ اللّٰهُ عَلَى سے اس شرط پر بیاہ دے کہ وہ اپنی بیمی اس سے بیاہ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى سے اس شرط پر بیاہ دے کہ وہ اپنی بیمی اس سے بیاہ أَنْ يُزَوِّجَهُ الاّخَرُ ابْنَتَهُ، وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا دے گا اور دونوں كاكوئي مرمقرر نہ ہو۔ (بخاری و

صَدَاقٌ. مُثَفَقٌ عَلَيْه، وَاثَفَقَا مِنْ وَجْوِ آخَرَ عَلَىٰ مسلم) اور بخارى ومسلم دونوں اس پر متفق بیں که أَنَّ تَفْسِيرَ الشَّغَادِ مِنْ كَلاَمِ نَافِعِ. شَعْار كي بيه تعریف نافع كي بيان كرده ہے۔

لغوى تشریح: ﴿ الشغار ﴾ شین كے نيچ كرو اصل میں تو اس پر رفع ہے ـ كما جاتا ہے "شغر الكلب" جب كتا بيشاب كرنے كيلئ اپنا پاؤں اوپر اٹھاتا ہے اور اس مقام پر اس كا معنى ايك عورت كا عورت كا عرب كل بيشاب كرنے كيلئ اپنا پاؤں اوپر اٹھاتا ہے اور اس مقام پر اس كا معنى ايك عورت كا عورت كے بدلہ ميں اكل جبكہ دونوں ميں مرمقرر نه كيا جائے جيسا كہ حديث ميں اس كى تفير كى گئى ہے ـ بيد دور جاہليت كے نكاحوں ميں سے ايك نكاح تھا جے شارع نے ممنوع قرار دے دیا ہے ۔ تين ائمه كرام لين امام مالك روائيد ، شافعى روائيد اور احمد روائيد اس كے باطل ہونے كے قائل ہيں اور ايك كروه نے كما ہے مرمش سے بيد نكاح صحيح ہے حالانك بيد ان احادیث كے خلاف ہے ـ

اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أَنَّ جَارِيَةً بِكُراً كُوارى لأَى نَي اللَّهِ عَنْهُمَا أَنَّ جَارِيَةً بِكُراً كُوارى لأَى نِي اللَّهِ عَنْهُمَا أَنَّ جَارِيَةً بِكُراً كُوارى لأَى نِي اللَّهِ عَنْهُمَا أَنَّ جَارِيَةً بِكُراً كُوارى لأَى نِي اللَّهِ عَنْهُمَا أَنَّ جَارِيَةً بِكُراً الله عَتَالِ كَهُ الله كَ والدَّ الله كَا كَاح كرديا أَنَّتِ النَّبِيَ عَلَيْهُمَ فَلَ أَنَّ أَبَاهَا الله جَبَهُ الله عَالِينَ تَعَالِيهِ مِن كَرا نِي اللَّهِ عَلَيْهِ فَ الله عَلَى اللهُ عَلَيْهِ فَي اللهُ عَلَيْهِ فَي اللهُ عَلَيْهِ فَي اللهُ عَلَيْهِ فَي اللهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ فَي اللهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ ال

## یر معلول کہا گیا ہے)

لغوى تشريح: ﴿ واعل بالارسال ﴾ مگرارسال كى بيد علت درست نهيں كيونكه بيد موصول بھى مروى ہے اور خود مصنف رطاتيك كا قول ہے۔ اس حديث ميں كى فتم كاطعن بے معنى ہے اس لئے كه اس حديث كے ايسے طرق بيں جو ايك دو سرے كى تقويت كا باعث بيں۔

حاصل کلام: اس حدیث سے معلوم ہوا کہ باپ ولی ہے۔ بغیر مشورہ لئے وہ نکاح تو کر سکتا ہے گرایے نکاح میں اس لڑی کو شرعاً اختیار حاصل ہے کہ وہ اگر اس نکاح سے ناخوش ہو تو ننخ کرنے کی مجاز ہے۔

(۸٤۲) وَعَنِ الْمَحْسَنِ، عَنْ حضرت حسن بن اللهُ عضرت سمره بن اللهُ عن اللهُ اللهُ كَالَمُ وَ اللهُ ا

حاصل کلام: اس مدیث سے معلوم ہوا کہ ایک خاتون کے دو دلی جب دو مختلف آدمیوں میں سے مختلف اور کیا گیا ہو اور مختلف او قات میں نکاح کردیں تو دہ عورت اس آدمی کی بیوی قرار پائے گی جس سے پہلے نکاح کیا گیا ہو اور

دو سرا نکاح ازخود باطل قرار پائے گا کیونکہ شریعت نے نکاح پر نکاح کو ناجائز قرار دیا ہے اور اگر دونوں نکاح بیک وقت کئے جائیں تو دونوں باطل قرار پائیں گے کوئی بھی صیح نہیں ہوگا۔ اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔

(۸٤٣) وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ حَفرت جابر رَفِيْ ہے روایت ہے کہ رسول الله تعَالَى عَنْهُ قَالَ: قال رَسُولُ اللهِ ﷺ سُلْمَيْ ہے فرمایا "جس غلام نے اپنے مالکوں اور اپنے أَبُّمَا عَبْدِ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيْهِ اللّٰ كَى اجازت كے بغير نكاح كيا وہ زانى ہے۔" (اسے وَأَهْلِهِ فَهُو عَاهِرٌ. دَوَاهُ أَخْمَدُ وَأَهُو دَاوُدَ احم' ابوداؤد' نمائی اور ترندی نے روایت كيا ہے اور ترندی وَالنَّسَائِقُ وَالنَّرْمِذِيُّ، وَصَحْحَهُ، وَكَذَٰلِكَ ابْنُ نے اسے صحح كما ہے اور اى طرح ابن حبان نے اسے صحح جَانہ وراؤر ویا ہے)

لغوى تشریح: ﴿ عاهر ﴾ زانی اور زنا باطل ہے للذا بیہ نکاح کے بطلان پر دلالت کرتی ہے خواہ مالک عقد کے بعد اجازت دے دے۔ امام شافعی رمالتُنہ اور امام احمد رمالتُنہ دونوں کی یمی رائے ہے اور امام ابو صنیفہ رمالتُنہ اور مالک رمالتُنہ دونوں کا قول ہے کہ اگر مالک عقد کے بعد اسے اجازت دے دے تو نکاح صیح ہو جائے گا گریملا قول رانج ہے۔

(۸٤٤) وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ حَضِرت الوجريه بنالِتُهُ سے روايت ہے كہ رسول الله تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: طَيْحَالُم نَ فَرَمَايا ''ایک مرد کے نکاح میں پھو پھی اور «لاَ یُجْمَعُ بَیْنَ المَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَلاَ بَعِیْجی اور خالہ و بھانچی کو جمع نہ کیا جائے۔'' (بخاری و بَیْنَ المَرْأَةِ وَخَالَتِهَا». مُثَنَّ عَلَیْهِ. مسلم،

(۸٤٥) وَعَنْ عُنْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ حَفَرَت عَمَّانَ وَهُوْ سِي روايت ہے كه رسول الله تعَالَى عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ طَيْحَالُم فَرَايَا كَهُ "احرام والا آدى نه خود اپنا تكاح وَيَّا اللهِ عَنْهُ، قَالَ رَسُولُ اللهِ طَيْحَالُم فَرَايَا كه "احرام والا آدى نه خود اپنا تكاح وَيَّا اللهُ عَرْمُ، وَلاَ كرے اور نه كى دوسرے كا تكاح كرے " (مسلم) يُنْكُحُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَفِيْ رِوَايَةٍ لَهُ: ﴿ وَلاَ اور مسلم كى ايك روايت مِن ہے "اور نه وه پيغام يُخطَبُه، رَادَ ابنُ حِبَّانَ ﴿ وَلاَ يُخطَبُ عَلَيْهِ، فَلَا يَا اصْافَهُ لَقَلَ كيا ہے اور "نه بَى اس كے پيغام نكاح ير پيغام ويا جائے " اور "نه بَى اس كے پيغام نكاح ير پيغام ويا جائے "

لغوى تشريح: ﴿ لاينكح ﴾ ينكع من "ياء" بر فقر يعنى خود نكاح نه كرے كى عورت كے ساتھ ﴿ السمحرم ﴾ احرام بند خواہ ج كا احرام ہو يا عمرہ كا يا دونوں (جج اور عمرہ) كا۔ ﴿ ولا ينكح ﴾ يمال "يا" بر ضمه ہے يعنى نه وہ محض ولى يا وكيل بن كر دوسرے كا نكاح كرے ﴿ ولا يخطب ﴾ نه اپنے لئے اور نه كسى دوسرے كيك ﴿ ولا يخطب عليه ﴾ صيغه مجمول يعنى نه اس كاكوئى ولى اسے پيغام نكاح دے اور

نہ ہی اس کی قریبی عزیز خاتون اس سے نکاح کا نقاضا و مطالبہ کرے۔ جمہور علماء کی رائے اس حدیث کے مطابق ہے گر حنفیہ نے اختلاف کیا ہے۔

(٨٤٦) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ حفرت ابن عباس بھاتھ سے مروی ہے کہ نبی ساٹھایا اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: تَزَوَّجَ النَّبِيُّ نے جب میمونہ ( رہنے کیا ) سے نکاح کیا تو اس وقت ﷺ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ مُثَّفَ عَلَيْهِ آپٌ حالت احرام میں تھے۔ (بخاری و مسلم) اور مسلم وَلِمُسْلِم عَنْ مَنْمُونَةَ نَفْسِهَا : أَنَّ مِن حضرت ميمونه وَيَهُ إِن كا إِنا بيان ہے كه في التَّهامِ النَّبَىَّ وَيَعِيْدُ تَزَوَّجَهَا وَهُوَ حَلاَلٌ . في ان سے نکاح کیاتواس وقت آپ طال تھے۔ حاصل کلام: اس مدیث سے احناف نے استدلال کیا ہے کہ محرم کا نکاح کرنا جائز ہے حالانکہ اس حدیث میں ان کیلیے کوئی دلیل نہیں ہے کیونکہ یہ اکثر صحابہ کرام کی روایت کے مخالف ہے۔ فرد واحد کی جانب وہم جماعت کی طرف وہم سے زیادہ قریب ہے۔ یعنی ایک آدمی کو وہم ہو جانا جماعت کے مقابلہ میں زیادہ قریب ہے اور خود صاحب قصہ حضرت میمونہ رضی الله عنها سے مروی ہے اور ابورافع بالله جو اس رشتہ کرانے میں سفیر کے فرائف دیتے رہے ہیں' ان سے بھی منقول ہے کہ بلاشبہ نبی ساتھیا اس وقت طال تھے۔ خود صاحب قصہ اور سفارت کے فرائض انجام دینے والا دوسروں کی بد نسبت زیادہ خبرر کھتا ہے اور صورت واقعہ سے زیادہ وا تفیت رکھتا ہے۔ الندا دونوں سے مروی روایت دو سرول کی روایت سے زیادہ لا کُل اعتبار ہے۔ پھران دنوں ابن عباس رضی اللہ عنها نو دس برس کے بیجے ہی تھے۔ پس ان دونوں کے مقابلہ میں ان کا واقعاتی صورت کو محفوظ نہ رکھنا زیادہ قرین قیاس اور لا کق ہے اور پھریہ بھی ممکن ہے کہ حضرت ابن عباس بی الله کا حضور مالی مل محرم کہنے کا مطلب میہ ہو کہ وہ حدود حرم میں تھے۔ اگر یہ تسلیم بھی کر لیا جائے کہ نبی ملٹائیل نے احرام کی حالت میں حضرت میمونہ وٹٹائیا سے نکاح کیا ہے تو پھر اسے ان کی خصوصیت پر محمول کیا جائے گا۔ الشیخ عبدالرحل محدث مبارک بوری نے تحف الاحوذی (ج: ۲ من ٨٩) ميں اس مسئلہ ميں لمبي گفتگو کی ہے اور قاتل ترجیح بسرحال جنہور کا قول ہے۔ حضرت عثان رہائٹھ سے مروی حدیث میں قانون کلی کا بیان ہے اور حدیث ابن عباس رضی اللہ عنما سے منقول روایت میں نبی ا اللہ اللہ کے فعل کی حکایت ہے۔ جس میں بہت سے اختالات ایسے ہیں جو صبیح صورت حال کے قریبی راستہ تك بنجادية بين والله اعلم

(۸٤٧) وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرِ رَضِيَ حَفرت عقبه بن عام را الله عَنْهُ عَفْهَ بَن عَامِر الله عَنْهُ عَنْهُ الله عَنْهُ الله الله عَنْهُ الله عَنْهُ عَنْهُ الله الله عَنْهُ عَنْهُ الله عَنْهُ الله عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ الله عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَالله عَنْهُ عَ

صاصل کلام: اس مدیث کامنموم یہ ہے کہ جو شرائط سب سے زیادہ پوری کرنے کی مستحق ہیں وہ شروط

نکاح ہیں۔ کیونکہ اس کا معالمہ بڑا ہی مختاط اور نازک ہے۔ سبل السلام میں ہے کہ بیہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ نکاح میں شرط طے کرنا جائز ہے اور انہیں پورا کرنا ضروری ہے۔ نکاح کی شرطوں ہے کیا مراد کہ اس میں اختلاف ہے۔ ایک قول بیہ ہے کہ اس سے مراد ادائیگی مرہے کیونکہ مروطی سے مشروط ہے اور ایک قول بیہ ہے کہ زوجیت کے نقاضا میں عورت جس چیز کی مستحق ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے یہ وہ شرط ہے جو نکاح کیلئے آمادہ کرنے کیلئے مرد نے عورت سے طے کی ہو اور بیہ شریعت میں ممنوع نہ ہو۔ سیاق حدیث کی روسے یمی آخری رائے زیادہ مناسب معلوم ہوتی ہے۔

(۸٤۸) وَعَنْ سَلَمَةً بْنِ الأَكْوَعِ حَضِرت سَلَمَه بِن اكُوع بِنَاتُمْ ہے روایت ہے كه رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: رَخَّصَ رسول الله النَّائِيَّ اللهِ عَزْوهَ اوطاس كے موقع پر تَيْن رَسُولُ اللهِ ﷺ عَامَ أَوْطَاسِ فِيْ روزكيليَّ نَكاح متعه كى اجازت دى۔ پيراسے منع فرما المُنْعَةِ ثَلَاثَ مَتْ أَلَاثَ مَنْهُ وَلَا مِنْ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

#### رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

لغوى تشريح: ﴿ عام اوطاس ﴾ بيه عام حنين كا دوسرا نام ب اوربيه فتح كمه ك سال كابى واقعه ب جو ٨ هي مين موا- "اوطاس" حنين ك قريب ايك وادى كانام بـ جب مسلمانون ير وادى حنين مين قباكل ھوازن و تقیف ٹوٹ پڑے تھے۔ اس وقت انہوں نے مال 'مویثی اور آل اولاد سب کچھ اس مقام پر اکٹھا كرليا تھا۔ جب شكت و ہزيمت سے پالاپڑا توسب كچھ يہيں چھوڑ كر فرار ہوگئے تومسلمانوں نے سب كچھ اپنے قبضہ میں لے لیا اور اسے مال غنیمت بنا لیا۔ اس وجہ سے اس سال کا نام "عام حنین" یا "عام اوطاس" براگیا۔ ﴿ فِی الْمعلم ﴾ متعد کتے ہیں کی عورت سے ایک مقرر وقت تک کیلئے نکاح کرنے کو۔ جب مقرر وقت پورا ہو جاتا ہے تو ان کے در میان خود بخود جدائی ہو جاتی ہے۔ یہ معلوم رہے کہ متعہ دو مرتبه حرام ہوا اور دو ہی مرتبہ مباح و جائز ہوا۔ چنانچہ یہ غزوۂ خیبرے پہلے حلال تھا پھراہے غزوہُ خیبرے موقع پر حرام کیا گیا جیسا کہ آگے آنے والی حدیث سے معلوم ہو تا ہے۔ پھراسے فتح مکہ کے موقع پر مباح کیا گیا اور ''عام اوطاس'' بھی ای کو کہتے ہیں۔ اس کے بعد یہ ہمیشہ کیلئے حرام کر دیا گیا۔ جیسا کہ امام نووی رہاٹتے نے فرمایا ہے کیکن علامہ ابن قیم رہاٹتے کی رائے رہ ہے کہ متعہ غزوہُ خیبر کے موقع پر حرام نہیں کیا گیا بلکہ اس کی تحریم فتح مکہ کے سال ہوئی اور یمی رائے درست ہے اور اہل علم کے ایک گروہ کا خیال ہے کہ متعہ خیبر کے موقع پر حرام ہوا ہے اور انہوں نے محیحین میں مروی حضرت علی بن ابی طالب مٹاکٹر کی روایت سے استدلال کیاہے جو آگے آرہی ہے۔ انہوں نے کما ہے کہ متعد حرام قرار دیا گیا بھرحلال کیا ا الله المرحرام كيا كيا يعني دو دفعه منسوخ بواب مراهام شافعي رطيت في التي المرات بين كه مين في متعد ك علاوه اور کوئی چیز ایسی نہیں دیکھی جے حرام کیا گیا ہو پھر حلال کیا گیا ہو پھر اسے حرام قرار دیا گیا ہو۔ مگر دو سرے لوگوں نے اس رائے کی مخالفت کی ہے۔ ان کا خیال ہے کہ صرف فتح مکہ کے سال ہی حرام کیا گیا ہے اور

اس سے پہلے مباح و جائز تھا۔ ان کا خیال ہے ہے کہ حضرت علی بن الی طالب زائشہ نے متعہ کی حرمت اور گھر ملو پالتو گدھے کی حرمت کو جمع کر دیا کیونکہ ابن عباس میںﷺ ان دونوں کو مباح و حلال سمجھتے تھے۔ اور حضرت علی مٹاٹھ نے نبی ملٹھیلے سے ان دونوں کی تحریم این عباس مٹھٹا کی تردید میں بیان کی ہے اور یالتو گدھے کی تحریم بوم خیبر میں ہوئی تھی اور اسکی تحریم کیلئے خیبرے دن کو بطور ظرف ذکر کیا ہے اور تحریم متعد کو مطلق بیان کیا ہے کسی وقت و زمانہ سے مقید نہیں کیا۔ جیسا کہ سند احمد میں صیح سند سے منقول ہے کہ رسول اللہ ملی این خیر کے دن گر پلو گدھے کو حرام قرار دیا نیز عورتوں کے متعہ کو بھی حرام کیا اور ایک روایت می "حرم متعة النساء وحرم لحوم الحمر الاهلیة یوم حیبر" ک الفاظ بھی ہیں۔ لینی یوم خیبر میں عور تول سے متعہ اور گھر پلو گدھے کا گوشت کھانا حرام کر دیا۔ جیسا کہ امام سفیان بن عیینہ سے بیہ مفصل روایت مردی ہے جس سے بعض راویوں نے سمجھا کہ ان دونوں کو خبرکے روز ہی حرام کیا گیا ہے تو انہوں نے دونوں کو خیبر کے روز سے مقید کر دیا۔ پھر بعض راوبوں نے دونوں میں سے ایک کی تحریم پر اقتصار کیا اور وہ ہے گدھے کی تحریم اور ای سے اس کو مقید کر دیا بس سیس سے وہم نے نشودنما پائی اور رہا قصم نیبر تو اس روز محابہ کرام میرودی عورتوں سے تو متعہ نہیں کرتے رہے اور نہ ہی انہوں نے اس بارے میں رسول اللہ ملتا تیا سے اجازت طلب کی اور نہ ہی کسی نے کبھی اس غزوہ میں اس کو نقل کیا ہے اور نہ ہی اس متعہ کے فعل یا اس کی تحریم کا حتی ذکر ہے بخلاف فتح مکہ کے۔ فتح مکہ کے موقع پر متعہ کے فعل اور اس کی تحریم کا ذکر مشہور ہے اور اس کی روایت صحیح ترین روایت ہے۔ (تلخیص از زاد المعادج ٢ ص ١٣٢- ١٨٣١) اور علامه خطابي رايط ني كما ب كه متعد كى حرمت مسلمانول مين اجماعي ہے۔ بجز بعض روافض کے امت مسلمہ میں ایک بھی فرد الیا نہیں جو اس کے خلاف ہے۔

ُ (۸٤٩) وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ حَفَرَتَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَاهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَاهِ عَلَاهِ عَ

(۸۵۰) وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى حضرت على بناتُون بَى ہوارہ ہِ کہ نبی مالَّا اِللَّهُ عَنْهُ ، أَنَّ النَّبِيِّ عَنْهُ مَنْعَةِ عورتوں ہے متعہ کرنے اور پالتو گدھوں کا گوشت النَّسَاءِ ، وَعَنْ أَكُلِ الحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ كُمانے ہے خیبر کے روز منع فرمایا۔ (ابوداؤد کے علاوہ يَوْمَ خَيْبَرَ . أَخْرَجَهُ السِّبْعَةُ إِلاَّ أَبَا دَاوُدَ . ماتوں نے اس روایت کو نقل کیا ہے)

(۸۵۱) وَعَنْ رَبِيْعِ بْنِ سَبْرَةَ، عَنْ حَفرت رَبِيْع بَن مَره نے اپنے باپ سے روایت کیا اَبِیْهِ أَنَّ رَسُولَ الله طَهُیْمِ نے فرمایا که "میں نے کُنْتُ اَذِنْتُ لَکُمْ فِي الاسْتِمْنَاعِ مِنَ تَمْهِس عُورَوْل سے متعہ کرنے کی اجازت دے دی لئسّاء، وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ إِلَى صَی حَمْد الله تعالی نے اسے تا روز قیامت حرام الله الله قد حَرَّم ذَلِكَ إِلَى صَی الله الله تعالی نے اسے تا روز قیامت حرام

يَوْمِ القِيَامَةِ، فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ قرار دے دیا ہے۔ الذا جس كى كے پاس ان میں شَيْءٌ فَلْيُخْلِ سَبِيلَهَا، وَلاَ تَأْخُذُوا ہے كوئى متعد والى عورت ہو تو وہ اس كو چھوڑ دے مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَأَبُو اور جو پُجھتم انہيں دے چکے ہو اس میں سے پکھ داؤد وَالنَّسَائِيُ وَابْنُ مَاجَهُ وَأَخْمَدُ وَابْنُ حِبَّانَ. بھى واپس نہ لو۔" (اس روايت كومسلم' ابوداؤد' نسائی' دَاؤدَ وَالنَّسَائِيُ وَابْنُ مَاجَهُ وَأَخْمَدُ وَابْنُ حِبَّانَ.

ابن ماجه 'احمد اور ابن حبان نے روایت کیا ہے)

لغوى تشريح: ﴿ فَى الاستمتاع مِن النساء ﴾ عورتول سے متعد كے بارے ميں ﴿ مما البتموهن ﴾ جو كچھ تم نے مرو معاوضه دیا ہے۔

راوی حدیث: ﴿ ربیع بن سبوه ﴾ ربیع بن سبره بن معبد جھنی مدنی- ان کو نسائی اور عجلی دونول نے اللہ قد قرار دیا ہے۔

ہے جے نائی کے علاوہ چاروں نے روایت کیا ہے)

لغوى تشريح: ﴿ المحلل ﴾ تحليل سے بير اسم فاعل كا صيغہ ہے۔ محلل وہ محض ہے جو طلاق دينے كى نيت سے مطلقہ الله شاخ سے نكاح ومباشرت كرے تاكہ وہ پہلے شوہر كے لئے طلال ہو جائے۔ ﴿ والمحلل لله ﴾ بير اسم مفعول كا صيغہ ہے اس سے وہ پہلا شوہر مراو ہے جس نے تين طلاقيں ديں۔ بير حديث دليل به كه نكاح برائے تحليل حرام ہے كو نكہ لعنت حرام فعل پر ہى كى جاتى ہے۔ حفيہ كے ماسوا جمہور اس كى حرمت كے قائل ہيں۔ اس بلب ميں انہوں نے خبيث عمل اور برے فعل كا ارتكاب كيا كہ نيك وابرار مملمان تو دركنار' عام فاجرو كفار تك اسے معيوب سمجھتے ہیں۔

(۸۵۳) وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ حَفرت الا جريره رَفَاتُرَ بِ روايت ہے كه رسول الله تَعَالَى عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ سُتُقَيَّمِ نَ فَرِمایا "زانی جس پر حد زنا كے كوڑے برس يَعَالَى عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ سُتُقَيَّمِ نَ فَرِمایا "زانی جسی حد لگی ہوئی عورت كے سواكس مَثْلَهُ». رَوَاهُ أَخْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ، وَرِجَالُهُ نِقَاتْ. ووسرى سے نكاح نه كرے " (اسے احمد اور ابوداؤد نے مِثْلَهُ». رَوَاهُ أَخْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ، وَرِجَالُهُ نِقَاتْ. ووسرى سے نكاح نه كرے " (اسے احمد اور ابوداؤد نے روایت كيا ہے اور اس كے راوی ثقة بس)

لغوى تشريح: ﴿ المعجلود ﴾ مجلود اس مخص كوكت بين جے سرائ زنا بين كو رُے لگ على بول.

سبل السلام میں ہے کہ یہ حدیث ولیل ہے کہ عورت کیلئے حرام ہے کہ وہ اس مخض سے نکاح کرے جو ذائی ہو اور زائی کیلئے مجلوہ کی صفت بطور اغلب ہے' اس طرح مرد کیلئے بھی حرام ہے کہ وہ ایس عورت سے شادی کرے جو زائیہ ہو اور یہ حدیث ارشاد باری کے موافق ہے وحرم ذلک علی المصومنین اور یہ مومنوں پر حرام کر دی گئی (۲۲: ۳) اس کے بعد علامہ الیمانی نے اس باب میں علاء کا اختلاف ذکر کیا ہے اور باکاخ زائیہ سے نکاح کی حرمت کی تائیہ کی ہے۔

حضرت عائشہ رہی کھا ہے روایت ہے کہ ایک مرد نے (٨٥٤) وَعَنْ عَآئِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ اپی بیوی کو تین طلاقیں دے دیں۔ پھراس عورت تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ: طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأْتَهُ سے ایک دوسرے آدمی نے نکاح کرلیا اور اس سے ثَلاَثاً، فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ، ثُمَّ طَلَّقَهَا ہم بستری کئے بغیر ہی اسے طلاق بھی دے دی۔ تو پہلے قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا. فَأَرَادَ زَوْجُهَا شو ہرنے اس سے نکاح کرنا جاہا۔ اور رسول الله طائع الله الأَوَّلُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا، فَسَأَلَ رَسُولَ ے اس کے متعلق استضار کیا تو آپ کے فرمایا الله ﷺ عَنْ ذٰلِكَ، فَقَالَ: لاَ حَتَّى «نہیں جب تک دوسرا خاوند اس سے اسی طرح يَذُوْقَ الآخَرُ مِنْ عُسَيْلَتِهَا مَا ذَاقَ لطف اندوزنه ہو لے جس طرح پہلا خاوند ہوا تھا۔" الْأُوَّالُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ. (بخاری و مسلم اور به الفاظ مسلم کے ہیں)

لغوى تشريح: ﴿ عسيلتها ﴾ عسل كى تفغير ب اور ﴿ ذوق العسيلة ﴾ جماع ب كنابي ب اور جماع كو شدك استعال سے لذت و طاوت عاصل جماع كو شدك استعال سے لذت و طاوت عاصل ہوتى ہے۔ جمور كا قول ب كه جماع سے بھى لذت و طاوت عاصل ہوتى ہے۔ جمور كا قول ب كه جماع جمس سے حد واجب ہوتى ہے اور مر دينا واجب محمرتا ہے وہ ہے جمل ميں مرد كا حشفہ عورت كى اندام نمانى ميں غائب ہو

حاصل کلام: اس حدیث کی رو سے مطلقہ ثلاث عورت دو سرے سے نکاح کر لے اور دونوں میں تعلق زن و شوبھی قائم ہو جائے اور یہ دو سرا خاوند اپی آزاد مرضی سے اسے طلاق دے یا یہ دو سرا خاوند دفات پا جائے تو پہلے خاوند سے دوبارہ نکاح عدت کے بعد ہو سکتا ہے۔ اگر دو سرے مرد سے نکاح تو ہوا گر مباشرت و ہم بستری نہ ہوئی یا وہ مرد ہی مباشرت و مجامعت نہ کر سکا اور اس نے طلاق دے دی تو اس صورت میں پہلے شو ہرسے دوبارہ نکاح درست نہیں ہوگا اور اگر دو سرا نکاح صرف طالہ کی نیت سے کیا تو دو سرے خاوند سے نکاح ہی منعقد نہیں ہوگا۔ اس صورت میں محلل اور محلل لہ تو لعنتی قرار پاتے ہی ہیں دو سرے خاوند سے دوبارہ نکاح ہی مرام ہے۔

کفو (مثل' نظیراور ہمسری) اور

١ - بَابُ الكَفَاءَةِ وَالخِيَارِ

## اختيار كابيان

(۱۵۵۸) عَن ابْن عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ حَفْرت ابِن عُرَقَ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

لغوی تشریح: ﴿ باب الکفاء آ ﴾ کفاء آ کے قاف پر فتہ اور مدینی مساوات ' مماثلت ' ہمسری اور بیہ دین اور اظاق میں معتبر ہے اور یہ بھی کما گیا ہے کہ کفو کا اعتبار چار چیزوں میں کیا گیا ہے۔ دین ' نب ' آذادی اور پیشہ وصنعت کاری۔ اور ان میں پہلا قول رائح اور اس کے قابل ترجیح ہونے پر سب کا اتفاق ہے۔ ﴿ اکفا ﴾ کفو کی جمع ہے کفو کے کاف پر ضمہ اور "فاء" ساکن اور اس کے بعد حمرہ ہے ' اس کے معنی ہیں مثل اور نظیر ﴿ المموالمی ﴾ مولمی کی جمع ہے۔ جو عرب نہ ہو اسے مولی شار کیا گیا ہے۔ ﴿ الله الله الله الله الله الله علی جو الله علی ہوا ہو۔ یہ حدیث باطل ہے۔ ابن ابی حاتم نے اپنے والد سے اس حدیث کے متعلق دریافت کیا تو اس نے جواب میں کما کہ یہ جموث کا ملیندا ہے اس کی کوئی اصل نہیں اور دو سرے مقام پر کما ہے یہ باطل ہے اور علامہ ابن عبدالبر نے کما ہے یہ حدیث منکر ہے اور موضوع و دو سرے مقام پر کما ہے یہ باطل ہے اور علامہ ابن عبدالبر نے کما ہے یہ حدیث منکر ہے اور موضوع و تقیف کردہ ہے۔ اس کے بہت سے طرق ہیں سب کے سب واہی ہیں۔ ان سب کا ذکر مصنف نے اپنی کتاب النخیم ، الجیر میں کیا ہے۔

(۸۵٦) وَعَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسِ حَضرت فاطمه بنت قيس بُنَهُ اللهِ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ كَهُ بَي رَخِينَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا، أَنَّ النَّبِيَّ طَلَّهُ اللهِ عَالَى كُومَثُوره ويا كه اسامه بنالتُّ سے تكاح كر يَجْ قَالَ لَهَا: «أَنْكِعِي أُسَامَة». رَوَاهُ لو- (مسلم)

مُسْلِمٌ

حاصل کلام: شائد مصنف نے اس حدیث کو یمال اس لئے بیان کیا ہے کہ مسلد کفاءت میں دین کے سوا اور کسی چیز کا اعتبار نہیں کیونکہ فاطمہ بنت قیس رہ کھنے قریش کی شاخ فہر کی معزز خاتون تھیں اور اسامہ خود بھی غلام تھے اور ان کاباب بھی غلام تھا۔

راوى حديث : ﴿ فاطمه بنت قيس ر الله الله عض الله عرب مشهور محالي حضرت

ضحاک رہائی کی مشہور صحابیہ بمن ہیں۔ سب سے پہلی ججرت کرنے والی خواتین میں شار ہوتی ہیں۔ ان سے ایک پورے گروہ نے روایت کیا ہے۔ بردی حسین و جمیل ' عقلند و وانا اور کمال ہنرکی مالکہ تھیں۔ پہلے یہ ابو عمرو بن حقص رہائی کے نکاح میں تھیں' انہوں نے ان کو طلاق دے دی۔ تو نبی مٹھیا نے ان کا نکاح اسامہ بن ذید میں شا سے کر دیا (جو رسول اللہ مٹھیا کے مولی زیر کے بیٹے تھے) اور اس نکاح میں اللہ تعالی نے بردی خیر پیدا فرمائی۔ ان (فاطمہ بنت قیس ' ) کا ابنا قول ہے کہ لوگ مجھ پر رشک کرتے تھے۔

(۸۵۷) وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ حَفرت الو بريره وَ وَاللَّهُ عَه بَى طَلَيْلِمُ وَاللَّهُ عَنْهُ ، أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ: «يَا نَ فَرَايا "اے بَى بياضه! ابوبند كا نكاح كردو اور اس بَني بَيَاضَة أَنْكِحُوا أَبَا هِنْدِ وَانْكِحُوا كَل لا يُول سے نكاح كرو۔ "اور يہ ياد رہے كہ ابوبند إلَيْهِ، وَكَانَ حَجَّاماً». دَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ جَام شے۔ (اسے ابوداور عاكم دونوں نے حس سند كوائكم بُسَدَد حَسَن مَد ك

لغوى تشريح: ﴿ انكحوا اباهند ﴾ باب افعال سے امر كا صيغہ ہے۔ مطلب بيہ ہے اپني لؤكياں اس كے ہاں بيا اس كے ہاں بيا ہاں بياہ دو۔ ﴿ وانكحوا الميه ﴾ باب فتح سے امر كا صيغہ۔ اس كا معنى ہے كہ اس كى لؤكيوں كوتم اسپنے لئے پيغام نكاح دو۔ اسے محض اس وجہ سے خارج نہ كرو كہ وہ تجام ہے۔

حاصل کلام: اس حدیث میں ابوھند کا جو ذکر ہے ان کا نام بیار تھا۔ یہ بنو بیاضہ جو قبائل عرب میں ایک قبیلہ تھا ان کا آذاد کردہ غلام تھا۔ نبی طبیلہ تھا ان کا آذاد کردہ غلام تھا۔ نبی طبیلہ تھا ان کا آذاد کردہ غلام تھا۔ نبی طبیلہ نبی بیاضہ کو فرما رہے ہیں کہ ابوھند کا نکاح اپنے قبیلہ کی کی عورت ہے کر دو۔ اس طرح حضور طبیلہ نبیل نے نسب کے بت کو باش باش کر دیا۔ صحابہ کرام میں سے حضرت عبدالرحمٰن بن عوف بڑا تی جلیل القدر غنی صحابی جن کا تعلق عرب کے سب سے معزز قبیلے قریش سے تھا نے اپنی ہمشیرہ ہالہ کو بلال حبثی کے عقد نکاح میں دے کر نسب کے فخر کو تو ڈا اور خلیفہ ٹانی حضرت عمر بڑا تی اپنی لخت جگر حضرت حفصہ بڑی تھا کو حضور طبیلہ کے حرم میں داخلہ سے پہلے حضرت سلمان بڑا تی بیش کہ عال کیا تھا۔ ان مثالوں سے جابت ہو رہا ہے کہ حسب و نسب اور حسن و جمال اپنی جگہ بڑے اہمیت کے حال کہا تھا۔ ان مثالوں کے مقابلہ میں ان کی حیثیت فانوی ہے۔

راوی حدیث: ﴿ ابوهند براتُهُ ﴾ ان کا نام یبار تھا اور ایک قول کے مطابق ان کا نام سالم بن ابی سالم اور ایک قول کے مطابق ان کا نام سالم بن ابی سالم اور ایک قول کے مطابق عبدالله بن هند تھا۔ یہ وہ خوش نصیب صحابی ہیں جنموں نے نبی سال ہی لگائی لگائی تھی اور بنو بیاضہ کے آزاد کردہ غلام تھے۔ حضرات ابن عباس بی او بررہ براہم واللہ برائش اور خالد برائش کے ان سے روایت کیا ہے۔

حَدِيْثِ طَوِيْلِهِ . مُعَرِّا ہے)

وَلِمُسْلِم عَنْهَا: «أَنَّ زَوْجَهَا كَانَ اور مسلم میں حضرت عائشہ رہی ہے مروی ہے عبداً»، وَفِيْ رِوَايَةِ عَنْهَا: «كَانَ كه بريره من كا خاوند غلام تھا اور ان ہی سے ایک حُرًا»، وَالأَوَّلُ أَنْبَتُ، وَصَحَّ عَن روایت میں ہے كه وہ آزاد تھا۔ پہلی روایت زیادہ ابْن عَبَاسْ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُما پُنتہ ہے۔ بخاری میں ابن عباس رُنَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُما پُنتہ ہے۔ بخاری میں ابن عباس رُنَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُما پُنتہ ہے۔ بخاری میں ابن عباس رُنَ الله عَلَى عَنْهُما عَنْهَا عَلَى عَنْهُما الله عَنْها وَ الله عَنْها وَ الله عَنْها وَ الله عَلَى عَنْهُما الله عَنْها وَ الله وَ الله وَ الله وَنْهَا مِنْهَا وَ اللهُ عَلَى عَنْهُما وَ اللهُ عَلَى عَنْها وَ اللهُ عَلَى عَنْهُ وَاللَّهِ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّه الله عَنْها وَ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَنْهَا وَ اللّهِ اللّهُ ال

حاصل کلام: یہ حدیث دلیل ہے کہ آزاد ہونے کے بعد عورت جبکہ اس کا خاوند ہنوز غلام ہو۔ شو ہر کے بارے میں خود مختار ہے۔ چاہے اس کی زوجیت میں رہے چاہے نہ رہے۔ اس پر سب کا اجماع ہے۔ اختلاف اس صورت میں ہے جبکہ وہ آزاد ہو۔ ایک قول کے مطابق عورت کیلئے کوئی اختیار نہیں' اسے اس خاوند کی زوجیت میں رہنا ہوگا۔ یہ رائے جمہور کی ہے اور یہ بھی کما گیا ہے کہ اگر وہ آزاد ہے تو اختیار کا جوت اس کیلئے ہے۔ اسے ابن قیم رطافی نے اختیار کیا ہے۔ معلوم رہے کہ یہ حدیث بری عظیم الشان ہے۔ اپنی کتابوں میں علاء نے کی مقامات پر اس کا ذکر کیا ہے اور خود مصنف رطافیہ نے اس سے بہت الشان ہے۔ اپنی کتابول میں علاء نے کی مقامات پر اس کا ذکر کیا ہے اور خود مصنف رطافیہ نے اس سے بہت سے مسائل کا استنباط کیا ہے۔ جن کی تعداد ایک موبائیس تک پہنچی ہے۔ (سبل السلام)

(۸۵۹) وَعَنِ الضَّحْاكِ بْنِ فَيْرُوْزَ حَضِرت ضَحَاكَ بِن فيروز ديلمى نے اپ باپ سے الدَّيْلَمِيِّ، عَنْ أَبِيْهِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى رُوايت كى ہے كہ ميں نے عرض كيا يارسول الله ( عَنْهُ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! طَيُّهِمِا)! ميں دائرہ اسلام ميں داخل ہو چکا ہوں اور إِنِّي أَسْلَمْتُ، وَتَحْتِي أُخْتَانِ، فَقَالَ ميرے نکاح ميں دو بمنيں بيں۔ رسول الله طَيُّهِمِ نِي أَسْلَمْتُ، وَتَحْتِي أُخْتَانِ، فَقَالَ ميرے نکاح ميں دو بمنيں بيں۔ رسول الله طَيُّهِمِ نِي أَسْلَمْتُ، وَتَحْتَهُ وَلَمْ اللهِ وَلَيْهِمُ اللهِ وَلَوْل مِين سے جَسِ ايك كو چاہو' اسے شِشْتُ». رَوَاهُ أَخْتَدُ وَالأَرْبَعَةُ إِلاَ النَّمَانِيْ، طَلَاق دے دو۔" (اسے احمد اور چاروں نے نائی کے وَصَحْحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالدَّانِيُهُ وَالبَيْهَيْنُ، وَأَعَلَهُ علاوہ روایت كيا ہے۔ این حبان' دار قطنی اور بیمق نے صحح قراد ویا۔ یہ معلول كما ہے)

حاصل کلام: یہ حدیث کفار کے زمانہ کفر کے نکاح کے قابل اعتبار کی دلیل ہے۔ اگرچہ وہ نکاح 'اسلامی نکاح کے مخالف ہو۔ اسلام میں نکاح کی حیثیت تو یہ ہے کہ عورت کو خاوند جب تک طلاق نہ دے وہ اس کی زوجیت کے وائرہ سے باہر نہیں نکل عتی اور یہ کہ اسلام قبول کرنے کے بعد تجدید نکاح کے بغیر ہی نکاح باقی رہتا ہے۔ یہ ند بب امام مالک رہائیہ 'امام شافعی رہائیہ اور امام احمد رہائیہ اور واؤد رہائیہ کا ہے۔ (سبل السلام) فیروز دیلی سے ترزی میں متقول الفاظ ہیں کہ ''ان دونوں میں سے جس کا چاہو' انتخاب کر لو'' آنے والی صدیث کے موافق ہیں اس اعتبار سے کہ جب اس نے اپنی بیویوں میں سے بعض کا انتخاب کر لیا

کہ میں نے نکاح کیلئے فلاں فلاں عورت کو منتخب کر لیا ہے تو ان کا نکاح ثابت ہوگیا اور باقی ماندہ بیویوں کو بغیر طلاق دیئے جدائی حاصل ہو جائے گی۔ نیز یہ دونوں احادیث اس پر دلالت کرتی ہیں کہ جدائی کے وقت ترتیب نکاح غیر مؤثر ہے۔ پس مرد کیلئے ضروری نہیں ہے کہ وہ پہلی بیوی کو روک رکھے اور نہ یہ ضروری ہے کہ یویوں میں سے پہلی چار کو روک رکھے بلکہ اسے اختیار ہے جے چاہے روک لے اور جے چاہے جدا کردے۔ یہ دونوں احادیث حنینہ کے خلاف ججت ہیں۔

راوی حدیث: ﴿ المصحاک ﴾ "حاء" پر تشدید- بن فیروز- "فاء" پر فقد "یاء" ساکن اور "راء" پر ضمه - عجمه اور علیت دونول سیول کی وجه سے غیر منصرف ہے۔ الدیلی- "دال" پر فقد دیلم فارس کے مشہور بہاڑکی طرف منسوب اور ضحاک مشہور تابعی ہیں۔ ابن حبان نے اسے ثقد قرار دیا ہے۔ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں اور ان کی حدیث بھربوں کے ہاں یائی جاتی ہے۔

﴿ عن ابیه ﴾ فیروز دیلمی بڑاتھ ابوعبداللہ فیروز دیلمی بڑاتھ ۔ انہیں تمیری بھی کما جاتا تھا تمیر میں فروکش ہونے کی وجہ ہے۔ تمیر اہل فارس سے تھے اور صنعاء کے رہنے والے تھے اور بید ان لوگوں کے وفد میں شامل تھے جو نبی ملڑھیا کی خدمت میں حاضر ہوا تھا اور یہ یمن کے دعی نبوت کذاب عشی کے قاتل ہیں۔ انہوں نے عشی کو نبی ملڑھیا کے آخری ایام مرض الموت میں قتل کیا تھا اور حضور ملڑھیا کو یہ خراس مرض کے دوران موصول ہوئی تھی جس میں آپ نے وفات پائی۔ ان کی وفات حضرت عثمان بڑاتھ کے دور ظافت میں ہوئی۔

، حضرت سالم نے اپنے باپ سے بیان کیا کہ غیاان کہ خیاان کہ بن سلمہ بڑاٹھ نے اسلام قبول کیا تو اس وقت اس کی رہی ہوں بیویاں تھیں۔ ان سب نے غیلان کے ساتھ الله اسلام قبول کرلیا۔ پس نبی ملٹھیا نے غیلان بڑاٹھ سے فرمایا کہ ''ان میں سے جار کا انتخاب کرلو۔'' (اسے احمد اور ترمذی نے روایت کیا ہے۔ ابن حبان اور حاکم نے اسے صبح قرار دیا ہے۔ بخاری' ابو زرعہ اور ابوحاتم نے اسے صبح قرار دیا ہے۔ بخاری' ابو زرعہ اور ابوحاتم نے اسے صبح قرار دیا ہے۔ بخاری' ابو زرعہ اور ابوحاتم نے اسے

(٨٦٠) وَعَنْ سَالِم ، عَنْ أَبِيهِ، وَلَهُ أَنَّ غَيْلاَن بْنِ سَلَمَةَ أَسْلَمَ، وَلَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ، فَأَصْرَهُ النَّبِيُّ وَلَيْهِ، فَأَصْرَهُ النَّبِيُ وَيَلِيْ أَنْ يَتَخَيَّرَ مِنْهُنَّ أَرْبَعاً. رَوَاهُ أَخْمَدُ وَالنَّوْمِذِيُّ، وَصَحَّحُهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالحَاكِمُ، وَالْحَاكِمُ، وَالْحَاكِمُ، وَالْحَاكِمُ، وَالْحَاكِمُ،

معلول کہا ہے)

حاصل کلام: اس حدیث کی بنا پر ایک مسلمان کیلئے چار سے زائد پیویاں ایک ہی وقت میں رکھنا حرام ہے اور یہ حکم متعدد روایات میں منقول ہے۔ نبی کریم ملٹائیا کے حرم میں نو پیویاں تھیں تو یہ حضور ملٹائیا کیلئے خاص رعایت تھی۔ جس میں دبنی اور سابی مصلحتیں تھیں اور یہ رعایت خود اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو دی تھی۔ اس لئے اس پر اعتراض کرنا سمراسم حماقت ہے۔

راوی حدیث: ﴿ غیلان بن سلمه ثقفی الله ﴾ غین پر فتح "یا" ساکن - تقیف کے سردارول میں

ے تھے۔ فتح طائف کے بعد اسلام قبول کیا' ہجرت نہیں کی۔ خوش الحان شاعر تھے۔ خلافت عمر ہناٹھ میں وفات یائی:

(۸٦١) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ حَمْرِت ابن عباس بَى الله عَنْهُ الله كَالَ عَنْهُمَا قَالَ: رَدَّ النَّبِيُ ﷺ عَلَيْهِ الْهَالِيَّا فَ ابْنِي بِي بَيْ زِينِ بَيْ الله العاص كى طرف ابْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلَى أَبِي الْعَاصِ بْنِ جِهِ سال بعد پُهِ نَكاح كَ ساتِه واليس فره ويا تقاد نيا الرَّبِيْعِ بَعْدَ سِتُ سِنِيْنَ بِالنَّكَاحِ فَكَاح شِيل كيا تقاد (اسے احمد اور چاروں نے سوائے نمائی الأَوَّلِ ، وَلَمْ يُحْدِثْ نِكَاحاً ، رَوَاهُ كے روایت كیا ہے اور احمد اور حاكم نے اسے صحح قرار ویا المُوَّلِ ، وَلَمْ يُحْدِثْ نِكَاحاً ، رَوَاهُ كے روایت كیا ہے اور احمد اور حاكم نے اسے صحح قرار ویا اختلا والأَزْبَعَةُ إِلاَّ النَّسَائِينَ ، وَصَحَّمَهُ أَخْمَدُ ہے)

وَالحَاكِمُ.

لغوى تشريح: ﴿ ولم يحدث مكاحما ﴾ يحدث احداث سے ماخوذ ہے۔ يعنى نيا اور جديد فكاح نهيں کیا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور ملٹی کیا نے اپنی بیٹی کو دو سال بعد واپس فرمایا اور ایک روایت میں تین سال اور جھ سال کی مت سے مراد حضرت زینب رضی الله عنها کی ججرت سے لے کر ابوالعاص کے دائرہ اسلام میں داخل ہونے تک کا عرصہ ہے اور دو سال یا تین سال سے مراد وہ عرصہ ہے جب ﴿ لاهن حل لهم ﴾ كى آيت نازل ہوئى۔ اس وقت سے لے كر ابوالعاص كا مسلمان ہو كرواپس آنے تك كا وقفه اور یہ عرصہ دو سال اور پچھ مینے ہیں۔ لیکن اس کی تردید اس سے ہوتی ہے کہ حضرت زینب رہے افتا دو سرے من مجری میں جرت کی یا تین مجری کے آغاز میں اور ان کی وفات ۸ھ کے شروع میں ہوئی۔ ملاحظه ہو (سبل السلام' ج: ۲' ص: ۱۵۴۷) حضرت زینب رضی اللہ عنها کی ججرت اور ان کی وفات کے در میان پانچ برس اور چند ماه کا وقفہ ے۔ للذا ابوالعاص کا قبول اسلام اور حضرت زینب رہی اور کی ان کو والیی ای مت کے دوران عمل میں آئی۔ ابن مشام نے بیان کیا ہے کہ ابوالعاص نے فتح مکہ سے تھوڑا پہلے اسلام قبول کیا نیز یہ بھی بیان کیا ہے کہ ابوالعاص تاجروں کے اموال تجارت لے کر شام سے واپس . آرے تھے۔ ان اموال میں مشرکین مکہ کی امانتیں بھی تھیں جن کو مسلمانوں کے سریہ نے چھین لیا تھا۔ ابوالعاص مدينه مين رات كے وقت داخل موس اور حضرت زينب رئي الله ان كو بناه دى۔ مسلمانوں نے چھینے ہوئے مال ابوالعاص کو واپس کر دیئے اور وہ مکہ واپس چلے گئے اور جن جن کی امانتیں تھیں ان کو واپس كر كے اسلام قبول كرليا اور مدينه كى طرف جرت كى- يه قصه تو اس كا مقتفى ہے كه به صلح حديبيد ے پہلے کا ہونہ کہ فتح مکہ سے پہلے کا۔ اگریہ واقعہ فتح مکہ سے پہلے کا تتلیم کیا جائے بھرتویہ میثاق حدیبیہ کو توڑتا ہے۔ حالانکہ اس پر سب کا اتفاق ہے کہ مسلمانوں نے معاہدہ حدیبیہ کو نہیں توڑا۔ اس کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے جو ہم نے اس سے پہلے بیان کیا ہے کہ حضرت زینب رضی اللہ عنها کی وفات ۸ھ

کے اوائل میں ہوئی اور بید معلوم شدہ حقیقت ہے کہ فتح کمد ۸ھ کے آخر میں ہوئی ہے اگر ابوالعاص کے قبول اسلام کا وقت فتح مکہ کے قریب تشکیم کیا جائے تو پھر حضرت زینب رضی اللہ عنها کی ابوالعاص کے ہاں واپسی کیسے ممکن ہوگی جبکہ وہ ای سال کے اوا ئل میں وفات یا چکی تھیں۔ پس صحیح وہی ہے جے علامہ ابن قیم روایتی نے بیان کیا ہے کہ ابوالعاص نے حدیب کے زمانہ میں اسلام قبول کیا تھا۔ (ملاحظہ ہو الحدیٰ) ج: م · ص: ١١٨) جب يد ثابت مواكه ابوالعاص في صديبي سے پيلے اسلام قبول كيا ہے تو حضرت زينب رضى الله عنها كى واليى فكاح جديد سے نسيس ہوئى۔ اس لئے كم مشركين پر مسلمان خواتين كو حرام قرار دينے كا معابره مر حدیبیے کے مکمل ہونے کے بعد نازل ہونے والی آیت میں کیا گیا ہے۔ للذا اس مت کے دوران ، فنخ نسیں ہوا کیونکہ اس بارے میں کوئی شرع تھم ہی نسیں تھا۔ اس تفصیل سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ صحیح ترین روایت بیہ ہے کہ حضرت زینب رضی اللہ عنها کی واپسی تین سال بعد ہوئی تھی لین تین سال مکمل اور چند ماہ اس کے علاوہ۔ اس تحقیق کے بعد بہت سے اشکالات ازخود رفع ہو جاتے ہیں اور بیہ واضح ہو جاتا ہے کہ ابن عباس بی ﷺ کی حدیث معنی اور متن کے اعتبار سے اس طرح صحیح ہے جس طرح یہ سند کے اعتبار سے صحیح ہے اور عمرو بن شعیب کی آنے والی روایت معنی اور متن کے اعتبار سے اس طرح ضعیف ہے جس طرح میہ سند کے اعتبار سے ضعیف ہے اور یہ حدیث اہل علم کے اس خیال و رائے کی تردید نمیں کرتی اور نہ اس کے معارض ہے کہ جب عورت اسلام قبول کر لے پھرای عدت کے دوران اس کا شوہر بھی اسلام میں داخل ہو جائے تو وہی اپنی بیوی کا زیادہ مستحق ہے۔ لیکن جب عورت اسلام قبول کر لے اور اس کا شوہر عدت کے دوران اسلام قبول نہ کرے اور عدت کی مدت بھی ختم ہو جائے او دونول میں جدائی واقع ہو جائے گی۔ اب اسے جدید نکاح کے ماسوا کسی صورت میں واپس نہیں کیا جائے گا۔ ہاں تو ہم یہاں ایک نمایت لطیف بحث ذکر کرتے ہیں جے ابن قیم نے اپنی الحدیٰ 'ج: ۴' ص: ۱۴' ۱۵ میں بیان کیا ہے۔ انہوں نے کما ہے کہ احادیث میں تو کمیں عدت کا اعتبار مذکور نہیں اور نہ نبی ساتھیا ہی نے کسی خاتون سے دریافت فرمایا کہ کیا اس کی عدت ختم ہوئی ہے یا نہیں اور اس میں کوئی شک و ریب نسیں کہ مجرد اسلام ہی فرقت و جدائی کا باعث ہو تو پھر یہ علیحد گی رجعی نہیں بلکہ بائنہ ہو۔ تو پھر نکاح کے باقی رکھنے میں عدت کا کوئی اثر نہ ہو۔ اس کا اثر تو پھر دو سرے سے نکاح کرنے کی صورت میں واقع ہوتا ہے۔ اگر اسلام ان دونوں کے در میان جدائی کو پورا کرنے والا ہو تو پھر شوہر عدت کے در میان زیادہ التحقاق نهیں رکھتا۔ لیکن جس پر نبی ماٹھیل کا حکم ولالت کرتا ہے وہ یہ ہے کہ نکاح موقوف ہے۔ اگر شوہر نے اس کی عدت کے اختام سے پہلے اسلام قبول کر لیا چربیہ اس کی بیوی رہے گی اور اگر عدت ختم ہو گئ تو پھر عورت خود مختار ہے جاہے تو نکاح کر لے اور اگر اسے انتظار کرنا پند ہو تو انتظار کر لے۔ پھر اگر اس مرد نے اسلام قبول کر لیا تو بغیر تجدید نکاح وہ اس کی بیوی رہے گا۔ ہمارے علم میں ایک بھی آدمی الیا نمیں جس نے اسلام لانے کی وجہ سے لازما تجدید نکاح کیا ہو بلکہ دونوں معاملوں میں سے ایک کا واقع ہونا ضروری ہے یا تو دونوں میں جدائی و علیحدگی ہوگی اور اس خاتون کا دوسرے سے نکاح ہوگا۔ یا پھر دونوں کا

نکاح بر قرار رہے گا خواہ عورت پہلے اسلام لائی ہویا مرد اور رہا جدائی و علیحدگی کی جمیل اور عدت کا لحاظ تو ہمیں معلوم نہیں کہ رسول اللہ سٹھیل نے ان دونوں میں سے کسی ایک کی وجہ سے فیصلہ فرمایا ہو جبکہ آپ کے عہد مبارک میں باکثرت مرد اور ان کی ہیویوں نے اسلام قبول کیا۔ میاں ہیوی میں سے کسی کا قبول اسلام ایک سے قریب بھی تھا اور بعید بھی۔ انتھی۔ علامہ شوکانی ربایتے نے کما ہے کہ یہ کلام و گفتگو متانت وحن کی انتا تک پنچی ہوئی ہے۔

راوی حدیث: ﴿ زینب رَیْنَهُ ﴾ زینب بنت رسول طَلِّیاً ۔ یہ حضور طُلِیّاً کی بیٹیوں میں سب سے بری تھیں۔ ان کی والدہ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبری رَبِّیَهٔ تھیں۔ ان سے ان کے مامول زاد ابوالعاص بن ربیج نے نکاح کیا اور ایک بیٹا علی پیدا ہوا۔ وہ جب بلوغت کے قریب پنچا تو فوت ہوگیا۔ فتح مکہ میں وہ رسول اللہ طُلِیّا کی او نثنی پر سوار تھا۔ پھران سے امامہ رہائٹہ پیدا ہو کیں۔ حضرت زینب شنے بررک بعد رجول اللہ طُلِیّا کی او نثنی پر سوار تھا۔ پھران سے امامہ رہائٹہ بیدا ہو کیں۔ حضرت زینب شنے بررک بعد جمرت کی۔ دو کو قوت ہو کیں۔ آپ نے خود ان کو قبر میں اتارا۔

﴿ الوالعاص بن ربّع زالته ﴿ الن كَانَام مقسم (ميم كي نيج كرو " قاف" ساكن) تقاله بورا نب يول بنآ ب مقسم بن ربّع بن عبدالعزى - ايك قول ب كه ان كانام لقيط تقاله وه نبي التيليل كه داماد تقد حفرت زينب رضى الله عنها ان كه فكل مين تقيل و بعد مديد بعير رباكر ديا كيا اور اس كه فديد لكه بغير رباكر ديا كيا اور اس كه العد مديد ججرت كيا اور اس كه بعد مديد ججرت كي - آب" في التي كيا اور اس كه بعد مديد ججرت كي - آب" في التي كيا اور اس كه بعد مديد ججرت كي - آب" في التي كيا و معرب تقوير و بنگ كيامه مين شهيد بوئ -

(۸٦٣) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ حَفْرت ابن عَبَاسٍ بُنَ عَنَ رَوايت ہے کہ ایک اللّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: أَسْلَمَت عورت نے اسلام قبول کیا۔ پھر نکاح بھی کرلیا استے اُمْرَأَةُ، فَنَزَوَّجَتْ، فَجَاءَ زَوْجُهَا: میں اس کا پہلا خاوند آگیا اور عرض کیا یارسول الله فقالَ: یَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي تُحُنْتُ (سُلْهَ اِللهِ)! میں نے اسلام قبول کرلیا تھا میرے قبول آسُلَمنتُ، وَعَلِمَتْ بِإِسْلاَمِيْ، اسلام کا اسے علم بھی تھا۔ نی سُنْ اِللهِ ان اس فاوند کی طرف اللهِ ایک فاوند کی طرف

الآخرِ، وَرَدَّهَا إِلَى زَوْجِهَا الأَوَّلِ. اسے لوٹا دیا۔ (اے احم' ابوداؤد اور ابن ماجہ نے روایت رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُهَ وَابْنُ مَاجَهُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ كيا بي ابن حمان اور حاكم في صحح كما بي)

حاصل كلام: اس مديث سے ثابت ہوا كه اختلاف دين كى وجه سے جب ميال بيوى كے درميان جدائى و علیحدگی واقع ہو جائے اور عورت کے ایام عدت میں مرد بھی مسلمان ہو جائے اور عورت پہلے ہی مسلمان ہو چکی ہو اور اس عورت کو مرد کے قبول اسلام کاعلم بھی ہوگیا ہو تو ایس صورت میں وہ دو سری جگه نکاح كرنے كى قطعاً مجاز نهيں ہے۔ اگر كرے كى تو نكاح باطل قرار ديا جائے گا۔

حضرت زید بن کعب بن عجرہ اپنے والد سے روایت (٨٦٤) وَعَنْ زَيْدِ بْن ِ كَعْب ِ بْن عُجْرَةً رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، عَنْ كُرتْ بِين كه رسول الله مِلْهَا إِلَى عَنْ عَفَاركي عاليه نامی خاتون سے نکاح کیا۔ جب وہ حضور ملٹھیا کے پاس أَبِيْهِ، قَالَ: تَزَوَّجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ خلوت میں داخل ہوئی اور اس نے اپنالباس آ تارا تو العِالِيَةَ مِنْ بَنِي غِفَارٍ، فَلَمَّا دَخَلَتْ عَلَیْہِ، وَوَضَعَتْ ثِیَابَهَا، دَأَی آیؑ نے اس کے پیلومیں پھلبہری (برص) کے داغ بِكَشْحِهَا بَيَاضاً، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: وكِيهے لوّنبي اللَّيْمَ نے اسے فرمايا "اپنے كپڑے بين کے اور اینے میکے چلی جا" اور آپ نے اس کیلئے ٱلْبَسِيْ ثِيَابَكِ، وَٱلْحَقِيْ بِأَهْلِكِ، تحکم ارشاد فرمایا که مهروے دیا جائے۔ (اے حاکم نے وَأَمَرَ لَهَا بِالصَّدَاقِ. رَوَاهُ الحَاكِمُ، وَفِيْ إِسْنَادِهِ جَمِيْلُ بْنُ يَزِيْدَ، وَهُوَ مَجْهُولٌ، وَاخْتُلِفَ روایت کیا ہے اور اس کی سند میں جمیل بن زید ایسا راوی ہے جو مجمول ہے اس کے استاد میں بہت اختلاف کیا گیاہے)

لغوى تشريح: ﴿ عَفَاد ﴾ غين كے ينچ كرو- مشور و معروف قبيله- ﴿ بكشحها ﴾ كاف بر فته اور شین ساسن وہ حصہ جم جو پہلو اور پہلی کے درمیان واقع ہے ﴿ بساصا ﴾ سفیدی- برص کی سفیدی- ﴿ المحقى ﴾ اللحوق سے امركاصيغه ب- به حديث دليل ب كه برص كے عيب كى وجه سے نكاح فنخ بو

عَلَيْهِ فِيْ شَيْخِهِ ٱخْتِلافاً كَثِيْراً.

حاصل کلام: اس حدیث سے معلوم ہوا کہ طلاق بالکنایہ بھی معتر ہے۔ آپ نے عالیہ کو المحقی باهدك ك الفاظ سے طلاق بالكنايه وى - كويا طلاق بالكنايه شريعت مين قابل اعتبار ب- نيزيه حديث اس پر دلیل ہے کہ برص وہ عیب ہے جس سے نکاح فنع ہو سکتا ہے۔ حضرت علی ہٹاٹھ و عمر بناٹھ سے مروی ہے کہ چار عیوب ایسے ہیں جن کی وجہ سے عورتوں کو رد کیا جا سکتا ہے۔ جنون 'جذام' برص' اندام نمانی کی بیاری یا آتشک و سوزاک وغیرہ۔ لیکن ہیہ حدیث منقطع ہے۔ جمہور علماء باعث نفرت بیاری کی بنا پر فنخ نکاح کے قائل ہیں گر داؤد ظاہری اور ابن حزم وغیرہ تو کسی عیب کی وجہ سے فنخ کے سرے سے قائل ہی

نهي*ں*-

راوى حديث: ﴿ زيد بن كعب بن عجره ﴾ ايك قول ك مطابق ان كا تعلق بنوسالم بن عوف س ہے اور یہ بھی کماگیا ہے کہ بنو سالم بن بلی 'خزرج کے حلیف سے ہے اور یہ بھی کماگیا ہے اس کے علاوہ اور کوئی طرف نبیت ہے۔ علامہ ذھبی روایتے نے متدرک کی تلخیص میں این معین کا قول نقل کیا ہے کہ یہ ثقہ نہیں ہے حالانکہ امام ابن معین طاقیہ کا قول جمیل بن زید کے بارے میں ہے۔

﴿ عالميه رُنَهُ ﴿ مَن بَى عَفَار كَ مَتَعَلَق مِهِ بَهِي كَمَا كَيَا ہِ كَه مِيهِ بَى بَكِر بن كلاب سے تقيس اور وہ عاليه بنت ظبیان ہے اور یہ بھی کما گیا ہے۔ کلابیہ اور ہے اور عالیہ اور ہے۔ بعض نے کما ہے کہ نبی ماٹی پیا عالیہ کے پاس کافی عرصہ ٹھسرے پھراسے طلاق دے دی۔

﴿ جَميل بن زيد ﴾ قبيله طے سے تعلق رکھنے كى وجہ سے طائى كملائے۔ ابن معين اور نسائى دونوں نے کما ہے کہ یہ ثقه نہیں اور امام بخاری رایتا کا قول ہے کہ اس کی حدیث صحیح نہیں۔ نیز ائمہ نے اسے ضعیف قرار دیا ہے۔

حضرت سعید بن مسیب سے روایت ہے کہ حضرت (٨٦٥) وَعَنْ سَعْيِدِ بْنِ المُسَيَّبِ، أَنَّ عُمَرَ ابْنَ الخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: أَيُّمَا رَجُلِ تَزَوَّجَ ٱمْرَأَةً، فَدَخَلَ بِهَا، فَوَجَدَهَا بَرْصَآءَ، أَوْ مَجْنُونَةً، أَوْ مَجْذُوْمَةً، فَلَهَا الصَّدَاقُ بِمَسِيْسِهِ إِيَّاهَا، وَهُوَ لَهُ عَلَى مَنْ غَرَّهُ مِنْهَا. أَخْرَجَهُ سَعِيْدُ ابْنُ مَنْصُور وَمَالِكٌ وَابْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ، وَرَجَالُهُ ثِقَاتٌ.

> وَرَوَى سَعِيْدٌ أَيْضاً عَنْ عَلِيٍّ فِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الدي لقم بل) نَحْوَهُ، وَزَادَ: «وَبِهَا قَرَنٌ، فَزَوْجُهَا بالخِيَار، فَإِنْ مَسَّهَا فَلَهَا المَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا».

عمر بناٹھ نے فرمایا جو شخص کسی عورت سے نکاح کرے پھراس سے ہم بستری کرے اور اسے معلوم ہو کہ وہ مرض برص میں مبتلا ہے یا دیوانی ہے یا کوڑھ کے مرض میں مبتلا ہے تو خاوند کے اسے چھونے کی بنا پر حق مہر کی وہ مستحق ہے اور اس ممر کی رقم اس سے وصول کی جائے گی جس نے اسے وهو که دیا۔ (اسے سعید بن منصور' مالک اور ابن الی شیبه

اور سعید نے حضرت علی ہناتھ سے بھی اسی طرح روایت کیاہے اور اس میں اتنا اضافہ کیاہے کہ اس عورت کو مرض قرن ہو تو اس کا شوہر خود مختار ہو گا۔ اگر مرد نے اس عورت سے مباشرت کی ہو تو عورت کی شرم گاہ کو حلال کرنے کے بدلہ میں مردینا ہو گا۔

لغوى تشريح: ﴿ برصا ﴾ مرض برص مين مبتلا عورت. ﴿ محدّومه ﴾ مرض جذام مين مبتلا عورت. بيه خبیث مرض فساد خون کی وجہ سے پیدا ہو تا ہے اس کی وجہ سے اعضاء بدن بالخصوص ہاتھوں اور پاؤل کے اطراف ہے گوشت جھڑ جاتا ہے۔ ﴿ فلمها المصداق ﴾ صد اق کے صادیر فتح اور کسرہ دونوں طرح جائز ہے۔ یعنی اس کے لئے ہے۔ ﴿ ہمسیسہ ایاها ﴾ عورت کے ساتھ مرد کی مباشرت و مجامعت ﴿ وهوله ﴿ یعنی ممر فاوند کیلئے۔ ﴿ علی من غرہ ﴾ غرہ 'جس نے اسے دھو کہ دیا۔ ﴿ منها ﴾ عورت کے اس معالمہ ہیں۔ اس سے مرادیہ ہے کہ فاوند اس آدمی سے ممر کی رقم وصول کرے گا جس نے اس عورت کے معالمہ ہیں نکاح کی ترغیب دلا کر دھو کہ دیا اور اس کا عیب مخفی رکھا اور اسے بیان نہیں کیا ﴿ قورت کے مقاله بین نکاح کی ترغیب دلا کر دھو کہ دیا اور اس کا عیب مخفی رکھا اور اسے بیان نہیں کیا ﴿ قورت کی اندام نمانی اور او نمنی کی شرم گاہ میں نکل آتی ہے۔ یہ چیز مردول کے خصیول میں پیدا ہونے والی آما میں خصیہ کے مشابہ ہوتی ہے۔ ابن الاعرابی کا قول ہے کہ العقل کے معنی گوشت کی پیدائش یعنی ایکر آتی ہے۔ یہ العقل کے معنی گوشت کی پیدائش یعنی المونی الیا گوشت ہو عورت کی اندام نمانی میں ابھر آتا ہے اس کو قرن کتے ہیں اور ابن درید نے کہا ہے العقل مردول کی دہر میں شخت گوشت کا ابھار اور عورتوں کے رقم میں رسولی قتم کی چیز اور ابو عمو شیبانی نے کہا ہے العقل ایک گول چیز اور ابو عمو شیبانی نے کہا ہے العقل ایک گول چیز اور ابو عمو شیبانی نے کہا ہے العقل ایک گول چیز اور ابو عمو شیبانی نے کہا میں نہیں ہوتی یہ عورتوں میں پیدائش کے بعد پیدا ہوتی ہے۔ ملاحظہ ہو (لسان العرب)

حاصل کلام: اس اثر سے معلوم ہوا کہ اگر عورت کا ولی و سرپرست دھو کہ سے کی ایسے مرد کے ساتھ اس کا نکاح کر دے جو عورت دائی مریضہ ہو ' دیوانی ہو یا جذام و کو ڑھ کے موذی مرض میں جاتا ہو یا اسے پھلبہری ہو تو دھو کہ سے کرایا ہوا ایسا نکاح فنخ ہو جائے گا۔ اس طرح اگر کسی عورت کا نکاح کسی ایسے مرد سے کر دیا جائے جو کسی موذی مرض کا شکار ہو یا کوئی دو سرا خطرناک عیب ہو تو عورت اس کا استحقاق رکھتی ہے کہ نکاح فنخ کر دے۔ اس سے بیہ بھی معلوم ہوا کہ وجوب مرکیلئے صرف خلوت صححہ کائی ہے۔ تعلق زن و شو لازی نہیں۔ احناف کا ہمی مسلک ہے۔ نیز اس سے بیہ بھی معلوم ہوا کہ مرد اگر ایسی عیب دار دھو کہ دبی کے ذریعہ سے نکاح میں دی گئی عورت نہ رکھنا چاہے تو اس پر ادائیگی مر ناحق الیسی عیب دار دھو کہ دبی کے ذریعہ تو اس کی حق تلفی ہے۔ اس بنا پر حق مرکی ادائیگی کا بوجھ عورت کے اور اگر عورت کو نہ ملے تو اس کی حق تلفی ہے۔ اس بنا پر حق مرکی ادائیگی کا بوجھ عورت کے اور اگر عورت کو نہ ملے تو اس کی حق تلفی ہے۔ اس بنا پر حق مرکی ادائیگی کا بوجھ عورت کے اور اگر عورت کو نہ ملے تو اس کی حق تلفی ہے۔ اس بنا پر حق مرکی ادائیگی کا بوجھ عورت کے اور اگر عورت کو نہ ملے تو اس کی حق تلفی ہے۔ اس بنا پر حق مرکی ادائیگی کا بوجھ عورت کے اور اگر عورت کو نہ ملے تو اس کی حق تلفی ہے۔ اس بنا پر حق مرکی ادائیگی کا بوجھ عورت کے اور اگر عورت کو نہ بیا جو تھو کہ دیا ہے۔

(۸٦٦) وَمِنْ طَرِيْقِ سَعِيْدِ بْنِ اورسعيد بن مسيب كى بى واسط سے كه حفزت عمر المُسَيَّبِ أَيْضاً قَالَ: قَضَى بِهِ عُمَرُ بِنَاتُهُ نَ نامرد آدى كيلئ ايك سال كى مدت كا فيمله رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فِي العِنَيْنِ أَنْ كيا۔ (اس روایت كے راوى اللہ بین) يُؤَجَّلَ سَنَةً. وَرَجَالُهُ بِنَاكَ.

لغوى تشریح: ﴿ قصى به عمر ﴾ لعنى حضرت عمر بنالله نے عورت كيلئے اختيار كا فيصلہ كيا۔ ﴿ في العنسين ﴾ عنسين كے عين كے يئي كسرہ اور نون پر تشديد سكين كے وزن پر۔ اس آدى كو كہتے ہيں جو قوت مردى نہ ہونے كى وجہ سے عورت كے پاس جانےكى طاقت نہ ركھتا ہو اور مباشرت و مجامعت بھى نہ

کر سکتا ہو۔ ﴿ يوجل ﴾ تاجيل سے مافوذ ہے ' صيغه مجبول ہے۔ وُ هيل وينا' تاخير کرنا' مو تر کرنا۔ يه آثار اور ذيد بن کعب بن مجره کی حدیث تمام اس پر دالات کرتے ہیں کہ ہروہ عیب و نقص جو مياں بوی کے درميان نفرت کا موجب ہو اور نکاح کا مقصد بھی حاصل نہ ہو لينی آپس ميں مؤدت و رحمت پيدا نہ ہو يا وہ عيب و نقص وظيفہ ذوجيت ميں وخل انداز ہو' افقيار کو واجب قرار دے ديتا ہے اور فخ نکاح کا سبب ہو جاتا ہے۔ علامہ ابن قيم روا لي کتاب زاد المعاد ميں ای کو افتيار کيا ہے اور جمہور کا يمي فربب

# عور توں (بیو یوں) کے ساتھ رہن سہن و میل جول کابیان

# ٢ - بَابُ عِشْرَةِ النِّسَآءِ

(۸٦٧) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ حضرت الإجريره وَاللَّهُ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ حضرت الإجريره وَاللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ

سے معلول قرار دیا گیا ہے)

لغوى تشريح: ﴿ باب عشرة النساء ﴾ "عين" كے نيچ كسره اور "شين" ساكن ـ يعنى ربن سنن ملى جول اور باہى مؤدت والفت كو كتے بيں اور اى سے "معاشره" ہے يعنى ايك دوسرے كے ساتھ ال جل كر ربنا ـ ﴿ لكن اعل بالارسال ﴾ يه معلول ہے ارسال سے "گريه علت اس اعتبار سے دور ہو جاتى ہے كہ بيد حديث متعدد طرق سے متعدد صحاب كرام "سے مروى ہے اور اس كا مفهوم شريعت كے اصول و فروع كامؤيد ہے ـ

حاصل کلام: اُس حدیث کی بنا پر عورت کی دیر میں قوم لوط کا فعل کرنا حرام ہے۔ امام شافعی رالیہ نے فرمایا ہے کہ جس کسی نے ائمہ کی جانب اس فہیج کام کو مباح قرار دینے کو منسوب کیا ہے اس نے ائمہ پر بدگانی' غلط گوئی اور افترا پردازی کی ہے۔ انہوں نے تو دیر سے قبل میں جماع کی اجازت دی ہے نہ کہ خود دیر میں ' ننے والے کو غلط فنمی ہوئی ہے اس نے بجانب کو دیر میں سمجھ لیا ہے۔

(۸٦٨) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ حَضِرت ابن عباس مُن الله عن روايت ہے كه رسول الله تُعَالَى ابْنِ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله الله عَنْهُمَا الله تَعَالَى الله تَعَالَى الله تَعَالَى الله تَعَالَى الله تَعَالَى الله عَنْهُمَا الله الله عَنْهُمُ اللّهُ إِلَى رَجُل الله تَظر رحمت سے نهیں و کیھے گا جس نے كى مرديا

أَتَى رَجُلاً، أَوْ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا». عورت سے قوم لوط كا فعل كيا ہو-" (اسے تذی 'نائی روَا النَّرَيدِيُ وَالنَّسَآئِيُ وَابْنُ حِبَّانَ، وَأُعِلَّ اور ابن حبان نے روایت كيا ہے اور اسے موقوف ہونے بالوَلْف ِ

لغوى تشريح: ﴿ الله رجلا ﴾ يعنى قوم لوط كاعمل كيا- ﴿ اعل بالوقف ﴾ موقوف ہونے كى بنا پر معلول كما كيا ہے گر سبل السلام ميں ہے كه اس مسئله ميں اجتماد كى كوئى گنجائش نهيں - اس لئے يه اثر حكماً مرفوع ہے جبكه اس ميں وعيد كا ذكر ہے اور وعيد كاعلم اجتماد پر موقوف نهيں ہے۔

حضرت ابو ہریرہ بناتھ سے روایت ہے کہ نی ساتھیا نے فرایا ''جو کوئی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے ہمسایہ کو اذبت نہ پہنچائے اور عورتوں کے بارے میں بھلائی کی وصیت قبول کرو' بے شک ان کو پہلی سے پیدا کیا گیا ہے اور پہلی کا زیادہ شیڑھا حصہ اس کا اوپر والا ہو تا ہے۔ لہذا اگر کوئی اسے سیدھا کرنے کی کوشش کرے گا تو اسے تو ٹر بیٹھے گا اور اگر اسے اس کے حال پر چھوڑ دے گا تو وہ بیشہ شیڑھی ہی رہے گی۔ پس عورتوں کے حق میں بیشہ بھلائی کی وصیت قبول کرو۔'' (بخاری و مسلم، تو اس می دوایت میں ہے الفاظ بخاری کے ہیں) اور مسلم کی روایت میں ہے یہ الفاظ بخاری کے ہیں) اور مسلم کی روایت میں ہے گا دور کے شیڑھ بن کے باوجود اس سے فائدہ اٹھا سے گا اور کر قواسے تو اس نے شیڑھ بن کے باوجود اس سے فائدہ اٹھا سے گا اور اس کی تو اسے تو اس بیٹھے گا اور اس کا تو ٹر نا اسے طلاق دینا ہے۔''

(٨٦٩) وَعَنْ أَبِيْ هُرِيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: "مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَومِ الآخِرِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ وَاليَومِ الآخِرِ فَلاَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَومِ الآخِرِ فَلاَ يُؤْذِ جَارَهُ، وَاسْتَوْصُوا بَالنِّسَاءِ خَيْراً، فَإِنَّهُنَّ خُلِقْنَ مِنْ ضِلَعٍ، وَإِنَّ مَرْكَتُهُ لَمْ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضَّلَعِ أَعْلاَهُ، فَإِنْ ذَهَبْتَ تَقِيمُهُ كَسَرْتَهُ، وَإِنْ تَرَكْتُهُ لَمْ يَرَلُ أَعْوَجَ، فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ يَرَلُ أَعْوَجَ، فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ وَيُهَا مَنْهُمُ لِلْبُحَادِيْ فَالْمُنْفُ لِلْبُحَادِيْ وَلِلْمُنْفِي عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُحَادِيْ وَلِلْمُنَاقِ مِنَ الْمُنْفَعِيْ بِهَا وَيَهَا وَلِهُمْ وَلِنْ ذَهَبْتَ نَقِيمُهَا كَسَرْتَهَا، وَكَسْرُهَا وَيَهَا عَرَبُهُا وَيَشَا وَيَهَا عَرَبُهُا وَيَهَا كَسَرْتَهَا، وَكَسْرُهَا وَيَهَا عَرَبُهُا وَيَهَا وَيَهَا عَرَبُونَا، وَكَسْرُهَا وَيَهَا عَرَبُهُا وَيَهَا وَيَهَا عَرَبُهُا وَيَهَا وَيَهَا عَرَبُهُا وَيَهَا عَمْرَتَهَا، وَكَسْرُهَا وَعَنْ عَلَيْهُمْ وَلَوْ وَكُسْرُهُا وَكُسْرُهُا وَيُهَا عَمْرَتَهَا، وَكَسْرُهَا وَكَسْرُهُا وَلَا لَهُ فَيْهِا وَيَهَا عَمْرَتَهَا، وَكَسْرُهُا وَيَهَا عَلَيْهُمْ اللَّهُ فَلَا اللّهُ فَلَا اللّهُ فَا لِلْهُ فَا لِلْهُ فَيْهَا عَمْرَاتُهَا، وَكُسْرُهُا وَلَيْسَاءِ عَلَيْهُا وَيَهَا عَمْرَتُهَا وَيَهَا عَمْرَتُهَا، وَكَسْرُهُا وَالْمُعْلِقُ فَيْهُا عَلَى اللّهُ فَعَلَمُ اللّهُ فَعَلَيْهَا عَلَيْهُا عَلَيْهُمْ اللّهُ فَيَعْتُ فَيْهُا عَلَيْهُمْ اللّهُ فَالِنَاهُ اللّهُ فَا اللّهُ فَيَعْمَا عَلَاهُ عَلَيْهُا عَلَيْهُا عَلَيْهُمْ اللّهُ اللّهُ فَا لَيْهُا عَلَيْهُمْ اللّهُ ا

لغوى تشريح: ﴿ استوصوا ﴾ ان عورتول كے حق ميں ميرى بھلائى كى وصيت قبول كرو۔ ﴿ صلع ﴾ ضاد كي ينج كسره اور لام پر فقد بھى جائز ہے اور اسے ساكن ركھنا بھى درست ہے۔ اس صورت ميں يہ عيب اور جذع كے وذن پر ہوگا۔ پيلو ميں واقع بڈى لينى لينى كو كہتے ہيں جو خدار و ٹيرُھى ہوتى ہے۔ ﴿ اعدِ الله عن نيادہ خدار اور ثيرُها حصد۔ ﴿ اعداه ﴾ اس كا بالائى حصد جو بسلى سے مصل ہوتا ہے۔ اگر وہ گول ہو تو نصف دائرہ كى شكل ميں ہوتى ہے۔ بتلانا يہ مقصود ہے كہ عورتوں كى تخليق ميں دراصل بهت بى شرھ ہو تو نصف دائرہ كى شكل ميں ہوتى ہے۔ بتلانا يہ مقصود ہے كہ عورتوں كى تخليق ميں دراصل بهت بى شره ہو اس كے كہ ان كى اصل تو حضرت دواء ہيں جن كو مشہور قول كے مطابق حضرت آدم عليہ السلام

کی پہلی ہے بیدا کیا گیا تھا۔ مقصدیہ ہے کہ عورتوں کی سمرشت و جبلت میں ٹیٹرھ ہے۔ لہٰذا کوئی بھی ان کی فطری و جبلی عادت کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ ﴿ تقیہ ہ ﴾ تو اسے سیدھا کرنا چاہے گا۔ اس حدیث میں عورتوں کے ساتھ حسن معاشرت و حسن سلوک سے پیش آنے کا حکم ہے اور اُن کی چھوٹی موٹی خامیوں اور کو تاہیوں پر چٹم پوشی اور درگزر کرنے کی تلقین ہے اور ان کی کمزوریوں اور ناروا حرکتوں کو برداشت کرنے کی تاکید ہے۔

حضرت جابر رہائٹنہ ہے روایت ہے کیہ ایک غزوہ میں (۸۷۰) وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ ہم نبی ماٹالیا کے ساتھ تھے۔ جب ہم مدینہ واپس بہنے تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ كرايخ ايخ گھرول ميں جانے لگے تو آپ نے فرمايا فِي غَزَاةِ، فَلَمَّا قَدِمْنَا المَدِيْنَةَ، ذَهَبْنَا "ذرا تھمر جاؤ۔ رات کے وقت گھروں میں داخل بِي لِنَدْخُلَ، فَقَالَ ﷺ: «أَمْهِلُوا حَتَّى ہونا۔ رات سے آنجناب ملٹھایم کی مراد عشاء کا وقت تَدْخُلُوا لَيْلاً، يَعْنِي عِشَاءً، لِكَيْ تھا۔ تاکہ پراگندہ بالوں والی اپنے بالوں میں کنگھی تَمْتَشِطَ الشَّعِثَةُ، وتَسْتَجدَّ المُغِيبَةُ». وغیرہ کر لے اور جس کا خاوند گھرسے باہرغائب تھا وہ

اینے جسم کے زائد بالوں کی صفائی کر لے۔" ( بخاری و وَفِيْ رَوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ: «إِذَا أَطَالَ أَحَدُكُمُ الغَيْبَةَ، فَلاَ يَطْرُقْ أَهْلَهُ ملْمَ لَنْلاً».

اور بخاری کی ایک روایت میں ہے کہ "تم میں سے کوئی جب لمی مدت کے بعد واپس آئے تو اجانک رات کے وفت گھرمیں داخل نہ ہو۔"

لغوى تشريح: ﴿ امهلوا ﴾ تهرو ﴿ مستشط ﴾ سرك بالول مِن كنكمي وغيره كرك ان كو درست كر کے۔ ان کو سنوار کے۔ امتفاط کے معنی کنگھی استعال کر کے بالوں کی اصلاح و در سنگی کرنا اور "مشط" بالوں کو درست اور ٹھیک کرنے کا آلہ جس کے دندانے ہوتے ہیں جے کنگھی یا کنگھا کہتے ہیں۔ ﴿ السمعدة ﴾ پہلے شین پر فتحہ اور عین کے نیچے کسرو۔ ایسی عورت جس کے سرکے بال پراگندہ اور بکھرے ہوئے ہوں اور ان میں تکھی وغیرہ نہ کی گئ ہو۔ ﴿ تستحد ﴾ استحداد سے ماخوز ہے۔ لوہ کے آلہ کو استعال كر لے۔ جے اسراكتے بي - مطلب يہ ہے كه زير ناف ذاكد بال صاف كر لے۔ ﴿ المعيب ﴿ جُن عورت کا شوہر گھرے باہر غائب ہو۔ سفریر ہو۔ ﴿ فبلا يبطرق ﴾ طوروق سے نھی کا صیغہ ہے باب نبصر بنصرے - سفروغیرہ سے رات کے اوقات میں واپس آنے والا جبکہ اہل خانہ کو اس کی آمد کی اطلاع ہی نہ ہو اور اس حدیث میں اس مخض کو جو بہت دیر کے بعد گھرواپس لوٹا ہو تھم ہے کہ وہ گھر آنے سے پہلے اپنی آمہ کی اطلاع اہل خانہ کو کرے تا کہ ان کی آمہ کا پتہ چل جائے اور بیوی اپنی زیب و آرائش کر لے اور یہ اچانک آنے کی صورت میں ممکن نہیں۔ اس لئے کہ جن عورتوں کے شوہرباہر ہوتے ہیں وہ

عمواً پراگندہ اور ناپندیدہ حالت میں ہوتی ہیں۔ ممکن ہے کہ شوہرجب ایس پراگندہ حالت میں اسے دیکھے گا تو اس سے نفرت پیدا ہو عتی ہے۔ دور جدید میں تو ڈاک اور ٹیلیفون کے ذریعہ پیٹی اطلاع دی جا عتی ہے۔ یہ اطلاع مقصد یوراکر دیتی ہے الذا گھر کے قریب پنچ کر ٹھسرنے کی اب ضرورت نہیں۔

(۸۷۱) وَعَنْ أَبِيْ سَعِيْدِ الخُدْدِيِّ حضرت ابوسعيد خدرى بِلَّرِ سے مروى ہے كہ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رسول الله اللَّيْ اللهِ عَلَيْهِ فَرايا "قيامت كروز الله تعالَى رَضُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ شَرَّ النَّاسِ عِنْدَ كَ نزويك برترين انبان وه موكا جو اپني يوى كا اللهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ القِيَامَةِ الرَّجُلُ يُفْضِي پاس پَنچ اور عورت اس كى طرف پَنچ ـ پروه اس كا إلى امْرَأَتِهِ، وَتُفْضِي إلَيْهِ. ثُمَّ يَنْشُرُ بَهِدِ ظَامِر كرے ـ " (مسلم)

اللهِ مَنْزِلَة بَوْمَ مُنْذِهُ مُنْذِهُ وَيُعْمُ مُنْذِهُ وَيُعْمَلُ اللهِ ال

لغوى تشریح: ﴿ يفضى الى امراته ﴾ لينى ابى يوى سے جماع كرے - ﴿ ثم ينشر سرها ﴾ رات كى تنمائى كى باتيں اور واقعات لوگول ميں بيان كرتا كيرے ـ وہ بات چيت كى صورت ميں ہوئى ہوں يا عملى طور يرواقع ہوئى ہوں ـ عملى طور يرواقع ہوئى ہوں ـ

. حاصل کلام : اس حدیث سے معلوم ہوا کہ میاں بیوی کے تنمائی کے لمحات میں ہونے والی باہمی گفتگو اور تعلقات زن و شوکے عملی واقعات دوستوں اور احباب کو بیان کرنا گناہ کبیرہ ہے۔

حضرت حکیم بن معاویہ نے اپنے باپ سے بیان کیا وہ کھتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یارسول اللہ (سٹھیلے)! ہماری بیویوں کا ہم پر کیا حق ہے؟ ارشاد ہوا کہ "جب تو کھائے اور جب تو پہنے تو اسے بھی کھلائے اور جب تو پہنے تو اس کے منہ پر نہ مارے اور نہ اسے گلی گلوچ دے اور گھر کے علاوہ اس سے الگ نہ رہے۔" (اسے احمر' ابوداؤد' نسائی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے اور بخاری نے اس روایت کا بعض حصہ تعیقاً بیان کیا ہے۔ ابن حبان اور حاکم نے اسے صحح قرار دیا تعیقاً بیان کیا ہے۔ ابن حبان اور حاکم نے اسے صححح قرار دیا

(۸۷۲) وَعَنْ حَكِيْمٍ بْنِ مُعَاوِيةً،
عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ!
مَا حَقُّ زَوْجٍ أَحَدِنَا عَلَيْهِ؟ قَالَ:
«تُظْمِمُهَا إِذَا أَكُلْتَ، وَتَكْسُوهَا إِذَا
الْتُسَيْتَ، وَلاَ تَضْرِبِ الوَجْهَ، وَلاَ
تُقْبِّحْ، وَلاَ تَهْجُوْ إِلاَّ فِي البَيْتِ».
رَوَاهُ أَخْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَآيَقُ وَابْنُ مَاجَهُ، وَعَلَقَ

البُّخَارِيُّ بَعْضَهُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ.

7)

لغوى تشريح: ﴿ زوج احدن ﴾ زوج بغير تاك من فركر اور مؤنث دونول كيلي مستعمل ب اور تاك ساته عورت كيك مستعمل ب اور تاك ساته عورت كيك مخصوص ب و قد تكسوها ﴾ ينغ كيك لباس د - ﴿ ولا تنصرب الوجه ﴾ اور چرب پرنه ماركيو كله چره اعضاء انساني ميں سب سے معزز اور قابل تكريم و تشريف ب اور لطيف اجزاء ير مشتل ب

﴿ ولا تقبح ﴾ تقبیح ہے تھی کا صیغہ ہے۔ لینی ہوی کو نہ تو برا بول بولے اور نہ اسے گالی گلوچ کرے اور نہ اس قبیرہ کے۔ ﴿ لا تھجو ﴾ باب نصو ینصو ہے۔ معنی ہے ہے کہ نہ اسے چھوڑ اور نہ اس سے دور ہو ﴿ الا فی البیت ﴾ لینی اپنے گھر کو چھوڑ کر دو سرے گھر میں نہ جائے لینی جب عورت سے اظہار ناراضگی کرنا ہو تو اس کیلئے نہ خود گھر سے نکل کر دو سرے کی مکان میں منتقل ہو اور نہ عورت ہی کو گھر سے نکا کر دو سرے کی مکان میں منتقل ہو کا تعلق بھی منتقطع کر لے اور عورت کی طرف پشت کر کے سوئے۔ یہ تھم اس لئے دیا گیا ہے کہ یہ طریقہ کا تعلق بھی منتقطع کر لے اور عورت کی طرف پشت کر کے سوئے۔ یہ تھم اس لئے دیا گیا ہے کہ یہ طریقہ اور ذیب اور زیر و تو بخ کیلئے بڑا زود اثر ہے اور نبی اور اصلاح کیلئے بڑا زود اثر ہے اور نبی بھاؤیا کے واقعہ ایلاء سے استدلال کیا گیا ہے کہ یویوں کو ان کے گھروں میں چھوڑ کر دو سرے مکان میں رہنا جائز ہے۔ طال نکہ ان دونوں میں بھی منافرت نہیں ہے۔ ان میں سے ہرایک کا اپنا موقعہ و محل ہے جو ایک دوسرے کا گیا موقعہ و محل ہے جو ایک دوسرے کوئی تعلق نہیں رکھتا۔

لغوی تشریح: ﴿ من دبوها فی قبلها ﴾ خاوند کامعت کرے ہوی کے پیچیے ہے اس کی شرم گاہ ہیں۔

یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ عورت کی دیر میں جماع کرے۔ یہ تو قطعی طور پر حرام ہے۔ ﴿ احول ﴾ بھینگا ایک آکھ یا دونوں کے ڈیلوں ہے اصل مقام نگاہ ہے ہٹ کردائیں بائیں دیکھنا بھینگا ہیں کہلا تا ہے۔ ﴿ انسی شخصانی ﴾ کیف کے معنی میں مستعمل ہے یعنی اپنی ہوی ہے جماع ہر حالت و صورت میں کر سکتا ہے کھڑے کھڑے ' بیٹے کر' آگے ہے ' پیچھے ہے۔ خواہ کوئی ہیئت ہو ہر ہیئت میں جماع کرنا مباح و وائز ہمارے افتیار و تمیز پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ اس ہے تمارے لئے کی قتم کا نقصان اور ضرر مترت نہیں ہوتا۔ لیکن مقام کھیتی کے علاوہ دو سرے مقام ہے بچنا اور پر بیز کرنا لازی ہے۔ للذا عورتوں کی دیر نہیں اور یہ اس لئے بھی کہ کھیتی ہیں جماع کی صورت میں حاصل ہوتا ہے کہ اس ہے مطلوب تو کھیتی کی پیدائش ہے اور یہ مطلوب عورتوں ہے اس صورت میں حاصل ہوتا ہے کہ اس کے اولاد پیدا ہو اور اولاد کی پیدائش ہے اور یہ مطلوب عورتوں ہے اس صورت میں حاصل ہوتا ہے کہ اس

(۸۷٤) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ حَفْرت ابن عباس بَيْ الله سے روایت ہے کہ رسول

لغوى تشريح: ﴿ لو ان احدكم ﴾ لو' يه كلمه تمنى كيك آتا به أور مخار فرجب كے مطابق يه جواب كا محتاج نبيں ہوتا۔ ابن صائع اور ابن حشام كى يك رائے ہے اور اسے شرطيه قرار دينا بھى جائز ہے۔ اس صورت ميں اس كا جواب محذوف تسليم كيا جائے گا جو اس طرح ہوگا لسلم من المشيطان وه شيطان سے صحيح و سالم رہے گا۔ ﴿ جنبنا ﴾ بميں محفوظ ركھ اور دور ركھ۔ ﴿ مارزفتنا ﴾ اس وقت جو اوالا تو عطا فرمائے۔ ﴿ ان يقدد ﴾ صيغه مجمول تقدير سے ماخوذ ہے۔ ﴿ لم يمضره المشيطان ﴾ اس پر شيطانى تسلط نبيں ہوسكے گا اس سے تسلط نبيں ہوسكے گا اور نہ دين كے بارے ميں فتنه ميں جتلاكر كے كفرى جانب تحقيج كے جائے گا۔ اس سے برقتم كے ضرر و نقصان كى نفى نبيں ہے۔

حاصل کلام: اس حدیث میں زن شونی کے وقت انسان کے اذلی و ابدی دسمن سے بچنے اور محفوظ رہنے کی دعاکا ذکر ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہو رہا ہے کہ شیطان صرف ذکر اللی سے انسان سے جدا اور الگ ہو تا ہے بصورت دیگر وہ ہر وقت انسان کے ساتھ رہتا ہے اور کسی حالت میں بھی آدمی سے جدا اور الگ نہیں ہو تا۔

حضرت ابو ہریرہ بڑاٹھ سے روایت ہے کہ نبی سائیلیا نے فرمایا ''جب مرد اپنی بیوی کو جنسی خواہش کیلئے اپنے بستر پر بلائے اور وہ آنے سے انکار کر دے اور خاوند ناراض ہو کر رات گزارے تو فرشتے صبح تک اس عورت پر لعنت و پھٹکار بھیجتے رہتے ہیں۔'' (بخاری و مسلم' یہ الفاظ بخاری کے ہیں) اور مسلم میں ہے کہ ''جو آسان میں ہے وہ اس پر ناراض رہتا ہے جب تک کہ خاوند ہیوی سے خوش و راضی نہ ہو

(۸۷۵) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِذَا دَعَا الرَّجُلُ الْمَرَأَتُهُ إِلَى فِرَاشِهِ، فَأَبَتُ أَنْ تَجِيءَ، فَبَاتَ غَضْبَانَ، لَعَنَتْهَا المَلاَثِكَةُ حَتَّى تُصْبِعَ». مُتَنَنْ عَنْه، وَاللَّفُظُ لِلْبُخَارِئِ. وَلِمُسْلِم: (كانَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ مَا خِطْ عَلَيْهَ، حَتَّى يُرْضَى عَنْها،

لغوى تشریح: ﴿ الى فواشه ﴾ اپ بستر ير بلانے سے مراد جنسى خواہش كيليے بلائے۔ ﴿ فابت ﴾ وہ انكار كروك اور بستر ير جانے سے رك جائے۔ ﴿ غضبان ﴾ بات سے حال واقع ہو رہا ہے۔ الى حالت كه ناراض و غصہ ہو۔ ﴿ بات ﴾ ناراضكى اور غصہ كى حالت ميں رات بسركى۔ ﴿ ساخطا ﴾ ناراض و غصہ كى حالت ميں۔ ﴿ حسى يعرضى عنها ﴾ تاوقتيكہ شوہريوى سے خوش اور راضى ہو جائے۔

حاصل کلام: اس حدیث کی رو سے خاوند کی جنسی خواہش پوری کرنے سے بیوی کا (بلاوجہ) انکار کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ بیہ مرد کا عورت پر ایبا حق ہے جس کو پورا کرنا عورت پر لازی ہے۔ لیکن مرد کو بھی عورت کی صحت اور طبیعت کا خیال رکھنا نمایت ضروری ہے۔

(۸۷٦) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ حَفرت ابن عَمر بَى اللَّهُ الْهِ اللَّهُ عَفر ابْنَ عَمر بَى اللَّهُ اللَّهُ عَفر اللَّهُ عَفْر اللَّهُ عَمْر اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَمْر اللَّهُ اللَّ

لغوى تشریح: ﴿ المواصله ﴾ بالوں كے ساتھ دو سرول كے بال جو رُنے والى - خواہ اپ لئے ايماكر ك يا كى دو سرے كيالوں كو اپنے سركے بالوں ميں جروانے اور لگانے كى خواہ ش مند ہو۔ ﴿ المواسمة ﴾ وشم سے فاعل كا صیغہ ہے۔ وشم كتے ہیں جم كى حصہ ميں سوئى سے گود ہے اور پھران سوراخوں ميں سرمہ يا چونے كا پھريا نيل بھركر اس جگہ كو رنگ دے تاكہ اس مقام پر نشانات اور كيري اور خطوط نماياں ہو جائيں ۔ ﴿ المستوشمة ﴾ جو عورت اس طرح كا كام اپ جم پر كروانے كى خواہش مند ہو۔ بيد حديث دليل ہے كہ بيد امور حرام ہيں۔ رہا بيد كه عورت اپ بالوں كے علاوہ پھيا بنانے كيلئے اون 'دھاكہ اور كير ك كرات ك كرے كرات كرات كارنگ بالوں كے علاوہ پھيا بنانے كيلئے اون 'دھاكہ اور كير كارنگ بالوں كے رنگ باندھ كتى ہے يا نہيں تو محققين نے اس كے جواز كا فتونى ديا ہے بشرطيكہ ان چيزوں كارنگ بالوں كے رنگ ہاندھ كتى ہے يا نہيں تو محققين نے اس كے جواز كا فتونى ديا ہے بشرطيكہ ان چيزوں كارنگ بالوں كے رنگ ہاندھ كتى ہے يا نہيں تو محققين نے اس كے جواز كا فتونى ديا ہے بشرطيكہ ان چيزوں كارنگ بالوں كے ماتانہ ہو۔

حفزت جدامہ بنت وھب رہے کیا ہے روایت ہے کہ (٨٧٧) وَعَنْ جُذَامَةَ بنْتِ وَهْبِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا، قَالَتْ: میں رسول اللہ سکھیلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی۔ اس وقت آپ کھے لوگوں کے درمیان تشریف حَضَرْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِيْ أُنَاسٍ، وَهُوَ يَقُولُ: «لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى فرماتھ اور فرما رہے تھے کہ "میں نے غیلہ سے منع عَنِ الغِيْلَةِ، فَنَظَرْتُ فِي الرُّوم کرنے کا ارادہ کیا۔ فورا میری نظر روم و فارس پر یڑی جو اپنی اولاد سے غیلہ کرتے ہیں اور یہ غیلہ ان وَفَارِسَ، فَإِذَا هُمْ يُغِيْلُونَ أَوْلاَدَهُمْ، . کی اولاد کو کچھ بھی ضرر نہیں دیتا۔" بھر ان لوگوں فَلاَ يَضُرُّ ذَٰلِكَ أَوْلاَدَهُمْ شَيئاً» ثُمَّ سَأَلُوهُ عَن العَزْل ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ نے عزل کے متعلق سوال کیا تو آپ کے فرمایا "میہ

عَيْد: «ذَلِكَ الوَأْدُ الحَفِيُّ» وَوَاهُ مُسْلِمٌ : زنده وركور كرف كاخفيه طريقه ب-" (ملم) لغوى تشريح: ﴿ هممت ﴾ مين نے ارادہ كيا۔ ﴿ الغيلم الله غين كے يني كرو، خاوند كايوى سے الى حالت میں مباشرت و مجامعت کرنا جبکہ وہ گود کے بیچے کو دودھ بلا رہی ہو۔ اہل عرب کا یہ عقیدہ تھا کہ غیلہ بچہ کیلئے ضرر کاسب ہے اور اس کے اعصاب کیلئے ضرر رسال ہے اور یہ ضرر انسان کے ساتھ زندگی بھر ر بتا ہے۔ جس کے نتیجہ میں بیا او قات انسان گھوڑے ہے بنیچے گریز تا ہے اور گھوڑے کی پشت پر ثابت نمیں رہ سکتا۔ اس لئے غیلہ کے بعد عورت کا دودھ پتلا ہو جاتا ہے اور اس میں تبدیلی واقعہ ہو جاتی ہے۔ اس مدیث میں اہل فارس و روم کے تجربات کی روشنی میں عرب کے اسی عقیدہ کا ابطال ہے۔ ﴿ العزل ﴾ عین پر فتحہ اور ''زا'' ساکن۔ عزل میہ ہے کہ مرد عورت سے جماع کرتا ہے جب انزال کے قریب پنچتا ہے تو عضو مخصوص کو عورت کی شرم گاہ سے باہر نکال لیتا ہے اور فرج سے باہر انزال کرتا ہے۔ ﴿ دلك المواد المحضى ﴾ اس میں همزه ساكن ہے۔ لؤكى كو زندہ درگور كرنا۔ لينى عزل حقيقةً تو درگور كرنا نهيں لیکن اس کے مشابہ ہے کیونکہ اس میں بھی حمل کو روکنے اور ضائع کرنے کی کوشش ہوتی ہے اور اس نطفه کو تلف کرنے کی سعی ہوتی ہے جس کے جاندار نفس بننے کا امکان موجود تھا۔ لیکن یہ چونکہ حقیقی زندہ کو قطع کرنا نہیں اس لئے میہ حقیق زندگی درگور کرنا نہیں۔ پس حدیث اس کی حرمت پر دلالت نہیں کرتی۔ راوى حديث: ﴿ جدامه وَاللهُ ﴾ جيم ير ضمه - جيم ك بعد دال إ تقريب مين ب كه جدامه بنت وهب کے بارے میں سے بھی قول ہے کہ وہ جدامہ بنت جندل ہے۔ اسد قبیلہ سے ہونے کی وجہ سے اسدید کملائی۔ عکاشہ بن محسن کی مال جائی بمن تھی۔ مشہور صحابیہ ہے۔ سابقین میں سے ہے۔ جرت کے شرف سے بھی مشرف ہوئی ہیں۔ دار قطنی نے کہا ہے کہ جس نے اسے ذال کے ساتھ پڑھا ہے اس نے غلطی کی ہے۔ مکہ میں دائرہ اسلام میں داخل ہو کمیں۔ این قوم کو چھوڑ دیا۔ انیس بن قمادہ مزائشہ کی زوجیت میں تھیں۔

حفرت ابوسعید خدری رہائٹر سے روایت ہے کہ (٨٧٨) وَعَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الخُدْرِيِّ ایک آدمی نے کما' اے اللہ کے رسول ( سٹھیم)! رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ رَجُلاً عَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ لِيْ جَارِيَةً، میری ایک اونڈی ہے۔ میں اس سے عزل کرتا ہوں اور اس کا حاملہ ہونا مجھے بیند نہیں اور میں وہی جاہتا وَأَنَا أَعْزِلُ عَنْهَا، وَأَنَا أَكْرَهُ أَنْ ہوں جو مرد چاہتے ہیں۔ یہودی کہتے ہیں کہ عزل تو تَحْمِلَ، وَأَنَا أُرِيْدُ مَا يُرِيْدُ الرِّجَالُ، چھوٹا زندہ در گور کرنا ہے۔ آپ نے فرمایا "میودنے وَإِنَّ اليَهُودَ تَحَدَّثُ أَنْ العَزْلَ جھوٹ بولا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اسے پیدا کرنا جاہے تو ٱلْمَوْقُدَةُ الصُّغْرَى، قَالَ: «كَذَبَتِ اسے تو چھیر نہیں سکتا۔" (اسے احمهٔ ابوداؤد نے روایت اليَهُودُ، لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَخْلُقَهُ مَا اسْتَطَعْتَ أَنْ تَصْرِفَهُ». دَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو كيا ب اوريه الفاظ ابوداؤد كم بين اور نسائي اور طحاوى نے دَاوُدَ، وَاللَّفْظُ لَهُ، وَالنَّسَآيَيُ وَالطَّحَاوِيُّ، وَرِجَالُهُ مِجْمِي اسے روایت کیا ہے او اس کے راوی تقد ہیں) نقات.

لغوى تشرريح: ﴿ المهوء وده ٓ المصغيري ﴾ جھوٹا زندہ درگور كرنا' اس لئے كه ايك جان كو ضائع كرنا اور اسے تلف کرنا ہے اگرچہ ابھی وہ وجود سے بہت دور ہے۔ ﴿ كذبت الميهود ﴾ يهود نے جھوٹ كما ہے۔ علامہ ابن قیم رمایتیے نے کما ہے جس چیز میں نبی ملٹی کیا نے یہود کو جھوٹا قرار دیا ہے وہ ان کا بیہ خیال ہے کہ عن کی صورت میں حمل کا تصور ہی نہیں اور انہوں نے اسے زندہ در گور کرنے کو قطع نسل کے مقام پر ر کھاہے۔ مگر میں ان کے اس نظریئے اور خیال کی تکذیب کر تا ہوں اور خبر دیتا ہوں کہ عزل حمل کو ہرگز نہیں روک سکتا جب کہ اللہ تعالیٰ اسے پیدا کرنا چاہے اور اس کاارادہ ہی تخلیق کانہ ہو تو پھر حقیقت میں تو وہ زندہ درگور کرنا نہیں۔ حدیث جدامہ میں بھی اسے خفیہ زندہ درگور کرنے کا نام اس لئے دیا گیا ہے۔ مرد حمل سے فرار کا راستہ اختیار کرتے ہوئے عزل کرتا ہے۔ اس بنایر اس کے ارادے اور قصد کو زندہ درگور کی جگد نافذ کیا ہے۔ لیکن ان دونوں میں فرق ہے کہ زندہ درگور تو براہ راست ایک ظاہر عمل ہے اور اس میں قصد اور فعل دونوں جمع ہوتے ہیں گر عزل کا تعلق صرف قصد و ارادے ہے ہے ای وجہ ے اے واُد خفی کما گیا ہے۔ اس سے دونوں احادیث میں تطبیق بھی ہو جاتی ہے۔ وہ یوں کہ جدامہ کی صدیث عزل کی تحریم پر دلالت نہیں کرتی اس میں صرف کراہت و نالبندیدگی کا اظهار ہے۔ اس میں عزل كرنے والا نقدير كو روكرنے كى كوشش كرتا ہے اور دور جديد كے جو ذاكثررگ كاك كر قوت توليد كو قطع كر ديتے ہيں تاكه نسل كو محدود كر ديا جائے گو قوت جماع باقى رہنے ديتے ہيں۔ تو اس كو عزل ير قطعاً قياس نہیں کیا جا سکتا۔ کیونکہ ان دونوں کے درمیان میں عظیم فرق ہے۔ عزل تو وقتی اور ظنی سب ہے نہ کہ منع حمل کیلئے حقیقی سب۔ اس کے باوجود عازل خود مختار ہے اگر چاہے تو یہ فعل کرے اور چاہے اسے ترک کرے اور جمال تک رگ تولید کے کاف دینے کا تعلق ہے تو وہ ایساسب ہے جو قطعی ہے۔ نیز اس میں اللہ کی تخلیق کو بدل دینا اور جسمانی نظام کا تبدیل ہونا اور بعض قوئ کے مطابق عمل کو باطلِ کرنا اور تباہ کن بیاری کی جانب پہنچا دینا ہے۔ جیسے سرطان کا مرض ہے جو کئی ہوئی رگ کی جگہ ' دل اور پھیچھڑے وغیرہ تک سرایت کرجاتا ہے۔ ہر باخبر آدمی پر اس کے برے نتائج اور آثار مخفی اور پوشیدہ نہیں۔

(۸۷۸) وَعَنْ جَابِر رَضِيَ اللَّهُ حَضرت جابِر بَوْلَتُنَ سے روایت ہے کہ ہم رسول الله تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ اللَّهِ اللهِ عَمد مِن عَزل كرتے شے اور قرآن اس رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ: وَالقُرْآنُ يَنْزِلُ، وَلَوْ وَقَت نازل ہو رہا تھا اگر كوئى چِيْر قابل ممانعت ہوتى تو كان شَيْءٌ يُنْهَى عنْهُ، لَنَهَانَا عَنْهُ قرآن ہمیں اس سے لازم منح كرویا۔ (بخارى و مسلم) القُرْآنُ. مُنَفَقَ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ مِن ہے۔ یہ بات نبی اللَّهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى روایت مِن ہے۔ یہ بات نبی اللَّهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

وَلِمُسْلِم : فَبَلَغَ ذَٰلِكَ نَبِيَّ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى مَرْآبٌ ن بمين اس سے منع نسين فرايا۔

فَلَمْ يَنْهَنَا عَنْهُ.

حاصل کلام: اس روایت کی رو سے عزل کا جواز ثابت ہوتا ہے۔ امام مالک رطیقی و امام شافعی رطیقیہ اور اللہ کوفہ اور جمہور علماء اس کے جواز کے قائل ہیں۔

(۸۸۰) وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ حفرت انس بن مالك بن تحد صمروی ہے كه نبى رضي اللّه عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ كَانَ اللَّهُ الكِ بَى عَسْل سے سارى بيويوں كے پاس چلے يَطُوفُ عَلَى نِسَآتِهِ بِغُسْل وَاحِد. جايا كرتے تھے۔ (بخارى و مسلم 'يه الفاظ مسلم كے بير) أَخْرَجَاهُ، وَاللَّفُظُ لِنَسْلِهِ.

حاصل کلام: اس حدیث کی رو سے مباشرت کے بعد عسل جنابت ضروری اور واجب نہیں۔ نیزیہ بھی معلوم ہوا کہ نبی طاقیۃ آپ کی یویوں میں باری کی تقییم واجب نہ تھی اگر واجب ہوتی تو آپ ایک ہی رات میں تمام ازواج مطرات کے پاس نہ جاتے۔ جمہور اسے واجب قرار ویتے ہیں اور اس کا جواب وہ یہ دیتے ہیں کہ یہ کام آپ نے اجازت لے کر کیا تھا۔ (سبل)

## ٣ - بَابُ الصَّدَاقِ حَقَّ مركابيان

(۸۸۱) عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى حَفْرت انْس بْنَاتَّهُ فَى النَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ عَالَى عَطْرت انْس بْنَاتُهُ الْمَالِمُ سَلَّمَ اللَّهِ عَنْ النَّبِيِّ وَاللَّهُ اللَّهُ أَعْنَقَ كَه آبٌ فَى صَفِيه رَبِّنَ اللَّهُ كَوَ آزاد كيا اور اس كى صَفِيَةً ، وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا . مُنَفَقُ آزادى كو اس كامر قرار دیا۔ (بخاری و سلم)

عَلَيْهِ

لغوى تشريح: ﴿ بِهَابِ المصداق ﴾ (صادير فقه اور سره دونول جائز بين) عورت كه مركو كهته بين ليمن مرد نكاح كه وقت جو مال عورت كو ديتا ہے۔ يه "صدق" سے ماخوذ ہے۔ يه احساس و شعور دلانے كه لئے كه مرد كو اين بيوى سے كي محبت ورغبت ہے۔

حاصل کلام: یہ حدیث آزادی کو مرمقرر کرنے کی صحت کے بارے میں بالکل واضح ہے۔ جمہور نے اس کی مخالفت کی ہے۔ مگر انہوں نے اسپنے موقف پر کوئی قابل اطمینان دلیل پیش نہیں کی۔ اس سے یہ بھی ثابت ہو تا ہے کہ کسی منفعت بخش چیز کو مرمقرر کرنا درست ہے کیونکہ آزادی بھی منفعت ہے اور اس کی تائید میں وہ واقعہ بھی ہے جو پہلے گزر چکاہے کہ آپ نے تعلیم قرآن کو مرمقرر کیا تھا۔

ں مدیث سے معلوم ہوا کہ مالیت کے علاوہ دو سری چیزیں بھی حق مگر مقرر کی جائے ہیں۔ امام احمد رطیقیہ' امام الحق رطیقیہ وغیرها کا یمی موقف ہے۔

راوى حديث: ﴿ حصوت صفيه وَيُهَدُونِ ﴾ ام المومنين حفرت صفيه ى بن اخطب كى بيني تقيل ان كا رشته نسب حفرت بارون عليه السلام برادر موى عليه السلام سے جاملتا ہے۔ بيه خاتون اى خانوادة رسالت ے تھیں۔ ابن الی الحقیق کی زوجیت میں تھیں۔ جو غزوہ خیبر میں قتل ہوگیا تھا اور حضرت صفیہ رہی ہی قیدی بن کر میند آئیں تو انہیں رسالت مآب ساتھ کیا نے اپنے حرم کیلئے پند فرمایا 'آزاد کر کے ان سے نکاح کرلیا اور اس آزادی کو معرمقرر کر کے نکاح کیا۔

(٨٨٢) وَعَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ حضرت ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن رطاقیہ سے روایت ہے الرَّحْمٰنِ، أَنَّهُ قَالَ: سَأَلْتُ عَآئِشَةَ کہ میں نے حضرت عائشہ رہی آیا سے بوجھا کہ رسول رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا، كَمْ كَانَ صَدَاقُ رَسُولَ اللهِ ﷺ؟ قَالَتْ: كَانَ ازواج مطهرات کا مهر باره اوقیه اور ایک نش' پھر صَدَاقُهُ لِأَزْوَاجِهِ ثِنْتَي عَشَرَةَ أُوْقِيَّةً، انہوں نے فرمایا کیا تو جانتا ہے کہ نش کتنا ہو تا ہے؟ وَنَشًّا، قَالَتْ: أَتَدْري مَا النَّشُّ؟ میں نے کما نہیں' انہوں نے فرمایا آدھا اوقیہ۔ اس قَالَ: قُلْتُ: لا ، قَالَت: نِصْفُ طرح بیہ یانچ سو درہم ہوئے۔ بس بیہ تھا رسول اللہ أُوْقيَّة، فَتلْكَ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَم، ما الله ازواج مطهرات کاحق مهر-فَهَذَا صَدَاقُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ (مسلم)

قهدا عندان رئسون عمر يير لأزْوَاجه. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

لغوى تشريح: ﴿ اوقيه آ ﴾ ممزه پر ضمه اور "يا" پر تشديد- چاندى كے سكه كے چاليس در ہم ـ وه آج كل كے ايك سوسيناليس گرام كى برابر ہے ـ ﴿ المنس ﴾ نون پر فتح اور شين پر تشديد - نصف اوقيه ليني بيس در ہم ـ در ہم ـ

راوی حدیث: ﴿ ابوسلمه بن عبدالرحمن ﴾ یه تص ابوسلمه بن عبدالرحل بن عوف ذهری قرقی و ایک قوف دهری قرقی و ایک قول کے مطابق یه مدینه منورہ کے سات مشہور فقهاء تابعین میں سے ایک تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کی کنیت ہی ان کا نام تھا۔ کیر الحدیث اور وسیع روایت کرنے والوں میں سے تھے۔ صحابہ کرام کی ایک بوی جماعت سے صدیث رسول میں ہے کیا اور ان سے بھی ایک بست بوی جماعت نے علم اخذ کیا۔ سمے اور ایک قول کے مطابق ۱۹۰۴ھ میں وفات پائی۔ اس وقت ان کی عمر ۲۰ برس تھی۔

وَالنَّسَآنَيْ، وَصَمَّعَهُ الحَاكِمُ . اللَّهُ قَرَار ديا مِ

لغوى تشريح: ﴿ لما تزوج على فاطمه ﴿ مَعْرَت على بنالله نَعْ بَرَت مدينه كه دوسر سال ماه رمضان مين حضرت فاطمه بن آليا اور رخفتى ذوالحجه كے مينے ميں ہوئى۔ ( تلقيح المفهوم ، ص: ۱۵) ﴿ المحطمية ﴾ "ماء " پر ضمه اور "طاع" پر فتح۔ حقمه بن محارب كی جانب منسوب ہے۔ یہ عبدالقیس قبیله كی شاخ تھی۔ یہ لوگ زربیں بناتے تھے اور یہ بھی كما گیا ہے كه حظم كی طرف منسوب ہے كوئكه یہ تلواروں كو توڑ كر كلزے كلاے كر ديتی تھی۔ (ابوداؤدكی ایك اور روایت میں ہے كه حضرت علی بنالله في مخالي اور مندرى غرب فاطمه بن الله اور داؤد ريالله اور مندرى في محارت فاطمه بن الله اور داؤد ريالله اور مندرى في سكوت افتياركيا ہے۔

حاصل کلام: اس مدیث نے مسئلہ مرکے علاوہ یہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ حضور ساتھ کے علم ماکان وما کیون حاصل نہیں تھا اس لئے آپ حضرت علی بڑاٹھ سے دریافت فرما رہے تھے کہ تمہاری حظمی زرہ کہاں ہے؟ ورنہ یوں فرماتے کہ تمہاری حظمی زرہ جو فلال مقام پر تم نے رکھی ہوئی ہے وہ لاکر دے دو۔ نیز معلوم ہوا کہ سسرحق مرکا مطالبہ کر سکتا ہے البتہ اس سے وہی چیز طلب کی جائے جو اس کے پاس ہو الی چیز کا تقاضا و مطالبہ نہ کیا جائے جو اس کے بس میں نہ ہو۔

حفرت عمرو بن شعیب نے اینے باپ سے انہول (٨٨٤) وَعَنْ عَمْرُو بْنِ شُعَيْبٍ، نے اینے دادا سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ جَدُّهِ، قَالَ: قَالَ: رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَبُمَا امْرَأَةِ نُجِحَتْ مِنْ اللهِ إلى "جوعورت مر عطيه يا نكاح سے پہلے عَلَى صَدَاقِ أَوْ حِبَاءِ أَوْ عِدَةِ قَبْلَ كمى وعده كى بنا ير نكاح كرے تويہ اس عورت كاحق عِصْمَةِ النُّكَاحِ، فَهُوَ لَهَا، وَمَا كَانَ ہے اور جو عطیہ نکاح کے بعد دیا جائے تو وہ اسی کا ہے جسے دیا جائے اور وہ چیز جس کی وجہ سے مرد بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ، فَهُوَ لِمَنْ أُعْطِيَهُ، وَأَحَقُّ مَا أُكْرِمَ الرَّجُلُ عَلَيْهِ زیادہ تکریم کا مستحق ہے اس کی بیٹی یا اس کی بسن ابْنَتُهُ أَوْ أُخْتُهُ". رَوَاهُ أَخْمَدُ وَالأَرْبَعَةُ إِلاَّ ہے۔" (اے احمد اور ترفدی کے علاوہ چاروں نے روایت التَّرْمِذِيُّ . کیاہے)

لغوى تشريح: ﴿ حباء ﴾ "حاء" كے ينج كرو اور "باء" تخفيف مد كے ساتھ ـ اصل ميں عطيه كو كتے ہيں اور يہال مراد وہ چيز ہے جو مرد مركے علاوہ عورت كو ديتا ہے ـ ﴿ عد ، ﴾ عين كے ينج كرو اور "وال" مخفف ہے ـ جس چيز كا خاوند نے وعدہ كيا ہو اور ابن ماجہ ميں عدة كى جگه همه ہے ـ ﴿ قبل عصمه النكاح ﴾ يعنى عقد نكاح سے پہلے ﴿ فهولها ﴾ پس وہ اسى عورت كا ہے يعنى وہ بالفوص عورت كا ہے يعنى وہ بالفوص عورت كا ہے اين عقد نكاح سے والہ كا اور نہ دو سرے كى ولى و سربرست كا كوئى حق ہے ، إلى اگر عورت ابنى خوشى و رضامندى سے دينا چاہے تو ايساكرنا جائز ہے اور ولى كا لينا بھى جائز

ہ۔ ﴿ فهو لمن اعطیہ ﴾ پی وہ اس کا حق ہے جے دیا گیا ہو یعنی عورت کے والدیا اس کے بھائی کا یا ان دونوں کے علاوہ کی دو سرے ولی کا ﴿ احق ما اکوم ﴾ فعل صیغہ مجمول ہے۔ ﴿ علیه ﴾ لاجله کے معنی میں استعال ہو رہا ہے۔ (یعنی اس کی اس حیثیت کی بنا پر) ﴿ ابنته اواخته ﴾ یہ خبرہے اور اس موصول کا بیان ہے جو احق ما اکوم کے قول میں ہے اور اس میں ترغیب ہے کہ عورت کے ولی کی عزت افزائی کیلئے اسے کچھ مال دینا چاہئے اور یہ صدیث دلیل ہے کہ اگر مرد عورت کے ولی کو کچھ مال دی اس سے کوئی وعدہ کرے اگر قویہ نکاح سے پہلے ہو پھرول اس مال کا مستحق نہیں ہے اور خواہ ولی نے اس مال کا سیخ نہیں ہے اور خواہ ولی نے اس مال کی اپنے لئے شرط لگائی ہو۔ بھر بھی عورت ہی اس کا استحقاق رکھتی ہے۔ البتہ جب نکاح کے بعد اگر کوئی چیز دی گئی ہے قوہ ہو یا کوئی اور رشتہ دار یا بعد اگر کوئی چیز دی گئی ہے قوہ ہو یا کوئی اور رشتہ دار یا خود وہ عورت ہی ہو اور یہ گفتگو اس کے متعلق ہے جو ممرکے علاوہ ہے۔ رہا ممرکا معالمہ تو وہ قطعی طور پر عورت ہی کا حق ہے۔

و عَنْ عَلْقَمَةً ، عَن ِ ابْن ِ حضرت علقمه كت بين كه ابن مسعود را الله الله مَسْعُود رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّهُ مُحْض كے متعلق مسله يوچِها كياجس نے كسى عورت سُبًّا عَنْ دَجُل تَزَوَّجَ أَمْرَأَةً، وَلَمْ سے نکاح کیا اور اس کیلئے مرمقرر نہیں کیا تھا اس يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقاً ، وَلَمْ يَدْخُلُ بِهَا ، ﴿ عَ وَخُولَ بَهِي نَهِي كِيا اور وه فوت ہوگيا۔ ابن مسعود بناٹٹہ نے جواب دیا کہ اس عورت کو مہراس کے حَتَّى مَاتَ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: لَهَا خاندان کی عورتوں کے برابر ملے گا۔ اس میں نہ کمی مِثْلُ صَدَاق نِسَآئِهَا، لاَ وَكُسَ، وَلاَ شَطَطَ، وَعَلَيْهَا العِدَّةُ، وَلَها بولى اورنه زيادتى ـ اس يرعدت كزارنًا بهى لاذى المِيْرَاتُ، فَقَامَ مَعْقَلُ بْنُ سِنَان ي إور اس كيلي ميراث بهي ہے۔ يه من كر معقل الأَشْجَعِيُّ ، فَقَالَ: قَضَى رَسُولُ اللهِ بن سَان بن اللهِ اللهِ اللهِ عورت بروع بنت واشق کے بارے میں حضور ملٹھایم نے ایسا عَلِيْتُهُ فِي بَرْوَعَ بنْتِ وَاشِقِ ٱمْرَأَةٍ مِنَّا مِثْلَ مَا قَضَيْتَ، فَفَرِحَ بِهَا ابْنُ ہی فیصلہ فرمایا تھا جیسا آپ نے کیا ہے۔ اس پر ابن مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ. رَوَاهُ مسعود بناٹنے بہت خوش ہوئے۔ (اسے احمد اور جاروں أَحْمَدُ وَالأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ النُّرْمِذِيُّ، وَحَسَّنَهُ نے روایت کیا ہے اور ترفدی نے اسے صحح کما ہے اور ایک حَمَاعَةً. جماعت نے اسے حسن قرار دیا ہے)

لغوى تشريح: ﴿ لم يفوض ﴾ "يا" پر فتح اور "را" كے نيچ كرو- مقرر اور طے نيس كيا- ﴿ ولم يدخل بها ﴾ اس يدخل بها ﴾ اس يدخل بها ﴾ اس يدخل بها ﴾ اس عربون كي ورتول كي طي شده مركى مثل ﴿ لاوكس ﴾ "واو" پر فتح اور كاف ساكن اليني نه

کم ہوگا۔ ﴿ ولا شطط ﴾ شین اور ''طا'' پر فتح لینی اور نہ زیادہ۔ ﴿ وعلیها العدہ آ ﴾ اس پر عدت ہے۔ وفات کی صورت میں عورت میں مرکی حقدار ہے خواہ اس کا تعین شوہر نے نہ کیا ہو اور نہ شوہر نے اس سے مجامعت کی ہو۔ امام ابو حنیفہ دیلتھ کا یمی مسلک ہے۔

راوى حديث: ﴿ علقمه ﴾ يه علقمه بن قيس الى شبل بن مالك بير. بنو بكر بن نخع بس سے تھے۔ حضرت عمر بنات اور ابن مسعود بالله على ابن مسعود كى حضرت عمر بنات الله القدر تابعى بير، ابن مسعود كى حديث اور ان كے تلمذكى وجہ سے مشهور بوك اور اسود نخعى كے بچاتھے۔ الاح بير فوت بوك.

﴿ معقل بن سنان الجعی بڑاللہ ﴾ ان کی کنیت ابو محمہ ہے۔ معقل کی میم پر فتحہ اور قاف کے نیچے کسرہ۔ بن سنان۔ سین کے نیچے کسرہ۔ مشہور صحابی ہیں۔ فتح مکہ میں شریک تھے۔ کوفہ میں فروکش ہوئے۔ ان کی حدیث کوفیوں میں مشہور ہے۔ حرہ کی لڑائی کے روز ان کو ہاندھ کر قتل کیا گیا۔

(۸۸٦) وَعَنْ جَابِرِ بْنَ عَبْدِ اللهِ حضرت جابر بن عبدالله بَيُنَيَّا سے روایت ہے کہ نبی رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيِّ طَلَّيْ اللهِ اللهِ عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيِّ طَلَّيْ اللهِ عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْهِ فَ فَهِا "جس کی نے مریس عورت کو ستویا قَالَ: "مَنْ أَعْظَى فِي صَدَاقِ کَهُورِي دے دیں اس نے طال کر لیا۔" (اس المرأة سویقاً أَوْ تَمْراً فَقَدِ اسْتَحَلَّ». ابوداؤد نے روایت کیا ہے اور اس کے موقوف ہونے کی آئو دَاؤد، وَاَسْانَ إِلَى تَرْجِنِع وَفْهِ . فَلْمِنْ اللهِ الْاره کیا ہے اور ترجی بھی ای کو دی ہے)

لغوى تشريح: ﴿ سويقا ﴾ گذم كا آثا جو بھونا ہوا ہو يا كمكى يا جو كا آثاد ابوداؤد كا جو نخه ہمارے پاس ہے اس ميں "ملاكفيه سويقا" ہے جس كے معنى بيں ايك مشى بھر۔ ﴿ فقد استحل ﴾ اس نے طال كر اليا۔ بيہ حديث دليل ہے كہ جب نكاح كرنے والے مرد و عورت كى مقدار مربر راضى ہو جائيں خواہ وہ قليل مقدار ميں ہو يا كثير اس كى قيت ہو تو بي جائز ہے اور جو مركى مقدار بركم از كم دس درہم قرار ديتا ہو وہ اس حديث كو دخول سے پہلے جو كچھ ديا جائے اس پر محمول كيا گيا ہے۔ مگريد باطل ہے اس كى ترديد فقد استحل كے جملہ سے ہوتى ہے۔ نيز عورت كو اپنے لئے طال كرنے كيك دخول سے پہلے چھ مال اور كنا شرط نہيں ہے۔

(۸۸۷) وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرِ حَفْرت عَبِدالله بن عامر بن ربعه نے اپن باپ ے ابْن ِ رَبِيْعَةَ، عَنْ أَبِيْهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ روایت کیا ہے کہ نبی سُلِّیْ الْمَا فَ ووجو توں کے عوض اَجَازَ نِکَاحَ امْرَأَةِ عَلٰی نَعْلَیْنِ: ایک عورت کے نکاح کو بر قرار رکھنے کی اجازت دی۔

أَخْرَجَهُ النَّزْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ، وَخُولِفَ فِي ذَٰلِكَ. (اسے ترفری نے نقل کیا ہے اور صحیح قرار دیا ہے اور اس کے صحیح قرار دیئے جانے میں مخالفت کی گئی ہے)

حاصل کلام: اس مدیث سے یہ بھی ثابت ہو رہا ہے کہ مرد و عورت جس چیز کے بدلہ میں باہم مناکحت پر راضی ہو جائیں بس وہی ان کا مر ہوگا۔ اس مدیث میں جس خاتون کا ذکر ہے وہ بنو فزارہ کی عورت تھی۔ حضور طائعیا نے خود اس سے دریافت فرمایا کہ 'ڈکیا تو نے جو تیوں کے بدلہ میں اپنا آپ مرد کے سپرد کر دینا پہند کر لیا ہے؟'' اس نے کما ہاں! تو آگ نے اس نکاح کو جائز رکھا۔

راوی حدیث: ﴿ عبدالله بن عامر بن ربیعه بناتُد ﴾ یه صاحب ابو عمران عبدالله بن عامر بن ربیه العدوی العنزی بین. اس کے نسب میں بهت اختلاف ہے۔ جب نبی سلی ایک کی روح مبارک قبض کی گئ تو اس وقت ان کی عرسمایا ۱۵ سال تھی۔ ۸۵ھ ایک قول کے مطابق ۹۰ھ میں وفات یائی۔

(۸۸۸) وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ حضرت سل بن سعد بالله عَنْهُمَا قَالَ: ذَوَّجَ طُلْقِيلًا فَ الك مرد كا نكاح الك عورت ك ساته كيا النَّبِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: ذَوَّجَ طُلْقِيلًا فَ الك مرد كا نكاح الك عورت ك ساته كيا النَّبِي عَلَيْهِ رَجُلاً امْرَأَةً بِخَاتَم مِنْ لوب كي الك الكوشي مريس و كر (اس مام ف حَدِيْدِ . أَخْرَجَهُ الحَاكِمُ ، وَهُو ظَرَفٌ مِنْ روايت كيا ب يه كتاب النكاح ك آغاز مين ذكور طويل الحديث الحديث المقافل المتقدم في أوافل النكاح . حديث كالم كلاا ب النكاح المناقلة من في أوافل النكاح . حديث كالم كلاا ب النكاح المناقلة ال

حاصل کلام : حضرت سمل بوالتر سے مروی لجی روایت پہلے گزر چی ہے جس میں ایک خاتون نے اپنے آپ کو پیش کیا تھا۔ اس میں سے نہیں تھا کہ نبی سائیلا نے لوہ کی انگشتری کے بدلہ میں اس خاتون کا نکاح کر دیا تھا۔ بلکہ اس میں سے نہیں تھا کہ آپ نے نکاح کے خواہش مند کو لوہ کی انگوشمی لانے کا حکم ارشاد فرایا تھا اور جب وہ انگوشمی بھی اسے نہ فی تو اس عورت کے ساتھ اس کا نکاح قرآن پاک کی کچھ سورتوں کی تعلیم پر کر دیا۔ اگر سے حدیث وہی ہے جو پہلے گزر چی ہے جیسا کہ مصنف رطانیہ نے خود اس کی طرف اشارہ بھی کر دیا تو پھران کی سے بات کہ سے طویل حدیث کا عکرا ہے وہم سے خالی نہیں۔ الآ سے کہ اس کی تاویل کی جائے کہ آپ نے لوہ کی انگوشمی پر نکاح کی اجازت دی تھی۔ اگر چہ اس کے نہ طفے پر عقد نہ ہوا بلکہ تعلیم قرآن کو مرقرار دیا گیا۔ واللہ اعلم۔

(۸۸۹) وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ حضرت على بن لللهِ فرمايا كه مهروس ورجم سے كم تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: لاَ يَكُونُ المَهْرُ أَقَلَّ نهيں۔ (اسے دار قطنی نے موتوف روایت كيا ہے اور اس مِنْ عَشْرَةِ دَرَاهِمَ . أَخْرَجَهُ الدَّارَفُظْنِيُ كى سند ميں بھى كلام ہے)

مَوْقُوفاً، وَفِي سَنَدِهِ مَقَالٌ.

لغوى تشريح: ﴿ ولهى سنده مفال ﴾ اور وه يه كه اس كى سند مين داؤداودى ضعيف راوى ہے۔ دار قطنى بى مين به روايت اور طرق سے منقول ہے مگر كوئى طريقه بھى ضعف سے خالى نہيں۔

لغوى تشریح: ﴿ حیو الصداق ایسوه ﴾ آدمی پر اس كا ادا كرنا آسان و سل بو۔ یعنی وہ انسان کے مناسب حال ہو اور بید دلیل ہے كہ مهركى كم مقدار متحب ہے اور جس كا ادا كرنا آسان و سل نہ ہو وہ غیر متحن وغیر متحب ہے۔

حفرت عائشہ رہے نیا سے روایت ہے کہ عمرہ بنت (٨٩١) وَعَنْ عَآئِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ الجون نے رسول اللہ طنی ایم سے اس وقت اللہ تعالی تَعَالَم عَنْهَا، أَنَّ عَمْرَةَ بِنْتَ الجَوْنِ كي يناه طلب كي جب وه آب كي خلوت كاه مين آئي تَعَوَّذَتْ مِن رَسُولِ اللهِ ﷺ، حِيْنَ یعن جب آپ سے نکاح کیا تو رسول اللہ مان اللہ علیہ أُدْخِلَتْ عَلَيْهِ، تَعْنِي لَمَّا تَزَوَّجَهَا، فَقَالَ: «لَقَدْ عُذْتِ بَمَعَاذٍ، فَطَلَّقَهَا فرمایا ''تو نے ٹھیک بناہ دینے والے کی بناہ طلب کی وَأَمَرَ أُسَامَةً فَمَتَّعَهَا بِثَلاَثَةِ أَثْوَابٍ». ہے۔" پھر آپ نے اسے طلاق دے دی اور اسامہ رہائے سے فرمایا کہ اس کو فائدے کے طور پر تین أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهُ، وَفِي إِسْنَادِهِ رَاوِ مَتْرُوكٌ، وَأَصْلُ القِصَّةِ فِي الصَّحِبْحِ مِنْ حَدِيْثِ أَبِينَ أَسِيْدٍ كيرے دے دو۔ (اسے ابن ماجہ نے روایت كيا ہے۔ اس السَّاعِدِيِّ. کی سند میں متروک راوی ہے۔ اس کا اصل قصہ صحیح

## بخاری میں ابواسید ساعدی سے مروی ہے)

لغوی تشریح: ﴿ تعوذت ﴾ اس نے پناہ لی۔ صحح بخاری میں ابواسید سے مروی ہے کہ جونیہ کو رسول اللہ ملٹھیے کے پاس لایا گیا۔ جب اسے حضور ملٹھیے کی خلوت گاہ میں واخل کیا گیا تو آپ نے اسے فرمایا کہ اس نے آپ کو مجھے بہہ کر دے " تو وہ بولی ملکہ اپنے آپ کو اپنی رعایا کے ایک مرد کے سرد کیے کر عتی ہے؟ آپ نے اپنا دست مبارک اس کی طرف برحمایا کہ اس کا جوش شھنڈا ہو جائے تو وہ بولی میں تجھ سے اللہ کی پناہ پکرتی ہوں۔ گفتگو کا یہ سیاق اس کا تقاضا کر رہا ہے کہ اس نے یہ بات یا تو اس لئے کہی کہ وہ اپنے آپ کو رسول اللہ ملٹھیے ہے اعلی و ارفع تصور کرتی تھی اور آپ کو اپنا ہم پلہ اور کفونہ سمجھی تھی اور یہ بو کو اپنا ہم پلہ اور کفونہ سمجھی تھی اور یہ کے ارادے کو پہیان سکی کہ آپ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے برحمایا۔ (بحدادی کتاب الانسوب، باب: ۳۰) میں ہے لوگوں نے اس سے لوچھا تجھے معلوم ہے کہ یہ کون تھے؟ وہ بولی مجھے تو معلوم نہیں۔ لوگوں نے اسے بتایا کہ وہ تو رسول اللہ بوچھا تجھے معلوم ہے کہ یہ کون تھے؟ وہ بولی مجھے تو معلوم نہیں۔ لوگوں نے اسے بتایا کہ وہ تو رسول اللہ بوچھا تھے معلوم ہے کہ یہ کون تھے؟ وہ بولی مجھے تو معلوم نہیں۔ لوگوں نے اسے بتایا کہ وہ تو رسول اللہ بوچھا تھے معلوم ہے کہ یہ کون تھے؟ وہ بولی مجھے تو معلوم نہیں۔ لوگوں نے اسے بتایا کہ وہ تو رسول اللہ بوچھا تھے معلوم ہے یہ یہ کون تھے؟ وہ بولی مجھے کے معلوم نہیں۔ لوگوں نے اسے بتایا کہ وہ تو رسول اللہ کے سے بربخت و

حاصل کلام: اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جس عورت کو دخول سے پہلے ہی طلاق ہو جائے ایسی مطلقہ قبل الدخول کو جس کا مربھی معین نہ ہوا ہو اسے کچھ مال دیٹا مسنون و مشروع ہے۔ علماء کی اکثریت اسے واجب کہتی ہے۔ آیت کا ظاہر بھی اسی کامؤید ہے۔

راوی حدیث: ﴿ عسوہ بنت البحون ﴾ عمرہ میں عین پر فتح اور میم ساکن 'جون میں جیم پر فتح اور واؤ ساکن۔ اس جونیہ کے بارے میں اختلاف ہے کہ اس روایت میں واقعی عمرہ ہی کا ذکر ہے۔ ابن جوزی اپنی کتب ''الملقیہ'' (ص: ۱۳) میں کتے ہیں کہ یہ اساء بنت نعمان بن ابی الجون بن حارث کندیہ ہیں۔ میں ابو اسید کی حدیث کے بعض طرق اس بات پر کرتے ہیں کہ یہ امیمہ بنت نعمان بن شراجیل ہے۔ امام زهری کے نزدیک یہ فاطمہ بنت ضحاک ہے۔ (الملقیم 'ص: ۱۲) اور ظاہری طور پر معلوم ہوتا ہے کہ یہ سبھی ایک ہی عورت ہے۔ اور یہ اختلاف راویوں کے مختلف ہونے کی وجہ سے برے اور درست بات یہ ہے کہ اس کانام امیمہ ہے۔

﴿ ابواسید رفائت ﴾ اسدکی تصغیر۔ یہ صاحب مالک بن ربیعہ بن بدن ہیں۔ (با اور وال دونوں پر فتہ) جو نام کی بجائے اپنی کنیت سے زیادہ مشہور تھے۔ غزوہ بدر وغیرہ میں شریک ہوئے۔ ۱۳۰ھ میں وفات پائی اور ایک قول کے مطابق اس کے بعد وفات پائی۔ یہال تک کہ مدائن کے قول کے مطابق ۲۰ھ میں وفات پائی اور بدری صحابہ میں سے وفات پانے والے سب سے آخری صحالی ہیں۔

# ٤ - بَابُ الوَلِيْمَةِ وَلَيْمَهُ كَابِيان

(۸۹۲) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ حَضِرَتِ الْس بَنِ مَالِكَ بِنَاتُمْ سَے مُروی ہے كہ نمی اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى طُلُّكِمُ نے عبدالرحمٰن بِن عوف بِنَاتُمْ كَ كِبُرُوں پرِ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْف ِ أَثَرَ زرورنَّك لگاہوا ديكھا۔ آپ نے فرمايا "بيكيا ہے؟" عبدالرحمٰن بن عوف بناٹئر نے کہا اللہ کے رسول صُفْرَةِ، فقال: «ما هذا؟» قَالَ: يَا (النابیم) میں نے ایک عورت سے ایک مکھٹی کے رَسُولَ اللهِ! إِنِّيْ تَزَوَّجْتُ ٱمْرَأَةً عَلَى مساوی سونا وے کر نکاح کیا ہے۔ آپ ؓ نے فرمایا وَزْنِ نَوَاةٍ مِّنُ ذَهَبٍ، قَالَ: «فَ**بَارَكَ** "الله تعالی تحقی برکت دے ولیمه ضرور کرو خواہ اللَّهُ لَكَ، أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاقٍ». مُثَّفَقُ عَلَيْهِ، ایک بکری ہی ہو۔" (بخاری و مسلم' اور الفاظ مسلم کے

لغوى تشريح: ﴿ باب الوليمة ﴾ شادى بياه كے موقع رجو كھانا تيار كياجاتا ہے - ﴿ الولم ﴾ سے مشتق ہے۔ "ولم" میں "واؤ" پر فتہ اور "لام" ساکن۔ اس کے معنی جمع ہونے اور اکٹھا ہونے کے ہیں میال بیوی چونکہ انتہے ہوتے ہیں اس لئے اس کو ولیمہ کہتے ہیں۔ ولیمہ سنت ہے اور بعض نے اسے واجب بھی کما ہے' اور ولیمہ کا صحیح وقت خلوت صححہ کے بعد ہے۔ ﴿ انسو صفیرہ ٓ ﴾ زرد رنگ کا اثر و نشان۔ بیہ زرد رنگ زعفران سے تھا جو ان کی بیوی پر بطور خوشبو لگا ہوا تھا۔ ایبا نمیں کہ انہوں نے دیدہ دانستہ و عمد آ زعفران کا رنگ لگایا تھا کیونکہ مردوں کیلئے زعفرانی رنگ اور اس کی خوشبو کا استعال شرعاً ویسے ہی ممنوع ہے بلکہ یہ عورتوں کا (مخصوص) شعار ہے اور مردوں کو اس لئے منع کیا گیا ہے کہ عورتوں کے ساتھ مشابهت نه ہو۔ ﴿ علی وزن نبواہ من ذهب ﴾ ایک قول بیہ ہے نوا ۃ سونے کامعروف و مشہور وزن جو پانچ درہم کے برابر ہوتا ہے اور ایک قول ہے ہے کہ اس سے تھجور کی تشملی مراد ہے لین تھجور کی تشملی کے برابر وزن۔ پہلا قول صحیح ہے۔ امام مالک رمایٹیہ کا قول ہے نوا ۃ کا وزن تین درہم کے برابر ہو تا ہے اور نواہ گغت میں تو تھجور کے بیج یعنی شخصلی وغیرہ کو کہتے ہیں ﴿ اولیہ ولیو بیشیاہ ﴾ یہال "لیو" تقلیل کیلئے مستعمل ہے یعنی کم از کم بکری ذیج کرو۔ لیکن یہ بھی ٹابت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنی بعض ازواج کا ایک بمری سے کم کا ولیمہ بھی کیا ہے النزامتحب سے ہے کہ شوہرکی مالی حیثیت و حال کے حسب عال ہو۔ یہ حدیث اس پر محمول ہے کہ عبدالرحمٰن بن عوف بڑاٹھ کی مالی حالت کے پیش نظرایک بکری کا ولیمہ کرنا قلیل تھا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ مطلقاً ایک بکری کم ہے۔

حضرت ابن عمر رفی ﷺ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مانیا ہے فرمایا ''جب تم میں سے کسی کو دعوت ولیمہ ير مدعو كيا جائے تو اسے وہاں پہنچنا جائے۔" (بخاری و ملم) اور مسلم کی روایت میں ہے "جب تم میں سے کسی کو اس کا بھائی مدعو کرے تو اسے اس کی دعوت کو قبول کرناچاہئے خواہ وہ شادی ہو یا اس طرح کی

(٨٩٣) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ عِيرٍ: «إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَلِمُسْلِمٍ: «إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُجِبْ»، عُرْساً كَانَ أَوْ نَحْوَهُ.

وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ.

#### کوئی اور دعوت۔ "

حاصل کلام: بیہ حدیث شادی کے موقع پر کی جانے والی دعوت ولیمہ کو منظور و قبول کرنے کو واجب قرار دی ہے اور جہور کی رائے ہی ہے۔ انہوں نے یہ شرط ضرور لگائی ہے کہ وہاں تک پہنچنے میں کوئی امر مانع نه مور مثلًا كمانا عي مشتبه نه مويا مالدارول كو بالخصوص مدعو كيا كيا مويا باطل كام كيلي تعاون و استعانت کیلئے اسے دعوت دی گئی ہو یا وہال ایسا کام ہو جو غیر پیندیدہ اور شرعاً مکر کی تعریف میں آتا ہو۔

(٨٩٤) وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ ﴿ حَفْرَتِ الِوَبَرِيرِهِ بِثَالِتُهُ ﴾ مروى ہے كہ رسول اللہ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللهِ النَّهِ اللَّهِ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَانَا وليمه كالحاناب جو آنے عَلَيْ: «شَرُ الطَّعَامِ طَعَامُ الوَلِيمَةِ والى (مستحقين) كو روكنا بو اور جو آنے سے انکارى يُمْنَعُهَا مَنْ يَأْتِيهَا، وَيُدْعَى إِلَيْهَا مَنْ ہو اسے مرعو كرتا ہو اور جس نے دعوت وليمہ كو يَأْبَاهَا، وَمَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ قبول ومنظورنه كياتواس نے الله اور اس كرسول عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ". أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ. كَي نافرماني كي-" (مسلم)

لغوی تشریخ: ﴿ يېمنعها ﴾ صيغير مجمول. معني ٻس كه اس سے روكتا ہو۔ ﴿ من بياتيها ﴾ جو برضا و رغبت شمولیت کرنا چاہتا ہو اور وہ بین فقراء لوگ۔ ﴿ من ياباها ﴾ لعنى جو اس ميں شامل ہونے سے انکاری ہو اس سے مراد مالدار ہیں۔ یہ ہے کہ جس دعوت طعام میں فقراء اور اغنیاء دونوں کو مدعو کیا ہو۔ اس میں شرنہیں۔

حضرت ابو ہررہ بنائنہ سے ہی مروی ہے کہ رسول (٨٩٥) وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ الله ملتَّ إلى في ارشاد فرمايا كه "جب تم ميس سے كسى ﷺ: ﴿إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجِبْ، کو دعوت ولیمہ پر مدعو کیا جائے تو اسے منظور کرنا فَإِنْ كَانَ صَائِماً فَلْيُصَلِّ، وَإِنْ كَانَ چاہئے۔ اگر وہ روزے ہے ہو تو دعا کرے اور اگر مُفْطِراً فَلْيَطْعَمْ». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ أَيْضاً. روزے 'سے نہ ہو تو پھر اسے کھانا کھانا جائے۔" وَلَهُ مِنْ حَدِيْثِ جَابِر نَحْوُهُ،

(مسلم)

وَقَالَ: «فَإِنْ شَآء طَعِمَ، وَإِنْ شَآءَ

تَرَكَ».

اور مسلم میں حضرت جابر بناٹھ سے بھی اسی طرح کی روایت ہے اور اس میں آپؑ کا ارشاد ہے کہ ''اگر وہ چاہے تو کھانا کھا لے اور اگر وہ چاہے تو چھوڑ دے

لعنی نه کھائے۔"

لغوى تشريح: ﴿ فَان كَان صَائمًا فليصل ﴾ اگر روزك سے بو تو پراسے چاہئے كه مهمان نوازول کیلئے مغفرت و برکت کی دعا کرے اور یہ جمہور کا قول ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ نماز میں مشغول ہو

جائے تاکہ اس نماز کی برکت میں اہل خانہ اور دیگر حاضرین سب ہی شامل ہو جائیں۔

حضرت ابن مسعود رہائٹہ سے روایت ہے کہ رسول (۸۹٦) وَعَن ِ ابْن ِ مَسْعُودٍ رَضِيَ الله مان کیا نے فرمایا ''ولیمہ کا کھانا پہلے روز حق ہے اور اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ دوسرے روز سنت ہے اور تیسرے روز کھانا تو محض عَلِيْهُ: «طَعَامُ الوَلِيمَةِ أَوَّلَ يَوْمٍ حَقٌّ، نمود و نمائش اور شرت و ریاکاری ہے۔ جو شخض وَطَعَامُ يَوْمِ الثَّانِي سُنَّةٌ، وَطَعَامُ يَوْمِ ریاکاری کرے گا اللہ تعالی اسے اس ریاکاری کی سزا الثَّالِثِ سُمْعَةٌ، وَمَنْ سَمَّعَ سَمَّعَ اللَّهُ وے گا۔" (اس روایت کو ترفری نے روایت کیا ہے اور **بِهِ**﴾. رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ، وَاسْتَغْرَبَهُ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيْح، وَلَهُ شَاهِدٌ عَنْ أَنَسِ عِنْدَ ابْنِ مَاجَهُ. اسے غریب بھی قرار دیا ہے۔ طالانکہ اس صدیث کے راوی صح کے راویوں کے ہم پلہ ہیں اور ابن ماجہ میں حضرت انس بناٹر سے مروی روایت کی صورت میں اس کا ایک شاہد بھی موجود ہے)

لغوى تشريح: ﴿ حق ﴾ كامعنى ثابت شده يا واجب - ﴿ وطعام يوم الشانى سنه ﴾ اس فقره مين سنه كامعنى مروح طريقه ' لوگول مين معروف و مشهور رواح جو مشرو تالينديده نه بو - ﴿ سمعه ﴾ سين پر ضمه اور ميم ساكن رياء و دكھاوا كے معنى - تاكه لوگول دكھائے اور ان سے رياكارى كرے - ﴿ ومن سمع سمع الله به ﴾ سمع مين ميم پر تشديد (دونول جگه) يعنى جو مخف سخاوت وغيره كے ذريع اپنى شرت اور رياكارى يا تكبر كا اظمار كرے گا۔ الله تعالى قيامت كے روز محشرك كھلے ميدان مين اسے اس عنوان سے مشهور كرے گا كه به جھوٹا اور شهرت يند ہے -

حاصل کلام: اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ولیمہ دو دن تک تو درست ہے گر تیمرے دن بھی اس کا اہتمام نمود و نمائش اور ریاکاری کا باعث ہے۔ بعض حضرات نے کما ہے کہ تیمرے دن کی ممانعت ب ہے جب کھانے والے وہی لوگ ہوں لیکن اگر ہر روز نئے لوگ مدعو ہوں تو کوئی مضائقہ نہیں۔ امام بخاری روز نئے والے وغیرہ تو سات دن تک بھی ولیمہ کے قائل ہیں۔ حضرت ابن مسعود روائتی کی اس حدیث کے بارے میں حافظ ابن حجر روائتی کا یہ کہنا کہ اس کے راوی الصیح کے راوی ہیں یہ بات محل نظر ہے بلکہ اس بارے میں حاودی ہیں یہ بات محل نظر ہے بلکہ اس باب کی دوسری احادیث بھی کلام سے خالی نہیں۔ (بل)

(۸۹۷) وَعَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ حَفرت صَفِيه بنت شيبه رَفَيَ الله عموى به كه ني قالَتْ: أَوْلَمَ النَّبِيُّ عَلَى بَعْضِ المُعْضِ اللهِ النَّبِيُ عَلَى بَعْضِ المُعْضِ اللهُ اللهُ النَّبِي اللهُ عَلَى بَعْضِ المُعْضِ اللهُ الل

حاصل کلام: اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مختلف شادیوں کی صورت میں ضروری نہیں کہ ولیمہ ایک ہی جیسا ہو۔ حسب حال ولیمہ کرنا چاہئے۔ آپ نے ولیمہ میں بکری بھی ذنح کی اور ستو اور تھجور بھی ولیمہ میں کھلائے اور حضرت ام سلمہ رہی ہیں کے ولیمہ میں صرف دو مدجو پر اکتفا فرمایا۔

ښ)

لغوى تشريح: ﴿ يبنى عليه بصفيه ﴾ فعل صيغه مجمول - يه كنايه بي يوى سے شب باشى و بهم بستى كا ـ ﴿ بالانطاع ﴾ نطع كى جمع به مرزه كے فيچ كره اور "طا" پر فتح اور دو سرى صورت ميں "مرزه" اور "طاء" دونوں پر فتح اور "طاء" ساكن بھى منقول ہے ـ چنائى يا پر چرى چادر - ﴿ الافط ﴾ مرزه پر فتح اور قاف پر كره يا دونوں لينى ممزه اور قاف دونوں كے فيچ كره اور اس ميں ايك اور لغت بھى ہے اور اس كا معنى سخت جما ہوا دودھ جے پنير كتے ہيں اور كھور اور پنيراور كھون كے مجموع كو حيس كتے ہيں اور تھور اور بخور تھے ـ اس ميں ستو ملا كے ۔ كہ آپ كے وليمه ميں ستو اور كھور تھے ـ اس ميں ستو ملا كے ۔ اس ميں ستو ملا كے ۔ اس ميں عن بنير كتے ہيں اور كھور دور تھے ـ اس ميں ستو ملا كے ۔ اس ميں ستو ملا ہے ۔ اس ميں ہيں ہور ہے ۔ اس ميں ستو ملا ہے ۔ اس ميں ميں ستو ملا ہے ۔ اس ميں ہور ہے ۔ اس ميں ستو ملا ہے ۔ اس ميں ہور ہور ہے ۔ اس ميں ہور ہور ہے ۔ اس ميں ہور ہور ہور

حاصل كلام: اس مديث سے معلوم ہوا كه دوران سفر شادى كرنا جائز ہے تو سب رشتہ داروں كا شامل كرنا جى تو سب رشتہ داروں كا شامل كرنا بھى لازى اور ضرورى نه رہا۔ نيز ثابت ہوا كه وليمه ميں ايك سے زائد كھانے كى اشياء بھى جائز ہيں۔ البتہ اس ميں اسراف سے بسرنوع اجتناب ضرورى ہے۔

(٨٩٩) وَعَنْ رَجُل مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ مَيْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ مَيْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ مَيْكَةً، قَالَ: إِذَا اجْتَمَعَ دَاعِيَانِ فَأَجِبُ أَقْرَبُهُمَا بَاباً، فَإِنْ سَبَقَ أَحَدُهُمَا فَأْجِبِ الَّذِيْ سَبَقَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَسَنَدُهُ صَعِيْقٌ.

اصحاب نبی ملتی میں سے ایک صحابی سے مروی ہے کہ نبی ملتی میں نے فرمایا ''جب دو آدمیوں نے دعوت طعام دی ہو تو جس کا دروازہ متصل و قریب ہو اس کی دعوت قبول کرو اور ان میں سے جو پہلے دعوت دے اس کی دعوت قبول کر لو۔'' (اسے ابوداؤد نے

روایت کیا ہے' اس کی سند ضعیف ہے)

(۹۰۰) وَعَنْ أَبِيْ جُحَيْفَةَ رَضِيَ حَفرت ابوجیفِه رَفَاتُو سے مروی ہے کہ رسول الله الله الله الله الله الله الله تعَالَى عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ مِلْقَيْمِ نِهِ مِلْهَا که ''میں مُمَلِک لگاکر نمیں کھایا کرتا۔'' اللهِ ﷺ: «لاَ آمُحُلُ مُنَّكِعْتًا». رَوَاهُ (بخاری)

البُخَارِيُّ.

لغوى تشریح: ﴿ منك ﴾ منك كى تغيير من اختلاف ب ايك قول به ب كه چوكرى ماركر ئيك كاكر جموار زمين پر بيشنا اور ايك قول به به كه اين بائين بائق به زمين پر نيك لگانا اور ايك قول به بهم به كه اين تمول يه بهم به كه اين كمى ايك پهلوك بل جمك جانا اور ايك قول به به كه كه كى طرح مفبوطى به جم كر بيش جانا و خطابى كا قول به به كه عوام تو منك ال جميحة بين كه كھانے والا اين كى ايك بهلوك بل بيش جائد والا اين كى ايك بهلوك بل بيش بائد والا نائين به مفبوطى بى به كه اس به مراد جموار زمين پر مفبوطى به نيك لگاكر بيشنا باور كرامت و ناپنديدگى كى وجه به به كه نيك لگاكر چوكرى ماركر كھانا دنيا كے متكرين اور مختلف اقدام كے كھانے والوں كى عادت به -

(۹۰۱) وَعَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِيْ سَلَمَةَ حَفْرَت عَمر بن الى سلمه بِوَالِّهُ سے مروى ہے كه رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ لِي رسول الله اللَّهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الله

حاصل کلام: معلوم ہوا کہ کھانا ہمیشہ بسم اللہ پڑھ کر دائیں ہاتھ سے اور اپنے سامنے سے کھانا چاہئے البتہ اگر کھانے کی اشیاء مختلف ہیں تو دل پند چیز جمال ہو لے سکتا ہے جیسا کہ دو سری احادیث سے ثابت ہو تا ہے۔

راوی صدیت: ﴿ عصوبن ابی سلمه رئاتُن ﴾ عمر بن ابی سلمه عبدالله بن عبدالاسد بن هلال مخزوی - بدام المومنین حضرت ام سلمه رئی تنا کے لخت جگر تھے اور نبی ملی ایک تربیت و پرورش فرمائی تھی -

عبشہ میں پیدا ہوئے۔ ان کی پیدائش ہجرت عبشہ اور ہجرت مدینہ کے در میانی عرصہ میں ہوئی تھی۔ Amھ میں وفات یائی۔

حضرت ابن عباس ری این سے مروی ہے کہ نبی مالی کیا (٩٠٢) وَعَن ابْن عَبَّاسٍ رَضِيَ کی خدمت میں ٹرید سے بھرا ہوا ایک بڑا پالہ پیش اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ عَيْقُ أَتَى بقَصْعَةِ مِّنْ ثَرِيْدِ، فَقَالَ: ﴿ كُلُوا مِنْ كَياكِياد آپ مِنْ عَمِايت فرالَى كه "پياك ك كنارول سے كھاؤ ورميان سے نه كھاؤ ـ اس كئے جَوَانِبِهَا، وَلاَ تَأْكُلُوا مِنْ وَسَطِهَا، کہ برکت کا نزول درمیان میں ہوتا ہے۔" (اسے فَإِنَّ البَرَكَةَ تَنْزِلُ فِي وَسَطِهَا» . دَوَاهُ چاروں نے روایت کیا ہے اور یہ لفظ نسائی کے ہیں اور اس الأَرْبِعَةُ، وَهٰذَا لَفْظُ النَّسَآئِيِّ، وَسَنَدُهُ صَحِيْحٌ. کی سند صحیح ہے)

لغوى تشريح: ﴿ بقصعه من نويد ﴾ قصعه بوك پياله كوكت بين اور ثريد كت بين چوراكى موكى روئی پر گوشت اور اس کاشوربا ڈال کر یکجا کر لینے کو۔

حضرت ابو ہررہ و رفاقتہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ملتہ اللہ نے کھی بھی کسی کھانے کو برا نہیں کہا۔ جب کسی چیز کی خواہش ہوتی تو تناول فرما کیتے اور اگر ناپیند فرماتے تو چھوڑ دیتے۔ (بخاری و مسلم)

حاصل كلام: اس حديث سے معلوم ہوا كھانے ميں عيب نہيں نكالنا چاہئے۔ اگر طبيعت مائل ہو تو كھاليا جائے اور اگر طبائع کے موافق نہ ہو تو چھوڑ دے۔ عیب نکالنے سے کھانا تار کرنے والے کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے اور مهمان نواز پر اچھا اثر نہیں پڑتا نیز کی ہوئی نعمت کی ناشکری کا مرتکب ہوتا ہے۔

حضرت جابر بناتمُّة نے نبی سُتُھیام سے روایت کی ہے کہ آپ کے فرمایا "بائیں ہاتھ سے نہ کھاؤ اس کئے کہ

حضرت ابو قمادہ ہلاتھ سے روایت ہے کہ نبی کریم الله نے فرمایا "تم میں سے جب کوئی مشروب بی رہا جو تو برتن میں سانس نہ لے۔ (بخاری و مسلم) ابن عباس پڑی ﷺ سے اسی طرح کی روایت ابوداؤد میں بھی ہے اور اس میں اتنا اضافہ ہے کہ "اس میں پھونک

(٩٠٣) وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْدٍ قَالَ: «لاَ تَأْكُلُوا بِالشِّمَالِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ شيطان بائي باتح س كما تا ب-" (ملم) يَأْكُلُ بِالشَّمَالِ ِ». وَوَاهُ مُسْلِمٌ.

(١/ ٩٠٢) وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ

تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: مَا عَابَ رَسُولُ اللهِ ﷺ طَعَامًا قَطُّ، كَانَ إِذَا اشْتَهٰى شَيْئًا أَكُلَهُ،

وَإِنَ كُرِهَهُ تَرَكَهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

(٩٠٤) وَعَنْ أَبِيْ قَتَادَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ: «إِذَا شُرِبَ أَحَدُكُمْ فَلاَ يَتَنَـٰفَّسُ ۚ فِي الإِنَاءِ ۗ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِۥ وَلَإِبِيْ دَاوُدَ عَنَ ۗ ابْنِ َعَبَّاسِ نَحْوُهُ وَزَادَ : ﴿ أَوْ يَنْفُخُ فِيهِ ﴾ وَصَحَحَهُ التَّرْمُذِيُ نہ مارے۔ " (اور ترندی نے اے صحح قرار دیا ہے)

لغوى تشریح: ﴿ فلا بعنفس ﴾ منی للمعلوم- سانس لینے سے ممانعت ہے۔ یہ اس لئے فرمایا کہ سانس برتن میں لینے سے اندیشہ ہے کہ مشروب میں سانس کے ذریعہ سانس لینے والے کا تھوک یا رال نیک جائے اور یہ دو سرے آوی کی طبیعت پر ناگوار گزرے اور اس لئے بھی کہ سانس کے ذریعہ بھی پھڑے میں ہوا ایسی چیز خارج کر کے مشروب میں ڈال دے جو تندرست آدمی کی صحت کیلئے معز ہو۔ یعنی جراشیم مشروب میں داخل ہو کر اسے خراب کر دیں اور مفید کے ساتھ غیر مفید شامل ہو کر یہ آمیزش شدہ مخلوط مواد صحت کی خرابی کا باعث بن جائے۔

ه - باب القسم على بيوبول مين بارى كى تقسيم كابيان

(۹۰۵) عَنْ عَآئِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ حَفَرَتَ عَائَشُهِ مِنْ اللهِ عَنْ عَآئِشَةَ وَضِيَ اللَّهُ حَفرتَ عَائَشُه مِنْ اللهِ عَنْهَا، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ النَّهِ النَّهِ الْوَاجِ مَظْمِرات كَ ورميان بارى تقيم يَّقَيْقُ يَقْسِمُ لِنِسَآئِهِ، فَيَعْدِلُ، وَيَقُولُ: كُرتِ شَے اور عدل و انصاف كو المحوظ ركھتے تھے اس اللَّهُمَّ هَذَا قَسْمِي فِيمَا أَمْلِكُ، فَلاَ كَ بعد الله تعالی كے حضور عرض كرتے تھے۔ "اللَّي قَلَمْنِي فِيمَا تَمْلِكُ، وَلاَ أَمْلِكُ، وَاهُ جو ميرے بس مِن ہے اس كے مطابق ميں نے يہ الأَوْبَعَةُ، وَصَحْحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالحَاكِمُ، لَكِنُ تَقْسِم كی ہے اور جو ميرے بس ميں نهيں تيرے رحَج النَّرْبَذِيُّ إِنسَانَهُ.

المُونِيةُ النَّهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ

صحح قرار دیا ہے لیکن ترمذی نے اس روایت کے مرسل ہونے کو ترجیح دی ہے)

لغوى تشریح: ﴿باب القسم ﴾ "قاف" پر فتہ اور "سین" ساكن - پویوں كے درمیان بارى مقرر كرنا اور وہ اس طرح كه خاوند اپنى بويوں كے ہاں ايك ايك دن جانے كو مقرر كر دے - ﴿ فيعدل ﴾ عدل كے ماخوذ ہے جو جور كے مقابلہ ميں آتا ہے - ﴿ هذا قسمى فيما الملك ﴾ يويوں كے ہاں رہنے ميں حتى المقدور يہ ميرى تقيم ہے - ﴿ فلا تلمنى ﴾ مجمع الممت نہ كراور نه ميرا مؤافذہ فرما يا جس ميں مجمع كوئى افتيار حاصل نميں - ﴿ فيلا تلمنى ولا الملك ﴾ يعنى قلبى ميلان اور محبت كے بارے ميں جو الك دوسرى كيك كم وبيش ہوتى ہے جو انسان كى مقدرت ميں نميں اس ميں ميرا مؤافذہ اور جواب طلبى نہ فرمانا ـ

حاصل کلام: اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اپنی یوبوں کے درمیان عدل و انساف پر قائم رہنا چاہئے۔ البتہ دلی میلان اگر کسی کی طرف ہو تو اس میں کوئی مؤاخذہ نہیں ہوگا۔ کیونکہ عور تیں سیرت و کردار'

اخلاق اور حسن و جمال اور عادات و خصائل کی وجہ سے مختلف ہوتی ہیں جس عورت میں حسن و جمال اور اخلاق و اوصاف اور شوہر کی فرمانبرداری زیادہ ہوگی' شوہر کا میلان قدرتی طور پر اس کی جانب زیادہ ہوگا۔

(۹۰۲) وَعَنْ أَبِيْ هُوَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ حَضرت ابو مريه واللَّهُ عَنْ أَبِيْ هُوَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ حَضرت ابو مريه واللَّهُ عَنْهُ ، عَنْ اللَّهِ عَنْهُ ، عَنْ اللَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: نَ فَرَايا كَهُ وَجَسَ شَخْصَ كَى دو يويال بول اور «مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَان فَمَالَ إِلَى خاوند كا ميلان ايك كى طرف رہا تو قيامت كے روز إحداهُما جَاءَ بَوْمَ القِيَامَةِ وَشِقُهُ وه الي حالت ميں آئے گا كه اس كا ايك پهلو جھكا مائِلٌ ». رَوَاهُ أَخْنَدُ وَالأَرْبَعَةُ ، وَسَنَدُهُ صَحِيْع . هوا جو گا۔ " (اے احمد اور چاروں نے روایت كيا ہے اور اس كى مند شجے ہے)

لغوى تشريح: ﴿ شفه ﴾ اس كا ايك بهلو. ﴿ مائىل ﴾ ليعنى مفلوج ' ترفدى مين ﴿ ساقط ﴾ كا لفظ به ليعنى گرا ہوا۔ تبحیفه الاحوذی کے مطابق بعض روایات میں ہے کہ ایبا شوہر قیامت کے روز ایس حالت میں آئے گا کہ وہ اپنے ایک مفلوج لئلے ہوئے پہلو کے ساتھ آئے گا۔ دونوں پویوں میں سے ایک کی طرف میلان و رجحان سے مراد باری کی تقیم اور اخراجات و مصارف میں ناانصافی کرنا ہے جن میں وہ براری کا اختیار رکھتا ہے۔

لغوى تشریح: ﴿ اذا تزوج الرجل البكر على المشيب ﴾ يعنى جب آدى كے پاس پہلے سے بيوى موجود ہو گھر كوارى سے شادى كرے۔ اس حديث سے يہ المت ہوا كه نئى بيوى سے شب عودى اس كاحق ہے اور دو سربوں پر اسے ترجيح دى جائے گى۔ يہ مدت ختم ہونے كے بعد پھر جديدہ و قديمہ نئى و پرانى بيويال باريوں كى تقسيم ميں مساوى استحقاق ركھتى ہيں۔

(۹۰۸) وَعَنْ أُمْ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ حضرت المسلمة وَ اللَّهُ عَروى ہے كه نبى اللَّهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَنْهَا، أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهِ لَمَّا جب ان سے نكاح كياتوان كے پاس تين روز قيام كيا تَوَوَّ جَهَا، أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا، وَقَالَ: اور فرمايا كه "اپنا ابل ك نزويك تو وليل نهيں «إِنَّهُ لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ، إِنْ ج-اگر جائے تو ميں تيرے لئے سات روز مقرر كر

شِنْتِ سَبَّعْتُ لَكِ، وَإِنْ سَبَّعْتُ لَكِ كَ قِيام كرتا موں كريم ابني باتى سب عور توں كے سَبَّعْتُ لِنِسَ آفِي». وَوَاهُ مُسْلِمَ، اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى ال

لغوی تشریح: ﴿ لیس بک علی اهلک هوان ﴾ میں ''باء'' سبیہ ہے اور اُھل سے مراد اس عورت کا اپنا فیلہ مراد ہے اور هوان سے مراد حقیر و ذلیل۔ معنی یہ ہوا کہ تیرے سب یا تیری وجہ سے تیرا فیلہ ذلیل نہیں ہے اور ایک قول یہ بھی ہے کہ اس اهل سے مراد خود نی ملڑیا کی ذات گرامی ہے۔ اس صورت میں معنی یہ ہوا کہ میں نے تین روز کا عرصہ اس لئے مختر نہیں رکھا کہ تیری ذات میری نظر میں ذلیل و حقیر ہے اور تیری ذات میں میری دلی اور رغبت کم ہے بلکہ اس لئے کہ دراصل حکم یی ہے۔ ذلیل و حقیر ہے اور تیری ذات میں میری دلی اور رغبت کم ہے بلکہ اس لئے کہ دراصل حکم یمی ہے۔ آپ نے حضرت ام سلمہ رہی ہوئے ہے یہ اس لئے فرایا کہ جب حضور سی ایک ان سبیع سے ماخوذ آپ کے جانے گئے تو حضرت ام سلمہ رہی ہوئے ہے ہی کا دامن پکڑلیا۔ ﴿ سبعت لک ﴾ تسبیع سے ماخوذ ہے۔ معنی یہ ہوئے کہ میں تیرے ہاں سات روز تک قیام کر سکتا ہوں اور دار قطنی کی روایت میں ہے اگر ہے۔ معنی یہ ہوئے کہ میں تیرے ہاں سات روز تک قیام کر سکتا ہوں اور دار قطنی کی روایت میں ہے اگر کوں اور اس کے آخر میں ہے میں نے عرض کیا تین روز میرے پاس خالفتا قیام فرمائیں۔ اس حدیث میں دلیل ہے اس امر کی کہ اگر مدت مقررہ میں مزید اضافہ عورت کی طلب پر ہو تو اس کا حق ساقط ہو جاتا ہے۔ ساری یویوں کا اس طرح استحقاق ہوگا۔

بالمسلم کالم: اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ جب ایک آدی کے پاس پہلے ہوی موجود ہو اور اب نئ ولان پاہتا ہو تو اگر اس نے ایک عورت ہے شادی کی جو شوہر دیدہ ہے تو اس کے ہاں تین روز قیام کرنا ہوگا اور اگر کنواری ہے تو اس کے ہاں باری باری ہوگا اور اگر کنواری ہے تو اس کے پاس سات روز قیام کرنا ہوگا۔ اس کے بعد دونوں کے ہاں باری باری ہے قیام کرنا ہوگا۔ یہ امام شافعی روایتہ اور المحدیث کا مسلک ہے۔ کنواری کیلئے سات روز اس لئے مقرر فرمائے کہ اس کا دل لگ جائے اور اس کی اجنبیت دور ہو جائے جبکہ شوہر دیدہ جلدی مانوس ہو جاتی ہے اور ماحول میں کھل مل جاتی ہو۔ اس ایک اس کیلئے تین روز مدت مقرر کر رکھی ہے۔ اس باب میں اور بھی صحیح احادیث منقول ہیں گر احناف نے ان احادیث کی مخالفت کی ہے۔ قرآن مجید کو رسول اللہ سائے ہیں ہے۔ نیادہ اور کون جانتا اور سجمتا ہے۔ احناف نے "فان حفتہ ان لاتعدلوا" کی آیت ہے دلیل لی ہے۔ حالانکہ یہ عدل کے منافی نہیں ہے۔ اس باب کی احادیث مشہور ہیں اور متعدد صحابہ کرام ﷺ سے مردی ہیں۔ حالانکہ یہ عدل کے منافی نہیں ہے۔ اس باب کی احادیث مشہور ہیں اور متعدد صحابہ کرام ﷺ سے مردی ہیں۔ اللہ اللہ کا تخصص ان سے جائز ہے۔

(۹۰۹) وَعَنْ عَآئِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ حَفْرت عَاكُمْ رَبَّى الْحَالِ اللهِ عَرْدَى ہِ كَه سوده بنت زمعه تعَالَى عَنْهَا، أَنَّ سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ بِنَيْ اللهِ عَالِي بارى كا دن حَفْرت عاكَشَه رَبَّى اللهُ كَا بَهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الله

مُثَقَقَ عَلَيْهِ . (يخاري ومسلم)

تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ

عَلِيْ إِذَا صَلَّى العَصْرَ دَارَ عَلَى

نِسَآئِهِ، ثُمَّ يَدْنُو مِنْهُنَّ. ٱلْحَدِيْثَ.

حاصل کلام: اس حدیث سے معلوم ہوا کہ کوئی بیوی اپنی باری دو سری بیوی کو دے سکتی ہے یہ بخشش ناقابل رجوع اور ناقابل واپسی ہوگی۔ بشرطیکہ مقرر ایام کی تعیین نہ کی گئی ہو۔

(٩١٠) وَعَنْ عُرْوَةَ قَالَ: قَالَتْ حفرت عروہ رمایٹیہ ہے روایت ہے کہ حضرت عائشہ ر شکھیا نے فرمایا' اے میری بس کے گخت جگر! عَآئِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا: يَا ابْنَ أُخْتِيْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لاَ (بعانج) رسول الله طنيام ابني ازواج مطهرات كي باری کی تقسیم میں نسی کو نسی پر فوقیت و نصیلت نُفَضِّلُ بَعْضَنَا عَلَىٰ بَعْضِ فِي نہیں دیتے تھے۔ ہارے پاس آپ کے قیام کے القَسْمِ، مِنْ مُكْثِهِ عِنْدَنَا وَكَانَ قَلَّ اعتبارے آپ کا معمول تھا اور کم ہی ایسا کوئی دن يَومٌ إلاَّ وَهُوَ يَطُوفُ عَلَيْنَا جَمِيْعاً، ہوگا جس میں آپ ہمارے پاس گھومتے پھرتے نہ فَيَدْنُو مِنْ كُلِّ ٱمْرَأَةٍ، مِنْ غَيْرِ مَسِيْسِ، حَتَّى يَبْلُغَ الَّتِيْ هُوَ يَوْمُهَا، ہوں اور ہر بیوی کے پاس جاتے ضرور مگر کسی کو جھوتے تک نہ تھے۔ گومتے گومتے اس بیوی کے فَسَبْتُ عِنْدَهَا. رَوَاهُ أَخْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ، وَاللَّفْظُ لَهُ، وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ. یاس پہنچ جاتے جس کی باری ہوتی تو رات اس کے وَلِمُسْلِمِ عَنْ عَآئِشَةً رَضِيَ اللَّهُ

یا ت بی جانے میں ماہری ہوں تو رائے اس سے پاس بی باری ہوں تو رائے اس سے پاس بیر فرمائے۔ (احمد وابوداؤد اور یہ الفاظ ابوداؤد کے ہیں 'ماکم نے اے صحیح کما ہے)

لغوى تشريح: ﴿ يا ابن احتى ﴾ حفرت عائشه رئينها كاعوه كو يول مخاطب كرنا اس بنا بر تها كه عوه حفرت عائشه رئينها ك بنا الله عنه الله عنه عنه و مخرت عائشه رئينها كى بن حفرت اساء بنت الى بكرك فرزند تقد ﴿ لا يفضل ﴾ تفضيل سے ماخوذ به ﴿ فيدنو ﴾ چر قرب حاصل كرتے لينى ان سے محبت كا اظمار كرتے و مسيس ﴾ جماع ﴿ دار ﴾ محمون طواف كرے ـ

حاصل کلام: اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حضور لڑھیا ہر روز اپنی ازواج مطرات کی قیام گاہوں میں حالت معلوم کی قیام گاہوں میں حالت معلوم کرنے کی غرض سے چکر ضرور لگاتے اور باہمی محبت و پیار کا اظمار کرتے۔ اس حدیث سے سے بھی معلوم ہوا کہ ہر بیوی کی قیام گاہ الگ الگ ہونی چاہئے۔ اس سے پردہ داری بھی رہتی ہے۔ کم عمر بچوں کو بیار سے بلانا بھی ثابت ہو رہا ہے کہ حضرت عائشہ بڑھی اپنے اپنے بھانچ کو یدا ابن احسی کمہ کر

بلایا جس سے محبت اور پیار جھلکتا نظر آتا ہے۔

عائشہ رہی آنیا کام: ایک روایت میں ہے کہ آنحضور ملی آئی کے ہاں ہی رہے۔ (بخاری و مسلم)
حاصل کلام: ایک روایت میں ہے کہ آنحضور ملی آئی کے عرض الموت کا آغاز حضرت میونہ رہی آئی کے گھر
سے شروع ہوا تھا۔ آخر بیاری نے اتنا کرور اور ضعیف کر دیا کہ سب بیوبوں کے گھر میں جانا دشوار ہوگیا تو
حضرت فاطمہ رہی آئی نے سب ازواج مطمرات سے حضرت عائشہ رہی آئی کے ہاں مستقل قیام کی اجازت لیے
لی۔ انہوں نے برضا و رغبت آپ کو حضرت عائشہ رہی آئی کے ہاں ٹھرنے کی اجازت دے دی۔ یہ اجازت
اس لئے طلب کی گئی کہ کمی کے ذہن میں کوئی نامناسب خیال پیدا نہ ہو جائے۔

(بخاری و مسلم)

حاصل كلام: اس حديث سے كى مسم معامله كے تصفيد كيلئے قرعد اندازى كا ثبوت ملتا ہے۔

لغوى تشريح: ﴿ لايجلد ﴾ كوڑے نہ مارے۔ ﴿ جلد ﴾ باب ضرب يضرب ہے۔ "جلد" كتے ہيں كوڑے ہے مارنے كو۔ "جلد العبد" جس طرح غلام كو مارا بيٹا جاتا ہے كوڑوں ہے۔ مصدر منصوب تثبيهم كيك لايا گيا ہے اس حديث كے آخر ميں يہ بھى ہے۔ ٹم يجا معها كه پھراس ہے جماع كرے۔ يہ مارنے كے فعل ہے نفرت بيدا كرنے كيكے لايا گيا ہے۔ ہم عقلند اس جيے سلوك كو پند نہيں كرتا كه يہ مارنے كے فعل ہے نفرت بيدا كرنے كيكے لايا گيا ہے۔ ہم عقلند اس جيے سلوك كو پند نہيں كرتا كه

یوی کو مارے پیٹے بھی اور اس سے شب باشی بھی کرے۔ البتہ اس مدیث کاسیاق اس پر دلالت کر تا ہے کہ ملکی و خفیف مار جائز ہے۔

راوى حديث: ﴿ عبدالله بن زمعه من الله ﴾ عبد الله بن امعه بن معه بن اسود بن عبدالمطلب بن اسد بن عبدالعوى السدى حضرت سوده بنت زمعه كا بهائى - بيه مشهور صحابي بين - ان كاشار اهل مدينه بين بوتا ب يوم الدار بين شهيد بوك -

# خلع كابيان

حفرت این عباس بی التی است مروی ہے کہ ثابت بن قیس برائقہ کی المبیہ نبی التی ایل کے خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا۔ یا رسول اللہ (التی ایل کی عیب نہیں قیس برائقہ کے اخلاق اور دین میں کوئی عیب نہیں لگاتی۔ لیکن اسلام میں کفر کو نالبند کرتی ہوں۔ رسول اللہ (التی ایل کر دے گی؟" وہ بولی ہاں! تو رسول اللہ التی ایل کر دے گی؟" وہ بولی ہاں! تو رسول اللہ التی ایل کر دے قرمایا (اے ثابت)! اپنا باغ لے لو اور اسے طلاق دے دواری)

## ٧ - بَابُ الخُلْعِ

(٩١٤) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بِنْ فَقَالَتْ: بْنُ قَشِلِ مَا بْنِ عَيْقِيْ ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله! ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا أَعِيْبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلاَ دِيْنٍ ، أَعِيْبُ وَلَكِنِيِّ أَكْرَهُ الكُفْرَ فِيْ الإِسْلاَمِ، وَلَكِنِيِّ أَكْرَهُ الكُفْرَ فِيْ الإِسْلاَمِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَيَعِيْبُ: «أَتَرُدِينَ عَلَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَيَعِيْبُ: «أَتَرُدِينَ عَلَيْهِ اللهِ وَيَعِيْبُ: «أَتَرُدِينَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ وَيَعِيْبُ: «أَتَرُدِينَ عَلَيْهِ اللهِ وَيَعِيْبُ: «أَقْرَدُينَ عَلَيْهِ اللهِ وَيَعِيْبُ: «أَقْرَلُ اللهِ وَيَعِيْبُ: «أَقْرَلُ اللهِ وَطَلَقْهَا مَنْ رَسُولُ اللهِ وَيَعِيْبُ: «أَقْبُلِ الحَدِيقَةَ وَطَلَقْهَا مَنْ رَسُولُ اللهِ وَيَعِيْبُ: وَفِي رَوَايَةِ لَهُ اللهِ الْمُعْلِيقَةَ وَطَلَقْهَا

وَلِأَبِيْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيِّ - وَحَسَّنَهُ - وَحَسَّنَهُ - وَحَسَّنَهُ الْبِي قَيْسِ أَنَّ النَّبِيُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ النَّبِي عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْمُعَلِقُ عَلَى الْمُعَلِقُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَى الْعَلَمُ عَلَيْكُولُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَى الْعَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَمُ عَلَيْكُمْ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَيْكُمْ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَيْكُمْ عَلَمُ عَلَمْ عَلَمُ ع

"وَأَمَرَهُ بِطَلاَقِهَا».

وَفِيْ رِوَايَةِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ. عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ. عِنْدَ ابْنِ مَاجَهُ: أَنَّ ثَابِتَ بْنِ قَيْسٍ كَانَ مَاجَهُ: أَنَّ امْرَأْتَهُ قَالَتْ: لَوْلاً مَخَافَةُ اللهِ إذا دَخَلَ عَلَىٰ لَبَصَقْتُ فِيْ مَخَافَةُ اللهِ إذا دَخَلَ عَلَىٰ لَبَصَقْتُ فِيْ

ابوداؤد اور ترمذی میں ہے کہ خابت بن قیس بڑاتھ کی بیوی نے خلع کیا اور نبی سٹھی کے اس کیلئے عدت خلع ایک حیض مقرر فرمائی اور ابن ماجہ میں عمرو بن شعیب نے اپنے باپ کے واسطہ سے اپنے دادا سے روایت بیان کی ہے کہ خابت بن قیس رہائی ہوں برصورت کالے رنگ کا آدمی تھا اور اس کی بیوی نے کہا اگر مجھے خدا کا خوف و ڈر نہ ہو تا تو جس وقت وہ میرے پاس آیا تھا میں اس کے منہ پر تھوک دیتی۔

وَجْهُهِ .

ُ وَلِأَحْمَدَ مِنْ حَدِيْثِ سَهْلِ بْنِ اور مند احمد ميں سل بن ابی حثمہ سے مروی ہے أَبِي حَثْمَةَ: «وَكَانَ ذٰلِكَ أَوَّلَ خُلْعِ ﴿ كَهُ اسْلام مِينَ يَهُ الْأَفْلَةُ عَلَا ﴿ وَكَانَ ذٰلِكَ أَوَّلَ خُلْعِ ﴿ كَهُ اسْلام مِينَ يَهُ الْأَفْلَةُ مِ ﴾ .

لغوى تشريح: ﴿ باب المخلع ﴾ حلع ك "خاء" يرضمه اور "لام" ساكن ـ عورت كامريس ديا موا معاوضه واليس ويكرشو برسے جدا اور الگ بونا خلع كملاتا ب- يد "خلع النوب" سے ماخوذ ب- جس ك معنی ہیں لباس ا تارنا۔ کپڑا ا تارنا۔ یہ اس بنا پر ہے کہ عورت مرد کے لئے اور مرد عورت کے لئے لباس ہے اور اس کا مصدر ''خاء'' کے ضمہ کے ساتھ آ تا ہے جس کا معنی اجسام اور معانی میں جدائی اور علیحد گی کے ہیں۔ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ "خلع النوب" خلعا سے ہے اور خلع امراته علما وحلقه لین "فاء" پر ضمه کے ساتھ بھی آتا ہے۔ ﴿ إِن اصواه ثابت بن قيس ﴾ ثابت بن قيس كى یوی - اکثر روایات میں اس کا نام حبیبہ بنت تھل ہے اور بعض نے صیح نام جمیلہ قرار دیا ہے اور بعض نے کما ہے کہ صبیح نام مریم تھا۔ گریہلا قول ہی صبیح ہے اور اس کا اخمال بھی ہے کہ خلع کے واقعات متعدد ہوں اور سے بھی اختال ہے کہ بعض راویوں کو وہم ہوا ہو۔ ﴿ ما اعیب ﴾ عیب سے ماخوذ ہے اس صورت میں "یاء" کے ساتھ ہوگا اور یہ بھی مروی ہے کہ "یاء" کی بجائے "تاء" ہے اور اعبب کی بجائے اعتب ہے۔ ﴿ حلق ﴾ میں "خاء" اور "لام" دونول پر ضمہ اور لام ساکن بھی منقول ہے لینی خلق اور خلق جس کے معنی عادت اور طبیعت کے ہیں۔ مطلب یہ تھا کہ میں یہ نہیں کہتی کہ ثابت بد خلق اور دین کے اعتبار سے برا ہے ﴿ ولكنى اكره الكفر في الاسلام ﴾ يعنى مجھے اس كا انديشہ ب كه خاوند سے بغض اور بے رخی کے سبب میں حدود کو قائم نہ رکھ سکول گی جو کہ سراسراخلاق اسلام اور اس کے اوا مرکے منافی میں اور یوں میں خاوند کی ناشکری کا ار تکاب کر بیٹھوں گی۔ اس نے بیہ گفتگو اور خوف و اندیشہ کا اظمار اس لئے کیا کہ وہ دین کے ساتھ شدید پخت عمل کے ساتھ ساتھ بہت خوبصورت تھی جبکہ البت بن قیس پت قامت اور نهایت کالے رنگ کے تھے۔ اس پر متزاد یہ کہ وہ طبیعاً سخت تھے اور عورتوں کو بہت مارنے والے تھے۔ ایک بار انہوں نے این ای بیوی کو اتنا مارا پیا کہ اس کا ہاتھ توڑ دیا۔ ای وجہ سے اس کے دل میں اپنے خاوند کے بارے میں نفرت پیدا ہوگئ تھی۔ ﴿ حدیقته ﴾ ثابت بن قیس کا باغ ' یہ باغ ثابت نے حبیبہ کو حق مرمیں دیا تھا۔ ﴿ وطلقیها ﴾ تطلیقه سے۔ ایک طلاق دے وو- "طلقيها" من امركا صيغه ب- ﴿ الدميم ﴾ بدصورت وتيح جرب والله يه حديث والت كرري ہے کہ عورت سے فدیہ قبول کرنے کے بعد طلاق دینے سے خلع واقع ہوگا اور ایک روایت میں ہے ﴿ خذهما ﴾ دونول کے لو۔ لینی دونول باغ جو حق مهرمیں دیئے تھے واپس کے لو اور اسے جدا کر دو اور ایک دو سری روایت میں ہے کہ ایک ماغ اس عورت سے واپس لے لیا اور وہ اینے میکے جا بیٹھی اور بد

دلیل ہے کہ جب خاوند علیحدگی کیلئے اپنا دیا ہوا حق مہرواپس لے لے تو جدائی واقع ہو جائے گی اور بغیر طلاق دیئے نکاح فنخ ہو جائے گا۔ اس سے اختلاف واقع ہو گیا کہ خلع طلاق ہے یا فنخ۔ ظاہر بلکہ بالکل نمایاں ہے کہ یہ فنخ ہے اس لئے کہ نبی ملڑ ہے خلع کرنے والی کو صرف بطور عادت ایک حیض کا حکم فرمایا ہے اور طلاق کی عدت آیک حیض تو قطعاً نہیں ہے بلکہ اس کی عدت تین حیض ہے اور رہا طلاق کا حکم فرمانا 'تو اس کے بارے میں کما گیا ہے کہ جس عورت سے وطی کی گئی ہو طلاق کی وجہ سے مرکی واپسی ایس طلاق کی وجہ سے مرکی واپسی ایس طلاق کو خلع بنا دیتی ہے۔ اس وجہ سے کما جاتا ہے کہ بہ طلاق لفظا تو طلاق کی وجہ سے مرکی واپسی ایس کا خلاق ہے۔

حاصل کلام: اس حدیث سے اہات ہوا کہ اگر بیوی کو معقول عذر ہو تو وہ حق مسر خاوند کو واپس دے کر خلع کلام: اس حدیث سے امام ابو حنیفہ رطائیہ' امام مالک رطائیہ و امام شافعی رطائیہ کے نزدیک خلع طلاق ہے اور امام احمد رطائیہ کے نزدیک خلع فتح ہے۔ حق ممرسے زیادہ مال لینے میں بھی اختلاف ہے۔ امام شافعی رطائیہ اور امام مالک رطائیہ بمکہ جمہور کی رائے یہ ہے کہ جب نفرت کا اظہار عورت کی جانب سے ہو تو مرد کیلئے زیادہ لین جائز ہے۔ گرامام احمد رطائیہ' اسلی رطائیہ وغیرہ زیادہ لینے کے قائل نہیں۔

راوی حدیث: ﴿ ثابت مِن قَدِس بِنَاتُنَ ﴾ انصار کے قبیلہ فزرج سے تعلق رکھتے تھے ای لئے انصاری فزرجی کہلائے۔ اکابر صحابہ کرام میں شار ہوتے تھے۔ انسار اور رسول الله طاق ہے خطیب تھے۔ احد اور بعد کے تمام غزوات میں شریک ہوئے اور نبی طاق ہے ان کو جنت کی بشارت دی۔ ااھ میں بمامہ کی معرکہ آرائی میں شہید کئے گئے اور مرتبہ شادت پر فائز ہوئے۔

### طلاق کابیان

٧ - بَابُ الطَّلاَقِ

(۹۱۵) عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ حَفَرت ابن عَمر بَّى اللَّهُ الله الله الله الله عَنهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ طَلْحَيَّا نَ فَرِالًا "حَلال چَزول مِن سَ الله تعالَى كَ وَمَالًا "حَلال چَزول مِن سَ الله تعالَى كَ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ طَلْحَيْهُ اللهِ خَزويك سب سے ذيادہ برى چِز طلاق ہے۔" (الے الطَّلاَقُ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَ ابْنُ مَاجَة، الوداؤد اور ابن اج نے روایت كيا ہے اور حاكم نے الله وَصَحْحَهُ العَالِيمُ، وَرَجْعَ أَبُو عَاتِم إِنْسَالُهُ. صَحْح قرار ديا ہے اور ابوحاتم نے اس كے مرسل ہونے كو وَصَحْحَهُ العَالِيمُ، وَرَجْعَ أَبُو عَاتِم فِي اللهِ اللهِ عَنهُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

لغوى تشريح: ﴿ باب المطلاق ﴾ طلاق ك "طاء" بر فته لفت ميس طلاق ك معنى بندهن كو كھولنا اطلاق سے معنى بندهن كو كھولنا اطلاق سے مشتق ہے ، جس كے معنى ہيں ادسال لينى چھوڑ دينے اور ترك كردينے كے بعد شرعاً نكاح كى كرد (تعلق) كھول دينے كو كتے ہيں۔ امام الحربين كا قول ہے كہ جالميت ميں بھى اس كو طلاق كما جاتا تھا اور شرع نے بھى اى كو بر قرار ركھا۔

حاصل کلام: اس حدیث سے معلوم ہوا کہ تمام اشیاء عنداللہ پندیدہ نہیں۔ بعض باوجور حدار 🔻 🗕

کے بھی ایس ہیں جو اللہ تعالی کو ناپیند ہیں۔ انہی میں سے ایک طلاق ہے۔ طلاق حلال ہے مگر اس لئے کہ بیا او قات انسان مجبور ہو تا ہے اور مصلحت اس کا نقاضا کرتی ہے کہ طلاق واقع ہو جائے اور بری اور ناپیندیدہ اس وجہ سے ہے کہ اس کی وجہ سے باہمی دشنی اور بسااو قات دیرینہ رقابت پدا ہو جاتی ہے جو شیطان کی خوشی اور مسرت کا باعث ہوتی ہے۔ اس سے نہ ثواب ملتا ہے اور نہ ہی قرب الی حاصل ہوتا ہے۔ اس لئے حتی الوسع اس سے اجتناب کرنا ہی بہترہے۔ احوال و ظروف کی بنایر اس کی مختلف قسمیں میں اور مستحب و جائز بھی اور مکروہ و حرام بھی۔ جس کی <sup>تف</sup>صیل شروح احادیث اور کتب فقہ میں دیکھی جا ڪتي ٻي-

(٩١٦) وَعَن ِ ابْن ِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ حفرت ابن عمر ری اس مردی ہے کہ انہوں نے تَعَالَى عَنْهُمَا، أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، وَهِيَ حَائِضٌ، فِيْ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ، فَسَأَلَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ عَنْ ذَٰلِكَ، فَقَالَ: «مُرْهُ، فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لْيُمْسِكُهَا حَتَّى تَظْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ، ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدَ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ، فَتِلْكَ العِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ». مُثَّفَّزٌ عَلَيْهِ.

وَفِيْ رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا طَاهِراً أَوْ حَاملاً».

وَفِيْ رِوَايَةٍ أُخْرَى لِلْبُخَارِيِّ: «وَحُسِبَتْ عَلَيْهِ تَطْلِيْقَةً».

وَفِيْ رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ: أَمَا أَنْتَ طَلَّقْتَهَا وَاحِدَةً أَهِ اثْنَتَيْنِ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَرنِي أَنْ أُرَاجِعَهَا، ثُمَّ أُمْسِكَهَا حَتَّى تَحِيْضَ

ا بنی بیوی کو عمد نبوی ملتھا میں طلاق دے دی جبکہ وہ حالت حیض میں تھی۔ بس حضرت عمر رہائٹر نے اس کے بارے میں رسول الله ملتھا سے یو چھا' آپ نے فرمایا که "اسے کہو که رجوع کر لے اور اسے اس وقت تک روک لے کہ طہر شروع ہو جائے۔ پھر ایام آئیں پھر طہر شروع ہو پھر اگر چاہے تو اس کے بعد روک لے اور اگر چاہے تو طلاق دے۔ صحبت و مجامعت کرنے سے پہلے۔ پس سے وہ عدت ہے جس کا الله تعالی نے تھم دیا ہے کہ اس میں عورتوں کو طلاق دی جائے۔" (بخاری ومسلم)

اور مسلم کی روایت میں ہے کہ اسے کہو "کہ اس سے رجوع کر لے بھراسے چاہئے کہ طلاق الی حالت میں دے کہ وہ پاک ہو یا حاملہ ہو"

اور بخاری کی ایک دو سری روایت میں ہے کہ "میہ ایک طلاق شار ہوگی"

اور مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ ابن عمر جھنظ نے کمااگر تونے عورت کو ایک یا دو طلاقیں دی ہیں تو رسول الله ساتية نے مجھے حکم ارشاد فرمایا کہ اس سے رجوع کر لول۔ پھر اسے دوسرے حیض تک

حيضةً أُخْرَى، ثُمَّ أُمْهِلَهَا حَتَّى

تَطْهُرَ، ثُمَّ أُطَلِّقَهَا قَبْلَ أَنْ أَمَسَّهَا،

وَأَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَهَا ثَلاَثاً، فَقَدْ عَصَيْتَ

رَبُّكَ فِيْمَا أَمَرَكَ بِهِ مِنْ طَلاَقِ

امْرَأَتِكَ.

اینے پاس رکھوں اور پھراسے طہر تک مہلت دوں تب میں اسے ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دول اور اگر تونے اسے تین طلاقیں دے ڈالیں تو تونے اپنی بیوی کو طلاق دینے کے معاملہ میں اینے اللہ کی نافرمانی کی۔

اور ایک دوسری روایت میں ہے۔ عبداللہ بن عمر ہُ اُن کے کہا کہ عورت کو مجھے واپس کر دیا گیا اور اس طلاق کو کچھ بھی نہ سمجھا گیا اور فرمایا گیا کہ جب عورت ایام سے پاک ہو جائے تو (ابن عمر شیکیۃ ) طلاق دے یا روک لے۔

وَفِيْ رِوَايَةٍ أُخْرَى: قَالَ عَبْدُاللهِ بْنُ عُمَرَ: فَرَدُّها عَلَيَّ، وَلَمْ يَرَهَا شُيْئاً، وَقَالَ: إِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْ، لىُمْسِكُ .

لغوى تشريح: ﴿ طلق امواته ﴾ ابن عمر رئية في اپني بيوى كو طلاق دے دى۔ جس خاتون كو طلاق دى اس کا نام آمنہ بنت غفار ہے یا آمنہ بنت عمار تھا اور بیہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کا نام نوار تھا اور یہ بھی ممكن ب كه اس كانام آمنه مو اور نوار اس كالقب مو - ﴿ مره فليراجعها ﴾ اے كهو كه اپني يوى سے رجوع کر لے۔ امام مالک روایت اور امام احمد روایت اور ایک روایت کی روسے حضرت علی بواٹنز نے رجوع کو واجب قرار دیا ہے جبکہ اس نے طلاق حیض کے ایام میں دی ہو۔ جمهور کے نزدیک سے رجوع مستحب ب اور ایک دو سری روایت میں ہے کہ رسول الله مان الله عنت ناراض ہوئے اور یہ ناراضگی ایام حیض میں طلاق وینے کی حرمت پر ولالت کرتی ہے۔ ﴿ نم لیمسکھا حتی تطہر ﴾ پھراسے چاہئے کہ عورت کو روکے رکھے کہ ایام حیف سے پاک ہو جائے لینی اس حیض سے پاک ہو جائے جس میں طلاق وی ہے۔ ﴿ ثم تحیض ﴾ پھروو سراحیض آئے اور ﴿ ثم تطہر ﴾ ووسرے حیض سے پاک ہو جائے۔ اس کے بعد جاہے تو اسے روک لے یعنی طمر کے بعد دو سرے حیف سے پاک ہونے کے بعد۔ ﴿ وان شاء طلق ﴾ اگر جائے تو جماع كرنے سے پہلے دو سرے طهر ميں طلاق دے۔ يه اس ير دليل ہے كه وہ پہلے طهر میں نہیں دو سرے طمر میں طلاق وے گا۔ ایک جماعت کا خیال ہے کہ پہلے طہر میں طلاق سے حرام ہو جائے گی اور ایک گروہ کا قول ہے کہ دو سمرے طهر تک مؤخر کرنا مندوب ہے۔ انہوں نے رسول اللہ سُنْ اللَّهِ كَ ارشاد ﴿ نَمَ لِيطِلْقَهَا طَاهُوا او حاملًا ﴾ سے استدلال كيا۔ پس اس ميں اول اور ثاني كي قيد کے بغیر مطلقاً حالت طمر میں طلاق کا جواز ہے۔ اس لئے کہ طلاق کی ممانعت تو حیض کی وجہ سے ہے۔ النذا جب عورت نے طمارت جنابت حاصل کر لی تو تحریم کا سبب زائل ہوگیا تو ای طهر میں طلاق دینا جائز ہوا۔ ﴿ فَسَلَّكُ الْعَدَةُ النَّبِي امر اللَّهُ ان تَطلق لها النساء ﴾ يه وه عدت ب جس كا حكم الله تعالى في ويا ہے کہ اس کیلئے عورتوں کو طلاق دی جائے۔ اس کا ذکر ارشاد باری تعالی ﴿ فيطلقوهن لعدتهن ﴾ میں

ہے۔ عدة کے ایک معنی سے کئے گئے ہیں کہ اس سے مراد مدت وقت ہے۔ آپ کے فرمان میں ﴿ لها ﴾ فی کے معنی میں ہے۔ معنی میہ ہو گاوہ طمر جس میں مباشرت اور جماع نہ کیا گیا ہو۔ یہ وقت ہے جس کا اللہ نے تھم دیا ہے کہ اس وقت میں عورتوں کو طلاق دی جائے اور بیہ بھی کما گیا ہے کہ عدت سے معروف عدت ہی مراد ہے اور لام اس میں ابتدایہ ہے اس صورت میں معنی یہ ہوگا کہ عورتوں کو طلاق دو ان کی عدت کے اوقات کے آغاز و ابتداء میں۔ ﴿ وحسبت علیه تطلیقه " ﴾ فعل صیغه مجمول ہے اور حاسب سے مراد نبی سائیل کی ذات گرامی ہے۔ اسے دار قطنی نے روایت کیا ہے۔ اس میں یہ بھی دلیل ہے کہ ایام حیض میں دی گئی طلاق واقع ہوگی۔ ممنوع قرار دی جانے کے باوجود وہ شار کی جائے۔ لیکن ابن عمر و فردھا علی ولم یہ کور قول اس کے معارض ہے ﴿ فردھا علی ولم یرھا شیئا ﴾ یہ قول حیض میں طلاق کے واقع نہ ہونے پر صریح و واضح ولیل ہے۔ ای بنا پر اس طلاق کے تھم کے بارے میں علماء میں اختلاف ہے۔ اکثر علما کا فدھب یہ ہے کہ یہ طلاق واقع ہوگئی اور انہوں نے کہا ہے کہ ﴿ لم برها شیئا ﴾ كا قول مكر بے كيونكد اسے ابوالزبير كے سوا اور كسى نے بيان نسيس كيا اور اس تحكم بيس دو سرے راويوں نے اس کے مخالف کما ہے للمذا جب دو سرے راوی اس سے زیادہ ثقہ ہوں تو ابوالزبیر کا قول دلیل کیے بنے گا۔ جیسا کہ ابن عبدالبرنے کہا ہے اور امام شافعی رطفتہ کا قول ہے کہ نافع رطفتہ ابن عمر مجھڑ سے روایت کرنے میں ابوالزبیر کے مقابلہ میں زیادہ پختہ ہے اور دونوں احادیث میں جو زیادہ بختہ ہے وہ زیادہ حقدار ہے کہ اس کے مطابق فیصلہ کیا جائے اور ابوداؤد کا قول ہے کہ تمام حدیثیں ابوزبیر کے قول کے خلاف ہیں اور خطابی نے کہا ہے کہ اہل حدیث کا قول ہے کہ ابوزبیرنے اس حدیث سے منکر حدیث اور کوئی روایت سین کی۔ انہوں نے کما ہے کہ اگر یہ صحیح ہے تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ اسے کوئی منتقم چیز نمیں سمجھا جو سنت میں جائز ہو اور تھم کے اختیار کرنے میں لازی ہو۔ اگرچہ علی سبیل کراهت اس كيكئ لازى ہے مگر ابن حزم رطیع اور ابن قیم رطیع كى رائے سے كه طلاق واقع نہيں ہوگى - جو كوئى ان دونوں کے دلائل سے واقفیت مجم پنچانا چاہے اسے المحلی لابن حرم اور زاد المعاد لابن القیم کی طرف رجوع كرنا جائيـ

عَلَيْهِمْ فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ وَوَاهُ مُسْلِمْ كُوان بر جارى كرويا ورملم)

لغوى تشريح: ﴿ الله ﴾ وهيل سولت لين مراجعت ك انظار كيك باقى مانده سولت سے فائده المانا ـ امام نودی براتھ نے کہا ہے کہ لوگوں کیلئے مخبائش تھی کہ وہ کیکے بعد دیگرے حالت طهر یعنی تین طهروں میں طلاق دیں مگر انہوں نے جلدی مجائی اور دفعتاً و یکدم تین طلاقیں دینا شروع کر دیں۔ ﴿ فلو امصيناه عليهم ﴾ اگر ہم ان كے جلدى كرنے كى بنا ير اس كو نافذكر ديس اور لازم قرار دے ديس تو بے در بے تین طلاقیں دینے کے مقابلہ میں یہ ان کیلئے سود مند اور نفع بخش رہے گا۔ یہ روایت دلیل ہے . کہ یہ حضرت عمر زوائش کی تنما رائے تھی جبکہ حدیث اس پر ولالت کر رہی ہے کہ تین طلاقیں اسلیمی دی جائیں تو ایک ہی واقع ہوتی ہے ۔اس مسئلہ میں علماء کے چار اقوال ہیں۔ جمہور جس میں ائمہ اربعہ اور ان کے متبعین بھی شامل ہیں' کی رائے یہ ہے کہ انتھی دی گئی تین طلاقیں' تین ہی واقع ہوں گی اور خاوند کیلئے رجوع کا موقع اب باتی نہیں رہے گا اور ایک گروہ کی رائے یہ ہے کہ ایک ہی وقت و مجلس میں انتصى دى گئى تين طلاقيس ايك واقع هول گى اوربيه عهد نبوى التيكيا بيس خلافت صديقي ميس نافذ و جارى رہى ہے تا آنکہ حضرت عمر بھاتھ نے اپنے طور پر اجتاد کر کے لوگوں کو سزا دینے کیلئے تین کو تین ہی نافذ کر دیا۔ يمى فتوكى ابن عباس بى ﷺ ' زبير بن عوام روايتيه ' عبدالرحمن بن عوف بناتيه ' على بناتيه ' ابن مسعود بناتيه ' عكرمه ر ملٹیہ' طاؤس رمایٹیہ وغیر هم سے بھی منقول ہے اور اس کے مطابق بعض ماکنی علاء نے اور کچھ حنفی علاء اور كچھ حنبل اصحاب نے فتوى ديا ہے اور يمى مذہب صاحب مغازى محمد بن اسحق رواللہ كا ہے۔ مشائخ قرطبه كى ایک جماعت بھی ای طرف گئی ہے جیسے محمد بن متنی بن مخلد اور محمد بن عبدالسلام الحشنی۔ فقهاء طلیطلد ک ایک جماعت سے بھی کیی حکایت کیا گیا ہے اور اس جماعت کی مدد و نصرت علامہ ابن تیمید روایتی نے چران کے شاگرد رشید علامہ ابن قیم رطالیہ نے کی ہے اور صیح بھی یمی ہے اس پر ہی یہ حدیث دلالت کرتی ہے اور عنقریب آنے والی رکانہ کی حدیث بھی اس کی دلیل ہے۔ اس دور میں کثیر تعداد میں اسلامی ممالک اسی پر عمل پیرا ہیں۔ تیسرا مذہب ہیہ ہے کہ مطلقہ سے اگر دخول ہو چکا ہو تو تین طلاقیں واقع ہو جائیں گی اور اس سے اگر دخول نہ ہوا ہو تو تین طلاقیں ایک ہی واقع ہول گی۔ یہ ایبا مسلک ہے جس کے حق میں ایسی کوئی دلیل نہیں جس کی طرف نظر النفات کی جاسکے اور چوتھا مذہب سے کہ اکٹھی تین طلاقیں اصلاً تو واقع نہیں ہول گی اس لئے کہ یہ بدعت ہے للذا اس کے ساتھ تھم شرعی لٹکا ہوا نہیں ہے یہ تو تمام مذابب سے کمزور ترین مذہب ہے اور بطور استدلال سب سے ردی اور بے کار ہے۔

غَضْبَانَ، ثُمَّ قَالَ: أَيُلْعَبُ بِكِتَابِ كَتَابِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَبَه مِن ابھی تممارے اللهِ، وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِ كُمْ؟ حَتَّى قَامَ درميان موجود ہوں۔" اس پر ايک آدمی کھڑا ہوا اور رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَلاَ عَرْضَ كيايار سول الله (مُثَّيَّةٍ)! كيامِن اسے قُل نہ كر أَقْتُلُهُ. رَوَاهُ النَّسَانِيْ، وَدُوَاتُهُ مُوَنَّفُونَ فَ ثُلُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ ا

حاصل كلام: يه حديث واضح وليل ہے كه وفعتاً تين طلاق دينا حرام ہے۔ اس بيس اس كاكوئى ذكر نهيں ہے كہ نبي طاق كے بارے ميں مختلف ہے كہ نبي طاق كے بارے ميں مختلف خداہب ميں ہے كى كى تائيد نهيں ہوتى۔

راوی حدیث: ﴿ محمود بن لبید و و محدود بن لبید بن ابی رافع انساری اشهالی رسول الله طاقیا کے دور میں پیدا ہوئے۔ امام بخاری کتے ہیں کہ وہ صحابیت کو نہیں جانتے تھے۔ ابو حاتم کتے ہیں کہ ہم اس کی صحابیت کو نہیں جانتے تھے۔ امام مسلم نے تابعین میں ان کا ذکر کیا ہے۔ اور ان کا شار بڑے بڑے علماء میں ہوتا ہے۔ ۱۹ مور وفات یائی۔

بَّاسِ رَضِيَ حضرت ابن عباس بَیْنَظَ ہے مروی ہے کہ ابورکانہ ر: طَلَّقَ أَبُو نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ رسول الله طُلْقِیم نے نَ لَهُ رَسُولُ اسے تَحْمَ دیا کہ ''ام رکانہ رَبُی َظِا ہے رجوع کر لو۔ '' فَهَالَ: ابورکانه رہا تُحْرَ بولے میں نے اسے تین طلاق دے دی قَالَ: "قَدْ بیں۔ آپ نے فرمایا '' مجھے معلوم ہے' تم اس سے بُو دَاوَدَ، رجوع کر لو۔ '' (ابوداور)

اور مند احمد کی ایک روایت میں ہے کہ ابورکانہ رفی ہے اور کانہ رفی ہے ایک ہی مجلس میں تین طلاقیں دی تھیں۔ پھراس پر پشیان ہوا۔ رسول الله طلقین نے ابورکانہ رفی ہے فرمایا ''وہ تینوں طلاقیں آیک ہی ہیں۔'' (ان دونوں روایوں میں این ایخی ہے جس کے متعلق کلام ہے) اور ابوداؤد نے ایک دوسرے طریق سے اس روایت کیا ہے جو اس سے بمترہے وہ سے کہ ابورکانہ رفی ہے اپنی بیوی مسما قسمید مہ کو بالکل طلاق دے دی اور پھر کما کہ بخدا میں نے ایک طلاق کی نیس کے متعلق کل طلاق کی نیس کے متعلق کو واپس

(۹۱۹) وَعَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، قَالَ: طَلَّقَ أَبُو رُكَانَة، أَمَّ رُكَانَة، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: رَاجِع امْرَأَتَكَ». فَقَالَ: «قَلْ إِنِّي طَلَّقْتُهَا ثَلَاثاً، قَالَ: «قَلْ عَلِمْتُ، رَاجِعْهَا». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

وَفِيْ لَفْظِ لأَحْمَدَ: طَلَّقَ أَبُو رُكَانَةَ الْمُرَأَتَهُ فِي مَجْلِسِ وَاحِدٍ ثَلاثاً، فَحَزِنَ عَلَيْهَا، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَا، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَا، وَلِي سَندِهِمَا ابْنُ الشَّعَاقُ، وَنِي سَندِهِمَا ابْنُ الشَّعَاقُ، وَنِي سَندِهِمَا ابْنُ

وَقَدْ رَوَى أَبُو دَاوُدَ مِنْ وَجْهِ آخَرَ،
أَحْسَنَ مِنْهُ، أَنَّ أَبَا رُكَانَةَ طَلَّقَ
آمْرَأَتَهُ سُهَيْمَةَ ٱلبَّنَّةَ، فَقَالَ: وَاللهِ مَا
أَرَدْتُ بِهَا إِلاَّ وَاحِدَةً، فَرَدَّهَا إِلَيْهِ
النَّبُيُّ ﷺ.

لوثا دیا۔

لغوى تشريح: ﴿ ابود كانه ﴾ رائح بلكه ميح يه ب كه صاحب قصه آدى كانام ركانه تقا ابوركانه نسي اور اس کے بآپ کا نام عبد برید تھا۔ مند احمد میں بھی "رکانہ ہے نہ کہ ابو رکانہ" البت ابوداؤد میں بے قصہ ابور کانہ کی طرف منسوب ہے۔ یہ وہم ہے جو مصنف کو نقل میں ہوگیا ہے۔ ﴿ طالاق السنة ﴾ یہ ہے کہ طلاق دینے والا ﴿ انست طالق البسنۃ ﴾ کے اور البسنہ ' البست سے مانوڈ ہے جس کا معنی قطع کرنے اور كا مع كم بير . كويا وه اس طرح كمتاب كم ميس ن تحقيد اليي طلاق دى جس ن نكاح كو قطع كر ديا ب كاك كے ركھ ديا ہے اب اس نے رجوع كاموقع نهيں چھو ڑا۔ يد لفظ بول كر طلاق دينے والا تين طلاقيں مراد کیتا ہے اور مراد دراصل ایک طلاق بائن ہوتی ہے۔ یہ حدیث اس کی دلیل ہے کہ اگر طلاق دینے والے کی نیت میں ایک ہی طلاق تھی تو ایک رجعی طلاق واقع ہوگی اور قتم لینے کامقصد تو یہ تھا کہ اگر اس نے تین کی نیت کی ہوگی تو تین بھی واقع ہو جائیں گی۔ لیکن یہ حدیث ضعیف ہے اور ضعیف ہونے کے ساتھ ساتھ اس میں اضطراب بھی پایا جاتا ہے۔ نیز مضطرب ہونے کے ساتھ ساتھ ابن عباس رہائ سے مروی دو احادیث کے معارض بھی ہے۔ للذا اس سے استدلال قائم نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بات ملحوظ خاطر رہے کہ قصہ رکانہ والی حدیث کی طرق سے منقول ہے اور مصنف نے وہ سارے طرق بیان کر دیے ہیں جیسا کہ اویر ان کا ذکر ہوا جنہیں ابوداؤر نے روایت کیا ہے۔ بیہ دونوں ہی ضعیف ہیں پہلی اس بنا پر کہ اسے . این برتی کے واسط سے روایت کیا گیا ہے اس نے قال اخسونی معض بنی دافع عن عکومہ سے روایت کیا ہے اور بنو رافع کے بعض مجمول اور نامعلوم ہیں۔ للذا یہ حدیث ضعیف ہے اور تیرے نمبر والی وہ ہے جس میں طلاق السند کا ذکر ہے اسے جریر بن حازم عن الزبیر بن سعید 'عن عبدالله بن علی بن زید بن رکانہ عن ابیہ عن جدہ اور ای طرح بیہ نافع بن عجیر عن رکانہ ابن عبد یزید الخ کی سند سے بھی مروی ہے' اس میں زبیر بن سعید ضعیف ہے۔ میزان الاعتدال میں ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں۔ ﴿ لیس بنسنی ﴾ اور نسائی نے کما ہے کہ یہ ضعیف ہے اور القریب میں ہے مید لین الحدیث ہے اور عبدالله بن علی بن بزید بھی ضعیف ہے۔ التقریب میں کہا ہے کہ وہ لین الحدیث اور میزان میں ہے کہ عقیلی نے کہا کہ اس کی سند میں اضطراب ہے۔ اس کی حدیث کا کوئی متابع نہیں ہے۔ رہا اس کا باپ علی بن بزید تو "المحلاصة" ميں ب كه ابن حبان نے اس تقد قرار ديا ب اور امام بخارى روائت نے كما ب كه اس كى حدیث صیح نمیں اور ترمذی نے امام بخاری رالتی سے ذکر کیا کہ اس میں اضطراب ہے اور نافع بن عجیر بھی ضعیف ہے۔ علامہ ابن قیم رطینی نے الحدیٰ میں کہاہے کہ نافع بن عجیر مجمول ہے۔ اس کے حالات کا قطعی علم کسی کو نہیں اور نہیں علم کہ وہ کون تھا اور کیا تھا؟ اور علامہ ابن تیمیہ ریٹٹیے نے اپنے فتاویٰ ۳۳ / ۱۵ پر کما ہے علل حدیث کے ماہر علماء اور ائمہ فقہ مثلاً امام احمد بن حنبل رطانیّہ 'امام بخاری رطانیّہ وغیرهما اور ابوعبید' ابو محمد بن حزم وغیرہ نے حدیث السمة کو قطعی ضعیف قرار دیا ہے اور واضح کیا ہے کہ اس کے راوی ایسے لوگ ہیں جن کی نہ عدالت معلوم ہے اور نہ ضبط۔ جب اس طریق کا بیہ عال ہے تو پھروہ ضعیف ہی ہے اس کے ضعف میں کیا شک و ریب باتی رہ گیا ہے۔ رہا دوسرا طریق جے ابوداؤد نے بیان بھی نمیں کیا۔ صرف امام احمد بن طبل روایت نے اسے بیان کیا ہے تو اس کے تمام راوی ثقه ہیں۔ قابل جمت ہیں۔ ہاں محمد بن الخق روائد کے متعلق ضرور کلام ہے اور سد معلوم ہی ہے کہ محمد بن الحق روائد ش تدلیس کے ماسوا اور کوئی قابل ذکر کمزوری نہیں ہے۔ اس سند میں اس نے ساع کی صراحت کر دی ہے۔ پس تدلیس کا شبہ بھی ختم ہوگیا۔ جس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ سب سے عمدہ اور صحیح ترین طریق وی ہے جے امام احمد بن طنبل روایت نیا ہے الیات کیا ہے لیکن ابوداؤد نے جب یہ طریق روایت نتیس کیا تو اس في دونوں اول اور عالث طرق كو ملا ديا اور عالث كو اول پر ترجيح دى اور فرمايا كم يه ابن جريج ك طریق سے زیادہ صحیح ہے کہ رکانہ نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دی تھیں کیونکہ یہ اس کے گھروالے ہیں اور آبل خانہ کو زیادہ معلومات ہوتی ہیں۔ اس کے یہ معنی سیس ہیں کہ ان کے زریک یہ صحیح ہے بلکہ اس کے معنی یہ ہیں کہ یہ دونوں ضعیف احادیث میں قابل ترجیج ہے اور اس میں ضعف کم ہے اور نافع بن عجیر کی روایت کا مند احمد کی روایت سے امام ُ ابود اور روایتہ کے ہاں راجح ہونا امام ابوداؤد کے کلام سے ظاہر نہیں ہوتا۔ کیونکہ امام ابوداؤد نے اسے ذکر ہی نہیں کیا۔ اس ضروری وضاحت سے معلوم ہو جاتا ہے کہ اس حدیث کے بارے میں مصنف کی گفتگو دو وجہ سے مخدوش ہے۔ پہلی میہ کہ پہلے اور دو سرے طریق کو بیان کرنے کے بعد کہا ہے کہ ان دونوں احادیث کی سند میں محمد بن اسطق راوی ہے جس کے متعلق کلام کیا گیا ہے باوجو دیکہ محمد بن اسحق پہلے طریق میں سرے سے موجود ہی نہیں وہ تو صرف دو سرے طریق میں ہے اور دو سری وجہ میہ کہ اس نے تیسرے طریق کو ذکر کرتے ہوئے کہا تھا کہ ابوداؤد نے ایک اور طریق ہے بیان کیا ہے جو اس ہے بھتر ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کا مطلب میں ہوگا کہ یہ طریق ابن عباس بھھٹا گی حدیث سے بالاطلاق بمتر ہے یا دو سرے طریق سے بسترین ہے۔ جسے امام احمد روائٹیے نے روایت کیا ہے اس لئے کہ ذکر کے اعتبار سے دونوں طریقوں سے زیادہ قریب ہے مگر آپ بیہ معلوم کر آئے ہیں کہ صحیح اور قوی ترین طریق دو سرا ہی ہے۔ اگر مؤلف کی مرادیہ ہے کہ ابوداؤد کے نزدیک یہ ہے نگر آپ دیکھ آئے ہیں کہ ابوداؤد کے کلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں اور اگر ان کی مرادیہ ہے کہ میرے نزدیک یہ احسن ہے تو سابقہ تفصیل کی روشن میں یہ بھی درست نہیں۔

ے و حابقہ کی دو میں دو میں میں میں اور سے ہیں۔

راوی حدیث: ﴿ ابور کانه فراتھ ﴾ رکانه میں راء پر ضمہ ہے۔ یہ ابو رکانه بن عبد بزید بن هاشم بن مطلب بن عبد مناف مطلب فتح مکه میں شامل تھے۔ یہ بھی کہا گیا ہے اس نے نبی ساتھ کے شق کی تھی۔ اور کسی مشق ہی اس کے اسلام لانے کا باعث بی ۔ مدینہ چلے آئے۔ اور امیر معاویہ کی دور خلافت کے شروع میں فوت ہوئے 'اور ان کی بیوی تھیمہ بنت عویمر مزنیہ ہے۔

میں فوت ہوئے۔ بعض کے نزدیک اسم میں فوت ہوئے 'اور ان کی بیوی تھیمہ بنت عویمر مزنیہ ہے۔

﴿ محمد بن اسحاق ﴾ اس کی کنیت ابو عبداللہ ہے۔ پورا نام محمہ بن اسحاق بن بیار مطلبی ہے۔ قیس بن مخزمہ مدنی کے غلام تھے۔ جماد وسیر کے امام تھے۔ الا ھ میں وفات پائی۔

حضرت ابو ہریرہ رہائی سے روایت ہے کہ رسول الله الله الله علیہ فرایا "تین امور ایسے ہیں کہ ان کا قصد کرنا بھی قصد ہے۔ نکاح' طلاق اور رجوع کرنا۔" (اسے چاروں نے روایت کیا ہے جرنائی کے اور حاکم نے اسے سجے کما ہی اور ابن عدی کی ایک دو سری ضعیف روایت ہیں ہے "طلاق' آزادی اور نکاح۔" اور حارث بن میں ہے "طلاق' آزادی اور نکاح۔" اور حارث بن ابی اسامہ کی روایت جو عبادہ بن صامت رہائی ہے مرفوع مروی ہے' میں ہے کہ "تین چیزول میں مرفوع مروی ہے' میں ہے کہ "تین چیزول میں ان امور کو خات سے بھی کے گا تو یہ واجب ہو خائیں گے۔" (اس کی سند ضعیف ہے)

(٩٢٠) وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَّهُ: ﴿ فَلَاثُ جِدُّهُنَّ جِدِّ، وَهَزْلُهُنَّ جِدِّ: النِّكَاحُ، وَالطَّلاَقُ، وَالرَّجْعَةُ ». وَالْ النِّكَاحُ، وَالطَّلاَقُ، وَالرَّجْعَةُ ». وَوَاهُ الأَرْبَعْةُ النَّاكِمُ. وَوَاهُ النَّاكِمُ وَفَيْ رِوَايَةِ لا أَنْ عَدِيٍّ، مِنْ وَجْهِ وَفَيْ رِوَايَةِ لا أَنْ عَدِيٍّ، مِنْ وَجْهِ آخَرَ ضَعِيْف إِ: ﴿ الطَّلاَقُ، وَالعِتَاقُ، وَالعِتَاقُ، وَالغَتَاقُ، وَالغَتَاقُ، وَالنَّكَاحُ ».

وَلِلْحَارِثِ بْنِ أَبِيْ أُسَامَةً، مِنْ حَدِيْثِ أُسَامَةً، مِنْ حَدِيْثِ عُبَادَةً ابْنِ الصَّامِتِ، وَفَعَهُ: «لاَ يَجُوْزُ اللَّعِبُ فِيْ ثَلاَثٍ: الطَّلاَقِ، وَالنِّكَاحِ، وَالعِتَاقِ، فَمَنْ قَالَهُنَّ فَقَدْ وَجَبْنَ». وَسَنَهُ فَعَدْ

لغوى تشريح: ﴿ الهول ﴾ كھيل مذاق اور نبى كے طور پر كچھ كمنا يا كرنا۔ جس سے حقيقت مراد نہيں ہوتى۔ ﴿ والرجعة ﴾ "را" كے كسرو اور فتحة كو والرجعة ﴾ "را" كے كسرو اور فتحة كے ساتھ۔ اپنى مطلقہ بيوى سے بغير كسى شرط وغيرہ كے رجوع كرنا۔

تَكُلَّمْ . مُقَفَّ عَلَنِهِ. كَ اور عمل نه كرك." ( بخارى و مسلم ) لغوى تشريح: ﴿ تجاوز ﴾ معاف و در گزر كيا. ﴿ ماحدثت به انفسها ﴾ جو وسوس اور خيالات ول مين بيدا جوت بين.

حاصل کلام: اس مدیث سے معلوم ہوا کہ دل میں پیدا ہونے والے خیالات اور گزرنے والے وسوسے قابل موّاخذہ نہیں۔ مثل کسی کے دل میں عورت کو طلاق دینے کا خیال آیا یا لڑی سے نکاح کا ارادہ کرے تو محض خیالات اور ارادے سے یہ باتیں واقع نہیں ہو جاتیں نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ زبردستی مار پیٹ کر کسی سے طلاق مکروہ کہتے ہیں یا اسی طرح زبردستی نکاح کرالیا جائے جسے طلاق مکروہ کہتے ہیں یا اسی طرح زبردستی نکاح کرالیا جائے تو نہ طلاق واقع ہوگ

اور نہ نکاح ہی منعقد ہوگا۔ البتہ احناف طلاق مروہ کے قائل ہیں اور اس حدیث سے ان کے مسلک کی تردید ہے۔ اس طرح بھول اور غلطی کی طلاق بھی نہیں ہوتی۔ جمہور کا یمی ندہب ہے۔

(۹۲۲) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ حَفرت ابن عباس بَيْ الله تعالَى ع مروى ہے كه في الله تعالَى ع مرى امت سے خطا بھول اللّه تعالَى عَنْهُمَا ، عَنِ النّبِيِّ عَلَيْ ، في فرمايا "الله تعالَى ف ميرى امت سے خطا بھول قال : «إِنَّ اللّه تَعَالَى وَضَعَ عَنْ أُمَّنِي چوك اور جس پر اسے مجور كيا كيا ہو معاف فرما ويا الحفظا ، وَالنَّسْيَانَ ، وَمَا اسْتُكُوهُوا ہے۔ " (اسے ابن ماجہ نے روایت كيا ہے اور ابوماتم نے عَلَيْهِ» . وَوَاهُ ابْنُ مَاجَهُ . وَالْحَاجِمُ . وَقَالَ أَبُو كما ہے كه يه مديث صحيح نهيں ہے)

حَاتِمٍ: لاَ يَثْبُتُ.

لغوى تشريح: ﴿ وضع ﴾ ساقط كرديا - ﴿ استكرهوا ﴾ صيغه مجول - ائتكراه سے ماخوذ بے لين كى كام كے انجام دينے پر جرو قركيا گيا ہو - يہ دونوں احاديث اس لئے بيان كى گئ ہيں كه بتلايا جائے كه اليى صورت ميں طلاق واقع نہيں ہوتى -

رَوَاهُ البُخِادِيُّ. الرائي يوى كو حرام

وَلِمُسْلِمٍ: إِذَا حَرَّمَ الرَّجُلُ عَلَيْهِ قرار دے ليا تو وہ قتم ثار ہوگی۔ اس کا کفارہ ادا کرنا اَمْرَأَتُهُ، فَهُوَ: يَمِيْنٌ، يُكَفِّرُهَا. يرے گا۔

لغوى تشریح: ﴿ لیس بشنى ﴾ یعنی حرام قرار دینے سے بیوى اس بر حرام نہیں ہو جاتی اور نہ یہ تحریم طلاق ہوتی ہے۔ اس كا یہ بھی مطلب نہیں كہ اس تحریم كاكوئی اصل تھم نہیں كيونكہ اس پر انہوں نے قرآن سے استدلال كيا ہے۔ لقد كان لكم فى دسول الله اسوة حسنة (٢١:٣٣) اس مسئلہ میں بت اختلاف ہے مگر تمام اقوال میں سے عمدہ ترین قول وہی ہے جو بیان كیا گیا ہے اور اس كی تائير مسلم كی حدیث سے بھی ہوتی ہے۔

حاصل کلام: اس مدیث میں مرد کا اپنی یوی کو اپنے اوپر حرام کرنے کو "کچھ بھی نمیں" ہے ذکر کیا گیا ہے' اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ یہ رجعی طلاق ہے اور نہ بائن اور نہ ظمار ہی۔ بلکہ یہ قتم ہے جس کا کفارہ دیا جائے گا۔ جیسا کہ مسلم کی حدیث میں ہے۔ بخاری میں بھی ابن عباس بھا ہے مروی ہے کہ مرد پر قتم کا کفارہ ہوگا۔ اس مسلم کی جارے میں اہل علم کے تیرہ اقوال منقول ہیں۔ رائح قول یمی ہے۔

امام شافعی رمایتی کے نزدیک تو کفارہ نہیں بلکہ وہ اسے لغو قرار دیتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رمایتی اسے قتم قرار دیتے ہیں اور قتم کا کفارہ اس پر ضروری ہے۔

(۹۲۶) وَعَنْ عَآنِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ حَفرت عَائَشَهُ رَبَيَ اللَّهُ حَفرت عَائَشَهُ رَبَيَ اللَّهُ عَلَى عَيْ اللَّهُ الْبَعَةِ الْبَعَقِيمَ كَلَ عَلَى عَنْهَا، أَنَّ الْبُنَةَ الْجَوْنِ لَمَّا جَبِ نَكُلَ كَ بِعَد رَسُولَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ، وَدَنَا وَاخْلَ كَلَ مَّى اور آپُ اس كَ قريب بوت تواس مَنْهَا: قَالَتْ: أَعُوذُ بِاللهِ مِنْكَ، فَ كَمَا مِن آپُ سے الله كَل بناه كِرُتَى بول. آپُ مَنْهَا: قَالَتْ عَذَبِ بِعَظِيمٍ، الْمُحقِي فَ فَرايا "تو فَ برى عظيم الثان ذات كى بناه طلب فَقَالَ: «لَقَدْ عُذْتِ بِعَظِيمٍ، الْمُحقِي فَ فَرايا "تو فَ برى عظيم الثان ذات كى بناه طلب بَاهُ هَلِكِ». رَوَاهُ البُنَادِئُ.

#### (بخاری)

لغوى تشریح: اس مدیث كے بيان كرنے سے مقصود بيہ ہے كه "المحقى باهدك" كه كر اگر طلاق مراد ركھى ہو تو طلاق شار ہوگى۔ يى مديث پہلے حق مبركے باب ميں گزر چكى ہے۔ اس ميں تصريح موجود ہے كہ آپ نے اس طلاق دى ہے ليكن اس ميں بيہ وضاحت نہيں ہے كه طلاق كس طرح دى ہے مگر اس مديث ميں اس ابهام كو دور كر ديا گيا ہے كہ نبى مالي الله كنابي سے طلاق نہيں دى بلكه كنابي سے طلاق دى اور كنابي ميں صراحت نہيں ہوتى۔

حاصل کلام: اس مدیث سے معلوم ہوا کہ طلاق کنایہ بھی ہوتی ہے ایک تو طلاق صریح ہوتی ہے کہ طلاق دیے والا صریح الفاظ میں طلاق کے کہ میں نے طلاق دی۔ یہ طلاق واقع ہو جائے گی خواہ طلاق دیے والے کی نیت طلاق کی نہ ہو کیونکہ اس میں لفظ طلاق بالکل واضح ہے اور طلاق بالکنایہ یہ ہے کہ طلاق دینے والا ایسے الفاظ کیے جن کا معنی و مفہوم طلاق بھی ہو سکتا ہے اور نہ بھی ہو سکتا ہے مثلاً شوہر نے کہ حالات دینے والا ایسے الفاظ کیے جن کا معنی و مفہوم طلاق بھی جا وغیرہ ایسی صورت میں اس طرح کے الفاظ کہنے والے کی نیت پر متحصر ہوگا اگر اس کا ارادہ و نیت طلاق ہوگا تو طلاق واقع ہو جائے گی اور اگر ایسے الفاظ بول کر اس کا ارادہ طلاق نہ ہوگا تو بھر طلاق واقع نہیں ہوگی اگر مرد کی نیت طلاق کی ہوگی تو اس صورت میں طلاق ایک ہی واقع ہوگی اس مورت میں طلاق ایک ہی واقع ہوگی اس میں کسی کا اختلاف نہیں سب اس پر متفق ہیں۔

(۹۲۵) وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ حَفرت جابِرِ بَالْتَدَ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ تَعَالَى عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُلُمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

عَن ِ المِسْوَدِ بْن مَخْرَمَةَ مِنْلَهُ، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ، واسطه سے ای جیسی ایک حدیث روایت کی ہے کہ جس کی لنجنهٔ مَعْلُون أیضاً.

حاصل کلام: یہ حدیث اس کی ولیل ہے کہ آدمی نے جب طلاق اور عنق کو معلق کیا مثلاً یوں کما کہ وہ عورت جس سے میں نکاح کروں اسے طلاق ہے یا یوں کیے کہ ہروہ غلام جے میں خریدوں تو وہ آزاد ہے۔ ان دونوں صورتوں میں وقوع کے بعد ان پر عمل نہ ہوگا یعن نکاح کے بعد عورت پر طلاق واقع نہیں ہوگا وار خریداری کے بعد غلام بھی آزاد نہیں ہوگا بلکہ اس کا قول نغو اور ضائع ہو جائے گا۔ اس مسئلہ کی بے شار صورتیں ہیں یہ حدیث تمام اقسام پر مطلقا مشتمل ہے۔ اسے عام رکھا جائے گا اور ایک حال سے دوسرے حال کے ورمیان کوئی فرق روا نہیں رکھا جائے گا اور یہ مسئلہ ان اختلافی مسائل میں سے ہو جو مشہور و معروف ہیں۔ جمہور تو کتے ہیں مطلقا یہ طلاق واقع نہ ہوگی اور حنفیہ کتے ہیں ہرنوع یہ واقع ہو جائے گی اور یہ بھی کما گیا ہے کہ کھول کر بیان کر دیا جانا اور ایک حال سے دو سرے حال میں فرق واضح کر جان کی صورت میں واقع ہو جائے گی۔ پس اگر کسی عورت کا نام لیا گیا ہو یا کسی گروہ کی عورت یا قبیلہ کی دئان زدگی یا مکان و زمان کی قید ہو تو طلاق اور عمال ازم ہو جائیں گی۔ اگر یہ صورت نہ ہو تو پھر نہیں۔ پس ظامر بہی ہے جیسا کہ ہم نے پہلے بیان کیا ہے کہ طلاق مطلقاً واقع نہ ہوگی۔

(۹۲٦) وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، حَصْرت عُمُو بَن شَعِبِ اللهِ باپ سے اور وہ الله عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ جَدُّهِ، قَالَ: قَالَ واوا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله سُتَیَا ہے رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لاَ مَذْرَ لاِبْن آدَمَ فَرَایا "اس نذر کی کوئی حیثیت نہیں جس کا انسان فیما لاَ يَمْلِكُ، وَلاَ عِنْقَ لَهُ فِيمَا لاَ الله نہیں اور نہ ایسے غلام کا آزاد کرنا کوئی حیثیت یَمْلِكُ، وَلاَ طَلاَقَ لَهُ فِيمَا لاَ رَصَا ہے جس کا انسان مالک ہی نہیں اور نہ طلاق یَمْلِكُ، وَلاَ طَلاَقَ لَهُ فِيمَا لاَ رَصَا ہے جس کا انسان مالک ہی نہیں اور نہ طلاق یَمْلِكُ، اَخْرَجَهُ آبُو دَاوْدَ وَالنَّرْمِذِيُّ، واقع ہوگی جو اس کے وسیخ والے کے اِنتہار میں نہ وَصَحْحَهُ، وَنَقَلَ عَن البُحَادِيُ أَنْهُ اَصَحْحَ مَا وَزَدَ ہو۔ " (اسے ابوداؤد اور ترمٰدی نے روایت کیا ہے اور وَصَحْحَهُ، وَنَقَلَ عَن البُحَادِيُ أَنْهُ اَصَحْحَ مَا وَزَدَ ہو۔ " (اسے الوداؤد اور ترمٰدی نے روایت کیا ہے اور فیم وقی دور ویا ہے اور امام بخاری راہی کا یہ

قول نقل کیا ہے۔ اس سلسلہ میں جو پکھ وارد ہے' یہ اس

میں صبح ترین ہے)

لغوى تشريح: ﴿ لاندُد لابن آدم السن ﴾ آدم زاده كى نذر صحّح نهيس مثلاً نبى سُلَيَاً ف فرمايا "أكر كوئى يول كى در اس غلام كا آزاد كرنا مجمع پر لازم به حالانكه جب اس في نذر مانى تقى وه غلام اس كى ملكيت ميس نهي مقار أكر اس كامالك بن مجمى جائ تب بھى است آزاد نهيس كر سكتا."

حاصل کلام: اس مدیث سے بیہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ انسان جس چیز کا مالک ہی نہیں اس میں مالکانہ افتیارات استعال کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ ان افتیارات کا استعال نا قابل تسلیم ہے۔ یہ حدیث دلیل ہے کہ اجبی عورت پر طلاق واقع نہیں ہوتی مثلاً ایک آدی کی دو سری منکوحہ یا غیر منکوحہ خانون سے کہتا ہے کہ تو مطلقہ ہے اور وہی محض بعد ازال کی وقت ای عورت سے نکاح کرنا جاہے ہو علاء کا اس میں اتفاق ہے کہ وہ عورت مطلقہ تصور نہیں ہوگی لیکن کی عورت کو اس طرح کے کہ اگر میں تجھ سے نکاح کروں تو تجھ طلاق۔ اس صورت میں علاء و فقہاء کے تین اقوال طبح ہیں۔ امام شافعی ریافی 'امام احمد ریافیڈ اور داؤد ظاہری ریافیڈ اور چند دیگر علماء کی رائے ہے ہے کہ ایسی عورت مطلقہ نہیں ہوگی۔ امام بخاری ریافیڈ نے بائیس صحابہ کرام شسے بیہ قول نقل کیا ہے اور دلیل میں کی حدیث بیان کی ہے۔ امام ابوحنیفہ ریافیڈ کا بائیس محابہ کرام شسے بیہ قول نقل کیا ہے اور دلیل میں کی حدیث بیان کی ہے۔ امام ابوحنیفہ ریافیڈ کا بائیس عورت میں طلاق واقع ہو جائے گی اور تیرا قول امام مالک ریافیڈ وغیرہ کا ہے کہ اگر کمی خاص قبیلہ یا شہر کی عورت سے کہ یا کمی دن یا میلینے کے ساتھ مخصوص کرے تو اس صورت میں طلاق واقع ہو جائے گی اور اگر عمومی طور پر کے تو واقع نہیں ہوگی۔ غلام کے آزاد کرنے اور نذر کا حکم بھی ای طرح ہے۔ گلام کی اور اگر عمومی میان ہو چکا ہے۔

حضرت عائشہ رجی اللہ سے روایت ہے کہ نبی ملتی اللہ نے فرمایا " تین آدمیوں سے قلم اٹھا لیا گیا ہے۔ سونے والا جب تک بیدار نہ ہو' بچہ جب تک بالغ نہ ہو' دیوانہ جب تک صحیح العقل نہ ہو۔ " (بروایت امام احمد اور ابوداؤد' این ماجہ و نسائی۔ حاکم نے اس حدیث کو صحح کما ہے۔ ابن حبان نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے)

تَعَالَى عَنْهَا، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:

الرُفِعَ القَلَمُ عَنْ ثَلاَئَةٍ: عَنِ النَّائِمِ
حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى
يَكْبَرَ، وَعَنِ المَجْنونِ حَتَّى يَعْقِلَ،
أَوْ يُفِيقَا اللَّهِ الْمَائِدُةُ وَالْأَرْبَعَةُ إِلاَّ التَّرْمِذِيْ،
وَصَحْمَهُ الحَامَدُ،

(٩٢٧) وَعَنْ عَآئِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ

لغوى تشريح: ﴿ اويفيق ﴾ افاقه سے ماخوذ ہے۔ مرض جنون سے افاقد اور صحت يابى ہو جائے۔ بايں صورت كد اس كى عقل محكانے پر آجائے۔ يہ صديث وليل ہے كد ان حضرات كى دى ہوكى طلاق واقع ہو جاتى ہے۔

# (طلاق سے) رجوع کرنے کابیان

حفرت عمران بن حصین بی است مروی ہے کہ ان

ہے ایسے آدمی کے بارے میں پوچھا گیا کہ جو طلاق
دیتا ہے پھر رجوع کر لیتا ہے اور اس پر گواہ نہیں
بناتا۔ آپ نے فرمایا '' کہ عورت کو طلاق دیتے اور
اس سے رجوع کرتے وقت گواہ مقرر کر۔'' (اس
ابوداؤد نے ای طرح موقوف روایت کیا ہے اور اس کی
سند میچ ہے امام بہمق نے اس روایت کو ان الفاظ سے

#### ٨ - بَابُ الرَّجْعَةِ

(۹۲۸) عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْهُمَا، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ. ثُمَّ يُرَاجِعُ، وَلاَ يُشْهِدُ، فَقَالَ: أَشْهِدْ عَلَى طَلاَقِهَا، يُشْهِدُ، فَقَالَ: أَشْهِدْ عَلَى طَلاَقِهَا، وَعَلَى رَجْعَتِهَا. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ لَمْكَذَا وَعَلَى رَجْعَتِهَا. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ لَمْكَذَا مَوْفَظَ، وَسَنَدُهُ صَحِيْحُ وَاخْرَجَهُ البَّنْهَيْمُ بِلَفْظِ: (أَنْ عِفْرَانَ بْنِ خُصَبْنِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ سُِئِلَ

عَمَّنْ رَاجَعَ امْرَأَتُهُ وَلَمْ بَشْهِدْ، فَقَالَ فِيْ غَيْرِ سُنَّةِ؟ وَكُركيا ہے: "عمران بن حصين بن الله سے اس مخص فائیشهدِ الآنَ) وَزَادَ الطَّبَرَائِيُ فِيْ رِوَايَةِ (ويستَغْفِر كَ متعلق يوچها گياجو اپني بيوى سے رجوع كرے مگر الله).

گواه نه بنائے؟ تو انهوں نے فرمایا: "غیر مسنون ہے اور اسے چاہيے كه اب گواه بنا لے۔" طبرانى نے اور اسے چاہيے كه اب گواه بنا لے۔" طبرانى نے ایک روایت میں ان الفاظ كا اضافه كيا ہے كه : اسے

الله سے معافی بھی مائلی جاہیے۔)

لغوى تشريح: ﴿ باب الرجعة ﴾ رجعة كى "دا"ك ينچ كره اور اوپر فته و ربعت اور رجوع سارك معنى مين مستعمل به يعنى مرد كاطلاق دين كه بعد دوران عدت بغير نكاح كه ابنى المهيه كى طرف رجوع كرا۔ ﴿ اشهد على طلاقها و على رجعتها ﴾ طلاق دية اور رجوع كرتے وقت گواه بنانا۔ اس امر ميں اختلاف به صحيح بيه كه بير مندوب ومستحب به۔

# ٩ - بَابُ الإيلاءِ وَالطَّهَادِ وَالكَفَّادَةِ اللَّهِ عُلْمَار اور كَفَاره كابيان

(۹۳۰) عَنْ عَآئِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ حَفَرَتَ عَائَشَهُ بِنَّ اللَّهُ عَنْ عَآئِشَةً وَضِيَ اللَّهُ حَفَرَتَ عَائَشُهُ بِنَى اللَّهُ عَنْ عَنْهَا قَالَتْ: آلَىٰ رَسُولُ اللهِ النَّيِّ اللهِ النِّي بيويوں سے ايلاء كيا اور (ان كے پاس رَحَقَّ مِنْ نِسَآئِهِ، وَحَرَّمَ، فَجَعَلَ جانا) حرام كرويا۔ چونك آپ نے حلال كو حرام كيا اس الْحَلاَلَ حَرَاماً، وَجَعَلَ لِلْنَهِيْنِ لِنَ فَتَم كاكفارہ مقرر فرمايا كيا۔ (اسے تذى نے روايت كَفَّرَا وَمُ اللَّهُ مِنْ وَرُوانُهُ بِقَاتُ. كيا۔ اس كے راوى ثقہ بيں۔)

لغوى تشريح: ﴿ باب الايلاء ﴾ ايلاء اليه عيم مشتق ع- اليه ين "يا" ير تشديد ع فعيل كون بر- اس كم معنى قتم كھانے كے بين اور اس كى جمع "الايا" آتى ہے اور شرعاً ايلاء يہ ہے كه شوہر قتم كھائے كه وہ ابنى الجيہ سے چار ماہ يا اس سے زيادہ مدت تك وطنى نميں كرے گا اس بر ائمة اربعة سب متفق بين كر اگر خاوند نے قتم كھائى كه وہ ابنى الجيہ سے چار ماہ سے كم مدت تك تعلق ذان و شو نميں كرے گا تو اسے ايلاء كرنے والا قرار نميں ويا جا سكتا۔ ﴿ الى دسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه ﴾ رسول الله عليه وسلم من نسائه ﴾ رسول الله عليه والى كمينہ بحرابي بيويوں كے قريب بھى نميں جائيں من نسائه ﴾ رسول الله عليه وار وہ يہ كہ كى الميد نے آپ كى رازكى بات كو فاش كر ديا ہے آپ كى رازكى بات كو فاش كر ديا ہے آپ

نے راز رکھنے کی ہدایت فرمائی حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر آپ کو متنبہ فرمایا اور نان و نفقہ کے مطالبہ و تقاضا کیلئے سب بیویاں منفق ہوگئیں اور آپ سے اس کا مطالبہ کیا بلکہ اظہار ناراضی سے صبح سے شام تک آپ سے بات چیت منقطع کر لیتیں۔ حضرت عائشہ رہی میں اور حضرت حضمہ رہی کی نے بعض ازواج کو اپنے ساتھ ملایا ای کے نتیجہ میں تحریم شد کا واقعہ پیش آیا۔ یہال تک کہ ان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے تنبیہہ فرمائی۔ ﴿ ان تسوب اللي المله ﴾ اگر تم دونول الله کی طرف رجوع کرتی ہو مزید ہیہ کہ ان ہی ایام میں آپ<sup>ع</sup> گھوڑے سے پنچ گر گے اور آپ کے دائیں پہلو میں خراشیں اور چوٹیس آئیں۔ جب یہ تمام اسباب جمع ہو گئے اور آپ اُن کی طرف سے کبیدہ خاطر ہو گئے تو آپ نے قتم کھائی کہ ایک ممینہ اپنی بیویوں کے قريب نيه جائين كي - چنانچه آب اي بالاخانه مين الك موكر بين كئ مكرجب انتين دن يورك موك تو آیت کیر نازل ہوئی۔ آپ نیچ ازواج مطمرات کی طرف تشریف لے آئے اور سب کو ساتھ رہنے یا نہ رہنے کا اختیار دے دیا۔ گرسب ازواج مطهرات نے آپ کے ساتھ رہنا پیند کیا۔ یہ اختیار دیا جانا کسی قشم کی طلاق شار نمیں کیا گیا کیونکہ رسول الله طائعیا کا ایلاء چار ماہ یا اس سے زیادہ عرصہ کا نمیں تھا تو ایسے ايلاء كو شرعى ايلاء نهيس كما كيا اور اس پر كفاره بھى واجب نهيس كيا۔ ﴿ وجعل الحلال حواما ﴾ اس ميس حضرت عائشہ و بھی تھا کی روایت کی طرف اشارہ ہے کہ رسول اللہ ماٹی پیری زینب بنت جحش کے ہاں شمد نوش فرماتے تھے اور کافی در اس کے ہاں ٹھمرتے۔ پس میں نے اور حفصہ رہی کھیا نے مشورہ کیا کہ ہم میں سے جس کے پاس آپ تشریف لائیں تو ہمیں آپ سے کمنا چاہئے کہ کیا آپ نے مغافیر کھایا ہے؟ میں آپ سے مفافیر کی باند (بو) محسوس کر رہی ہوں۔ آپ نے فرمایا "دنمیں میں نے مفافیر نمیں کھایا میں نے تو زینب کے بال شمدییا ہے۔ اگر ایسا ہے تو میں آئندہ اس کا اعادہ نہیں کروں گا اور میں نے قتم کھالی ہے۔ کی کو اس کی خبرنہ دینا۔ (بخاری) اللہ تعالی نے اس واقعہ کا اشارہ اس آیت میں کیا ہے۔ یا ایسا النبى لم تحرم ما احل الله لك (١٠٤١-٢) پن الله تعالى نے اس تحريم كو قتم قرار وے ويا اور اس میں کفارہ کی ادائیگی فرض کر دی۔

(۹۳۱) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ حضرت ابن عمر رَّنَ اللهُ عَلَمُ ابْنَ عَمَرَ رَضِيَ اللَّهُ حضرت ابن عمر رَّنَ الله عَنْهُمَا، قَالَ: إِذَا مَضَتْ گرر جاكين تو ايلاء كرنے والے كو حاكم وقت كَ أَرْبَعَهُ أَشْهُرٍ وقفَ المُوْلِيْ، حَتَّى باس لا كُمْ الكيا جائے اور اس وقت تك اسے چوڑا يُطلَّقَ، وَلاَ يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلاقُ حَتَّى نہ جائے جب تك وہ عدالت كے روبرو طلاق نہ يكلِّقَ، وَلاَ يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلاقُ حَتَّى نہ جائے جب تك وہ عدالت كے روبرو طلاق نہ ہوگا۔ يُطلِّقَ الْهَادِيُّ نہ ہوگا۔

(بخاری)

لغوى تشريح: ﴿ وقف المولى ﴾ صيغه مجبول - اس سے مطالبہ و تقاضا كيا جائے گا كہ يا تو وہ يوى سے تعلق زن و شواستوار كر لے يا چرطلاق دے۔

(۹۳۲) وَعَنْ سُلَيْمَانِ بْنِ يَسَادِ حضرت سليمان بن بيار بناتِّهُ سے مروی ہے كہ ميں قَالَ: أَذْرَكْتُ بِضْعَةَ عَشَرَ رَجُلاً مِنْ في رسول الله النَّالِيَ الله عَلَيْ الله عَلَيْهِ مَا ي أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، كُلُّهُمْ ہے كہ وہ ايلاء كرنے والے كو كھڑا كر كے يوجيحة يَقِفُونَ ٱلْمُوْلِي . رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ . تَصْدِ (اسے ثافع نے روایت کیا ہے)

لغوى تشريح: ﴿ بصعه عشر ﴾ بصعه باء ك كره ك ساته - تين سے ك كر نو تك كى تعداد بصعه كملاتى ب- اس اثر اور اس سے پہلی والی صدیث كى طرف عام صحاب كرام اور جمهور ائمه ثلاث میں امام مالک روایشہ؛ امام شافعی روایشہ اور امام احمد روایشہ وغیرهم کئے ہیں کہ صرف چار ماہ کی مدت گزرنے ے طلاق واقع نہیں ہوگی تاوفتیکہ ایلاء کرنے والا خود طلاق نہ دے۔ امام ابوصیفہ رمایتہ اور ان کے اصحاب کتے ہیں کہ مجرد مدت ایلاء گزرنے سے طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ بعض صحابہ کرام " سے بھی ای طرح مروی ہے۔ آیت ایلاء کے ظاہر سے تو وہی معلوم ہو رہا ہے جس طرف جمہور کار بحان ہے۔

(۹۳۳) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ حَفْرت ابن عَبَاسِ ﷺ سے مروی ہے کہ جاہمیت کا اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ إِيْلاَءُ اللَّهِ سَالَ دو سَالَ تَكَ مُوتًا تَقَادَ اللَّهُ عُرُوجُل نے الجَاهِلِيَّةِ السَّنَةَ وَالسَّنَيَّنِ ، فَوَقَّتَ اس كى رت چار ماه مقرر فرما دى ـ اب اگر چار ماه ے کم مدت ہو تو وہ ایلاء شار نہیں ہو گا۔ (بیهقی)

البَيْهَقِيُّ .

#### لغوى تشريح: "فوقت الله" توقيت سے ماخوذ ہے۔ وقت مقرر كيا۔

حضرت ابن عباس الن الله الله الله الله الك آدمی نے اپنی بیوی سے ظہار کیا اور پھر اس سے جماع کرلیا۔ پھر نبی ماٹیا یکی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میں نے کفارہ کی ادائیگی سے پہلے ہی اپنی ہوی سے مباشرت کر لی ہے۔ آپ ؓ نے فرمایا "اب اس وقت تک اس کے پاس نہ جا جب تک اللہ کا ارشاد نہ بورا کر لو۔" (اے جاروں نے روایت کیا اور ترذی نے اسے صحیح کہا ہے اور نسائی نے اس کے مرسل ہونے کو ترجیح دی ہے) اور ہزار نے ایک اور سند کے ساتھ ابن عباس بھی اے روایت کیا ہے اور اس

(٩٣٤) وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، أَنَّ رَجُلاً ظَاهَرَ مِنِ امْرَأْتِهِ، ثُمَّ وَقَعَ عَلَيْهَا، فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ: إنِّى وَقَعْتُ عَلَيْهَا قَبْلَ أَنْ أُكَفِّرَ، قَالَ: «فَلاَ تَقْرَبْهَا، حَتَّى تَفْعَلَ مَا أَمَرَكَ اللَّهُ». رَوَاهُ الأَدْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ التَّرمِذِيُّ، وَرَجَّعَ النَّسَآئِيُّ إِرْسَالُهُ، وَرَوَاهُ البَزَّارُ مِنْ وَجُهِ آخَرَ عَن ِ ابْن ِ عَبَّاسٍ ، وَزَادَ فِيْهِ: «كَفَّرْ وَلاَ تَعُدُ».

اللَّهُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ، فَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ

أَرْبَعَةِ أَشْهُرِ فَلَيْسَ بِإِيْلاَءٍ. أَخْرَجَهُ

میں اتنا اضافہ ہے کہ 'دکفارہ ادا کر اور پھر اس کا اعادہ نہ کر۔''

روایت کیا ہے۔ ابن خزیمہ اور ابن جارود نے اسے صحیح کما

لغوى تشریح: ﴿ قبل ان اکفو ﴾ تکفیو سے ماخوذ ہے لینی ظمار کا کفارہ ادا کرنے ہے پہلے۔ ﴿ فلا تقویها ﴾ اس سے جماع نہ کر۔ ﴿ کفو ولا تعد ﴾ تکفیر سے کفرام کا صیغہ ہے مطلب ہے کہ کفارہ ادا کر اور کفارہ ادا کرنے ہے پہلے اس سے مباشرت نہ کر۔ اکثر اہل علم اس صدیث کے ظاہر کی طرف گئے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ایک صورت میں ایک ہی کفارہ ادا کرنا ہوگا اور بعض حفرات کا قول ہے کہ ایک صورت میں دو کفارے ہیں۔ یہ قول اس حدیث کے برعکس ہے۔

(ج

لغوى تشريح: ﴿ حود دقيه ۗ ﴾ تحرير سے امر كاصيغه ہے۔ غلام آزاد كر۔ خواه غلام ہو يا لوندى۔ ﴿ اطعم عوقامن تصر ﴾ عرق عين اور را دونوں پر فتح اور "را" كاسكون بھى جائز ہے۔ بڑا ٹوكرا جس ميں پندره صاع اناج كے آنے كى گنجائش ہو۔ اس سے معلوم ہوا كہ ہر مسكين كيلتے ايك مد ہونا چاہئے اور اس حديث ميں دليل ہے كہ ظمار كاكفاره بالتر تيب ہے۔ اس كفاره سے دو سرے كى جانب عدول جائز نہيں

تاوقتنکیه پهلا کفاره ادا نه کر سکتا هو۔

راوي حديث: ﴿ سلمه بن صخر رُفاتُن ﴾ سلمه بن صخر بن سلمان بن ممه بياضي بياضي مين "با" ير فتہ بنی بیاضہ کی جانب منسوب ہے جو خزرج قبیلہ کی شاخ تھی۔ یہ صاحب ان صحابہ کرام <sup>مد</sup> میں سے تھے جو بہت رونے والے تھے۔

## لعان كابيان

١٠ - يَاتُ اللِّقَانِ

حضرت ابن عمر بي الله على دوايت ہے كه فلال صاحب نے سوال کیا اے اللہ کے رسول (المرابط)! بنائے اگر ہم میں سے کوئی اپنی المیہ کو فاحشہ فعل میں مبتلا یائے تو وہ کیا کرے؟ اگر وہ اسے دو سروں سے بیان کرتا ہے تو یہ نہایت فتیج فعل ہے اور اگر خاموش رہتا ہے تو یہ بھی نہایت مشکل کام ہے۔ فَلَهُ يُجِبُّهُ، فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَٰلِكَ أَتَاهُ، آبُ نَے اس كَاكُولَى جواب نه ويا۔ پر بعد میں جب وہ آیا تو اس نے کہا کہ تحقیق جو کچھ میں نے آپ ً سے بوجھا ہے، میں خود ہی اس میں مبتلا ہوا ہوں۔ یس اللہ تعالی نے سورہ نور کی آیات نازل فرمائیں۔ آپ کے وہ آیات اس کے سامنے پڑھیں اور اسے نصیحت فرمائی اور اللہ کی سزا یاد کرائی اور فرمایا کہ "ونیا کا عذاب آ خرت کے عذاب سے بہت بلکا ہے۔ وہ بولا نہیں قتم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے ، میں نے اس پر جھوٹا الزام نبیس لگایا ہے۔" پھر رسول الله طلی اے اس عورت کو بلوایا اور اسے بھی اس طرح تصیحت فرمائی۔ وہ بھی بولی نہیں اس خدا کی قتم! جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے یقیناً وہ مرد جھوٹا ہے۔ پھر آپ کے اس مرد سے آغاز فرمایا۔ اس مرد نے چار قشمیں کھائیں پھر آپ نے عورت سے بھی

(٩٣٦) عَن ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: سَأَلَ فُلاَنٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَرَأَيْتَ أَنْ لَو وَجَدَ أَحَدُنَا ٱمْرَأَتَهُ عَلَىٰ فَاحِشَةٍ كَيْفَ يَصْنَعُ؟ إِنْ تَكَلَّمَ تَكَلَّمَ بِأَمْرٍ عَظِيْمٍ، وَإِنْ سَكَتَ سَكَتَ عَلَىٰ مِثْلَ ِ ذَٰلِكَ. فَقَالَ: «إِنَّ الَّذِي سَأَلْتُكَ عَنْهُ قَدِ ابْتُلِيتُ بِهِ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ الآيَاتِ فِي سُورَةِ النُّورِ، فَتَلاَهُنَّ عَلَيْهِ وَوَعَظَهُ، وَذَكَّرَهُ، وَأَخْبَرَهُ أَنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الآخِرَةِ"، قَالَ: لاً، وَالَّذِيْ بَعَثَكَ بِالحَقِّ، مَا كَذَبْتُ عَلَيْهَا، ثُمَّ دَعَاهَا فَوَعَظَهَا كَذَٰلِكَ، قَالَتْ: لاَ، وَالَّذِيْ بَعَثَكَ بِالحَقِّ، إِنَّهُ لَكَاذِبٌ، فَبَدَأً بِالرَّجُلِ، فَشَهِدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللهِ، ثُمَّ ثُنَّى بِالْمَوْأَةِ، ثُمَّ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. قتمیں لیں اور دونوں کے درمیان تفریق فرما دی۔ (مسلم)

لغوى تشريح: ﴿ باب الملعان ﴾ لام ك مروك ساتھ لاعن بالاعن ملاعنة سے مصدر ہے۔ لعان کی صورت اس طرح ہوتی ہے کہ شوہر ہوی پر زناکی تھمت لگاتا ہے اور بیوی اس سے انکار کرتی ہے شوہر کے پاس نہ تو گواہ ہوتے ہیں اور نہ کوئی ثبوت۔ بس اب شوہر چار مرتبہ اپنی بیوی کے خلاف اللہ کی قتم اٹھا کر شمادت دیتا ہے کہ اس نے جو الزام لگایا ہے اس میں وہ بالکل سچا ہے اور پانچویں مرتبہ کہتا ہے ك أكروه جمولول ميں سے جو تو اس ير خداكى لعنت اور عورت كے لئے يه صورت كه وه مردكى شمادتوں ک تردید کرے اپنی طرف سے شاد تیں دے کر یعنی وہ بھی چار مرتبہ اللہ کے نام کی قتم کھاکر شہادت دے کہ وہ یقینا جھوٹا آدمی ہے۔ اور پانچویں مرتبہ کیے کہ اگر وہ مجھ پر الزام لگانے میں سچاہے تو مجھ پر اللہ کا غضب ٹوٹے پس اگر عورت نے یہ شہادتیں دے دیں تو اس پر زنا ثابت نہیں ہو گا اور اس کے شوہر پر حد قذف نہیں ہوگی اور ان کے درمیان ہمیشہ ہمیشہ کے لئے جدائی واقع ہو جائے گی اور اگر عورت ان قسموں سے انکار کرے تو مرد کو سچا قرار دے کر عورت پر حد رجم جاری کی جائے گی اور اس کا نام لعان اس لئے ر کھا گیا ہے کہ میال بوی دونوں اپنے آپ پر لعنت کرتے ہیں۔ خواہ دوسرا سچاہی ہو لفظ غضب عورت کی جانب سے اختیار کئے جانے کا مطلب میہ ہے کہ کہ بیہ فعل لعنت کو متلزم ہے۔ پس عورت کی طرف جو گناہ منسوب ہے۔ وہ زنا ہے اس دوران مرد کا گناہ قذف (تهمت زنا) ہے۔ ﴿ مسال فيلان ﴾ اکثر روايات میں اس کی صراحت ہے کہ فلال سے مراد عویمر عجلانی ہے اور سیاق کلام بھی اس کا مقتفی ہے کہ بیہ آیات ای کے حق میں نازل ہوئی ہیں لیکن بہت می روایات میں ہے کہ ید آیات ھلال بن امید ضمری ے سلسلہ میں نازل ہوئی ہیں۔ یہ پہلے مخص ہیں جنهوں نے لعان کیا۔ پس ﴿ انزل فیک ﴾ کے قول کی یہ تاویل کی جائے گی کہ ایسے متلہ کے بارے میں نازل ہوئی جیسا تیرا متلہ ہے۔ ﴿ واحسره ان عذاب الدنيا ﴾ عذاب دنيا سے مراد حد قذف ہے۔ جس ميں اى كوڑے سزا ہے۔ ﴿ اهون ﴾ آسان و سمل ترین ﴿ نم نسى بالسمواة ﴾ تشنسه سے ماخوذ و مشتق ہے۔ ایک فعل و کام کے بعد دوبارہ ای کو کرنا۔ یعتی پہلے مرد نے قسمیں کھائیں چرعورت نے اس کے بعد ﴿ نم فرق بيسهما ﴾ چردونول ميں تفريق کرا دی۔ بہت سے علماء نے اس سے بیہ استدلال کیا ہے کہ لعان کرنے والے میاں بیوی کے درمیان تفریق حاکم وقت کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ اس کے بر عکس جمہور علماء اسلام مثلاً امام مالک رمایٹیہ و شافعی رمایٹیہ اور احمد رسلتے اور ان کے ہم خیال علماء و متبعین نے کہا ہے کہ فقط لعان سے تفریق واقع ہو جائے گی اور فوق بینهما کے جملہ کا مطلب یہ ہے کہ اس تفریق کو نمایاں اور ظاہر فرمایا اور تھم شرع بیان فرمایا۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ نے سرے سے فرقت و جدائی ڈائی۔ دلیل کے اعتبار سے جمهور کا قول ہی بہترہے۔ (٩٣٧) وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى خَفْرَتَ ابْنِ عَمْرِ يَهُمَةً ﴿ مِنْ وَعَنْهُ وَصِي مِهِ كَهُ رسول الله

عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ دونوں کا حساب اللہ کے ذمہ ہے۔ دونوں میں سے لِلْمُتَلاَعِنَيْنِ: «حِسَابُكُمَا عَلَى اللَّهِ، أَحَدُكُمَا كَاذِبٌ، لاَ سَبِيلَ لَكَ ایک تو جھوٹا ہے' اب تیرا اس عورت پر کوئی حق نہیں۔" اس نے عرض کیا اے اللہ کے رسول عَلَيْهَا »، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَالِيْ؟ (النامية)! ميرا مال مجھے دلوا ديجئے۔ آپ نے فرمايا "اگر فَقَالَ: «إِنْ كُنْتَ صَدَقْتَ عَلَيْهَا، تونے اس پر سچا الزام لگایا ہے تو پھر یہ مال اس لذت فَهُوَ بِمَا اَسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا، وَإِنْ صحبت کا معاوضہ ہے جو حلال کرکے تونے اس سے كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيْهَا، فَذَاكَ أَبْعَدُ لَكَ حاصل کی ہے اور اگر تو نے اس پر جھوٹا الزام لگایا مِنْهَا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. ہے تو مال تجھ سے اور بھی دور ہوگیا۔" (بخاری و

مسلم)

لغوى تشريح: ﴿ لا سبيل لك عليها ﴾ يعنى اب تيرے لئے اس كے ساتھ ہونا حلال ہى نہيں بلكہ وہ تو تيرے لئے اس كے ساتھ ہونا حلال ہى نہيں بلكہ وہ تو تيرے لئے ہميشہ كيلئے حرام ہو گئى ہے۔ اس سے جمهور نے استدلال كيا ہے كہ صرف لعان ہى فى نفسہ فرقت كا باعث ہے۔ تفريق كرانے كى ضرورت ہى نہيں۔ ﴿ مالى ﴾ ميرا مال سے مراد وہ مال ہے جو مهر ميں ويا تھا۔

(۹۳۸) وَعَنْ أَنَس رَضِيَ اللَّهُ حَفِرت الْس بِنَاتُمْ ہے مروی ہے کہ نبی اللَّهُ حَفرت الْس بِنَاتُمْ ہے مروی ہے کہ نبی اللَّهُ عَلَى عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: فرمایا "عورت پر نظر رکھو اگر اس نے سفید رنگ کا «أَبْصِرُوهَا، فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَبْيَضَ، سيدهے بالول والا يجه جنم ديا تو وہ اس کے شوہر کا ہے سَبِطاً، فَهُوَ لِزَوْجِهَا، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ اور اگر اس نے ايا يجه جنم ديا جس کی آئسيس اَسْبِطاً، فَهُوَ لِلَّذِي رَمَاهَا سرگيس اور بال صَّنَّه اِللهِ عَبِي اس کی تعمیل عَبْد، مُنْ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهِ عَلْهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ اللّهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللّهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللّهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْ عَنْهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَنْهُ وَلِوْ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ

(بخاری و مسلم)

لغوى تشریح: ﴿ فَانَ جَاءَ تَ بِهِ ﴾ بِه مِي ضمير مجرور اس بَيه كى جانب راجع ہے جو لعان كے موقع پر عورت كے رحم ميں پرورش پا رہا تھا۔ مطلب بي تھا كه اگر اس عورت نے نيج كو جنم ديا تو اس پر نظر ركھنا۔ ﴿ ابْسِض سبطا ﴾ سين پر فقہ اور "با" كے نيچ كره اور ساكن بھى جائز ہے۔ ايما آوى جس كے بال سيدھے ہول خدار يا سمجھريا كے نہ ہوں۔ ﴿ فهولز وجها ﴾ كوئكه اس كا خاوند اى وصف والا تھا۔ ﴿ اكحل ﴾ مركميں چشم۔ ايما مخض جس كى آئكھيں سرمہ لگائے بغير ہى سركين نظر آئيں۔ ﴿ جعدا ﴾ جمع پر فتح مين ساكن۔ ايما مخض جس كى بال تھنگھريا كے ہوں۔ ﴿ فهو سركمين نظر آئيں۔ ﴿ جعدا ﴾ جمع پر فتح مين ساكن۔ ايما مخض جس كى بال تھنگھريا كے ہوں۔ ﴿ فهو سركمين نظر آئيں۔ ﴿ جعدا ﴾ جمع بر فتح مين ساكن۔ ايما مخض جس كى بال تھنگھريا كے ہوں۔ ﴿ فهو

للذی دماهابه ﴾ پھریہ بچہ اس مرد کا ہے شوہر نے عورت پر جس کی تہمت لگائی ہے اور متم کیا ہے۔
مطلب یہ ہے کہ پھروہ بچہ زانی کا ہوگا۔ کیونکہ زانی مرد سرنگیس آنھوں والا ' تھنگھریا لے بالوں والا ' تپلی
پیڈلیوں والا تھا جیسا کہ مسلم کی روایت میں ہے اور روایات میں یہ بھی صراحت ہے کہ اس عورت نے
ایسی مکروہ اوصاف والا بچہ ہی جنا تھا۔ اس سے یہ دلیل معلوم ہوئی کہ قیافہ قابل اعتبار و لحاظ ہے جبکہ کوئی
مانع اس پر عمل کرنے میں رکلوٹ کا باعث نہ ہو اور لعان تو موافع سے زبردست مانع ہے۔ اس لئے کہ نبی
ساتھ کے اس کی خوب خبرلیتا۔ "

لغوی تشریح : ﴿ عند المحامسة ۗ ﴾ یعنی پانچویں شادت کے وقت۔ ﴿ انسا موجسه ۗ ﴾ جدائی اور عذاب الٰہی کو واجب کر دینے والی ہے۔ اگر اس نے جھوٹ بولا اور جھوٹا بیان دیا۔

حاصل کلام: اس مرد نے اپنی لعان شدہ ہوی کو تین طلاقیں اس لئے دیں کہ اسے علم نہیں تھا کہ لعان بذات خود بھیشہ کی جدائی کا موجب ہے۔ پس اس نے ہوی کو بذریعہ طلاق بی حرام کرنا چاہا۔ للذا طلاق لغو ہوئی۔ کیونکہ طلاق اپنے مقام پر واقع ہی نہیں ہوئی۔ اگر ہم کہیں کہ جدائی صرف لعان سے ہو جاتی ہو تو اللہ ہوئی۔ اگر ہم کہیں کہ جدائی صرف لعان سے ہو جاتی ہو تو پھر یہ معلوم شدہ ہے تو یہ طام و عدالت کے ذریعہ واقع ہوتی ہے تو پھر یہ معلوم شدہ ہے کہ لعان کے بعد نکاح کے باتی رہنے کا کوئی امکان نہیں اور نہ اس کے بھیشہ رہنے کی کوئی سبیل بلکہ لعان نکاح کے تعلق کو منقطع کر دیتا ہے اور عورت بھیشہ کیلئے حرام ہو جاتی ہے' اس لئے تین طلاقیں لعان نکاح کے تعلق کو منقطع کر دیتا ہے اور عورت بھیشہ کیلئے حرام ہو جاتی ہے' اس لئے تین طلاقیں

مقصد لعان کو مؤکد کرنے کیلئے ہیں۔ اس قتم کے نکاح میں طلاق کا نافذ ہونا لازم نہیں کرتا کہ اس کا نفوذ اس نکاح میں بھی ہوجس نکاح کا قائم رکھنا ہیشہ کیلئے ہو۔ الندا اس مخص کا استدلال باطل ہوا جس نے اس حدیث سے طلاق علاقہ کے جواز پر اور ان کے مکبارگ وقوع پر استدلال کیا ہے اور جب یہ طلاق غیرت و حمیت کی بنا پر دی گئی اور ایسے مقام پر اس کا اظهار مطلوب بھی ہے اور قابل ستائش و تعریف بھی ہے اس لتے وراصل فی میں الم اللہ نے مجرد یہ خروے کریہ طلاق لغو ہے اس ارشاد سے مدد لی کہ لا سبيل لك عليها لعني اب تحقي اس عورت بركوني اختيار نبيس تيري طلاق واقع نبيس موكى بلكه وه لغو مو جائ كي-آپ اس پر ناراض و غضبناک نہیں ہوئے جس طرح اس فخص پر ہوئے تھے جس کا قصہ محمود بن لبید نے بیان کیا ہے جو کہ طلاق کے باب میں بیان ہوا ہے۔

(٩٤١) وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ حَفْرت ابن عباس بَىٰ الله عليه الله اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، أَنَّ رَجُلا جَآءَ آوى رسول الله ملتَ إلى خدمت مين حاضر بوا اور إِلَى النَّبِيِّ يَيْكِ ، فَقَالَ: إِنَّ امْرَأَتِي لا عرض كيال الله ك رسول (النَّهَامِ)! ميرى يوى تَرُدُّ يَدَ ۚ لاَمِس، قَالَ: «غَرِّبُهَا»، كمى كا باتھ نہيں جَسُكَتى۔ آپ نے فرمايا "اسے دور کر دو۔" مجھے اندیشہ اور خوف ہے کہ میرانفس اس قَالَ: أَخَافُ أَنْ تَتَّبَعَهَا نَفْسِيْ، قَالَ: کے بیچھے لگے گا۔ تو فرمایا "اس سے فائدہ اٹھاتا رہ۔" «فَاسْتَمْتِعْ بِهَا». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالبَرَّارُ، وَ, جَالُهُ ثِقَاتٌ. وَأَخْرَجَهُ النَّسَآئِيُّ مِنْ وَجُو آخَرَ (اے ابوداؤد اور بزار نے روایت کیا ہے اور اس کے عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، بِلَفْظِ «قَالَ: «طَلِّقْهَا» رادی اُقتہ ہیں) ابن عباس گھھ سے نسائی نے دو سرے قَالَ: لاَ أَصْبِرُ عَنْهَا، قَالَ: طریق سے اسے روایت کیا ہے اس کے الفاظ ہیں کہ "اسے طلاق دے دو۔" وہ مرد بولا میں تو اس کے بغیر صبر نہیں کر سکتا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا "پھر اسے روکے رکھو۔"

لغوى تشريح: ﴿ لا تود بدلامس ﴾ اس كاايك معنى توبيكياكياكه بد زناس كنابيب اور دوسرابيه معنى کیا گیا ہے کہ تبذیر مراد ہے اور یہ دو سرا معنی تو انتهائی بعید قول ہے۔ مؤلف موصوف نے تلخیص میں کما ہے بظاہر لاترد ید لامس کا یہ معنى ہے كہ وہ جو اس سے چھير چھاڑ سے تلذز حاصل كرنا چاہتا وہ خاتون کسی کا ہاتھ نہیں رو کتی تھی۔ اگر اس ہے جماع مراد لیا جائے تو اسے قاذف شار کیا جائے گایا بھراس خاتون کے شوہرنے اس کے حال ہے ہیہ سمجھ لیا کہ جو اس ہے زنا کا ارادہ رکھتا ہو بیہ اسے منع نہیں کرتی۔ بیوں نمیں کہ کوئی اجنبی مرد اس سے جرم کا مرتکب ہو جاتا تھا۔ ﴿ غوبها ﴾ تغویب سے امر کا صیغہ ہے۔ معنی بہ ہے کہ اے اپنے سے دور کر دے اس سے آپ کی مراد بیہ تھی کہ اسے طلاق دے کر فارغ کر وے۔ ﴿ احاف ان تنبعها نفسى ﴾ مجھے خوف ہے کہ میرانش اس کا اثنیاق رکھے گا اور میں مبرند

«فَأَمْسِكْهَا».

کر سکوں گا۔ ﴿ فاستمتع بھا ﴾ پھراس کو بچانے کی غرض سے اس سے نباہ کر مبادا کہ وہ نعل زنا کا ارتکاب کر بیٹھے۔

حفرت ابو ہریرہ بناللہ سے روایت ہے کہ جب لعان (٩٤٢) وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ کرنے والوں کے بارے میں آیت نازل ہوئی تو تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ انہوں نے رسول الله ملتھام سے سنا آپ فرماتے تھے يَقُولُ حِيْنَ نَزَلَتْ آيَةُ المُتَلاَعِنَيْنِ: ''جو عورت کسی قوم میں ایسا بچہ لا داخل کرے جو «أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَدْخَلَتْ عَلَى قَوْمٍ مَنْ اس میں سے نہ ہو تو اس عورت کا اللہ تعالیٰ سے کوئی لَيْسَ مِنْهُمْ فَلَيْسَتْ مِنَ اللهِ في شَيْءٍ، وَلَنْ يُدْخِلَهَا اللَّهُ جَنَّتَهُ، تعلق نہیں اور اللہ تعالی ایس عورت کو ہرگز این جنت میں داخل نہیں کرے گا اور جس مرد نے اینے وَأَيُّمَا رَجُلٍ جَحَدَ وَلَدَهُ، وَهُوَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ، احْتَجَبَ اللَّهُ عَنْهُ، وَفَضَحَهُ یچه کا انکار کیا جبکه وه بچه اس کی طرف د کیه ربا مو تو عَلَى رُؤُوسِ الأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ». قیامت کے روز اللہ تعالی اس سے پردہ فرما لے گا اور اے اپنی پہلی اور بچھلی ساری مخلوق کے سامنے أُخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَآئِئُ وَابْنُ مَاجَهُ، وَصَحَّحَهُ رسوا و ذلیل کرے گا۔ " (اسے ابوداؤد' نسائی اور ابن ماجہ ابْنُ حِبَّانَ.

نے روایت کیا ہے اور ابن حبان نے اسے صحیح کہا ہے)

لغوى تشريح: ﴿ ايسا اموا آ ادخلت النح ﴾ جوعورت زنا سے حالمہ ہو جائے اور شوہر كواس كاشعور بى نہ ہو اور وہ يہ سجھتا رہے كہ بچہ اس كے نظفہ سے ہے۔ يہ حرمت زناكى غلاظت پر دليل ہے كونكہ يہ سبب ہے بچے كوالى قوم ميں لا گھسانے كا جو دراصل اس قوم كا نميں ہے۔ ﴿ فليست من الله ﴾ اس كا الله كى رحمت اور اس كے دين سے كوئى تعلق نميں۔ ﴿ جحد ولده ﴾ اپ بچہ كا خود الكاركرے اور اس كى نفى كرے۔ ﴿ وهو ينظر اليه ﴾ جبكہ وہ بچہ اس كى طرف د كيم رہا ہو يعنى اسے اس كا علم ہوكہ وہ اس كا بچہ ہوكہ وہ اس كا بچہ ہوكہ وہ اس كا بچہ ہوكہ وہ بجہ اس كى جانب د كيم رہا ہو۔ يہ كنايہ ہے قلت شفقت اور قساوت قلبى اس كا بچہ ہو الله عنه ﴾ الله تعالى اس سے تجاب فرمائے گا اور اسے اپنى رحمت سے دور كر دے گا۔ وفضحه اور اسے رسوا و ذليل و خوار كرے گا۔

(۹٤٣) وَعَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ حضرت عمر بناتش سے روایت ہے کہ جس شخص نے تعَالَى عَنْهُ، قَالَ: مَنْ أَقَرَّ بِوَلَدِهِ ایک لمحہ بھراپنے بچہ کا اقرار کیا پھراسے اس کی نفی طَوْفَةَ عَیْن فَلَیْسَ لَهُ أَنْ یَنْفِیَهُ. أَخْرَجَهُ کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ (اے بیتی نے روایت البَیْفَیْ، وَهُوَ حَسَنْ مَوْفُون ہے) البَیْفِیْ، وَهُوَ حَسَنْ مَوْفُون ہے)

لغوى تشريح: ﴿ طرفه عين ﴾ "طا" پر فتحه الساكن - پكول كوبند كرك كھولنے تك كاوقت ـ يعنى

بس اتنی مقدار کے مساوی۔

حاصل كلام: اس سے معلوم ہوا كہ جب كوئى لمحہ بحركيك كسى بچے كو اپنا بچه تشليم كر لے اور اقرار كر لے كہ يہ بچه واقعتاً اى كا ہے تو پھروہ واقعتاً سارى عمر كے لئے اى كا ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو هريرہ بڑائٹر سے مروى ہے كہ محمقم بن قادہ صحالی بعض شبهات كى بنا پر اپنے بچه كا انكار كرنا جاہتا تھا مگر رسول اللہ لئے تيا نے اسے انكار نہيں كرنے دیا تھا۔ جيسا كہ آئندہ حديث ميں آرہا ہے۔

حفزت ابو ہرریہ رہائٹھ سے مروی ہے کہ ایک شخص (٩٤٤) وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ نے عرض کیا' اے اللہ کے رسول (ملٹھیم)! میری تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ رَجُلاً قَالَ: يَا بیوی نے کالے رنگ کا بچہ جنا ہے۔ آپ نے اس رَسُولَ اللهِ! إِنَّ ٱمْرَأَتِيْ وَلَدَتْ غُلاماً ہے یوچھا''کیا تمہارے پاس کچھ اونٹ ہیں؟'' تو اس أَسْوَدَ، قَالَ: «هَلَ لَكَ مِنْ إبل ؟» نے کما ہاں! آپ یے دریافت فرمایا "ان کے رنگ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «فَمَا أَلْوَانُهَا؟» كيابي ؟" اس ف كما سرخ. آب ف دريافت فرمايا قَالَ: حُمْرٌ، قَالَ: «هَلْ فِيهَا مِنْ "ان میں کوئی خاکشری رنگ کا بھی ہے؟" اس نے أَوْرَقَ؟» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «فَأَنَّى کما ہاں! آپ نے دریافت فرمایا "وہ رنگ کمال سے ذَلِك؟» قَالَ: لَعَلَّهُ نَزَعَهُ عِرْقٌ، قَالَ: آگیا؟" وہ بولا کوئی رگ اسے تھینچ لائی ہوگی۔ تو آپ ً «فَلَعَلَّ ابْنَكَ هَذَا نَزَعَهُ عِرْقٌ». مُتَّفَّةُ عَلَنهِ. وَفِيْ رِوَايةٍ لِّمُسْلِمٍ: «وَهُوَ نے فرمایا "پھر تیرے اس بیٹے کو بھی کوئی رگ تھینج لائی ہوگی۔" (بخاری و مسلم) اور مسلم کی ایک روایت يُعَرِّضُ بِأَن يَنْفِيَهُ » وَقَالَ فِي آخِرِهِ: «وَلَمْ يُرَخِّصْ لَهُ فِي ٱلاِنْتِفَآءِ مِنْهُ». میں ہے۔ وہ اس بچے کی نفی کی طرف اشارہ کر رہا تھا اور اس روایت کے آخر میں ہے کہ آپ کے اسے

لغوى تشريح: ﴿ حسر ﴾ "ما" پر ضمه اور ميم ساكن ـ احمر كى جمع ـ اس كے معنى سرخ ـ ﴿ اورق ﴾ جس ميں سابى ماكل سفيدى ہو يا جس ميں سيابى تو ہو مگر سخت سيابى نه ہو اس طرح كه ماكل به فاكسر ہو ـ ﴿ عَمِنَ مَاكُ سفيدى ہو يا جس ميں سيابى تو ہو مگر سخت سيابى نه ہو اس طرح كه ماكل به فاكسر ہو ـ ﴿ عَرِق ﴾ عين كے ينج كسره اور را ساكن ـ اصلى حمدى ميں ـ يعنى بيد اسى اصلى كارنگ يى اصلى كارنگ يى تقال كارنگ يى تقال و يعرض بان بنفيه ﴾ تعريض سے ماخوذ ہے يعنى وہ بچه كى طرف اشاره كر رہا تھا كه بير اس كا بچه سمى سے ع

نفی کی رخصت و اجازت نه دی۔

حاص کن کلام: اس حدیث میں ایک مغالطہ کی تقیج کی گئی ہے کہ کالے رنگ نے صحابی کو مغالطہ اور اشتباہ میں مبتلا کر دیا کہ ہم میاں ہیوی تو سیاہ رنگ نہیں پھریہ بچہ اس رنگ کا کہاں سے پیدا ہو گیا۔ رسول اللہ سائیل کے پاس جب اس نے عندیہ اور مانی الضمیر ظاہر کیا تو آپ کے اسے ڈانٹ بلائی اور نہ اس کی یہوی کی صریح الفاظ میں صفائی پیش فرمائی۔ بلکہ عربوں کی ذہنی سطح پر اتر کر آپ نے سمجھانے کی کوشش فرمائی اور کامیاب رہے کہ سفید رنگ کے زوجین کے ہاں سیاہ رنگ نیچ کی پیدائش نیچ کی ماں کی بدکاری و بدچانی پر دلالت نہیں کرتی 'یہ خاندانی اثر ات ہوتے ہیں جو بھی بہت دور نسل میں نمایاں ہو جاتے ہیں۔ جس سے نیچ کے نسب پر در حقیقت کوئی عیب اور نقص واقع نہیں ہوتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ سائل کو جواب عکمت سے دینا چاہئے اور اس کی ذہنی سطح کو طموظ رکھ کر دینا چاہئے۔ فلفیانہ جواب کی بجائے عام روزمرہ کی مثالوں سے دینا تفیم مرعا کیلئے زیادہ مفید اور کارگر ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جس چیز کی حقیقت کاعلم نہ ہوا ہے ماکیلے زیادہ مفید اور کارگر ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جس چیز کی حقیقت کاعلم نہ ہوا ہے سائل ہو۔

## عدت'سوگ اور استبراء رحم کابیان

اور مسلم کی روایت کے الفاظ ہیں کہ زہری نے کہا میں تو اس میں بھی کوئی مضائقہ نہیں سمجھتا کہ حالت نفاس میں ہی نکاح کر لے مگر اس کا شوہر اس کے قریب اس وقت تک نہ جائے جب تک کہ وہ نفاس سے عنسل کرکے پاک و صاف نہ ہو جائے۔

لغوى تشریح: ﴿ باب المعده ﴾ عدة كے عين كے نيج كره اور دال پر تشديد ہے۔ يہ عدت اس مدت انظار كو كتے ہيں جو عورت اپ شوہر كى جدائى كے بعد طلاق كى وجہ سے يا فتح نكاح يا خاوندكى وفات كى وجہ سے گزارتى ہے اور سوگ منانے كانام ہے اور احداد مصدر ہے "احدت المصراة على زوجها تجد فلوندكى محددة " يعنى عورت اپ شوہر كا سوگ مناتى ہے وہ سوگ منانے والى ہوتى ہے جب وہ خاوندكى

## ١١ - بَابُ العِدْةِ وَالإخدَادِ وَالاسْتِبْرَاءِ وَغَيْرِ ذَٰلِكَ

(٩٤٥) عَن المِسْوَرِ بْنَ مَخْرَمَةَ، أَنَّ سُبِيْعَةَ الأَسْلَمِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا نُفِسَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلْمَيَالِم، فَجَآءَتِ النَّبِيَّ ﷺ، فَاسْتَأْذَنَتُهُ أَنْ تَنْكِحَ، فَأَذِنَ لَهَا، فَنكَحَتْ. وَأَنْ لَهَا، فَنكَحَتْ. وَإِنْ لَفَظْ: أَنْهَا وَضَعَتْ الشَّخِينِ، وَأَصْلُهُ فِن الشَّخِارِيُ، وَأَصْلُهُ فِن الشَّخِينِ. وَفِي لَفْظِ: أَنَّهَا وَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاةٍ زَوْجِهَا بِأَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً.

وَفِيْ لَفَظِ لِمُسْلِمٍ: قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَلاَ أَرَى بَأْساً أَنْ تَزَوَّجَ وَهِيَ فِيْ وَهِيَ فِيْ دَمِهَا، غَيْرَ أَنَّهُ لاَ يَقْرُبُهَا زَوْجُهَا حَتَّى نَطْهُرَ.

وفات کی وجہ سے غمزوہ اور غمگین ہوتی ہے اور حزن وطال والا لباس پہنتی ہے اور جسمانی 'بدنی زیب وزیت اور آرائش ترک کر دیتی ہے۔ یہ حدت تحد فہی حاد ہ سے بھی ماخوذ ہے۔ حد کے معنی دراصل تو منع کرنے اور روکنے کے ہیں اور جامع معنی یہ ہیں کہ جس خاتون کا شوہر وفات پاجائے وہ اپنے آپ کو زیب و آرائش سے روک لیتی ہے اور خوشبوؤل کا استعال ترک کردیتی ہے۔ ﴿ نفست ﴾ صیغہ مجبول۔ لیعنی اس نے وضع حمل کیا اور نفاس والی بن گئی۔ ﴿ وهی فی دمها ﴾ دمها سے مراد ہے کہ وہ ہنوز نفاس کی حالت میں تھی۔ ﴿ لا يقربها وَرجها ﴾ اس کا شوہر اس کے قریب بھی نہ پھنے سے مراد ہے کہ وضع مل سے الله اندوز نہ ہو۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ حالمہ کی عدت وضع حمل ہو یا مختصراور تھوڑی۔ عام اہل علم کی کینی رائے ہے۔

حاصل کلام: اس حدیث سے حاملہ کی عدت کی مدت جس کا شوہر فوت ہوگیا ہو' ثابت ہو رہی ہے کہ وضع حمل ہے۔ اس حدیث میں جس خاتون کا ذکر ہے وہ سبعہ بڑا تھا نامی مشہور صحابیہ ہیں۔ اس کا پہلا شوہر سعد ابن خولہ بڑا تھا سبعہ برائے کی وفات کے چالیس یا بچپاس روز بعد یا اس سے بھی پہلے بچہ کو جنم دیا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ وہ حاملہ جس کا شوہر وفات پاگیا ہو اس کی عدت بچ کی پیدائش کے ساتھ ہی ختم ہو جاتی ہے خواہ وہ مدت چار ماہ دس دن سے کم ہو یا زیادہ۔ جمہور علماء کی کی رائے ہے۔ ان کی دلیل سے ارشاد باری تعالی ہے۔ واولات الاحمال اجملہ من اور علماء کی مدت عدت بیان ہوئی ہے۔ اس طرح حاملہ مطلقہ کی مدت عدت بیان ہوئی ہے۔ اس طرح حاملہ مطلقہ کی مدت عدت بیان ہوئی ہے۔ اس طرح تاملہ مطلقہ کی مدت عدت بیان ہوئی ہے۔ اس طرح تاملہ مطلقہ کی مدت عدت بیان کہا ہے۔ اس طرحت فرمائی ہے جے امام عبداللہ بن احمد نے زوائد مند میں اور ضیاء نے الحقارہ میں بیان کیا ہے۔ صواحت فرمائی ہے جے امام عبداللہ بن احمد نے زوائد مند میں اور ضیاء نے الحقارہ میں بیان کیا ہے۔

راوی حدیث: ﴿ سبیعه رُیُهُ اَ ﴾ (تفغیر کے ساتھ) بنت حارث اسلمیہ- بنو اسلم کی جانب منسوب ہونے کی وجہ سے اسلمیہ کملاتی ہیں۔ مشہور و معروف صحابیہ ہیں۔ ابن سعد کے بقول یہ مهاجرات میں سے ہیں۔ یہ خاتون سعد بن خولہ کے عقد نکاح میں تھیں۔ حجۃ الوداع کے موقع پر مکہ میں اس کا چچا وفات پاگیا کھراس نے اپنی قوم کے ایک نوجوان سے نکاح کرلیا۔ جس کا نام ابوالسنایل تھا۔

﴿ المزهرى ﴾ محمد بن مسلم بن عبيدالله بن عبدالله بن شهاب القرشي الزهري- بهت برك عالم و فاضل- حجاز و شام دونوں كے مشتر كه عالم تقے - چوتھ طبقه كے سركردہ علماء كرام ميں سے تھے - ان كى جلالت شان اور انقان پر سب متفق ہيں - ليث كا قول ہے ميں نے ابن شحاب ايسا جامع الصفات عالم كبھى نهيں ديكھا اور امام مالك ديلين كا قول ہے كه ابن شحاب بهت منى انسان تھے - انسانوں ميں ان كى نظيرو مثال نهيں ملتى - ١٣١٨ھ ميں وفات بائى -

(٩٤٦) وَعَنْ عَآئِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ حضرت عائشه وَ اللَّهُ عَائِشَة وَ عَلَى اللَّهُ عَلَم اللَّهُ عَلَمُ عَلَم اللَّهُ عَلَم الللَّهُ عَلَم الللَّهُ عَلَم اللَّهُ عَلَم اللّهُ عَلَم عَلَم اللّهُ عَلَم اللّهُ عَلَمُ عَلَم اللّهُ عَلَم عَلَم اللّهُ عَلَم عَل

تَعْتَدَّ بِثَلاَث ِ حِيض ِ . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهُ ، في روايت كيا ہے ـ اس كے راوى ثقه بي ليكن يه روايت ورُوائه بِنَاتِ ، لَكِنَهُ مَعْلُولَ .

حاصل کلام: اس حدیث میں حضرت بریرہ رہی آئیا کے بارے میں ذکر ہے کہ ان کو عدت تین حیض گزارنے کا حکم دیا گیا۔ حضرت بریرہ کے شوہر کا نام مغیث تھا۔ بریرہ رہی آئیا کو آزادی کی نعمت مل گی اور مغیث ایکی تک غلامی کی زنجیر میں جکڑا ہوا تھا۔ آزادی کے بعد بریرہ رہی آئیا کا اختیار دیا گیا تو اس نے اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے نکاح فنح کر دیا اب اے بھی آزاد خواتین کی طرح عدت ماہواری گزارنی پڑی۔

ے فائدہ اٹھاتے ہوئے نکاح فیخ کر دیا اب اسے بھی آزاد خواتین کی طرح عدت ماہواری گزارٹی پڑی۔

(۹٤٧) وَعَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ فَاطِمَةَ شَعِی نے فاطمہ بنت قیس بُنَ تیس بُنَ سے روایت کیا ہے

بِنْتِ قَیْسٍ، عَنِ النَّبِیِّ ﷺ، فِی کہ نمی ﷺ خطاقہ ثلاث کے متعلق فرمایا ہے کہ

المُطَلَّقَةِ ثُلاَثًا لَیْسَ لَهَا سُکْنَی، وَلاَ "اس کیلئے نہ رہائش ہے اور نہ نان و نفقہ۔" (سلم)

نَفَقَةً . رَوَاهُ سُلِیْمُ.

لغوی تشریح: ﴿ المصطلقة ثلاث ﴾ جے متفرق طور پر تین طلاقیں ہوئی ہوں۔ فاطمہ بنت قیس رئی انوا کو اس طرح طلاق ہوئی تھی اور یہ حدیث اس بات میں بالکل صریح ہے کہ مطلقہ خلافہ کیلئے نہ نفقہ ہے اور انام البوضیفہ رطاقہ کا قول ہے کہ اس کیلئے رہائش اور نفقہ نہ رہائش۔ امام احمد رطاقہ کا نمی درائیہ کا استحقاق تو رہوئوں ہیں۔ امام مالک رطائیہ اور امام شافعی رطائیہ دونوں کی رائے ہے کہ ایس عورت رہائش کا استحقاق تو رکھتی ہے گر نفقہ کا نمیں۔ ان حضرات نے فاطمہ رئی آئیہ کی اس حدیث ہے بہت سے عذر تراثے ہیں گراان میں سے ایک بھی قابل اعتباء نمیں۔ امام احمد رطائیہ نے اپنی مسند میں روایت کیا ہے کہ نبی ساتھ اس میں ہو اور جب میں سے ایک بھی قابل اعتباء نمیں۔ امام احمد رطائی اس صورت میں ہے جب طلاق رجعی ہو اور جب طلاق رجعی نہ ہو تو پھر مرد کے ذمہ نہ اس کا نان و نفقہ ہے اور نہ رہائش۔ "اور نسائی کی ایک روایت میں طلاق رجعی نہ ہو تو پھر مرد کے ذمہ نہ اس کا نان و نفقہ ہے اور نہ رہائش۔ یہ دونوں روایتیں اس معالمہ میں بالکل واضح اور ہوتی اس عورت کی طلاق بائد ہوئی ہو۔ اس کے مورت کی طلاق بائد ہوئی ہو۔ اس کے علاوہ دو سری کی صورت کی میں بالکل واضح اور ہو جاتا ہے اور وہ تمام عذر باطل ہو جاتے علاوہ دو سری کی صورت کی صورت میں نمیں۔ ان احدیث سے حق واضح ہو جاتا ہے اور وہ تمام عذر باطل ہو جاتے ہوں علاوہ دو سری کی صورت میں نمیں۔ ان احدیث سے حق واضح ہو جاتا ہے اور وہ تمام عذر باطل ہو جاتے ہیں عورت کی صاف اور واضح ہوگیا۔

(۹٤۸) وَعَنْ أُمْ عَطِيَّةَ، أَنَّ رَسُولَ حَضرت ام عطيه رَقَيَّهَا ہے مروی ہے کہ رسول الله الله علیہ رَقَیَهَا ہے مروی ہے کہ رسول الله الله علی میت پر تین روز مَیْت فَوْقَ مُلاَث، الله عَلَی زَوْج ہے زیادہ سوگ نہ منائے۔ سوائے خاوند کے اس پر اَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً، وَلاَ تَلْبُسُ فَوْباً عالم اول اول والله علی منائے۔ زمانہ سوگ میں رنگ مَصْبُوغاً، إلاَ قَوْبَ عَصْب، وَلاَ وَارلباس نہ پنے لیکن رکے ہوئے سوت کا کیڑا بین تَکْتَجِلُ، وَلاَ تَمَسُ طِبباً، إلاَ إِذَا کَتی ہے۔ سرمہ نہ لگائے، خوشبو استعال نہ کرے۔ ترمہ نہ لگائے، خوشبو استعال نہ کرے۔

گر جب ایام حیض سے پاک ہو تو تھوڑی سی عود ھندی (ایک خوشبو دار لکڑی) یا انطفار (مشک) استعال کر سکتی ہے۔ "(بخاری و مسلم۔ یہ الفاظ مسلم کے بین) اور ابوداؤد اور نسائی میں اتنا اضافہ ہے کہ مہندی و خضاب نہ لگائے اور نسائی میں ہے کتکھی بھی مندی و خضاب نہ لگائے اور نسائی میں ہے کتکھی بھی

طَهُرَتْ، نُبْلَةً مِنْ قُسْطِ أَوْ أَظْفَارٍ». مُتَفَقِّ عَلَيْهِ، وَلهٰذَا لَفْظُ مُسْلِمٍ، وَلِأَيِنِ دَاوُدَ وَالنَّمَآئِيِّ مِنَ الزِّيَادَةِ: "وَلاَ تَخْتَضِبُ». وَلِلنَّسَآئِيِّ: "وَلاَ تَمْتَشِطُ».

لغوى تشریح: ﴿ ثوب عصب ﴾ فتح اور سكون كے ساتھ۔ يہ تركيب اضافی ہے۔ لينی يمنی چاوريں۔ جن كاسوت بننے سے بہلے ہى اكشا يا جمع كر ديا جاتا ہے اور كئى جگهوں ميں مضوطى سے باندھ ديا جاتا ہے تو اس طرح بعض مقام سے سفيد ہوتا ہے اور بعض جگہ سے رنگ دار۔ پھران چاوروں كو ان دھاگوں كے ساتھ بنا جاتا ہے تو يہ دھارى دار تيار ہو جاتا ہے۔ ﴿ نسلة ہَ ﴾ نون پر ضمہ اور "با" ساكن۔ كى چيز كا كلوا' يہ معمولى چيز كيلئے بولا جانے لگا۔ ﴿ فسط ﴾ قاف پر ضمہ اور سين ساكن۔ خوشبو دار كلرى جم سے دھونى دى جاتى ہے۔ معمولى چيز كيلئے بولا جانے لگا۔ ﴿ فسط ﴾ قاف پر ضمہ اور سين ساكن۔ خوشبو دار كلرى جم سے دھونى دى جاتى ہے۔ ﴿ اظفار ﴾ معمرہ پر فتحہ۔ خوشبو كى ايك قسم۔ اس كا واحد ظفر آتا ہے۔ وہ عطركى كالى رنگ كى چيز اس كا واحد ظفر آتا ہے۔ وہ عطركى كالى رنگ كى چيز اس كا واحد ظفر آتا ہے۔ وہ عطركى كالى رنگ كى چيز اس كا خلانا ناخن كے مشابہ ہوتا ہے۔ امام نووى رطبق كا قول ہے كہ اس خوشبو كيلئے نہيں ۔

(۹٤۹) وَعَنْ أُمُّ سَلَمَةً رَضِيَ اللَّهُ حَفْرت ام سلمه رُّنَ اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ عَلَى عَلْمَ اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلْمَ اللَّهُ عَلَى عَلْمَ اللَّهُ عَلَى عَلْمَ اللَّهُ عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهِ عَلَيْ عَلَى عَلْمَ اللهُ عَلَيْهِ فَعَ اللهُ عَلَيْهِ فَعَ اللهُ عَلَيْهِ فَي اللهِ عَلَيْهِ فَي اللهِ عَلَيْهِ فَي اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهِ عَلَي الله اللهُ عَلَي اللهُ اللهِ عَلَي اللهُ اللهِ عَلَي اللهُ اللهِ عَلَي اللهُ اللهِ عَلَي اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

حسن ہے)

لغوى تشريح: ﴿ صبوا ﴾ صادك فتح اور باك فيح سره اور كبهي ساكن بهي موتى ہے۔ ايك درخت كا

سوت ہے جو انتمائی گڑوا ہو تا ہے۔ یمال تک کہ اس کی کڑواہٹ زہر کی حد تک پہنچ جاتی ہے۔ بطور دوا دونوں آنکھوں کے اندر لگایا جائے تو نظر ضائع ہو جاتی ہے۔ ﴿ اند یسنب الوجه ﴾ یشب باب ضرب اور نفر دونوں سے آتا ہے۔ رنگت کو تکھار تا ہے' صاف کرتا ہے' رنگ میں اضافہ کرتا ہے۔ چرے پر رونق' جمال و خوبصورتی اس طرح نمایاں کر دیتا ہے جس طرح نوجوان کا چرہ خوبرو اور مزین ہوتا ہے اور سوگ کے ایام گزارنے والی عورت کیلتے سے چیزیں مستحن نمیں اور نہ اسے زیب ہی دیتی ہو۔

(۹۵۰) وَعَنْهَا أَنَّ آَمْرَأَةً قَالَتْ: یا حضرت ام سلمہ رِی ایک مروی ہے کہ ایک رَسُولَ اللهِ! إِنَّ ابْنَتِيْ مَاتَ عَنْهَا عورت نے عرض کیا۔ اے اللہ کے رسول (اللّهَیم)! رَوْجُهَا، وَقَدِ اشْتَکَتْ عَبْنَهَا، میری بی کا شوہروفات پاگیاہے اور بیٹی آشوب چشم زَوْجُهَا، وَقَدِ اشْتَکَتْ عَبْنَهَا، میری بی کا شوہروفات پاگیاہے اور بیٹی آشوب چشم أَفَنَکُ حُلُهَا؟ قَالَ: لاَ. مُنَّفَقُ عَلَيْهِ. میں مبتلا ہوگئ ہے کیا میں اس کی آکھوں میں سرمہ لگائی مُول؟ فرمایا "شہیں۔" (بخاری وسلم)

لغوى تشریح: ﴿ وقد شنكت عینها ﴾ عینها پر فاعل ہونے كى بنا پر رفع ہے اور نصب اس كے مفعول ہونے كى وجہ ہے۔ و مرى صورت میں فاعل كى ضمير بنت (بئي) كى جانب راجع ہے۔ ﴿ الفَحَدَ عَلَمُ اللّٰ اللّٰ عَلَمُ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ عَلَمُ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ عَلَمُ اللّٰ اللّٰ عَلَمُ اللّٰ اللّٰ اللّٰ عَلَمُ اللّٰ ا

یں دن دن میں ہے۔

(۹۵۱) وَعَنْ جَابَرِ رَضِيَ اللَّهُ حضرت جابر بن الله سے روایت ہے کہ میری ظالہ کو ایک عَنْهُ، قَالَ: طُلْقَتْ خَالَتِیْ، طلاق دی گئ اور اس نے دوران عدت اپی کھجور کا فَارَادَتْ أَنْ تَجُدَّ نَخْلَهَا، فَزَجَرَهَا کِیل اتار نے کے ارادہ سے باہر جانا چاہا تو ایک آدی رَجُلٌ أَنْ تَخْرُجَ، فَأَتَتِ النَّبِيَ ﷺ، نے ان کو ڈائنا۔ وہ نجی طُنْ کی خدمت میں حاضر وَقَالَ: «بَلْ جُدِّی نَخْلَكِ، فَإِنَّكِ ہو میں۔ آپ نے فرمایا "ہاں تم اپ درخوں کا کیل عَسَی أَنْ تَصَدَّقِی، أَوْ تَفْعَلِی توثر عَتی ہو۔ عین ممکن ہے کہ تم صدقہ کرویا اس مَعْرُوفاً». رَوَاهُ مُنذِهُ.

ذریعہ سے کوئی دو سرا عمل خیر تمارے ہاتھ سے مَعْرُوفاً». رَوَاهُ مُنذِهُ.

#### انجام پا جائے۔" (مسلم)

لغوى تشريح: ﴿ ان تبعد نبعلها ﴾ يه كه تم اپ نيمل تو ژلو- تجد كا فعل جيم اور دال كساته بهاب نصرينصوت به اور دال كساته بهاب نصرينصوت به اور دال پر تشديد-حاصل كلام: اس مديث سے معلوم جواكه جو عورت ايام عدت بيس جو وہ ضرورت كيلئے گھرسے باہر جا كتى ہے اور كام كاج كركے واپس گھر آجائے تو الياكرنے بيس كوئى مضائقة نہيں۔

حضرت فریعہ بنت مالک بڑا تھا سے مروی ہے کہ اس کا شوہر اپنے بھائے ہوئے غلاموں کی تلاش میں نکلا۔
انہوں نے اسے قبل کر دیا۔ فریعہ کا بیان ہے کہ میں نکلا۔
نے رسول اللہ طاق کے سے اپنے میکے لوٹ جانے کے متعلق دریافت کیا کیونکہ میرے شوہر نے اپنی ملکیت میں کوئی گھر نہیں چھوڑا اور نہ ہی نفقہ۔ آپ نے فرمایا ''ہاں! (تم اپنے میکے جا سکتی ہو) '' جب میں فرمایا ''ہاں! (تم اپنے میکے جا سکتی ہو) '' جب میں جرے میں پنچی تو آپ نے جمعے آواز دی اور فرمایا ''تم اپنے پہلے مکان ہی میں اس وقت تک رہو جب تک کہ تمہاری عدت کی مدت جار ماہ وس کیان ہے کہ میں نے چرعدت کی مدت جار ماہ وس کیان ہے کہ میں نواتی ہیں کہ پھر مدت کی مدت جار ماہ وس کے بعد اس کے بعد اس کے مطابق فیصلہ دیا۔ (اے احمد اور جاروں نے بیان کیا ہے۔ مطابق فیصلہ دیا۔ (اے احمد اور جاروں نے بیان کیا ہے۔ مطابق فیصلہ دیا۔ (اے احمد اور جاروں نے بیان کیا ہے۔ مطابق فیصلہ دیا۔ (اے احمد اور جاروں نے بیان کیا ہے۔ مطابق فیصلہ دیا۔ (اے احمد اور جاروں نے بیان کیا ہے۔ مطابق فیصلہ دیا۔ (اے احمد اور جاروں نے بیان کیا ہے۔ مطابق فیصلہ دیا۔ (اے احمد اور جاروں نے بیان کیا ہے۔ مطابق فیصلہ دیا۔ (اے احمد اور جاروں نے بیان کیا ہے۔ مطابق فیصلہ دیا۔ (اے احمد اور جاروں نے بیان کیا ہے۔ مطابق فیصلہ دیا۔ (اے احمد اور جاروں نے بیان کیا ہے۔ میکھ قرار

(٩٥٢) وَعَنْ فُرَيْعَةَ بِنْتِ مَالِكِ، أَنَّ زَوْجَهَا خَرَجَ فِي طَلَبِ أَعْبُدِ لَّهُ، وَقَتَلُوهُ، قَالَتْ: فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ فَقَتَلُوهُ، قَالَتْ: فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ فَقَتَلُوهُ، قَالَتْ: فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ زَوْجِيْ لَمْ يَتُرُكُ لِي مَسْكَناً يَمْلِكُهُ، وَلاَ نَفَقَةً، فَقَالَ: نَعَمْ، فَلَمَّا كُنْتُ فِي الحُجْرَةِ نَادَانِيْ، فَقَالَ: ٱمْكُنِيْ فِي الحَتَابُ أَجَلَهُ، وَعَشَراً، قَالَتْ: فَقَضَى بِهِ بَعْدَ ذَٰلِكَ وَعَشْراً، قَالَتْ: فَقَضَى بِهِ بَعْدَ ذَٰلِكَ عُشْمَانُ. أَخْرَجَهُ أَخْمَدُ وَالأَرْبَعَةُ وَالْمُونَ وَالذَّعْلِهُ وَالْنُ جِبَانَ وَالحَاجِمُ وَعَنْهُمْ، وَصَحَحَهُ التَّادِيْ وَالنَّهُمْ وَانْ جَبَانَ وَالحَاجِمُ وَعَنْهُمْ،

ویا ہے)

حاصل کلام: یہ حدیث دلیل ہے کہ جس خانون کا شوہر وفات پا جائے تو وہ عورت ای مکان میں عدت وفات بوری کرے گی جس میں وہ خاوند کے ساتھ رہائش پذیر تھی اور جہاں اسے خاوند کی وفات کی اطلاع موصول ہوئی ہے۔ مدت عدت کے اتمام و اختتام تک ای مکان میں رہے گی۔ محتقین علماء کا یمی مذہب ہے اور یہ بھی کما گیاہے کہ دو سری جگہ نتقل ہونا بھی اس کیلئے جائز ہے۔

راوى حديث: ﴿ فريعه بنت مالك بن سنان حدديه وَنَهُ اللهِ اللهُ مَشهور صحابي رسول حضرت ابوسعيد خدري والله على المن تقيل عند رضوان من حاضر تقيل -

(٩٥٣) وَعَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسِ حَفْرت فَاطَمَه بنت قيس رَّىٰ اَفِيا ہے روايت ہے كه قَالَتْ: قُلْتُ رَسُولَ اللهِ! إِنَّ مِيں نے عرض كيا اے اللہ كے رسول (اللهِ اِللهِ اِنَّ مِيں نے عرض كيا اے اللہ كے رسول (اللهِ اِللهِ اِنْ وَوَجِيْ طَلَقَتِيْ ثَلَاثَا، وَأَخَافُ أَنْ مِيرے فاوند نے مجھے تين طلاقيں دے دى ہيں اور يُقْتَحَمَ عَلَيَّ، قَالَ: فَأَمَرَهَا مجھے اس كا انديشہ ہے كہ كوئى ميرے پاس بے جا فَتَحَوَّلَتْ. دَوَاهُ مُسُلِمٌ،

نے اسے اجازت مرحمت فرما دی اور وہ وہاں سے منتقل ہوگئی۔ (مسلم)

لغوى تشريح: ﴿ ان بىقىنى حمد على ﴾ صيغه مجمول- زېردسى بعض اجنبى شرىر لوگ گھس آئىيں اور اس سے كوئى حادثہ يا فتنه برپا ہو جائے ﴿ فسنحولت ﴾ منتقل ہوگئى۔ لينى اپنے شوہر كے مكان سے اپنے بچپا زاد بھائى عمرو بن ام مكتوم بولائو كے ہاں۔

حاصل کلام: اس مدیث سے معلوم ہوا کہ کسی خطرے اور اندیشے کے پیش نظرعورت دوسرے قریبی رشتہ دار کے ہاں عدت گزارنے کیلئے منتقل ہو عمق ہے مثلاً مکان غیر محفوظ ہو۔ مکان کے گر جانے کا خوف ہو' ہسائیوں سے اذیت رسانی کا اندیشہ ہو۔ تنائی سے ڈرتی اور خوف کھاتی ہو وغیرہ۔

(۹۵۶) وَعَنْ عَمْرِو بْنِ العَاصِ حضرت عمو بن العاص بن القاص القا

حاصل کلام: اس روایت میں ام الولد کی عدت کا بیان ہے گرید روایت منقطع ہے کیونکہ اسے قبیصہ بن فرویب عمود بن عاص سے روایت کرتے ہیں گران کا ساع عمرو سے ثابت نہیں۔ امام اوزائی اور ظاہریہ ام الولد کی عدت چار ماہ دس دن کے قائل ہیں گرامام شافعی رولٹیز 'امام احمد رولٹیز اور مالک رولٹیز کے نزدیک عدت تین حیض۔ امام شافعی رولٹیز وغیرهم کتے ہیں کہ اس کی عدت ایک حیوف ہوئیڈ وغیرهم کتے ہیں کہ اس کی عدت صرف ایک ماہواری اس لئے ہے کہ نہ تو وہ ذوجہ ہے اور نہ مطلقہ۔ اسے تو صرف استمراء رحم کی ضرورت ہے اور وہ محض ایک بی حیض سے ہو جاتا ہے۔ امام احمد رولٹیز تو عمرو بن عاص رولٹی کا چار ماہ دس دن کا قول سن کر تعجب کرتے اور فرماتے تھے کہ آنحضور ملٹیز کی کون سی سنت ہے؟ اور فرماتے تھے کہ آنحضور ملٹیز کی کون سی سنت ہے؟ اور فرماتے تھے کہ آنحضور ملٹیز کی عدت ہے۔ ام ولد تو لونڈی

ہے۔ منذری رہائٹیہ کا قول ہے عمرو بن عاص رہائٹہ کے قول کی سند میں مطربن ملمان ابورجاء وراق ہے جے بہت سے علماء محققین نے ضعیف قرار دیا ہے۔ ضعیف کے علاوہ یہ مضطرب بھی ہے۔ اس لئے یہ قابل احتجاج و استناد نهیں۔

(٩٥٥) وَعَنْ عَآئِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ حضرت عائشہ رَثَىٰ اللَّهُ عَالِثِهِ عَالَثُهُ اللَّهُ عَالَثُهُ اللَّهُ عَالَثُهُ اللَّهُ عَالَثُهُ اللَّهُ عَالَمُهُ اللَّهُ عَالَمُهُ اللَّهُ عَالَمُهُ اللَّهُ عَالَمُهُ اللَّهُ عَالَمُهُ اللَّهُ عَالَمُهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ تَعَالَى عَنْهَا، قَالَتْ: إِنَّمَا الأَقْرَآءُ طهري مراد بين - (اس مالك احدادر نالَى ن ايك قصه ٱلأَطْهَارُ. أَخْرَجَهُ مَالِكُ وَأَحْمَدُ وَالنَّسَانِيُ، فِي مِن مند صحح كم ساته نقل كياب)

قِطَّةِ، بسَنَدٍ صَحِيحٍ.

ضَعْفِهِ .

لغوى تشريح: ﴿ انها الاقواء الاطهار ﴾ قرآن حيد من والمطلقات يسربصن بانفسهن ثلاثة قدوء مذکور ہے اس میں لفظ قروء ہے مراد طهر ہیں تو اس اعتبار سے مطلقہ عورت تین طهر عدت گزارے گی۔ یہ فتوی حضرت عائشہ بھی آیا کا ہے جو قابل استدلال نہیں۔ بالخصوص جب کہ ویگر ولائل اس کے خلاف ہیں اور "قرع" بمعنی حیض بھی آتا ہے اور طمر کے معنی میں بھی مستعمل ہے اور زیادہ دلائل اس طرف ہیں کہ اس سے حیض مراد ہے طہر نہیں۔

(٩٥٦) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ حَفْرت ابن عمر اللَّهُ عَرْقَ اللَّهُ عَالَمُ عَالَمُ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَالَمُ عَلَّمَ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَّا عَلِيهِ عَلَاهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَ تَعَالَى عَنْهُمَا، قَالَ: طَلاَقُ الأَمَةِ طلاق دو طلاقي بين اور اس كي عدت دو حيض-تَطْلِيْقَتَانَ ، وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانَ . رَوَاهُ (اسے دار قطنی نے روایت کیا ہے اور انہوں نے اسے الدَّارَ تُظنِيُ، وَأَخْرَجَهُ مَزْفُوعاً، وَضَغَفَهُ، وَأَخْرَجَهُ مرفوع بهي روايت كياب مَرات ضعيف كماب - نيزاس أَبُو دَاوُدَ وَالنِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهُ مِنْ حَدِيْت روايت كى تخرَّجُ الإداوُد ، ترذى اور ابن ماجه نے حضرت عَآئِشَةَ، وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ، وَخَالَفُوهُ، فَأَنَّفَقُوا عَلَىٰ عَالَثُمْ وَثَيْثَةٍ كَل روايت سے كى ہے. حاكم نے اسے صحیح كما ہے مگر دو سرے محد ثین نے ان کی مخالفت کی ہے 'وہ اس کے ضعیف ہونے پر متفق ہیں)

حضرت رویفع بن ثابت سے مروی ہے کہ نبی ملائیا نے فرمایا "جو شخص الله اور بوم آخرت بر ایمان ر کھتا ہو اس کیلئے طال نہیں ہے کہ وہ غیر کی کھیتی کو اینے یانی سے سیراب کرے۔" (اس کی تخریج ابوداؤد اور ترمذی نے کی ہے اور ابن حبان نے اسے صحیح قرار دیا ہے اور بزار نے اسے حسن کہا ہے)

(٩٥٧) عَنْ رُوَيْفِع ِ بْن ِ ثَابِت رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «لا يَحِلُّ لاِمْرِيءٍ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْبَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَسْقِىَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ». أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتَّوْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَحَسَّنَهُ البَزَّارُ.

لغوى تشريح: ﴿ ان يسقى ماء ه ﴾ يسقى السقى سے ماخوذ ہے۔ مطلب يہ ہے كه اپنا نطفه رحم

میں داخل کرے۔ ﴿ زرع غیرہ ﴾ غیر کی کھیتی میں اور زرع سے مراد حمل لیا ہے اور پچہ جب رحم کے ساتھ معلق ہو تا ہے تو اسے کھیتی سے تثبیہہ دی گئی ہے۔ جیسے کھیتی اگتی ہے اور زمین میں پخت اور مضبوط ہوتی ہے۔ بعنی جب عورت دو سرے مرد کے نطفہ سے حاملہ ہو پکی ہو تو الی عورت سے وطی و جماع کرنا طال نہیں اور اس کی مثال اس لونڈی کی سی ہے جسے ایک آدمی نے خریدا تو اس وقت وہ دو سرے مالک سے حاملہ تھی یا یوں سمجھیں کہ اسیر ہونے سے پہلے وہ حاملہ تھی اب الی لونڈی کے خریداریا مالک و آقا کے ساتھ وطی و جماع کرنا حال نہیں ہے۔ جب تک کہ اس کا حمل وضع نہ ہو جائے۔

راوی صدیث: ﴿ رویفع بن شابت بناتُم ﴾ رویفع تصغیر برافع سے۔ انصار کے قبیلہ بنو مالک بن نجار سے تھے۔ ان کا ثار مصربوں میں ہوتا ہے۔ ٢٦ ھ كو وفات يائى۔

(٩٥٨) وَعَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ حضرت عَمر رَالِيَّة نَ كُم شده مفقود الخبر مردكى عورت تَعَالَى عَنْهُ، فِي الْمُرَأَةِ الْمُفَقُودِ، كَلِيَّ قرمايا اس كَلِيَّ چار سال انظار كرنا ہے۔ اس تَرَبَّصُ أَرْبَعَ سِنِيْنَ، ثُمَّ تَعْتَدُ أَرْبَعَةَ كَ بعد چار ماه وس ون عدت گزارے۔ (مالک و شافی أَشْهُر وَ عَشْراً. أَخْرَجَهُ مَالِكَ وَالنَّافِيقُ. فَ نَكَال ہے)

لغوی تشریح: ﴿ المففود ﴾ غائب ایبا که جس کے متعلق کچھ معلومات نہ ہوں کہ آیا وہ زندہ ہیا ہیں؟ اس اثر کے مطابق امام مالک و شافعی روائیہ اور اکثر فقماء و محد ثین کا فیصلہ ہے اور ایک قول کے مطابق امام مالک و شافعی روائیہ اور اکثر فقماء و محد ثین کا فیصلہ ہے اور ایک قول کے مطابق امام احمد روائیہ اور اسیحہ میں سے هادویہ فرقہ کے لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ ایس عورت اس مرد کی زوجیت سے نہیں نکل سمتی جب تک کہ اس کی موت کی فرکی صحت یا اس کی طلاق کا شوت یا اس کے مرتد ہونے کا شوت نہ مل جائے اور موت سے ان کے نزدیک موت طبعی کی مقدار مراد ہے۔ اس میں پھر ان میں اختلاف واقع ہوا ہے ان میں سے بعض کا خیال ہے کہ اس سے مراد ساٹھ سال ہے اور ایک قول ہے کہ ستر سال اور ایک قول کے مطابق نوے خیال ہے کہ اس سے مراد ساٹھ سال ہے اور ایک قول ہے کہ ستر سال اور ایک قول کے مطابق نوے برس اور ایک قول بھی ہے اور ایک تیسری رائے کی ہو اے ور وہ یہ کہ اگر غائب آدمی نے یوی کیلئے نان و نفقہ اور دیگر حاجات و ضروریات کا سامان بھوڑا ہو اے تو اے حاضر ہی سمجھا جائے گا۔ ورنہ حاکم و عدالت اس کا نکاح جب عورت عدم نان و نفقہ کی صورت میں سمجھا جائے گا۔ ورنہ حاکم و عدالت اس کا نکاح جب عورت عدم نان و نفقہ کی صورت میں من خور کا مطالبہ کرے گا، فرخ کرائے گی۔ یہ بہترین و عمدہ قول ہے اور قابل توجہ ہے۔ گر پہلا قول میں منزد یک رائے گی۔ یہ بہترین و عمدہ قول ہے اور قابل توجہ ہے۔ گر پہلا قول میں کنزد یک رائے ہے۔

الدَّارَ وَطُنِيُ بِإِسْنَادِ ضَعِيف . فعيف سند سے روايت كيا ہے)

لغوى تشریح: ﴿ حنى ياتيها البيان ﴾ لينى جب تك يه واضح نه ہو جائے كه وه زنده ب يا فوت ہوگيا ہے۔ ابھى مسلمان ب يا مرتد ہوگيا ہے۔ يہ حديث سخت ضعيف ہ اس بنا پر محققين نے اس كے مطابق فتوى نہيں ديا۔ اس كى سند ميں صالح بن مالك اور محمد بن فضل دونوں مجمول الحال ہيں۔ نيز سوار بن مصعب متروك اور محمد بن شرحيل بھى متروك ہے۔ يہ صاحب مغيره بن شعبہ سے مناكير اور اباطيل روايتس بيان كرتا ہے۔

(٩٦٠) وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ حَضرت جابر رَاحِي مَ روايت ہے کہ رسول الله تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ سُلِّيَا نَ فَرِمالِ ''کوئی شخص کی عورت کے پاس عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ سُلِّيَا نَ فَرِمالِ ''کوئی شخص کی عورت کے پاس عَنْهُ: ﴿ لاَ يَبِيتَنَّ رَجُلٌ عِنْدَ امْرَأَةِ، إِلاَّ رات برنہ کرے۔ الآبی کہ وہ مرداس کا شوہر ہویا اُن یکونَ نَاکِحاً، أَوْ ذَا مَحْرَمِ ». مُحرم ہو۔" (مسلم)

أُخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

حاصل کلام: اس حدیث کی رو سے کسی اجنبی عورت کے پاس خلوت و تنائی میں رہنا حرام ہے۔ محرم کے پاس رہنا حرام ہے۔ محرم کے پاس رہنے میں کوئی حرج نہیں۔ محرم اسے کہتے ہیں جس سے کسی صورت میں کسی وقت نکاح درست اور جائزنہ ہو۔

(٩٦١) وَعَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، عَن النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لاَ يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةِ إِلاَّ مَعَ فِي مَحْرَمٍ». أَخْرَجَهُ البُحَادِئُ.

حفرت ابن عباس کی اسے مروی ہے کہ نبی ساتھا نے فرمایا "کوئی شخص بھی کسی عورت کے ساتھ تنائی و خلوت اختیار نہ کرے جب تک کہ اس کے ساتھ اس کامحرم نہ ہو۔" (بخاری)

(٩٦٢) وَعَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ فِي سَبَايَا أَوْطَاسٍ: «لاَ تَوطَأُ حَامِلٌ سَبَايَا أَوْطَاسٍ: «لاَ تَوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ، وَلاَ غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ، حَتَّى تَجِيضَ حَيْضَةً». أَخْرَجُهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ الحَاجِمُ، وَلَهُ شَاهِدٌ عَنِ البَيْ عَبَّاسٍ فِي وَصَحَّحَهُ الحَاجِمُ، وَلَهُ شَاهِدٌ عَنِ البَيْ عَبَّاسٍ فِي اللَّهُ وَصَحَّحَهُ الحَاجِمُ، وَلَهُ شَاهِدٌ عَنِ البَيْ عَبَّاسٍ فِي اللَّهُ المَادِيْمُ، وَلَهُ شَاهِدٌ عَنِ البَيْ عَبَّاسٍ فِي اللَّهُ المَادِيْمُ، وَلَهُ شَاهِدٌ عَنِ البَيْ عَبَّاسٍ فِي اللَّهُ المَادِيْمُ، وَلَهُ شَاهِدٌ عَنِ البَيْ عَبَاسٍ فِي اللَّهُ المَادِيْمُ، وَلَهُ شَاهِدٌ عَنِ البَيْدِ عَبَّاسٍ فِي اللَّهُ المِدْ الْمَادِيْمُ الْمَادِيْمُ الْمَادِيْمُ الْمَادِيْمُ الْمَادِدُ عَنْ البَيْدِ عَبْاسٍ اللهِ اللَّهُ المَادِيْمُ المَادِيْمُ المَادِيْمُ المَادِيْمُ المَادِيْمُ المَادِيْمُ المَادِيْمُ اللَّهُ المَادِيْمُ اللَّهُ المَادِيْمُ المَادِيْمُ المَادِيْمُ المَادِيْمُ المَادِيْمُ المَادِيْمُ المَادِيْمُ الْمَادِيْمُ المَادِيْمُ الْمَادِيْمُ الْمُعْلَىٰ الْمُدَادِيْمُ الْمَادِيْمُ الْمَادِيْمُ المَادِيْمُ الْمَادِيْمُ الْمَادِيْمُ الْمَادِيْمُ الْمَادِيْمُ الْمَادِيْمُ الْمَادِيْمُ الْمِدْ الْمَادِيْمُ الْمَادِيْمُ الْمِدْ الْمِدْ الْمِدْ الْمَادِيْمُ الْمَادِيْمُ الْمَادِيْمُ الْمِدْ الْمَادِيْمُ الْمَادِيْمُ الْمِدْ الْمِدْ الْمِدْ الْمَادِيْمُ الْمَادِيْمُ الْمَادِيْمُ الْمَادِيْمُ الْمُلْعُلِيْمُ الْمَادِيْمِ الْمِدْ عَالِيْمُ الْمَادِيْمُ الْمَادِيْمُ الْمَادِيْمُ الْمَادِيْمُ الْمِدْ الْمَادِيْمُ الْمِدْمِيْمِ الْمَادِيْمُ الْمِدْ الْمَادِيْمُ الْمَادِيْمُ الْمَادِيْمِ الْمُؤْمِيْمُ الْمَادِيْمُ الْمُعْدُ الْمَادِيْمُ الْمُلْعِلِيْمُ الْمِدْمُ الْمَادِيْمُ الْمُعْدُولُ الْمِدْمُ الْمُعْدُولُ الْمِدْمُ الْمُعْلِيْمُ الْمُعْلَقِيْمُ الْمُعْدُولُولُولُولُولُ الْمُعِلِيْمُ الْمُعْدُولُ الْمُعْلَمِيْمِ الْمُعْدُولُولُ الْمُعْلِيْمُ الْمُعْلِيْمُ

بھی اس کا شاہد مروی ہے)

لغوى تشريح: ﴿ سبايا اوطاس ﴾ سبايا سبيى اور سبيه كن جمع - سبيه اس عورت كوكت

ہیں جو جنگ میں اسیر ہو جائے اور اوطاس حنین کے قریب ایک وادی کا نام ہے۔ یمال قبائل ثقیف و ھوازن کی عورتیں غزوہُ حنین کے موقع پر قید ہوئی تھیں۔

لغوى تشریح: ﴿ الولد للفواش ﴾ فراش ایی خاتون ہے جس سے شوہر مجامعت و مباشرت کر چکا ہو خواہ وہ بیوی ہو یا لونڈی لیکن فراش سے بہال اس کا صاحب و مالک مراد ہے۔ بخاری میں ہے المولد للصاحب الفواش بیال صاحب الفراش سے مراد خاوند اور مولی ہے کیونکہ بید دونوں عورت کو بستر پر لئاتے ہیں اور اس کے ساتھ سوتے ہیں۔ ﴿ وللعاهر المحجر ﴾ العاهر زانی اور العهر زنا کے معنی میں مستعمل ہے۔ یعنی زانی کیلئے ناکای و نامرادی ہے۔ بیچ میں اس کاکوئی حق نہیں۔ کما جاتا ہے کہ زانی کیلئے بھر اور اس کے منہ میں مئی۔ یعنی اس کیلئے سوائے ناکای و نامرادی اور ذات و رسوائی کے اور پچھ نہیں اور ایک قول بیر بھی ہے کہ المجرسے مراد بیہ ہے کہ اسے سکسار کیا جائے گا۔ گریہ قول کمزور و ضعیف ہے کیونکہ سکسار کیا جائے گا۔ گریہ قول کمزور و ضعیف ہے کیونکہ سکسار تو صرف شادی شدہ کوکیا جاتا ہے۔

حاصل کلام: حدیث کا معنی ہے ہے کہ عورت جب بیج کو جنم دے گی وہ کی کی بیوی یا لونڈی ہو گی اس بیچ کا نسب اس آدی کے ساتھ المحق کیا جائے گا اور وہ اس کا بیہ شار کیا جائے گا۔ میراث اور ولادت کے دیگر احکام ان کے درمیان جاری ہوں گے خواہ کوئی دو سرا اس عورت کے ساتھ ار تکاب زنا کا دعوی کرے اور ہے دعویٰ بھی کرے کہ ہے بیجہ اس کے زنا سے پیدا ہوا ہے اور اس کے ساتھ اس بیچ کی مثابہت بھی اس کے ساتھ او اور صاحب فراش کے ساتھ نہ ہو۔ اس ساری صور تحال کے باوجود بیچہ کو صاحب فراش کے ساتھ افور بیت کی ساتھ اس بیچ کی صاحب فراش کے ساتھ اور اس کے ساتھ اور اس کے ساتھ اس بوگا اور ہے اس ساری صورت میں ہے جب صاحب فراش اس کی نفی نہ کرے۔ اگر مرو نے انکار کر دیا تو بھر بیچہ ماں کے ساتھ سلحق کر دیا جائے گا اور اس بیچہ کا نسب ماں کے ساتھ ہوگا، زانی کے ساتھ نہیں۔ جمہور نے کہا ہے کہ عورت تو صرف نکاح بی سے فراش بن جاتی ہے۔ بھر جب چھ ماہ یا اس سے زیادہ مدت کے بعد بیچ کو جنم دیتی ہے اس امکان میں محرد عواد نہ کی ہو گا جب فراش کا جائے گا تو بیچہ خاوند کے ساتھ کمتی کر دیا جائے گا تو بیچہ خاوند کے ساتھ کہ خاوند نے اس کے ساتھ المحان نہ ہو تو بھر بیچہ کو اس کے ساتھ نہیں ملایا جائے گا۔ حفیہ کہتے ساتھ ملحق کر دیا جائے گا خواہ وطی کی ہو یا نہ کی ہو۔ بھراگر مغرب کے رہنے والے نے مشرق میں ملایا جائے گا خواہ وطی کی ہو یا نہ کی ہو۔ بھراگر مغرب کے رہنے والے نے مشرق میں ملایا جائے گا خواہ وطی کی ہو یا نہ کی ہو۔ بھراگر مغرب کے رہنے والے نے مشرق میں میں ملایا جائے گا خواہ وطی کی ہو یا نہ کی ہو۔ بھراگر مغرب کے رہنے والے نے مشرق میں میں ملایا جائے گا خواہ وطی کی ہو یا نہ کی ہو۔ بھراگر مغرب کے رہنے والے نے مشرق میں میں ملایا جائے گا خواہ وطی کی ہو یا نہ کی ہو۔ بھراگر مغرب کے رہنے والے نے مشرق

میں رہنے والی خاتون سے نکاح کیا اور دونوں میں سے کسی نے بھی ابنا وطن مالوف نہ چھوڑا یا عقد نکاح کے بعد طلاق دے دی چھرچھ ماہ بعد اس عورت نے بچہ کو جنم دیا تو اس صورت میں بچہ ای مرد کے ساتھ ملحق کیا جائے گا۔ یہ قول ایسا ہے کہ اس کی تردید کی ضرورت ہی نہیں۔ امام ابن تیمیہ روائٹیہ اس طرف گئے ہیں کہ عورت سے دخول محقق کی معرفت ضروری اور لابدی ہے۔ ابن قیم روائٹیہ اور صاحب المنار نے ان کی تائید کی ہے اور یہ بات لفظ فراش سے لغوی عرفی اور عقلی طور پر سمجھی جا سکتی ہے۔

### ١٢ - بَابُ الرّضَاعِ ووده بلان كابيان

(٩٦٤) عَنْ عَآئِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ حَفْرت عَائَشَهُ وَيُهَ اللَّهُ رَصُولَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ سَلَّيَا فِي فَرِمالِ "أيك دو دفعه دوده چوت سے عَلَمَة «لاَ تُحَرِّمُ المَصَّفَةُ وَلاَ حرمت ثابت نهيں ہوتی۔" (مسلم) المَصَّنَان ». أَخْرَجُهُ مُنلِة.

لغوی تشریح: "باب الوضاع" رضاع اور رضاعت کی "دا" پر فتح اور کسرہ دونوں جاز ہے عورت کے پیتان سے بیچ کا مخصوص وقت میں دودھ چوس کر پینا اور وہی سبب ہے 'دودھ پینے اور پلانے والی کی حرمت کے ثبوت کا اور وہ بچہ اس کا بیچہ قرار پاتا ہے۔ اب اس عورت سے بیشہ کے لئے اس کا نکاح حرام ہے۔ پھر یہ حرمت دودھ پینے اور پلانے والی کی اولاد میں اور دودھ پینے اور پلانے والی کی اولاد اور اس کے شوہر کی اولاد یا اس کے آقا کی اولاد جس نے اس سے وطی کی ہوگی 'پر مشتل گی۔ ﴿ لاتحرم ﴾ تحریم سے ماخوذ ہے۔ جس کے مفتی چوہنے کے ہیں۔ ایک دو مرتبہ پینے سے حرمت ثابت نہیں چوہنا۔ لیمنی تھوڑا سابینا اور ایک روایت میں ہے ایک دفعہ پینے یا دو مرتبہ پینے سے حرمت ثابت نہیں ہوتی۔ سبل السلام میں ہے۔ دضعہ کی حقیقت یہ ہے کہ جب بچہ مال کے پتان منہ میں لے کر چوستا ہوتی۔ سبل السلام میں ہے۔ دضعہ کی حقیقت یہ ہے کہ جب بچہ مال کے پتان منہ میں لے کر چوستا ہوگی۔ بیکر بغیر عارضہ کے اپنی خوشی و مرضی سے پتان کو چھوڑ دیتا ہے اسے دضعہ سے ہیں۔ پتان بچھوڑ نا کی عارض کی بنا پر جیسے سانس لینے کیلئے یا معمولی سا آرام حاصل کرنے کیلئے یا کسی اور چر کیلئے جو اسے دو سری عارض کی بنا پر جیسے سانس لینے کیلئے یا معمولی سا آرام حاصل کرنے کیلئے یا کسی اور چر کیلئے جو اسے دو سری خارج نہیں ہوگا۔ ایک مرتبہ پینے کے جوت میں امام شافعی روائیے کا یہ غرب ہے اور یہ لغت کے مومہ سے خارج نہیں ہوگا۔ ایک مرتبہ پینے کے جوت میں امام شافعی روائیے کا یہ غرب ہے اور یہ لغت کے مومہ سے خارج نہیں ہوگا۔ ایک مرتبہ پینے کے جُوت میں امام شافعی روائیے کا یہ غرب ہے اور یہ لغت کے موافق

حاصل كلام: رضاعت كا تحكم كتنا دودھ پينے سے ثابت ہوتا ہے' اس ميں اختلاف ہے۔ جمهور كا قول ہے كه بيه تحكم دودھ تھوڑا ہيا ہو يا زيادہ' ثابت ہو جاتا ہے۔ امام داؤد ظاہرى اور ايك قول ميں امام احمہ' امام اسخق' ابوعبيدہ وغيرهم نے اس حديث كے مفهوم كے مطابق كما ہے كہ رضاعت كا تحكم تين مرتبہ پينے سے ثابت ہوتا ہے دو دفعہ پينے سے نہيں اور امام شافعی رمائليہ كہتے ہيں كہ پانچ مرتبہ پينے سے رضاعت ثابت ہوتی ہے اور انہوں نے آئندہ حفزت عائشہ رہی تھا کی روایت کے الفاظ سے استدلال کیا ہے اور ظاہر ہے کہ منطوق مفہوم سے زیادہ قوی ہو تا ہے کیونکہ عرف عام میں لوگوں میں مروج ہے کہ جب وہ یہ بولتے ہیں کہ یہ ایک یا دو سے ثابت نہیں ہو تا تو اس کا یہ مفہوم نہیں ہو تا کہ تین مرتبہ سے ثابت ہو جائے گا بلکه اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ مطلق تعداد و کثرت کا مقتضی ہے۔ رہا جمہور کا مذہب کہ تھم رضاعت قلیل و کثیر دونوں سے ثابت ہو جا تا ہے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ارشاد

وامهاتكم اللاتى ارضعنكم (٢٠: ٢٣) سے استداال كيا ب حالانكم اس ميں ان كيلئے كوكى دليل نہیں۔ بلکہ ماں کا لفظ اس کا تقاضا کر رہا ہے کہ دودھ پلانے والی کی حرمت اس وقت ثابت ہوتی ہے جب اس نے تین مقدار میں دودھ پلایا ہو جس سے وہ ماں کہلانے کی مستحق بن جائے۔ اس وصف سے متصف وہی ہو سکتی ہے جس نے بچہ کو جنم دیا ہو یا جو اس کے بدن کا جزبن گیا ہو اور وہ دودھ ہے جو کہ بدن کا جز بنتا ہے اور یہ صرف مجرد رضاعت ہے حاصل نہیں ہو تا بلکہ اس کے ثبوت کیلئے کافی مقدار ناگزیر ہے۔ پھر کس قدر دودھ بیچ کا جزو بدن بنآ ہے' اس کی مقدار معلوم نہیں۔ اس لئے شارع نے جو مقدار مقرر کی ہے اس کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے اور جب میں نے گہری اور عمیق نظرسے غور کیا تو دیکھا کہ رضاعت کے سلسلہ کی تمام احادیث ای علت و سبب کے گرد گردش کرتی ہیں اور اس کیلئے بھوک کی شرط اور آنتوں کو کھولنے کی شرط اور ہڑیوں کی نشوونما اور موٹا کرنے کی شرط اور گوشت اگانے اور پیدا کرنے کی شرط اور اس رضاعت کا دو سال کے دوران ہونا اور بڑے آدمی کی رضاعت کا کوئی اعتبار نہ کیا جانا ہیہ تمام ای علت و سبب کی وجہ سے ہیں۔ بس واضح ہو گیا کہ آیت قرآنیہ جمہور کے مذہب کی تائید نہیں کرتی بلکہ اس مسلک کی تائید کرتی ہے جسے امام شافعی روایٹیے نے اختیار کیا ہے اور یہاں حدیث اور آیت قرآن میں باہم تعارض نہیں ہے بلکہ دونوں میں کلی توافق اور ہم آ بھی اور موافقت ہے۔ اگر مطلق رضاعت ہی مراد ہوتی تو پھراس طرح کمنا چاہئے تھا النسساء الملاتبی ارضعنکہ وہ عورتیں جنہوں نے حهيس دودھ بلايا۔

حضرت عائشہ وی نی اوایت ہے کہ رسول اللہ (٩٦٥) وَعَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللہ نے فرمایا "ضرور غور کر لیا کرو کہ تمہارے الله عِلَيْ: «انْظُرْنَ مَنْ إِخْوَانْكُنَّ، بھائی کون ہیں کیونکہ رضاعت اس وقت معترہے فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ المَجَاعَةِ». مُثَفَّنُ جب دودھ بھوک کے وقت پیا جائے۔" (بخاری و

لغوى تشريح: ﴿ انظون من الحوالكن ﴾ الظون امركا صيغه ب مطلب ب رضاعت ك معالمه مين یوری تحقیق 'یوری احتیاط اور بالغ نظری ہے کام لیا جانا جاہے اور اس کی علت و وجہ "فانسا الرصاعة" من المهجاعة " ہے بیان کر دی۔ لیعنی وہ رضاعت جس سے حرمت ثابت ہوتی ہے وہ ہے جو بحیین میں

عَلَيْهِ.

ہو اور دودھ اس بچے کی بھوک ختم کر دے اور اس کے ذریعہ گوشت پیدا ہو تو پھراس عورت کی اولاد کے ساتھ حرمت میں شریک ہو جائے گا۔ پس آنے والی دونوں احادیث ہم معنی ہیں۔ "لارضاع الا ما انشز العظم وانبت الملحم" رضاعت ہڑیوں کو مضبوط بنانے اور گوشت جم پر پیدا کرنے کا نام ہے۔ رضاعت سے حرمت اس وقت ثابت ہوتی ہے جبکہ وہ رضاعت انتزیوں کو کھول دے۔ جیسا کہ امام البوعبید نے کما ہے۔ (بل البلام)

حاصل کلام: اس حدیث میں ایک قصد کی طرف اشارہ ہے۔ چنانچہ حضرت عائشہ رہی آئے کا بیان ہے کہ رسول اللہ سی آئے میں ایک قصد کی طرف اشارہ ہے۔ چنانچہ حضرت عائشہ رہی ہے اس ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ یہ بات آپ گی طبع مبارک پر گراں گزری اور میں نے چرہ انور پر ناراضگی کے آثار ملاحظہ کئے تو انہوں نے عرض کیا یار سول اللہ (سائی بیا کو ایک کی ایک کو کہ ایا کرو کہ تمارے بھائی کون ہیں؟

لغوی تشریح: ﴿ ارضعیه ﴾ قاضی عیاض نے کہا ہے ممکن ہے سھلہ نے اپنا دودھ انکال کر پلایا ہو اور پہتان کو چھونے کی نوبت ہی نہ آئی ہو اور نہ دونوں کے جہم باہم طع ہوں۔ جیسا کہ نودی رطائیہ نے ان ہوتان کو چھونے کی نوبت ہی نہ آئی ہو اور نہ دونوں کے جہم باہم طع ہوں۔ جیسا کہ نودی رطائیہ نے ان ہوگیا۔ یہ حدیث امام شافعی رطائیہ کے ذہب کی تائیہ کرتی ہے کہ اس میں پانچ بار دودھ پلانے کا بیان ہے یہ پانچ بار پلایا جانا پہچانا اور عابت شدہ ہے۔ یہ حدیث بڑی عمر کے آدی کے دودھ پینے پر حرمت کے جُوت پر پانچ بار پلایا جانا پہچانا اور عابت شدہ ہے۔ یہ حدیث بڑی عمر کے آدی کے دودھ پینے پر حرمت کے جُوت پر معارض ہے نیزام سلمہ بڑی ہوا 'ابن عباس جُن ہوا کی احادیث اور ابن مسعود براہر کی ہے۔ لیکن یہ پہلی حدیث کے بھی معارض ہے نیزام سلمہ بڑی ہوا 'ابن عباس جُن کی احادیث اور ابن مسعود براہر کی آنے والی حدیث کے بھی معارض ہے اور یہ احادیث اس کا تقاضا کرتی ہیں کہ رضاعت دو سال کے دوران کی حرمت عابت کرتی معارض ہے اور یہ احادیث اس کا تقاضا کرتی ہیں کہ رضاعت دو سال کے دوران کی حرمت عابت کرتی معارض ہے اس کے بعد کی رضاعت نہیں۔ جمور نے اس قصہ کا جواب یہ دیا ہے کہ یہ ان کے ساتھ مخصوص رضاعت کے معالمہ ہیں بچپن کا اعتبار کیا جائے گا الآیہ کہ جب کوئی حابت و ضرورت اس کی دائی ہو۔ جیسا کہ بردی عمر کے آدی کی رضاعت کا مسئلہ جے عورت کے باس جانا ناگز ہر ہے اور عورت کا اس سے جیسا کہ بردی عمر کے آدی کی رضاعت کا مسئلہ جے عورت کے باس جانا ناگز ہر ہے اور عورت کا اس سے جیسا کہ بردی عمر کے آدی کی رضاعت کا مسئلہ جے عورت کے باس جانا ناگز ہر ہے اور عورت کا اس سے جیسا کہ بردی عمر کے آدی کی رضاعت کا مسئلہ جے عورت کے باس جانا ناگز ہر ہے اور عورت کا اس سے جیسا کہ بردی عمر کے آدی کی رضاعت کا مسئلہ جے عورت کے باس جانا ناگز ہر ہے اور عورت کا اس کا حکم متعدی نسین ہو۔

(پردہ) کرنا بھی دشوار ہے۔ جیسا کہ سالم کا ابوحذیفہ کی بیوی کے ساتھ مسئلہ تھا اس طرح کے بڑی عمر کے آدمی کو جب ضرورت و حاجت کیلئے عورت نے دودھ پلیا تو اس مرد کا دودھ پینا موثر ہوگا اور الی صورت کے علاوہ دودھ پینے کی مدت بجین کی عمرہے۔ (سبل السلام)

راوی حدیث: ﴿ سهلة بَنْ اَلَهُ ﴾ سهله بنت سهیل بن عمرو القرشیة بنوعامرین لوی میں سے تھیں۔ قدیم الاسلام تھیں۔ اپنے شوہر ابوحذیقہ کے ساتھ حبشہ کی طرف جرت کی اور ان کے ہال محدین الی حذیف بدا ہوئے۔

برسالم بن السالم بن معقل - ابو حذیفہ کے آزاد کردہ غلام - ان کو ایک انصاری خاتون نے خریدا تھا۔
ان کا نام لیلی بنایا گیا ہے اور یہ بھی کما گیا ہے کہ اس کا نام نہیمة تھا۔ ان سے پھر ابو حذیفہ نے نکاح کر لیا
تھا اور سالم ان کے ساتھ بی آیا تھا۔ ابو حذیفہ نے اسے اپنا لے پالک بنا لیا تھا اور اسے اپنا حلیف قرار وے
لیا تھا۔ سالم معرکہ بدر میں حاضر تھے۔ نی ساتھ نے اپنے صحابہ کو جن چار صحابہ سے قرآن سیمنے کا حکم دیا
تھا سالم مولی ابو حذیفہ ان چاروں میں سے ایک تھے۔ نی ساتھ کی مدینہ میں تشریف آوری سے پہلے قبا میں
کی مماجرین کی امامت کے فرائض انجام دیتے تھے حالا تکہ اس وقت حضرت عمر بن خطاب بڑا تیز بھی ان
مماجرین میں شامل تھے۔

﴿ ابو حذیف و و ایک قول کے مطابق ان کانام محشم تھا اور یہ بھی کما گیاہے کہ ہاشم بن عتبہ بن عبد مشمس تھا۔ یہ بڑے اس تھا۔ یہ بڑے اس تھا۔ یہ بڑے اس تھا۔ یہ بڑے فضلاء صحابہ کرام میں سے تھے۔ غزوات بدر و احد اور ان کے بعد والے غزوات میں بھی شریک ہوئے۔ جنگ میامہ کے روز قتل ہو کر مرتبہ مشاوت پر فائز ہوئے' اس وقت ان کی عمر ۵۳ برس تھی۔

حاصل كلام: اس حديث سے معلوم ہوا كہ جس عورت كا دودھ في ليا جائے اس كاشو ہراس كاباب ہوگا۔ اب جو رشتے مال 'باپ كى جانب سے حرام ہوتے ہيں وہ دودھ سے بھى حرام ہو جائيں گے۔ افلح حضرت

که وه تمهارا جیاہے۔" (بخاری ومسلم)

عائشہ رہی آنے کا رضائی بچااس لئے ہوا کہ حصرت عائشہ رہی آنے نے ابوالقعیس کی بیوی کا دودھ پیا تھا۔ دودھ کی پیدائش میں مرد و عورت دونوں کی جانب سے بیدائش میں مرد و عورت دونوں کی جانب سے ہوئی۔ اس لئے حرمت بھی فابت ہوگئی۔

راوی حدیث: ﴿ افلع ﴾ ابوالجعد ان کی کنیت اور نام افلے ہے۔ رسول الله طَنْ اَلَیْمَ کَ آزاد کردہ غلام اور ایک قبل جول جدید ہے۔ ان کا بھائی ابوالقعیس تھا۔ ایک قبل ہے کہ ان کا نام جعد تھا اور ان کے بھائی کا قول ہے کہ ان کا نام جعد تھا اور ایک قول ہے کہ واکل بن افلح اشعری ان کا نام تھا اور ان کے بھائی کا نام افلح تھا۔ اس طرح اس کا نام اس کے باپ کا ہم نام ہوا۔ معلوم رہے کہ حضرت عائشہ بڑی تھا کے رضای پہلے ووقتے۔ ایک تو نبی طرح اس کا نام افلح تھا۔ ابوالقعیس کا بھائی اور ابوالقعیس حضرت عائشہ بڑی تھا کا رضای باپ تھا۔ دیور' جیٹھ تھا۔ ان کا نام افلح تھا۔ ابوالقعیس کا بھائی اور ابوالقعیس حضرت عائشہ بڑی تھا کا رضای باپ تھا۔

لغوى تشریح: ﴿ معلومات ﴾ محقق و ثابت شده۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب رضاعت مشکوک ہوتو حرمت کا فاکدہ نہیں دیتی۔ ﴿ وهی فیسمایقوا من القوآن ﴾ یقوا صیغہ مجبول ہے۔ نووی رہائی نے کہا ہم اس کے معنی یہ ہیں کہ پانچ کی تعداد کا فتح اتی تاخیر سے ہوا کہ نی لی لی کی کی فات کا واقع پیش آگیا اور بعض لوگ پھر بھی ان پانچ کی تعداد کو قرآن سمجھ کر تلاوت کرتے رہے کیونکہ آپ کی وفات کے بالکل ساتھ ہی ان کا منسوخ ہونا نازل ہوا تھا اور لوگوں کو اس کی خبر نہ ہوئی تھی۔ آپ کی وفات کے بعد جب ان کو فتح کا علم ہوا تو انہوں نے اس سے رجوع کرلیا اور سب متنق ہوگئے کہ اب اس کی تلاوت نہیں کی جات گا۔ پھر اس کا ذکر کیا کہ نئے کی تین انواع ہیں۔ ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ جس کا حکم اور تلاوت وونوں منسوخ ہوں جیسے دس مرتبہ دودھ پینے والی آیت' دو سری یہ کہ جس کی تلاوت تو منسوخ ہو مگر اس کا حکم باقی مرتبہ دودھ پینے والی آیت' دو سری یہ کہ جس کی تلاوت تو منسوخ ہو مشروخ ہو گیا ہو گی مرتبہ دودھ پینے والی آیت و میری ہے کہ جس کی تلاوت تو منسوخ ہو کہا ہو گی تلاوت اس کی باتی ہو اور ایسا تو اکثر ہے ' جیسے آیت وصیت ہے۔

ُ (۹۲۹) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ حَفْرت ابْن عَبَاسِ فَيَ الْهِ عَنْ ابْنَ عَبَاسُ فَيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ مَنْ اللَّهُ لَهُ آماده كيا كيا كه آپ اپ چيا حمزه وَلَيْ كَي بَيْ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ اللَّهُ كَالَمُ كُولِينَ لَوْ آپُ لِينَ فَرَمايا "وه ميرے لئے أُدِيدَ عَلَى ابْنَةِ حَمْزَةً، فَقَالَ: "إِنَّهَا سِي فَكَاح كُولِينَ لَوْ آپُ لِينَ فَرَمايا "وه ميرے لئے

لاَ تَحِلُّ لِي، إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ طلل نهيں اس لئے کہ وہ میرے رضائی بھائی کی بیٹی الرَّضَاعَةِ مَا ہے۔ جو عورت رشتہ و نسب سے حرام ہے وہی یَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ». مُنَّفَنُ عَلَيْهِ.

رضاعت سے بھی حرام ہے۔ "(بخاری ومسلم)

یفوی تشریح: ﴿ ادید علی ابنه حسز ، ﴾ ارید فعل میغه مجمول - اس کا معنی یہ ہے کہ ان سے کما گیا لغوی تشریح: ﴿ ادید علی ابنه حسز ، ﴾ ارید فعل میغه مجمول - اس کا معنی یہ ہے کہ ان سے کما گیا کہ اس لڑی سے نکاح کے ارادہ کا اظہار کیا ہے وہ علی بن ابی طالب تھے اور حمزہ کی اس صاحزادی کے نام میں کئی اقوال ہیں - مثلاً امامه ، سلمی ، فاظمه ، عائشہ ، الله ، عمارہ اور یعل - یہ لڑی نبی ماتھ اور عمزہ بھائی کی بیٹی اس طرح بنتی محمد کی اس طرح محمد میں ایک اور حمزہ جمزہ بڑا تھا اور حمزہ بڑا تھا اس طرح حضور ماتھ اور حمزہ جمزہ بڑا تھا اور حمزہ محمد بھائی ہی محمد اور ثویبہ ابولہب کی آزاد کردہ لونڈی تھی -

(۹۷۰) وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ حضرت ام سلمه رُقَ اللَّهِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ حضرت ام سلمه رُقَ اللَّهِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ وَضِي اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ اللهِ عَنْهَا، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَمْ وَالتَّرْيُول كُو كُولَ تَقْسِم حَرَام نَهِي يَكُورُهُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلاَّ مَا كُرتَى مَرُوه فَتَم جَو التَّرْيُول كُو كُول دے اور دودھ فَتَقَى الأَمْعَاءَ، وَكَانَ قَبْلَ الفِطَامِ». چَمِرُانے كى مدت سے پہلے ہو۔" (اسے ترذى نے وَاللَّهُ اللَّهُ مِنْ وَالمَادِمُ. دوایت كیا ہے اور ترذى اور حاكم دونوں نے اسے صحح كما وَوَانُ اللَّهُ عَلَى مَا مُونُول نَے اسے صحح كما

ہے۔)

لغوى تشريح: ﴿ لا يحرم ﴾ يحرم ملى "را" پر تشديد كموره - ﴿ الا مافتق الامعاء ﴾ اس جمله ملى ما موصوله مرفوع بے كونكه يه مستثلى مفرغ ہے اور امعاء مفعوليت كى وجه سے منصوب ہے - مطلب يہ ہے كه رضاعت يا دودھ جو بچ كى آئتوں كو كھول دے اس كے علاوہ اور كوئى غذا حرمت ثابت نہيں كرتى ـ اس كى صورت يہ ہے كه دودھ بچ كى آئتوں ميں رواں ہو تا ہے اور غذا كى جگه واقع ہو تا ہے - يہ تبھى ہو سكتا ہے كه دودھ ان او قات ميں پلايا جائے جو اس كى غذا بننے كے او قات ہوں اور "امعاء" معى كى جمع ہو سكتا ہے كہ دودھ ان او قات ميں پلايا جائے جو اس كى غذا بننے كے او قات ہوں اور "امعاء" معى كى جمع ہو سكتا ہے كہ دودھ چھڑانا ـ كے نيچ كرو عين پر فتح اور "يا" ساكن) پيك ميں خوراك كى جگه ﴿ الفطام ﴾ "فا" كے نيچ كرود دھ چھڑانا ـ

حضرت ابن عباس می شن فرمایا که کوئی رضاعت معتبر نہیں سوائے اس رضاعت کے جو دو سال کے دوران میں ہو۔ (اسے دار قطنی اور ابن عدی نے مرفوع اور موقوف روایت کیا ہے گر ترجیح دونوں نے موقوف کو دی ہے)

(٩٧١) وَعَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: لاَ رِضَاعَ إِلاَّ فِي الحَوْلَيْنِ . رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُ وَابُنُ عَدِيٍّ مَرْفُوعاً وَمَوْقُوفاً، وَرَجَّحَا المَوْقُوفاً،

(۹۷۲) وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودِ رَضِيَ حَفْرت عَبِدالله بن مسعود بن الله سے روایت ہے کہ الله تعَالَى عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ رسول الله طَلَیْنِ نے فرمایا "رضاعت وہی معترہے جو الله ﷺ: «لاَ رَضَاعَ إِلاَّ مَا أَنْشَزَ بِدُيوں کی نشوه نما کرے ' بڑھائے اور گوشت پيدا العَظْمَ، وَأَنْبَتَ اللَّحْمَ» أَخْرَجَهُ أَبُودَاوُدَ. کرے۔ " (ابوداؤد)

لغوی تشریح: ﴿ ما انسٹیز العظم ﴾ جو ہڈی کو مضبوط و قوی کرے۔ پختہ کرے اور اس کا مجم بڑھائے۔ یہ حدیث دلیل ہے کہ وہی رضاعت حرمت ٹابت کرتی ہے جو دو سال کی عمر میں پی گئی ہو۔ اس لئے کہ بچہ اس سے نشودنمایا تا ہے۔ اس کی ہڈیاں مضبوط اور قوی ہوتی ہیں اور گوشت بنمآ ہے۔

(بخاری)

لغوی تشریح: ﴿ کیف ؟ وقد قبل ﴾ مطلب بیہ ہے کہ اب تو اس سے لطف صحبت کیے اٹھا سکتا ہے اور اس کے قریب کیو تکر جا سکتا ہے جبکہ صورت حال بیہ ہے کہ جو پچھ بیان کی گئی ہے اور ایک روایت میں ہے نبی ملٹی ہے نبی ملٹی ہے ہے کہ واس عورت سے ممانعت کر دی۔ اس حدیث کی روسے سلف کی ایک جماعت جس میں امام احمد بن حنبل رہ ہے بی بی کتے ہیں کہ رضاعت کے مسئلہ میں صرف ایک عورت کی شمادت بھول کی جائے گئی گر جمہوراس کے قاکل نہیں۔ ان میں بعض نے کما ہے کہ دودھ پلانے والی کی گواہی مزید تین عورتوں کی شمادت کے ساتھ قبول کی جائے گی بشرطیکہ معاوضہ کا مطالبہ نہ کیا گیا ہو۔ علامہ شوکانی رہ ہے نے کما ہے کہ بیہ تو مخفی نہیں ہے کہ نمی حقیقت حرمت پر دلالت کرتی ہے اور اسے حقیقی معنی سے رہ ہے کہ اس وقت خارج کیا جائے گا جبکہ کوئی قرینہ صارفہ ہوگا اور دودھ بلانے والی عورت کی شمادت کو قبول نہ کرنے کی دلیل اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد سے لی گئی ہے: واست شدھ واشھیدین من احالکت من احالکت میں کہ کرنے کی دلیل اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد سے لی گئی ہے: واست شدھ واشھیدین من احالکت من احالکت میں اس حدیث نے قرآن یاک کے عام محکم کو خاص کر دیا ہے۔

راوی حدیث: ﴿ عقب بن حادث رُفَاتُد ﴾ ابو سروعه ' سروعه کے سین کے نیچے کسره۔ "را" ساکن اور "واؤ" پر فتحہ عقب بن حارث بن عامر بن نو فل بن عبد مناف کی۔ مشہور صابی بیں۔ فتح کمہ کے موقع پر مسلمان ہونے والول میں سے بیں۔ اس کے بعد وہ پچاس برس تک زندہ رہے۔

﴿ ام يحسى ﴾ ان كانام غنيه ہے۔ غين پر فتح، نون كے نيچ كسره اور "ياء" پر تشديد۔ غنيه بنت الى اصاب بن عور تميمي اور ايك قول يه بھي ہے كه ان كانام زينب تھا۔

لغوى تشريح: ﴿ تستوضع الحمقى ﴾ صيغه مجمول - اس سے دودھ بلانے كا مطالبه و تقاضا كرنا اور حمقى احمق سے فعلى كے وزن ير زيادہ بيو توف -

حاصل کلام: اس حدیث سے معلوم ہوا کہ غبی کم عقل اور بیو توف عور تول سے دودھ نہ پلوایا جائے۔
اس کی حکمت بیہ معلوم ہوتی ہے کہ دودھ میں طبیعت اور مزاج کا اثر ہوتا ہے۔ لڑکایا لڑکی بھی اسی وجہ
سے اگر کم عقل اور احمق بن جائے تو اس سے بڑی آفت اور مصبت کیا ہوگی۔ بیہ تو دین و دنیا دونوں کیلئے
مضراور نقصان دہ ہے۔ علماء اسلام میں سے امام غزالی رائٹے وغیرہ نے تو بدکار اور بدون عورت کے دودھ
بلانے سے بھی منع کیا ہے اور اس سے تو انکار مشکل ہے کہ دودھ کے اپنے طبعی اثرات مرتب ہوتے
ہیں۔ اگر مرضع صحت مند ' تومند ' سیرت و کردار اور اخلاق حسنہ کی حائل ہوگی تو اس کے اثرات دودھ پینے
ہیں۔ اگر مرضع صحت مند ' تومند ' سیرت و کردار اور اخلاق حسنہ کی حائل ہوگی تو اس کے اثرات دودھ پینے
والے بچوں پر لانما پڑیں گے۔ اس لئے اس پہلو سے یہ بھی ارشاد گرای بڑا قابل قدر ہے۔

رادى حديث: ﴿ زياد سهمى ﴾ تقريب من ب كه يه تيرك طقه كا آدى بـ مرسل حديث بيان كرتا به اور يه كما كيا به العابد اور صاحب احراب كرتا به اور كرده غلام به الله الله العابد اور صاحب استفاله اور صاحب استفاله على المين كيا .

#### نفقات كابيان

١٣ - بَابُ النَّفَقَاتِ

(٩٧٥) عَنْ عَآئِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ حَفرت عائشه رَّيَهُ فَا فَ فرايا كَه بَند بنت عَتبهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ: دَخَلَتْ هِنْدٌ بِنْتُ ابوسفيان كى يوى رسول الله التَّهَيَّمَ كَى فدمت مِين عُتْبَةً، أَمْرَأَةُ أَبِئِي سُفْيَانَ، عَلَىٰ عاضر بوكى اور عرضَ كيا اے الله كے رسول (التَّهَيَّمَ)! رَسُولَ اللهِ عَلَيْهَا الله عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ اللهِ اللهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَجِيْحٌ، لاَ نَهْ مِن ويتا جو ميرے اور ميرے بچوں كيلئے كانى بو مَر

يُعْطِيْنِيْ مِنَ ٱلنَّفَقَةِ مَا يَكُفِيْنِيْ، يه كه مِن يوشيده طور پر پَحَ لے لول تو ايماكرنے وَيَكُفِي بَنِيَّ، إِلاَّ مَا أَخَذْتُ مِنْ مَّالِهِ مِن مَحِه پر كوئى گناه ہو گا؟ آخضرت التَّيَامِ نے فرمايا بِغَيْرِ عِلْمِهِ، فَهَلْ عَلَيَّ فِيْ ذَٰلِكَ مِنْ "بَعْلِم طريق سے تم اتا مال لے علق ہو جو تممارے بُول كيلئے كافى ہو۔" (بخارى و مسلم) جُنَاح ؟ فَقَالَ: "خُذِي مِنْ مَالِهِ اور تممارے بُول كيلئے كافى ہو۔" (بخارى و مسلم) بالمَعْرُوف مَا يَكْفِيكِ، وَيَكْفِي

يَنِيكِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

لغوى تشريح: ﴿ باب المنفقات ﴾ نفقه كى جمع ب "نون واور قاف" مينول بر فحه الفاق سے اسم به نقل كے اسم به نقل كے اسم به نقلہ كتے ہيں انسان كانفذى خورد ونوش اور پينے كى اشياء برجو خرج كرنا ہے۔ ﴿ شحيح ﴾ شح سے ماخوذ ہے۔ وہ لائح و حرص جس كے ساتھ بحل بھى شامل ہو اور ﴿ معروف ﴾ سے مراد اپنى و سعت و طاقت كے مطابق خرج كاجو اندازہ لوگول بي متعارف ہو۔

حاصل کلام: اس مدیث سے معلوم ہوا کہ خاوند اگر استطاعت کے باوجود اخراجات پورے ادا نہ کرے تو بیوی اس کو بتائے بغیر اتنا خرچہ اس کے مال سے لے عتی ہے جو معروف کے درجہ میں آتا ہو۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ اپنا جائز حق جس طرح وصول ہو سکتا ہو'کیا جا سکتا ہے۔ ناانصافی کے ازالے کی غرض بھی معلوہ و شکایت غیبت کے زمرہ میں نہیں آتی۔ خواہ وہ نقص و برائی متعلقہ شخص میں بائی جاتی ہو۔ بیوی عدالت میں اگر یہ غیبت میں شار نہیں اگر یہ غیبت کی تعریف میں آتی تو رسول اللہ ملتہ اللہ عد کو منع فرما دیتے۔ نیز معلوم ہوا کہ عورت عدالت کے ذریعہ اپنے حقوق صاصل کرنے کی شرعا مجاز ہے۔

راوی حدیث: ﴿ هند بنت عنبه بن ربیعه بن عبد شمس رسیعه ﴾ اس نے فتح مکه کے موقع پر ایپ شوہر ابوسفیان کے دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد اسلام قبول کیا۔ اس کا دالد عتب ' پچاشیب اور بھائی دلید غزو ہو ہو تا ہو اگر تقد اس کی طبیعت پر برا شاق گزرا۔ پس جب حضرت حمزہ بھائی دلید خود مرد کے گئے تو اس نے ان کا پیٹ چاک کر کے کلیجہ نکال کر چبایا گر نگل نہ سکی اور باہر پھینک دیا۔ مماھ کو محرم میں وفات پائی اور اس کے علاوہ بھی مختلف سنوں کا ذکر کیا ہے۔

﴿ ابوسفیان بُولِیُ ﴾ صَحْر بن حرب بن امیہ بن عبد شمس۔ نبی سل کی ساتھ معرکہ آرائی میں کفار کے علم معرکہ آرائی میں کفار کے علم معردار ' قائد اور سید سلار فوج تھے۔ فتح کمہ کے موقع پر اسلام اس وقت قبول کیا جب حضرت عباس بولئر اپنی بناہ و حفاظت میں ان کو نبی طبی کی خدمت میں لے جانے میں کامیاب ہوئے۔ یہ دخول کمہ سے پہلے کا واقعہ ہے۔ اس کے بعد انہوں نے قبول اسلام کو بہت عمدہ اور اچھا ثابت کیا۔ حضرت عثمان بولئر کے دور ظافت میں وفات یائی۔

(٩٧٦) وَعَنْ طَارِق المُحَارِبِيِّ، حضرت طارق محاربي بِن اللهِ كابيان ہے كہ بهم مدينه ميں قالَ: قَدِمْنَا المَدِيْنَةَ، فَإِذَا رَسُولُ اللهِ آئے تو رسول الله اللهِ اللهِ عَنْرِير كُور لوك اللهِ عَنْهَا منبرير كُور لوك سے

وَالنَّاسَ، وَيَقُولُ: «يَدُ المُعْطِي و بلند ہوتا ہے۔ اور ان سے شروع کر جو تهاری النَّاسَ، وَيَقُولُ: «يَدُ المُعْطِي و بلند ہوتا ہے۔ اور ان سے شروع کر جو تهاری العُلْیّا، وَابْدَأُ بِمَنْ تَعُولُ، أُمَّكَ، کفالت میں ہیں۔ ان میں تیری ماں تیرا باپ تیری وَأَبْاكَ، وَأَخْتَكَ، وَأَخَاكَ، ثُمَّ أَذْنَاكَ بِمِن اور تیرا بِعالی شامل ہیں پھر درجہ بررجہ اپن فَأَبْنَاكَ، دَوَاهُ النَّسَانِيُّ، وَصَحْمَهُ ابْنُ حِبَّانَ سب سے زیادہ قربی کو دے۔" (اے نائی نے روایت وَالنَّارَ مُنْلَاثُهُ مِنْ فَعَیْ فَرَاد دیا ہے۔)

لغوى تشريح: ﴿ وابدا بصن تعول ﴾ لينى خرج كا آغاز ان سے كروجن كا خرچ تم پر واجب ہے۔ جب وہ خورد و نوش اور لباس وغيره كے محتاج ہول ﴿ السك وابداك ﴾ منصوب فعل مقدركى وجه سے لينى ان كا نان و نفقہ ضرور مياكر اور اپن مال ميں سے ان كو دے۔ ﴿ اداماك فادنماك ﴾ ورجه بدرجه قرابت كے اعتمار سے۔

راوی حدیث: ﴿ طارق بن عبدالله محاربی رئاتُد ﴾ صحابی بین محارب بن خصفہ جو بنو غففان کا قبیلہ ہے کا طرف نبیت کی وجہ سے محاربی کملائے۔ ان سے چند احادیث مروی ہیں۔ انہول نے زوالمجاز میں ججرت سے پہلے نبی سائی پیم کو دیکھا تھا۔

(۹۷۷) وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ حَفرت ابو ہریرہ بِنَاتَّة سے مروی ہے کہ رسول الله تَعَالَى عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ سَيُّ اللَّهِ مَالَيْهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

يُطِيقُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

آرم (۱۷۸) وَعَنْ حَكِيْم بْن مُعَاوِيَةَ حَفرت عَيم بن معاويه قشرى كى النه باپ سے الفُشْيْرِيِّ، عَنْ أَبِيْهِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى روايت ہے كه ميں نے عرض كيا اے اللہ كَ عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَا رسول (اللهِ اللهِ)! ہم ميں سے ہرايك پر اس كى المبيه كا حَقُّ زَوْجَةِ احَدِنَا عَلَيْهِ؟ قَالَ: «أَنْ كيا حَق ہے؟ آپ نے فرمایا "جب خود كھاؤتواس كو تُظهِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ، وَتَكُسُوهَا إِذَا بَعِي كُلُود بَبِ فود بِهِ تَو اس كو بَعِي بِهِ اور اس المُتَسَيْت، وَلاَ تَضْرِبِ الموجْهَ، وَلاَ كَ منه پر نه مارو اور اسے فتیج نه كهو۔" (لمي مديث تُقَبِّع " - الْحَدِيْثُ - وَتَقَدَّمَ فِي ہے جو عَرْة الناء كي باب مِن بِهُ الرَّر جَى ہے۔) عشرة النساء كي باب مِن بِهُ الرَّر جَى ہے۔)

(۹۷۹) وَعَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ حَفْرت جابِرِ فَاللَّهُ سِي جَجَ كَ بارے مِين لَبي

تَعَالَى عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، فِي حديث مِن بيان كرتے ہيں كه آپ ئے عورتوں كے حديث مِن بيان كرتے ہيں كه آپ ئے عورتوں كے حديث ِ الحجيْثِ الحجيْثِ الحجيْثِ الحجيْثِ الحجيْثِ الحجيْثِ الحَالَةِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْتُهُ مِ ذِفْهُنَّ كه ان كو كھانا پيا اور لہاس بھلے طريقہ سے ديا كرو۔ " وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (مسلم)

(۹۸۰) وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ حضرت عبدالله بن عمر فَيْنَظِ ہے موی ہے کہ رسول رضي الله تعَالَى عَنْهُمَا، قَالَ ؛ قَالَ الله طَهْلِيَا نِ فرمایا: "ایک انسان کیلئے یمی گناہ کافی رَسُولُ اللهِ ﷺ: «کَفَی بِالمَرْءِ إِنْماً ہے کہ جن کی روزی کا ذمہ دار و کفیل ہے ان کو اَنْ يُفْصِئَعَ مَنْ يَقُوثُ». وَوَاهُ النَّسَآنِي، ضَائَع کردے۔" (نسائی) اور مسلم میں یہ الفاظ ہیں کہ وَهُو عِنْدَ مُسْلِم بِلْفَظ وَانْ بَخْبِسَ مَمَّن بَعْلِكُ "جس کی روزی کا مالک ہے اسے روک لے۔" وَهُو عِنْدَ مُسْلِم بِلِنَظِ وَأَنْ بَخْبِسَ مَمَّن بَعْلِكُ "جس کی روزی کا مالک ہے اسے روک لے۔"

لغوى تشريح: ﴿ كفى بالمدوء النما ﴾ اس كے كَنْكار و خطاكار ہونے كيكے كافى ہے يا يہ معنى كه اس كيك يكي كافى ہے يا يہ معنى كه اس كيك يكي كناه كافى ہے۔ ﴿ ان يضيع ﴾ "تضيع" ہے ماخوذ ہے۔ اسے جھوڑ دے۔ الى حالت ميں كه اسے ہلاك و ضائع كرنے والا ہو۔ ﴿ من يقوت ﴾ جس كى عيال دارى كاذمه دار ہے ' جے روزى ديتا ہے ' كھانے بينے كا بندوبست و انتظام كرتا ہے اس ميں من موصوله يضيع كامفعول واقع ہو رہا ہے۔

(۹۸۱) وَعَنْ جَابِرِ، يَرْفَعُهُ، فِي حضرت جابر بَوْلَتُمْ نَ اس حالمه كے بارے ميں جس كا الحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا، شوہر فوت ہوگيا ہو مرفوعاً روايت كيا ہے كہ اس كيك قال: لاَ نَفَقَةَ لَهَا. أَخْرَجَهُ البَبْهَقِيُّ، نَفقه نهيں ہے۔ (اس كو بَهِ قَى نَكالد اس كے راوى ثقه وَرِجَالُهُ نِفَاتْ، لَكِن قَالَ: المَحْفُوظُ وَفَفُهُ، وَثَبَتَ مِي ليكن امام بيه قي نے كما ہے كہ اس كا موقوف ہونا ہى تَنْي النَّفَقَةِ فِن حَدِيْثِ فَاطِمَةَ بِنْتِ فَنْسٍ، كَمَا مَعُوظُ ہے۔ نفقه كى نفى فاطمہ بنت قيس بَنَ اَمْعُ كى حديث سے تَقْدَم دَوَاهُ مُسْلِمٌ فَي حديث ليكن الله علي كُرْر كِلى ہے۔ اے مسلم نے روايت كيا ثقدَم ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

(4

حاصل كلام: اس مديث مين دليل ہے كه جس حامله خانون كاشو ہر فوت ہو گيا ہو اس كيلے نفقه نهيں، تو جو غير حامله ہو بالاولى اس كيلے نفقه نهيں اور مطلقه الله غير حامله كيك نه نفقه ہو اور نه رہائش اور مطلقه الله غير حامله كيك نفقه نهيں رہائش ہے اور يوه حامله كيك رہائش ہے ماملہ كيك رہائش ہے گر نفقه ميں اختلاف ہے۔ صحح ہد ہے كه اس كيك نفقه نهيں۔ يہ بات ذہن نشين رہے كه نفقه و رہائش كى بحث اس وقت تك ہے جب كه عورت عدت ميں ہو۔ عدت گزرنے كے بعد تو وه كى چيز كا استحقاق نهيں ركھتى۔

(٩٨٢) وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ تَعَالَى، هَالَدُ العُلْيَا خَيْرٌ مِنَ اليَدِ السُّفْلَى، وَيَبْدَأُ أَحَدُكُمْ بِمَنْ يَعُولُ، تَقُولُ المَرْأَةُ: أَطْعِمْنِي أَوْ طَلَقْنِي». وَوَا المَرْأَةُ: أَطْعِمْنِي أَوْ طَلَقْنِي».

حضرت ابو ہریرہ رہائٹ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ماٹیہ نے فرمایا "اوپر والا ہاتھ نیچ والے ہاتھ سے مہتر ہے۔ تم میں ہر کوئی اس سے آغاز و ابتدا کرے جس کی وہ عیالداری کرتا ہے۔ ایسا نہ ہو بیوی کہنے کے نان و نفقہ دو یا طلاق دو۔" (اس کو دار قطنی نے حس سند سے روایت کیا ہے)

حاصل کلام: اس حدیث سے معلوم ہوا کہ خاوند اگر بیوی کا نفقہ دیدہ و دانستہ بورا نہ کرے یا مالی حالت کی کمزوری کی وجہ سے بورا نہ کرسکے تو بیوی شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرنے میں حق بجانب ہوگی۔

اور حفرت سعید بن مسیب رطانیہ سے ایسے آدی کے متعلق مردی ہے جو اپنی یبوی کو نان و نفقہ نہ دے سکے کہ ان کے درمیان علیحدگی کر دی جائے گی۔ اس روایت کو سعید بن منصور نے سفیان سے اور انہوں نے الزناد سے روایت کیا ہے کہ میں نے سعید بن مسیب سے پوچھا: کیا یہ سنت ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہال سنت ہے۔ (یہ روایت مرسل

فِي الرَّجُلِ لاَ يَجِدُ مَا يُنْفِقُ عَلَىٰ أَهْلِهِ، قَالَ: يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا. أَخْرَجَهُ سَعِبْدُ بُنُ مَنْصُورٍ، عَنْ شُفْبَانَ، عَنْ أَبِي الزَّنَادِ، عَنْهُ، قَالَ: شُنَّةٌ. وَلَمْذَا مُنْكُ لِسَعِيْدِ: شُنَّةٌ؟ فَقَالَ: شُنَّةٌ. وَلَمْذَا مُرْسَلُ قَوِيِّ.

(٩٨٣) وَعَنْ سَعِيْدِ بْنِ المُسَيَّبِ،

حاصل کلام: اس روایت کی رو سے شوہر نان و نفقہ نہ دے تو میاں بیوی کو علیحدہ علیحدہ کر دیا جائے۔ حضرت علی بڑائٹر اور ابو ہریہ بڑائٹر اور تابعین کی ایک جماعت اور فقہاء انمہ میں سے امام مالک رطائٹی امام شافعی رہائٹی وغیرہ فنح نکاح کا افتیار عورت کو دیتے ہیں۔ ظاھریہ کا بھی کی قول ہے لا ضرد ولا صورد ولا صدیث کو بھی اس کی تائید میں پیش کیا جاتا ہے۔ احناف کا قول ہے کہ نفقہ نہ ہونے کی صورت میں فنح نکاح کا افتیار عورت کو نہیں۔ انہوں نے دلیل میں قرآن حمید کی آیت وعن قدر علیہ دزقہ پیش کی ہے۔ گر علامہ حافظ ابن قیم رہائٹی نے کہا ہے کہ جب عورت نے مرد سے نکاح کیا اس وقت مرد تندرست تھا اور مرد کی نگ دستی کا شکار ہوگیا تو ایس صورت میں عورت کو فنح نکاح کا افتیار نہیں۔ تھی گربعد میں کسی وجہ سے نگ دستی کا شکار ہوگیا تو ایس صورت میں عورت کو فنح نکاح کا افتیار نہیں۔ کیونکہ حالات بدلتے دیر نہیں لگتی۔ آج نگ دستی ہے تو کل فراخ دستی بھی ہو سکتی۔ بصورت دیگر عورت کو فنح نکاح کا افتیار رکھے اور اسے استعال کرنا چاہے تو استعال بھی کرے۔ جن علاء و فقہاء کو عورت کو فنح نکاح کا افتیار دیا ہے ان میں سے امام مالک رہائٹیے خاوند کو ایک ماہ کا وقت دیتے ہیں اور امام

قوی ہے۔)

شافعی رہاٹیے صرف تین دن اور حماد نے ایک سال کی میعاد دی ہے۔

راوی حدیث: ﴿ سفیان ﴾ سفیان بن سعید بن مسروق ثوری- ابوعبدالله کوفی- بردے انکه کرام میں علی ایک میں اور زهد و ورع کے ایک میں ان کے امام ہونے پر سب کا اتفاق ہے۔ اتقان صبط حفظ معرفت اور زهد و ورع کے اوصاف سے متصف تھے۔ کے میں پیدا ہوئے اور بھرہ میں الااھ میں فوت ہوئے۔

﴿ ابوالنوناه ﴾ عبدالله بن ذكوان اموى - ان كم مولى مدنى تقد بوك ائمه مين شار ب - امام احمد رطيق كا قول ب نقة بي - امير المومنين بي - امام بخارى رطيق كا قول ب كه ابوالزناد عن الاعرج عن ابى هريره صحح ترين سند ب - مساه يا اسام مين وفات يائى -

ر (۹۸۶) وَعَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ حَفَرَت عَمَرُولُةً سے مُروی ہے کہ انہوں نے امراء عَمَلَ عَنْهُ، أَنَّهُ كَتَبَ إِلَىٰ أُمَرَآءِ لَشَكُر كو السے مُردول كے بارے مِيں تَحْرِي فرمايا جو فوج الاَّجْنَادِ، فِي رِجَالِ عَابُوا عَنْ مِيں شريك رہنے كی وجہ سے اپنی يويوں سے غائب نُسَائِهِمْ: أَنْ يَأْخُذُوهُمْ بِأَنْ يُنْفِقُوا، شَحْ كہ وہ اپنی يويوں كو نفقہ روانہ كريں ورنہ طلاق أَوْ يُطَلَّقُوا، فَإِنْ طَلَّقُوا بَعَمُوا بِنَفَقَةِ وے ديں۔ أَكُر طلاق ديں تو جَشَى مرت انهوں نے مَا حَبَسُوا الْخَرْجَهُ الشَّافِيئِ ثُمَّ البَيْهَيْنُ روكے ركھا ہے اس كا نفقہ روانہ كريں۔ (اسے امام باستَادِ حَسَنہ دوانہ كريں۔ وابت كياہے)

بیسب کا تحری اسراء الاجناد کی قائدین لشکر۔ اجناد جند کی جمع ہے لشکر کو کہتے ہیں۔ یہ روایت اور پہلی دونوں احادیث اس بات کی دلیل ہیں کہ شوہر پر ہوی کا خرچہ واجب ہے۔ پھراگر شک دست ہو یا نال مول سے کام لے تو عورت کو اختیار ہے اس سے علیحدگی اور فرقت کا۔ جہور اہل علم امام مالک روایتی امام مول سے کام لے تو عورت کو اختیار ہے اس سے علیحدگی اور فرقت کا۔ جہور اہل علم امام مالک روایتی امام شافعی روایتی اور اہل خواہر اس کے قائل ہیں۔ یہ جدائی اور علیحدگی فنخ ہوگی یا طلاق۔ اس میں دو قول ہیں۔ جس نے اسے طلاق ہی قرار دیا ہے اس نے کہا کہ یہ مقدمہ حاکم کے پاس لے جایا جائے گا تاکہ وہ شوہر پر لازم کرے کہ وہ نفقہ دے یا طلاق۔ پھراگر وہ انکار کرے تو حاکم اسے طلاق رجعی دے دے۔ پھراگر اس نے ہوی سے رجوع کر لیا تو عدالت دو سری طلاق دے دے گی۔ اب پھراگر اس نے مقدمہ دی گا ور جس نے اسے فنخ قرار دیا ہے۔ اس صورت ہیں بھی مقدمہ حاکم کو بعد نکاح فنخ کیا جائے گا اور ہی کہا گیا ہے کہ مقدمہ حاکم کی عدالت میں لے جایا جائے گا پیش کرنے کے بعد نکاح فنخ کیا جائے گا اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ مقدمہ حاکم کی عدالت میں لے جایا جائے گا کہ وہ کی کا کہ یہ اجازت کے پھراگر اس نے نکاح فنخ کیا یا فنخ کی اجازت دی تو اسے اسے فنخ کی اجازت میں رجوع کا حق نہیں وہ کہا یا وہ جی کہا گیا ہے کہ مقدمہ حاکم کی عدالت میں رجوع کا حق نہیں وہ کہا یا وہ جی کہا طلاق نہیں۔ اس صورت میں رجوع کا حق نہیں وہ کہا یا وہ کی اور میل السلام سے ماخوذ ہے۔ اس مقام پر اور بھی بہت سے اقوال ہیں گراس تفصیل کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں۔

حاصل کلام: حفرت عمر بناٹنز کے اس تحریری فرمان کاپس منظر پیہ ہے کہ ایک رات حفرت عمر بناٹنز گشت پر تھے۔ ایک ایسے خیمہ پر سے آپ کا گزر ہوا جس میں ایک خاتون شوہر کی جدائی کی طوالت پر دردناک شْعریڑھ رہی تھی۔ وہ اشعار حفرت عمر رہالتھ نے بھی س لئے۔ اس کا شوہر فوج میں ملازم تھا۔ حضرت عمر ر اپنے بٹی حضرت حفصہ رہی تھا ہے دریافت کیا کہ ایک عورت خاوند کے بغیر کتنا عرصہ تک گزار سکتی ہے۔ حضرت حفصہ بڑی کھیا نے بتایا کہ جیار ماہ تک۔ اس کے بعد حضرت عمر بناتھ نے لشکر کے سیہ سالاروں کو تھم تحریر فرمایا کہ فوجیوں کو تھم دو کہ وہ چار ماہ بعد ضرور گھر آیا کریں ورنہ اپنی بیویوں کو طلاقیں دے دیں اور ساتھ ہی ان کا سابقہ نان و نفقہ بھی بھیج دیں۔

حفرت ابو ہررہ رہالتہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی (٩٨٥) وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ نے نبی مٹھیا کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا' تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: جَآءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ اے اللہ کے رسول (سائیلم)! میرے پاس ایک دینار عَيْكُونُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! عِنْدِيْ ہے۔ آپ نے فرملیا "اپنے آپ پر خرج کرو۔" اس دِيْنَارٌ؟ قَالَ: «أَنْفِقْهُ عَلَىٰ نَفْسِكَ»، نے عرض کیا میرے پاس ایک اور ہے؟ فرمایا "اپی قَالَ: عِنْدِيْ؟ آخَرُ؟ قَالَ: «أَنْفِقْهُ اولاد پر خرچ کرو" وہ پھر بولا میرے پاس ایک اور عَلَىٰ وَلَدِكَ»، قَالَ: عِنْدِيْ آخَرُ؟ ہے۔ فرمایا "اپنی بیوی پر خرچ کرو۔" اس نے عرض قَالَ: «أَنْفِقْهُ عَلَىٰ أَهْلِكَ»، قَالَ: عِنْدِيْ آخَرُ؟ قَالَ: «أَنْفِقْهُ عَلَىٰ کیا میرے پاس اور ہے۔ فرمایا "اپنے خادم پر خرج كرو-" وه بولا ميرے پاس اور ہے۔ فرمايا " تحقي خوب خَادِمِكَ»، قَالَ: عِنْدِي آخَرُ؟ قَالَ: «أَنْتَ أَعْلَمُ». أَخْرَجَهُ الشَّافِعِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ، علم ہے کہ تو اسے کمال خرچ کرے۔" (اس کی شافعی اور ابوداؤد نے تخریج کی ہے اور یہ الفاظ ابوداؤد کے ہیں وَاللَّفْظُ لَهُ، وَأَخْرَجَهُ النَّسَآئِيُّ وَالحَاكِمُ بِتَقْدِيْم اور نسائی اور حاکم نے بھی اس کی تخریج کی ہے۔ اس میں

#### ولدے پہلے زوجہ کا ذکر ہے)

حاصل کلام: اس مدیث میں اس کا ذکر ہے کہ اگر الله تعالیٰ کسی کو اپنی رحمت خاص سے نوازے اور اس کے پاس خرچ کرنے کی گنجائش ہو تو اس کے مصارف کی ترتیب کیا ہونی جائے۔ چنانچہ فرمایا کہ سب ے پہلاحق انسان پر اس کی اپنی جان کا ہے۔ اس کے بعد اس ترتیب کے مطابق خرچ کرے۔ جیسے اس حدیث میں ذکر کیا گیا ہے اور آخر میں جو یہ فرمایا کہ انت اعلم اور ایک دو سری روایت میں انت ابھر بہ بھی ہے۔ جس کا مطلب ہے کہ تو اس کے خرچ کرنے کی جگہ کا زیادہ علم رکھتا ہے کہ کہاں اور نمس کو كتنادينا جائيے۔

الزَّوْجَةِ عَلَى الوَلَدِ.

(٩٨٦) وَعَنْ بَهْذِ بْنِ حَكِيْمٍ، عَنْ حَعْرت بحر بن حكيم راليَّي في الني باپ ك واسط

سے اینے دادا سے روایت کیا ہے کہ میں نے عرض أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قُلْتُ: نَا كيا الله ك رسول (الفيلم)! ميس حسن سلوك رَسُولَ اللهِ! مَنْ أَبَرُهُ؟ قَالَ: «أُمَّكَ»، اور بھلائی کس کے ساتھ کروں؟ آپ نے فرمایا "اپنی قُلْتُ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «أُمَّكَ»، والدہ کے ساتھ۔" میں نے پھر عرض کیا۔ پھر کس قُلْتُ: ثُمُّ مَنْ؟ قَالَ: «أُمَّكَ»، ہے؟ آپ نے پھر فرمایا "اپنی والدہ سے" میں نے بھر قُلْتُ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «أَبَاكَ، ثُمَّ عرض کیا پھر کس سے؟ فرمایا "اپنی والدہ سے" میں الأَقْرَتَ فَالأَقْرَبَ». أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ نے بھر عرض کیا۔ بھر کس سے؟ فرمایا "اپنے والد" وَالنُّهُ مِذِيُّ، وَحَسَّنَهُ. سے اس کے بعد پھر درجہ بدرجہ زیادہ قریبی رشتہ دار سے۔" (اسے ابوداؤد اور ترندی نے تخریج کیا اور ترندی

نے اسے حسن قرار دیا ہے)

لغوى تشریح: ﴿ ابس ﴾ بوسے ماخوذ ہے۔ متکلم کا صیغہ ہے۔ اس کے مینی احمان اور نیکی و بھلائی کے ہیں۔ حاصل کلام: اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مال کا درجہ والد سے زیادہ ہے۔ مال بیچ کی وجہ سے جو تکلیفیں اور دکھ برداشت کرتی ہے اس وجہ سے مال کے ساتھ حسن سلوک کی زیادہ تاکید فرمائی گئی ہے۔ عورت کرور اور صنف نازک ہے۔ بیچ برے ہو کر مال کے قابو اور کنٹرول میں بہت کم رہتے ہیں۔ مال کی بے قدری کی جاتی ہے۔ شریعت نے مال کے ساتھ حسن سلوک کی اتنی شدت سے تاکید کی ہے اور اولاد کو احساس دلایا ہے کہ مال کو ہر ممکن طریقہ سے زیادہ سے زیادہ آرام اور راحت پنچانی چاہئے۔ اس کے تھم کو بے چون و چرا ماننا اور تشلیم کرنا چاہئے۔ اس کے تھم کو بے چون و چرا ماننا اور تشلیم کرنا چاہئے۔ اس کے تھم کو بے چون و چرا ماننا اور تشلیم کرنا چاہئے۔ بشرطیکہ خلاف شرع تھم نہ دے۔

## پرورش و تربیت کابیان

١٤ - بَابُ الحِضَانَةِ

(۹۸۷) عَنْ عَبْدِاللهِ بْن عَمْرِ و حَفْرت عبدالله بن عُمْو وَبَيْتَ ہِ کَهُ وَضِي الله بن عُمُو وَبَيْتَ ہِ کَهُ وَضِي اللّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، أَنَّ آمْرَأَةَ ايك فاتون رسول الله التَّيَامُ كَى فدمت مِين آئى اور وَضِي اللّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، أَنَّ ابْنِي هٰذَا، عرض كيا۔ اے الله كے رسول (التَّهِ اِنَّ ابنِي هٰذَا، عرض كيا۔ اے الله كے رسول (التَّهِ اِنَّ ابنِي هٰذَا، عرض كيا۔ اے الله كے رسول (التَّهِ اِنَّ ابنِي هَانَ بَعْنَ بَرَق تھا۔ ميرى كانَ بَطْنِيْ لَهُ وَعَاءً، وَلَا فَي لَهُ لِحَت جَمَر بِيت اس كيلئے مشكيزہ اور ميرى آفوش اس سِقاءً، وَإِنَّ أَبَاهُ جِهاتى (پتان) اس كيلئے مشكيزہ اور ميرى آفوش اس طَلَّقَنِيْ، وَأَرَادَ أَنْ يُنْزِعَهُ مِنِّي، فَقَالَ لَهُ مِنْكَ مُعَالِم مَعْد اس كے والد نے مجھے طلاق دے لَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَنْتِ أَحَقُ بِهِ، دى ہے اور اب وہ مجھ سے اس بچہ کو بھی جِمین لینا مَا لَمْ تَنْکِحِي». وَاهُ أَخْمَذُ وَأَبُو دَاوُدَ، عِلْمِتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ "جب تک تو دو مرا

وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ.

نکاح نہیں کرتی اس وقت تک تو ہی اس کی زیادہ حقد ار ہے۔" (اسے احمد اور ابوداؤد نے روایت کیا ہے اور حاکم نے اسے صحیح قرار دیا ہے)

لغوى تشريح: ﴿ باب المحصافة " حضافة كي حاكم ينج كره حضانة كتة بن يج كي تكهاني اور تربیت ویرورش کو اور مملک ومفز چیزوں اور حالات سے بچانے اور ان سے محفوظ رکھنے کو اور یہ ماخوذ ے۔ حضن الصبی بحضنه 'ے۔ یہ باب نصر بنصرے ہے معنی یہ ہے کہ جب نچے کو ایخ سینے سے نگایا اور اسے گود میں لیا اور اس کی تربیت کا انتظام واہتمام کیا اور مفن "حاء" کے بنیچ کسرہ اور "صاد" ساكن كى صورت مين بغل سے نيچ پهلى تك كے قص كو كتمتے ہيں۔ (جے كو كھ كہتے ہيں) يا پھرسينے اور بازؤوں کے مابین حصد کو کہتے ہیں۔ ﴿ وعاء ﴾ واؤ کے پنچے ممرہ اور مد۔ برتن اس حال میں کہ اس نے پیٹ میں نیچ کو اٹھائے رکھا۔ ﴿ مسفاء ﴾ سین کے نیچ کسرہ اور مد چڑے سے ساختہ برتن یعنی مشکیزہ جس میں پانی اور دودھ محفوظ رکھتے ہیں لینی دودھ بلانے کی وجہ سے اس نے اسے مشکیرہ کا نام دیا۔ ﴿ حبصری ﴾ آغوش انسان انسانی گود- ﴿ حواء ﴾ حواء کی "حا"ک نیچ کسره اور مد ہراس چیز کا نام ہے جو دو سرى چيز كو ايني لييث ميں لے يا كود ميں لے اور اسے اپنے ساتھ ملا لے يا جمع كر لے۔ يہ تين اوصاف وہ ہیں جو صرف ماں کے ساتھ مخصوص ہیں باپ سے ان کا کوئی تعلق نہیں تاکہ ان اوصاف و مميزات کے توسل سے مال کا نیچ کو دود مد پلانے کی وجہ سے استحقاق اور اس کی برتری و اولیت کا اثبات ہو۔ نبی ساتھیا ن اس خانون كيلي اس بچه كو برقرار ركها اور اس ير تكم مرتب فرمايا علامه ابن قيم رايي ن الهدى" میں کما ہے کہ اس میں دلیل ہے کہ احکام میں معانی اور علل کا اعتبار کیا جاتا ہے اور ان احکام کو ان معانی وعلل کے ساتھ ملحق کیا جاتا ہے۔ یہ چیز فطرت سلیمہ میں جاگزیں ہوتی ہے حتی کہ نسوانی فطرت و جبلت میں بھی پائی جاتی ہے اور نیل الاوطار میں ہے کہ یہ صدیث اس بات کی دلیل ہے کہ والدہ باپ کی نبت بچ کی زیادہ مستحق ہے۔ اس وقت تک کہ کوئی مانع مال کی طرف سے حاصل نہ ہو جیسے نکاح۔ ابن منذر نے اس پر اجماع بیان کیا ہے۔ ( تلخیص) ابن حزم کے نزدیک نکاح سے تربیت و پرورش ساقط نہیں ہوتی۔ حالانکہ اس کا سقوط ہی قرین صواب ہے اور جمهور کی یمی رائے ہے۔

(۹۸۸) وَعَنْ أَبِي هُوَيْرَةً وَضِيَ اللَّهُ حَمْرَت الوَهِ بِرِيهُ وَاللَّهُ عَوْرَت الوَهِ بِرِيهُ وَلَا الله عَمْرَى مِهُ كَمَا أَلَ الله عَرَات الله عَلَى الله عَرَات الله عَرَات الله عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُه

أَبُوكَ، وَهَذِهِ أُمُّكَ، فَخُذْ بِيَدِ أَيِّهِمَا تيراباب ب اورية تيرى والده- ان دونول مين سے شِيئة أُمُّكَ، فَخُذْ بِيَدِ أَيِّهِمَا تيراباب ب اور يہ تيرى والده- ان دونول مين سے شِيئة ، فَأَخَذَ بِيدِ أُمِّهِ، فَانْطَلَقَتْ جَسِ كَا جِائِه كِيرُ لَي اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

لغوی تشریح: ﴿ بسُر ابسی عسبه تعسبه کے عین کے نیچ کرہ اور نون پر فتحہ مال نے اپی حاجت و ضرورت کو بچہ کی طرف ظاہر کیا اور مال اس بارے ہیں بچہ ہی سے زیادہ حق رکھتی تھی اور سنن ابی داؤد میں بچہ ہی سے زیادہ حق رکھتی تھی اور سنن ابی داؤد میں بچہ بی سے کہ رسول اللہ ملٹی ہی نے فرمایا ''اس بچہ پر دونوں قرعہ ڈالو'' خاوند بولا میرے بچہ کے بارے میں مجھ اس سے کوئی نہیں جھڑ سکتا۔ تو نبی ملٹی ہی می خاطب کرکے فرمایا ''یہ تیرا باب ہے الخے ''اس حدیث اور اس سے پہلے والی حدیث ہے حاصل ہوا کہ بچہ جب صغر سی میں ہو تو مال اس کی زیادہ حقدار ہے اور جب سن شعور کو پہنچ جائے اور تربیت و پرورش کی اسے چندال ضرورت نہ رہے تو اس صورت میں والدین کے درمیان اس بچ کو اختیار دیا جائے گا (جس کے ساتھ چاہے چلا جائے) امام شافعی رطانیہ' احمہ رطانیہ' احمد میں اور انہوں نے استعناء کی عمر سات یا آٹھ سال مقرر کی ہے اور امام مالک رطانیہ اور انہ الرائے اختیار دینے کی طرف نہیں گئے۔ بلکہ امام مالک رطانیہ نے کہا ہے کہ مال بچیوں کی زیادہ حق رکھتا ہے تاوقتیکہ ان کا نکاح ہو جائے اور باپ لڑکوں کا زیادہ حق رکھتا ہے تاوقتیکہ وہ جائے اور باب لڑکوں کا زیادہ حق رکھتا ہے تاوقتیکہ وہ جائے اور باب لڑکوں کا زیادہ حق رکھتا ہے تاوقتیکہ کہ جب بچہ مستعنی ہو جائے تو باب اس کا زیادہ حق رکھتا ہے مگر ہو حدیث و باب اس کا زیادہ حق رکھتا ہے مگر ہو حدیث و بانے خلاف جب سے جو ان کے خلاف جب ہے۔

حاصل کلام: اس حدیث میں بنج کو افتیار دیا گیا ہے۔ کہ وہ جس کے پاس رہنا پند کرے اس کے پاس رہنا پند کرے اس کے پاس رہنا پند کرے اس کے پاس رہنا ہوگا ور ہو اور اس سے پہلی حدیث میں والدہ کو زیادہ حق دیا گیا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس حدیث میں جس بچہ کا ذکر ہے وہ بڑا ہوگا اور سمجھدار ہوگا۔ اس وجہ سے اسے افتیار دیا گیا کہ خود سوج سمجھ کر فیصلہ کر لئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر بچہ بڑی عمر کا ہو اور اپنی حفاظت میں والدین کا محتاج نہ ہو تو اس شریعت نے افتیار کتنی عمر کے بنچ کو دیا بے افتیار دیا ہے کہ مال باپ دونوں میں سے جس کے پاس چاہ رہے۔ یہ افتیار کتنی عمر کے بنچ کو دیا جائے گا۔ فقماء نے سات یا آٹھ سال مقرر کی ہے۔ علامہ ابن قیم دولائی نے کما ہے کہ جس امر میں بنچ کی مصلحت اور خیر خواہی ہو اسے افتیار کرنا چاہئے۔ اگر مال باپ کے مقابلہ میں زیادہ صبح تربیت و پرورش اور حفاظت کرنے والی ہو اور نمایت غیرت مند فاتون ہو تو فال کو باپ پر مقدم کیا جائے گا۔ اس موقع پر قرعہ مفاظت کرنے والی ہو اور نمایت غیرت مند فاتون ہو تو فال کو باپ پر مقدم کیا جائے گا۔ اس موقع پر قرعہ مال نا افتیار میں سے جو بچہ کا ذیادہ خیال رکھنے والا ہو' بچہ اس کے سپرد کر دیا جائے گا۔ اگر باپ میں یہ اوصاف مال بیپ میں سے جو بچہ کا ذیادہ خیال رکھنے والا ہو' بچہ اس کے سپرد کر دیا جائے گا۔ وہی اس کی پرورش و تربیت کا ذمہ مال کی بہ نسبت زیادہ ہوں تو بچہ باپ کی تحویل میں دے دیا جائے گا۔ وہی اس کی پرورش و تربیت کا ذمہ مال کی بہ نسبت زیادہ موں تو بچہ باپ کی تحویل میں دے دیا جائے گا۔ وہی اس کی پرورش و تربیت کا ذمہ مال کی بد نسبت زیادہ خیات ہیں کہ لڑکا ہو یا لڑکی دونوں مال کے پاس رہیں گے اور احناف نے کما کہ دار

لڑکی مال کے پاس اور لڑکا باب کے پاس رہے گا۔ قرین انصاف بات علامہ ابن قیم رطیقیہ کی معلوم ہوتی ہے۔ (٩٨٩) وَعَنْ رَافِع ِ بْن ِ سِنَان ٍ أَنَّهُ حضرت رافع بن سنان بنالتي سے روايت ہے كه وه أَسْلَمَ، وَأَبَتِ آمْرَأَتُهُ أَنْ تُسْلِمَ، خود مسلمان موكيا اور اس كي يوى في اسلام قبول فَأَفْعَدُ النَّبِي عِيدُ الأُمَّ نَاحِيةً، وَالأَبَ كُرِنْ سِي الْكَارِكُرُ دِيادٍ تُو نِي النَّهِمُ فَ مال كو ايك نَاحِيَةً ، وَأَقْعَدَ الصَّبِيَّ بَيْنَهُمَا ، فَمَال طرف اور باب كودو سرب مُوشِّ مِن بشاديا اور يج إِلَىٰ أُمِّهِ، فَقَالَ: «اللَّهُمَّ اهْدِهِ، فَمَالَ کو دونوں کے درمیان میں بٹھا دیا۔ تو بچہ مال کی إِلَى أَبِيدِ، فَأَخَذَهُ". أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ جانب ماكل موا. رسول الله مالي إلى على "اللي وَالنَّسَآئِيُّ، وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ. اس بچه کو مدایت دے۔" اس پر وہ بچہ باپ کی جانب مائل ہوگیا تو باب نے بیچے کو پکڑ لیا۔ (اس کی تخریج

ابوداؤد اور نسائی نے کی ہے اور حاکم نے اسے صحیح کہاہے) حاصل کلام: حدیث کا سیاق اس پر دلالت کر تا ہے کہ یہ بچہ جھوٹا تھا ابھی تمیز نہیں کر سکتا تھا۔ چنانچہ "مبى" كالفظ اى كالمقتفى ب بلكه ابوداؤد مين صاف طور ير منقول ب كه يه جھرا ايك چھوٹے بيج ك بارے میں تھا اور وہ عورت دورھ چھرانے والی یا اس کے مشابہ تھی۔ جب بیہ بات متحقق ہوگئی کہ بچیہ چھوٹا تھا اور تمیز کی اہلیت و صلاحیت نہیں رکھتا تھا تو پھر تنازع و جھڑا بچہ کی حق حضانت کے بارے میں تھا۔ ولايت و مررستي مين نهين- يه حديث وليل ب كه كافر مال كيليح حضانت كاحق فابت ب ليكن اس مين به دلیل نہیں ہے کہ بیچے کو تمیز کی اہلیت کے بعد والدین کے انتخاب میں اختیار دیا جائے گا خواہ والدین میں سے ایک مسلمان اور دو سرا کافر ہو۔

راوى حديث: ﴿ رافع بن سنان رُوْلَعُن ﴾ الوالحكم انصارى اوى مدنى رُولَتُو - مشهور صحابي بين الانساب مين ابوالقاسم بن سلام نے ان کے بارے میں کہا ہے کہ یہ عطبون کی اولاد میں سے ہیں اور وہ عامر بن تعلبه (٩٩٠) وَعَن ِ البَرَآءِ بْن ِ عَازِب

حضرت براء بن عازب بالتي سے روایت ہے کہ نی الناليم نے حمزہ كى بينى كا فيصلہ اس كى خالہ كے حق ميں فرمایا کہ "خالہ بنزلہ مال کے ہے۔" (بخاری) اور احمد نے اس کی تخریج حضرت علی منالٹر کی حدیث سے کی ہے اور کما ہے کہ "لڑکی اپنی خالہ کے پاس ہوگی كيونكه خاله مال ہے۔"

وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ مِنْ حَدِيْثِ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: وَالجَارِيَةُ

رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ

عَلَيْ فَضَى فِي ٱبْنَةِ حَمْزَةَ لِخَالَتِهَا،

وَقَالَ: «ٱلخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الأُمِّ». أَخْرَجَهُ

عِنْدَ خَالَتِهَا فَإِنَّ الخَالَةَ وَالِدَةٌ.

البُخَارِيُّ.

لغوى تشريح: ﴿ فان المحالمة والمدة ﴾ يعنى خاله بهنزله مال - اس بكى كى خاله كانام اساء بنت عميس تقااور مذكورہ بچى كانام عمارہ تھا اور امامہ بھى كما كيا ہے۔ ان كى كنيت ام الفضل تھى۔ يہ فيصلہ آپ نے اس موقع یرِ فرمایا تھا جب حضرت علی بڑاتھ' حضرت جعفر بڑاتھ اور زید کے در میان بھگڑا کھڑا ہوا تھا۔ حضرت علی بڑاتھ کا . دعویٰ تھا کہ اس کا زیادہ استحقاق میں رکھتا ہوں کیونکہ یہ میرے بچپا کی بٹی ہے اور حضرت جعفر بڑاٹر کا دعوی تھا کہ یہ میری بچا زاد بس بھی ہے اور اس کی خالہ میرے نکاح میں ہے اور حضرت زید رہا اور دعویٰ تھا کہ میرے بھائی کی بیٹی ہے۔ ساری روداد و قصہ ساعت فرماکر آپ نے اس بی کا فیصلہ خالہ کے حق میں دے دیا۔ مشکل میہ پیش آئی کہ میہ خالہ شادی شدہ تھیں اور یہ پہلے گزر چکا ہے کہ نکاح کے بعد حق حضانت نمیں رہتا۔ اس کا جواب سے ہے کہ حق حضانت نکاح کی صورت میں اس وقت ساقط ہو تا ہے جبکہ والدین کے مابین جھڑا پیدا ہو کہ بچہ کس کے پاس رہے کیونکہ مطلقہ کا بغض و ناراضگی پہلے شوہر کے بارے میں زیادہ سخت و شدید ہو تا ہے بھراکٹر او قات یوں بھی ہو تا ہے کہ دو سرے شوہر سے عورت کی محبت و دلچیں اور شوہر کی نیچ کے متعلق سختی نیچ کی طرف توجہ کو کم کر دیتی ہے جس سے بیر کے حقوق کی ادائیگی میں کو تاہی واقع ہو جاتی ہے۔

(٩٩١) وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ حفرت ابو ہریرہ بھاٹھ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مان کے فرمایا: "جب تم میں سے کسی کا خادم کھانا تَعَالَى عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: ﴿إِذَا أَتَى أَحَدَكُمْ خَادِمُهُ بَطَعَامِهِ پیش کرے تو اگر وہ اس خادم کو اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا نہ کھلائے تو بھر ایک یا دو لقمے اسے دے۔" فَإِنْ لَمْ يُجْلِسُهُ مَعَهُ فَلْيُنَاوِلُهُ لُقُمَةً أَوْ لُقْمَتَيْنِ ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِللُّخَارِيِّ. (بخاری و مسلم۔ یہ الفاظ بخاری کے ہیں)

حفرت ابن عمر وایت ہے کہ نبی مانیا (٩٩٢) وَعَن ِ ابْن ِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ نے فرمایا : "ایک عورت کو بلی کے قید کرنے میں تَعَالَى عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ عَيْقٌ قَالَ: عذاب دیا گیا جس نے بلی کو اتنی دریہ تک باندھے رکھا «عُذِّبَتِ امْرَأَةٌ فِي هِرَّةٍ سَجَنَتْهَا حَتَّى که وه مرگی اس عورت کو جنم میں ڈال دیا گیا کہ مَاتَتْ، فَدَخَلَتِ النَّارَ فِيهَا، لا هِيَ نہ تو اس عورت نے بلی کو کچھ کھلایا اور نہ پلایا بلکہ أَطْعَمَتْهَا، وَسَقَتْهَا، إِذْ هِيَ حَبَسَتْهَا، وَلاَ هِيَ تَرَكَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ باندھ رکھا اور نہ اسے آزاد چھوڑا کہ وہ زمین کے . جانور کھالیتی۔ " (بخاری و مسلم)

لغوى تشريح : ﴿ عذبت اموا ، في هو ، ﴾ اس جمله مين "في" سببيه ب يعني بلي كي وجه سه- ﴿ سجنتها ﴾ روك ركها اے اور باندھ ركھا۔ ﴿ فدخلت الناد فيها ﴾ اس كو باندھ ركھنے كى وجه ے اسے آگ میں داخل کیا گیا۔ ﴿ حشاش ﴾ "خا" کے نیجے کسو کے ساتھ اور فتح بھی جائز ہے اور ضمہ بھی۔ حشرات الارض۔ زمین کے جانور' چڑیا وغیرہ۔

الأرْضُ. مُثَفَقٌ عَلَيْهِ.

حاصل کلام: سیاق نقاضا کرتا ہے کہ اس عورت کو عذاب بلی کے کھانے پینے سے روکے رکھنے کی وجہ ے دیا گیا اور اسے بھوکا پیاسا مارنے کی وجہ سے۔ اس میں کوئی دلیل نمیں کہ بلی کو قتل کرنا حرام ہے اور

نہ اس کے جواز پر اس میں بحث ہے بلکہ اس مسلم میں تو سکوت ہے۔ بہترین قول یہ ہے کہ جب بلی دشنی پر اتر آئے تو اسے قتل کرنا جائز ہے۔ مصنف رہاتھ اس حدیث کو اور اس یے پہلی حدیث کو اس بلب میں اس کئے لائے ہیں تا کہ مشکفل اور ضامن کو ان کی ذمہ داری کی عظمت اور گراں باری پر متنبہ کریں

اور اس پر خروار کریں کہ جس کی کفالت کی ذمہ داری اس پر ہے' اس کی ضروریات زندگی کا خیال و لحاظ اور اس سے ملاطفت اور حسن سلوک کفیل کے واجبات اور اس کے آداب میں ہے۔ اس کو اہمیت ند دینا' معمولی سجھنا اور اسے ضائع کرنا اللہ کے ہال کبیرہ گناہ ہے۔ جس کا اس کے ہاں مؤاخذہ ہو گا اور اس وجہ

سے سزا وعزاب دما حائے گا۔



# ٩ كِتَابُ الْجِنَايَاتِ

# جنایات (جرائم) کے مسائل

(۹۹۶) وَعَنْ عَآئِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ حَفْرت عَالَشَه بِنَى آفِط سے روایت ہے کہ رسول الله تَعَالَى عَنْهَا، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ مُثْلِيمًا نے فرمایا 'دکمی مسلمان آدمی کا قتل طلال و جائز قالَ: «لاَ بَحِلُ قَتْلُ مُسْلِم، إلاَّ فِي نَهِين بَرِ تَين صورتوں ميں سے کمی ایک کے۔ شادی

إِحْدَى ثَلاَتْ ِ خِصَالِ : زَانِ مُحْصَنٌ شده زانی اس سَكَار كيا جائے اور وه آدی جو فَيُرْجَمُ ، وَرَجُلٌ يَقْتُلُ مُسْلِماً مُتَعَمِّداً ويده و دانت كى مسلمان بهائى كو قُل كرے پس اس فَيُقْتَلُ ، وَرَجُلٌ يَخْرُجُ مِنَ الإسْلاَمِ ، قُل كيا جائے گا اور ايك وه آدى جو دائرة اسلام سے فَيُحَارِبُ اللَّهَ وَرَسُولُهُ ، فَيُقْتَلُ ، أَوْ خارج ہو جائے اور الله اور اس كے رسول سے يُصْلَبُ ، أَوْ يُنْفَى مِنَ الأَرْضِ » . دَوَاهُ (لرائی) شروع كر دے ـ پس اسے قُل كيا جائے گا يا أَبُو دَاوُدَ وَالنَسَآنِيْ ، وَصَحَمَهُ الحَاكِمُ . شول دى جائے گى يا اسے جلا وطن كيا جائے گا يا أَبُو دَاوُدَ وَالنَسَآنِيْ ، وَصَحَمَهُ الحَاكِمُ .

(اسے ابوداؤد اور نسائی نے روایت کیا ہے اور حاکم نے اسے صحیح کماہے)

لغوى تشريح: ﴿ فيقتل ﴾ تيول افعال صيغه مجمول بين اور نفى من الارض سے مراد جلاوطنى ہے۔ يہ سزا برايك مرتد كيلئے نہيں ہے بلكہ اس مرتد كيلئے ہے جو مرتد ہونے كے بعد عملاً لزائى شروع كردے جيسا كہ ارشاد بارى تعالى ہے انسما جزاء المذين يحادبون المله ورسوله ويسعون فى الارض فسادا ان يقتلون اويصلبوا اوتقطع ايديهم وارجلهم من خلاف اوينفوا من الارض (٣٥: ٣٣) جو لوگ الله اور اس كے رسول سے محاربہ (لزائى) كرتے بين اور زمين مين فياد كى سعى وكوشش كرتے بين ان كى سزا يہ ہے كہ ان كو قتل كيا جائے يا بھائى ذى جائے يا ان كے باتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے كلئے جائيں يا جلا وطن كے جائيں۔ رہا وہ مرتد جو ارتداد كے بعد محاربہ نہيں كرتا اسے صرف سزائے قتل ہى دى جائے گا۔

لغوى تشريح: ﴿ فَى الدَمَاء ﴾ وم كى جمع ب اور جار (حرف جر) ان كى خبر بـ بير حديث آپ ك ارشاد اول ﴿ مَا يَحَاسَب بِهِ الْعَبْدُ صِلاتَه ﴾ كه سب سے پہلے نماذ كے بارے ميں محاسبہ ہو گا كَ معارض نہيں ہے اس لئے كہ بير اللہ كا حق ہے اور پہلا اس سے متعلق ہے جو بندوں كے درميان ہے كيونكہ بير محاسبہ كے متعلق ہے۔ پہلے كا تعلق حكم اور قضا سے ہاور محاسبہ تو حكم سے پہلے ہو تا ہے پس پہلا ور حقیقت نماز ہے۔

(٩٩٦) وَعَنْ سَمُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ حَضرت سموه وَفَاتُحَدَ سے روایت ہے کہ رسول اللہ

تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسولُ اللهِ مُتَّالِيًا نَ قرمایا "جس مالک نے اپنے غلام کو قمل کیا عَلَیْ: "مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ، وَمَنْ ہم اسے قمل کریں گے اور جس نے اس کا ناک'کان جَدَعَ عَبْدَهُ جَدَعْنَاهُ". رَوَاهُ أَخْمَدُ کاٹا ہم اس کا ناک'کان کاٹ دیں گے۔" (اے احمد وَالاَزْبَدَةُ، وَحَسَّنَهُ النَّزِيدِيُّ، وَهُوَ مِنْ رِوَايَةِ اور چارول نے روایت کیا ہے اور ترذی نے اے حس کما الحسَن البَعْرِيُّ عَنْ سَمُرَةً، وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي ہے۔ یہ سمو سے حس بھری کی روایت ہے اور سرو سے سن بھری کی روایت ہے اور ابوداؤد اور نسائی سَمَاعِ مِن اختلاف ہے) اور ابوداؤد اور نسائی سَمَاعِ مِن اختلاف ہے) اور ابوداؤد اور نسائی میں اختلاف ہے) اور ابوداؤد اور نسائی

وَفِيْ رِوَايَةِ أَبِيْ دَاوُدَ وَالنَّسَآئِيُ: کی روایت میں ہے کہ "جس مالک نے اپنے غلام کو «وَمَنْ خَطَى عَبْدَهُ خَصَیْنَاهُ». وَصَحَّحَ خصی کیا ہم اسے خصی کرویں گے۔" (اس اضافہ کو ماکم النحاکِمُ لمٰذِهِ الزُّيَادَةَ.

لغوی تشریح: ﴿ جدع عبده ﴾ جس مالک نے اینے غلام کے کان' ناک' ہونٹ وغیرہ کائے۔ جدع دراصل ناک کائنے سے مخصوص ہے۔ ﴿ حصى عده ﴾ جس مالک نے اپنے غلام کے خصیے تھینج کر نکال ديے اور كاك ديے۔ يه حديث وليل ہے كه مالك و آقاسے غلام كے جم اور اعضاء كا قصاص ليا جائے گا۔ البت اس میں فقماء کا اختلاف ہے' ایک قول تو یہ ہے کہ آزاد کو غلام کے بدلہ میں مطلقاً قتل کیا جائے۔ اس میں کوئی فرق و امتیاز نمیں کہ غلام اس کا اپنا ہو یا دوسرے کا۔ یہ اس حدیث پر عمل کرنے کیلئے کیا جائے گا اور ایک قول یہ ہے کہ اس صورت میں قتل کیا جائے گا جبکہ غلام دو سرے کا ہو' جب ا پناغلام ہو تو اس صورت میں قتل نہیں کیا جائے گا اور ایک قول یہ ہے کہ اسے مطلقاً قتل نہیں کیا جائے گا۔ یہ آخری قول امام احمد رطیقیہ ' امام مالک رطیقہ ' امام شافعی رطیقیہ اور حسن بصری رطیقیہ وغیر سم کا ہے۔ ان کا استدلال الله تعالى ك اس ارشاد سے كتب عليكم القصاص في القتلى الحربالحر والعبد بالعبد (٢: ١٥٨) انهول نے كما ب- حديث مين حسن بقرى اور سمره سے انقطاع كے باوجود تاول کی جائے گی بایں معنی کہ آپ کے ارشاد قتلناہ کا معنی ای طرح کی سزا ہم اسے دیں گے اور جس برے طریقہ سے اس نے کیا ای طرح ہم اس سے بدلہ لیں گے۔ اس میں لفظ قتل بطور مشاکلت استعال ہوا ہے جیسا اللہ تعالی کے ارشاد میں ہے۔ جزاء سیشہ سیشہ مشلها (۴۲: ۴۴) اس جگه سيئت كا ووباره لانا بطور مشاكلت ہے۔ اى طرح كلام رسول ملتي إلى ميں بھى لفظ قتل بطور مشاكلت ہے۔ اس طرح عبارت بیان کرنے کا فائدہ زجر و تو بیخ اور ڈرانا دھمکانا ہے۔ رہا بیہ معاملہ کہ آزاد مرد کے عضو غلام کے عضو کاننے کے بدلہ میں کاٹا جائے تو عام اہل علم کی رائے تو یمی ہے کہ آزاد کا عضو غلام کے عضو کے بدلہ میں نہ کانا جائے۔ ان کے قول کامقتضیٰ ہیہ ہے کہ اس مدیث کو انہوں نے زجر و توبیخ پر محمول کیا

(٩٩٧) وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ حَفْرت عمر بِثَالِثَة سے روایت ہے کہ میں نے رسول

لغوى تشريح: ﴿ لا يقاد الوالد بالولد ﴾ يقاد قود سے ماخوذ ہے جس كے معنى قصاص كے بيں اور قصاص كتے بينے كو كتے بين كتے بيں مقول كے بدلد قاتل كو قتل كرنانه اس حديث كے معنى بيد بيں كد ايك آدى نے جب اپنے بينے كو قتل كر ديا تو اس كے بدلد بيں باپ كو قتل نہيں كيا جائے گا۔ اكثر سلف كى يمى رائے ہے كد قصاص سے بدلد بيں باپ سے ديت وصول كى جائے گا۔

. ماصل کلام: اس حدیث کی رو ہے باپ کو بیٹے کے قصاص میں قتل نہیں کیا جائے گا۔ باپ کو قتل نہ کے جانے کی دجہ یہ ہے کہ باپ بیٹے کے وجود کا سبب ہے اور بیٹا باپ کے وجود کا سبب نہیں اس لئے بیٹا باپ کو معدوم کرنے کا حق نہیں رکھتا۔ نیز عمواً باپ کی طبیعت ہے یہ بعید ہے کہ اپنے لخت جگر کو جان بوچھ کر قتل کرے۔ اگر اس سے اس گناہ و جرم کا ارتکاب ہوگا تو نادانشگی اور خطا کے طور پر ہوگا اور خطا کی صورت میں قتل میں قصاص نہیں ہو تا' دیت ہوتی ہے۔ البتہ امام مالک رمائٹے کی رائے یہ ہے کہ اگر باپ بیٹے کو لٹا کر جانور کی طرح ذی کرے تو اس صورت میں باپ سے قصاص لیا جائے گا۔ غالبًا امام مالک رمائٹی کے زدیک ایک صورت میں خطا کا احتمال نہیں رہتا۔

ترفدی روایٹی نے اس حدیث کو مضطرب کما ہے اس کی وجہ بیہ ہے کہ اس کی سند میں مثنی بن صباح ہے۔ امام شافعی روایٹی کے نزدیک اس حدیث کے تمام طرق میں انتظاع ہے۔ گرعلامہ ابن حجر روایٹی نے اپنی کتاب سلخیص میں تصریح کی ہے کہ بیعنی کی روایت کے جملہ راوی ثقہ ہیں۔ للذا بیہ روایت صیح ہے۔

حفرت ابو جحیفہ ہٹائٹہ سے روایت ہے کہ میں نے (٩٩٨) وَعَنْ أَبِيْ جُحَيْفَةَ قَالَ: حضرت علی من الله سے دریافت کیا: کیا آپ لوگوں کے قُلْتُ لِعَلِيِّ: هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ مِّنَ یاس قرآن کے علاوہ وحی کے ذریعہ نازل شدہ کوئی الوَحْيِ، غَيْرَ القُرْآنِ؟ قَالَ: لأَ، اور چیز بھی ہے؟ انہوں نے جواب دیا۔ اس ذات کی وَالَّذِيْ فَلَقَ الحَبَّةَ، وَبَرَأَ النَّسَمَةَ، قتم! جس نے دانا و غلہ اگایا اور جان کو پیدا فرمایا إِلاَّ فَهُمْ يُعْطِيْهِ اللَّهُ تَعَالَى رَجُلاً فِي سوائے اس فیم کے جے اللہ تعالیٰ کسی انسان کو قرآن القُرْآنِ، وَمَا فِي هٰذِهِ الصَّحِيْفَةِ، قُلْتُ: وَمَا فِي هٰذِهِ الصَّحِيْفَةِ؟ قَالَ: کے بارے میں عطا فرماتا ہے اور جو کچھ اس صحیفہ ٱلْعَقْلُ، وَفِكَاكُ الأَسِيْرِ، وَأَنْ لاَ میں تحریر ہے (میرے پاس کچھ نہیں) میں نے سوال

وَالنَّسَآئِئُ مِنْ وَجْهِ آخَرَ عَنْ عَلِيٌّ،

عَهْده ١١. صَحَّحَهُ الحَاكِمُ.

وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ كَيَاكُهُ اسْ صحِفْهُ مِينَ كَيَا ہِ؟ انہوں نے بتایا كه دیت کے احکام' قیدی کو آزاد کرنے کا حکم اور سے کہ وَقَالَ فَيْهِ : «ٱلْمُؤْمِنُونَ تَتَكَافَأُ كى ملمان كوكافرك بدله مين قل نيس كياجات دِمَآوُهُمْ، وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ، گاـ (بخاری) حضرت علی بِناتُنْهِ کی اس روایت کو احمه' وَهُمْ يَدٌ عَلَىٰ مَنْ سِوَاهُمْ، وَلاَ يُقْتَلُ ابوداؤر اور نسائی نے ایک دوسری سند سے بیان کیا مُؤْمِنٌ بَكَافِر، وَلا ذُوْ عَهْدٍ فِيْ ہے اور اس میں ہے کہ "سب مومنوں کے خون برابر ہیں اور ان میں سے ادنیٰ آدمی کی ذمہ داری کی حیثیت بوے آدمی کے برابرہے اور اینے سوا وہ غیر مسلموں کے مقابلہ میں سب ایک دوسرے کے ساتھ متحد ہیں اور کوئی مومن کسی کافر کے عوض قتل نہیں کیا جائے گا اور نہ کسی معاہد (ذمی) کو اس کے زمانه عمد میں قتل کیا جا سکتا ہے۔" (اس روایت کو حاکم نے صحیح قرار دیا ہے)

لغوى تشريح: ﴿ هل عندكم شئى الن ﴾ اس جمله مي ﴿ كم ﴾ كى ضمير جمع تعظيم كے طور ير لائي كئ ب یا چرب مراد ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد سارے اہل بیت ہول جن کے حضرت علی ہاتھ سردار تھے۔ حضرت ابو جحیفه رہاٹھ نے حضرت علی رہاٹھ سے یہ سوال اس لئے کیا تھا کہ شیعہ کی ایک جماعت کا یہ خیال تھا کہ اہل بیت کے پاس بالخصوص حضرت علی بٹاٹنڈ کے پاس وحی کے ذریعہ بھیجی ہوئی ایسی اشیاء ہیں جن کو نبی ملٹھیا نے اہل ہیت کیلئے مخصوص قرار دیا ہے ان کے ماسوا دو سرے کسی کو ان کاعلم نہیں ہے جیسا کہ مصنف روالله ن فق الباري مين كما ب- ﴿ والمذى ﴾ اس مين "واوّ" فتم كيليّ ب- ﴿ فلق الحب " ﴾ جس سے پھاڑ کر وانا نکالا اور اس میں سے بنا اووا اور اس کی شاخیس نکلیں۔ ﴿ وَبِوا النسمة ﴾ نسمة نون اور سین دونوں پر فتھ۔ جس نے جان کو پیدا فرمایا۔ ہرچوپایہ جو جاندار ہے وہ مسمد میں داخل ہے۔ ﴿ الافهم ﴾ لفظ شئى سے يه احتااء ب اور "لا" كے قول ميں مقدر ب كه مارے پاس كوئى چيز سيں بجر فهم کے جو اس نے ہمیں قرآن کے متعلق عطا فرمایا ہے۔ بید بدل ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے۔ ﴿ وَمَا فى هذه الصحيفة ﴾ اس مين ما موصوله ب اور قم پر عطف ب اور صحفه كم معنى تحرير شده ورق. حضرت علی بناٹھ کے جواب کا ماحصل بیہ ہے کہ نبی ساتھ کیا نے حضرت علی بناٹھ کو علم دین کے سلسلہ میں لوگوں کو نظرانداز کر کے کوئی خاص چیز نہیں دی۔ حضرت علی بٹاٹھ اور دو سرے لوگوں کے درمیان اتنا بڑا علمي تفاوت و فرق جو و قوع پذير موا ہے وہ صرف اس قم و تدبر في القرآن كي وجه سے مواجو ان كو عطاموا ہے۔ نیز اس وجہ سے کہ استنباط کے مواهب و عطایا مختلف ہیں۔ صحیفہ کو مشغیٰ احتیاط کے طور پر کیا ہے کہ ممکن ہے کہ کسی کے خیال میں آئے کہ اس میں ایسی کوئی چیز ہے جو دو سرے لوگوں کے علم میں نہیں یا پھراس لئے اس کا احتثا کیا ہے کہ اگر حضرت علی بٹاٹھ کے پاس کوئی چیز بالخصوص ہوتی تو اس صحیفہ میں ہوتی مگراس میں الی کوئی چیز نہیں جو لوگوں کے پاس نہ ہو اور بالخصوص حضرت علی بڑاٹھ کے پاس ہو۔ یہ تخصیص کا بلیغ ترین انداز بیان ہے۔ ﴿ العقل ﴾ دیت۔ مطلب یہ ہے کہ اس صحیفہ میں دیت کے احكام اور ان كى تفسيلات بين ﴿ وفك الاسسو ﴾ "فا" ير فتحد اور كسره دونول جائز بين- اس صحيفه مين غلام کو آزاد کرنے کا حکم ہے اور آزاد کرنے کی ترغیب ہے۔ ﴿ وَان لَى يَقْسُلُ مسلم سِكَافُو ﴾ كافر خواه حلی ہو یا ذی۔ اس کے بدلے میں مسلمان قتل نہیں کیا جائے گا۔ اکثر اہل علم کی رائے ہی ہے جس میں امام مالک رمایتیه' امام شافعی رمایتیه اور امام احمد رمایتیه وغیرهم شامل ہیں گر حضیہ کہتے ہیں کہ کافراگر ذی ہوگا تو قل کیا جائے گا مگر اس وعویٰ پر کوئی قابل اعتاد ولیل نسیں۔ پہلا ندہب ہی ورست ہے۔ ﴿ تسكاف دماوھم ﴾ دیت اور قصاص کے سلسلہ میں ان کے خون مساوی حیثیت رکھتے ہیں۔ شریف سے کمیں کا قصاص و دیت لی جائے گی۔ برے سے چھوٹے کی' عالم سے جاہل کی اور عورت کی مرد سے اور اس کے برعکس تمام اصناف میں۔ بیہ اس کا نقاضا کرتا ہے کہ مسلمان کو کافر کے بدلہ میں قتل نہیں کیا جائے گا کونکہ ان دونوں کے خون برابر و مساوی نہیں ہیں۔ ﴿ ویسسعی بدمتهم ادساهم ﴾ زمہ کے معنی امان ہے۔ اس عبارت کامعنی یہ ہے کہ مسلمانوں میں سے جب کوئی مسلمان کسی کافر کو امان دے دے تو اس کافر کا خون بہانا تمام مسلمانوں پر حرام ہے۔ خواہ پناہ دینے والا آدی مسلمانوں میں سے حقیر ترین آدمی ہی كيول نه بو- مثلًا غلام بو علام بو يا عورت بور ﴿ وهم يدعلى من سواهم ﴾ وه مسلمان اليخ غيرك مقابلہ میں سب اکٹھے ہیں یعنی اپنے دشمن کے مقابلہ میں مجتمع ہیں۔ الندا مسلمانوں کیلئے حال نہیں ہے کہ وہ ایک دو سرے کو رسوا کریں اور نظر انداز کریں اور اسے اپنے دشمن کے سپرد کر دیں اور اسے دسمن کے چنگل سے چھڑانے کی کوشش نہ کریں۔ ملکہ ان پر ایک دو سرے کی ضانت دینا واجب ہے۔ ایک دو سرے سے باہمی تعاون کرنا' دنیا کی تمام اقوام و ملل اور ادیان کے مقابلہ میں جہاں کہیں وہ ہوں سیسہ پلائی دیوار ہوں' اس سے اسلامی ممالک و ولایات میں کفار کی کسی عمدے میں سرداری ناجائز قرار پاتی ہے كيونكم مربراه كا باتھ اپني رعايا پر موتا ہے۔ ﴿ ولا ذوعهد في عهده ﴾ ذي جب تك اپنے عمد پر قائم رہے اور اسے نہ تو ڑے اس کا قتل طال نہیں۔

(۹۹۹) وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ، حضرت انس بن مالك بِن تَّمَ سے روایت ہے كہ ایک رضي اللّه بَعَالَی عَنْهُ أَنَّ جَارِيَةً وُجِدَ لونڈی ایی طالت میں پائی گئی كہ اس كا سردو پھرول رأسُها فَدْ رُضَّ بَیْنَ حَجَرَیْنِ ، كے درمیان ركھ كر کچل دیا گیا تھا۔ صحابہ " نے اس فَسَالُوهَا، مَنْ صَنَعَ بِكَ لَمَذَا؟ فُلاَنَّ؟ سے دریافت كیا كہ تہمارے ساتھ ایساكس نے كیا

ہے؟ پھر خود ہی کہا کہ فلاں نے فلاں نے 'اس طرح نام لیتے ہوئے ایک یمودی کے نام پر پہنچ تو اس نے سر کے اشارہ سے کہا۔ ہاں! یمودی گر فتار کر لیا گیا۔ اس نے اس جرم کا اقرار کیا تو رسول اللہ ملٹھیلیم نے حکم دیا کہ ''اس کا سربھی دو پھروں کے درمیان رکھ کر کچل دیا جائے۔'' (بخاری و مسلم' یہ الفاظ مسلم میں

فُلاَن؟ حَتَّى ذَكَرُوا يَهُودِيًّا فَأَوْمَأَتْ بِرَأْسِهَا، فَأَخِذَ اليَهُودِيُّ، فَأَقَرَّ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُرَضَّ رَأْسُهُ بَيْنَ حَجَرَيْن . مُقَفَّ عَلَنِه، وَاللَّفُظُ لِمُسْلِم.

س)

لغوى تشريح: ﴿ رض ﴾ صيغه مجمول اوربه رض سے ماخوذ ہے اور ﴿ رض ﴾ كمتے ہيں كيلنے اور تو رُنے كو۔ ﴿ وَمَاتِ ﴾ اشاره كيا اور اس حديث ميں دليل ہے كه مقتول كا تصاص بھارى چيزوں بھروں وغيره سے لينا درست ہے۔ صرف لوہے كى چيزوں كے ساتھ تصاص لينا مخصوص نميں۔ امام ابو حفيفه روائلي كے سوا باتى ائمه متبوعين كا يمى ذہب ہے اور حديث سے يہ بھى ثابت ہوا كه مردكو عورت كے بدلے ميں قتل كيا جائے گا دربيك كہ قاتل كو الى طرح قتل كيا جائے گا جس طرح مقتول كو قتل كيا گيا۔

(۱۰۰۰) وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ حَصْنِ مِرَان بن حَمِين بِنْ تَعْمِن بِنْ تَعْمِ سے روايت ہے كه رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُما أَنَّ غُلاماً فقراء لوگوں كے ايك غلام نے امراء لوگوں كے غلام لأناس فَقَرَآءَ قَطَعَ أُذُنَ غُلاَم كاكان كاٹ ليا تو يہ لوگ نبى مِنْ آئيا كے پاس آئے تو لائناس أَغْنِيَآءَ، فَأَتُوا النَّبِيَ ﷺ فَلَمْ آپ نے ان كيلئے كوئى چيز مقرر نہ فرمائى۔ (اسے احمد لأناس أَغْنِيَآءَ، فَأَتُوا النَّبِيَ ﷺ فَلَمْ آپ نے ان كيلئے كوئى چيز مقرر نہ فرمائى۔ (اسے احمد يَجْعَلْ لَهُمْ شَيْئاً. وَوَاهُ أَخْمَدُ وَالنَّلاَنَةُ اور تينوں نے صحح سندے روايت كيا ہے)

بإسْنَادِ صَحِيْحٍ.

لغوى تشریح: اس حدیث کے مفہوم میں اختلاف ہے۔ امام نسائی رطیقہ نے ﴿ سقوط القودبین المحمالیک فیما دون النفس ﴾ کا عنوان قائم کیا ہے کہ غلام کے مابین قتل کے علاوہ کی جرم میں بدلہ نمیں اور خطابی رائی نے کہا ہے اس کے معنی یہ بیں کہ جرم کا مرتکب لڑکا آزاد تھا اور اس کا جرم خطا تھا اور اس کے عاقلہ فقراء تھے اور عاقلہ کی خیر خوابی ان کی طاقت و وسعت کے اعتبار ہے ہے۔ ان میں ہے کسی فقیرو مختاج پر کوئی چیز نمیں اور رہا غلام یعنی مملوک لڑکا تو جب وہ جرم کا ارتکاب کرے گا تو عام اہل علم کے قول کے مطابق اس کے جرم کی سزا اس کی گردن پر ہے۔ المستی میں امام ابن تیمیہ یہ و داوا نے کہا کہ عاقلہ فقیر بول تو ان پر ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے اور اس صورت میں قاتل سے بھی مؤاخذہ نمیں کیا جائے گا۔

(١٠٠١) وَعَـنْ عَـمْـرو بُسنِ حضرت عمروبن شعيب نے اپنے والد اور انہول نے

شُعَيب، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ الرَّجُلاَّ طَعَنَ رَجُلاً بِقَوْن ، فِيْ رُكْبَتِهِ، وَ فَجَاءَ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ، فَقَالَ: أَقِدْنِيْ، خَقَالَ: أَقِدْنِيْ، خَقَالَ: أَقِدْنِيْ، فَقَالَ: أَقِدْنِيْ، فَقَالَ: أَقِدْنِيْ، فَقَالَ: أَقِدْنِيْ، فَقَالَ: أَقِدْنِيْ، فَقَالَ: أَقِدْنِيْ، فَقَالَ: عَرَجْتُ، وَأَقَادَهُ، ثُمَّ جَاءَ إِلَيْهِ، فَقَالَ: قَدْ نَهَيْتُكَ فَعَصَيْتَنِيْ، فَأَبْعَدَكَ بَعَلَى وَسُولُ اللهِ عَرَجْتُ، وَأَقَادَهُ، ثُمَّ نَهَى رَسُولُ اللهِ عَنَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَنْ يُقْتَصَّ مِنْ جُرْح حَتَى لَكَ اللهِ عَلَيْ أَنْ يُقْتَصَّ مِنْ جُرْح حَتَى لَكَ اللهِ عَلَيْ أَنْ يُقْتَصَّ مِنْ جُرْح حَتَى لَكَ اللهِ عَلَيْهُ، وَأَعِلَ يَبْرَأَ صَاحِبُهُ. وَإِنْ أَلِنَارَفُعُلَيْهُ، وَأَعِلَ إِلاَنْ سَلَادِ.

اپ دادا سے روایت کیا ہے کہ ایک مخص نے دوسرے کے گھٹے میں سینگ چبھو دیا تو وہ نبی ملٹیا کے پاس آیا اور عرض کیا مجھے اس سے قصاص کے رس آپ آنے فرمایا "زخم مندمل ہونے کے بعد آنا۔ " وہ پھر آپ کے پاس آیا اور بولا مجھے قصاص دلوا ہے۔ آپ نے اسے قصاص دلوا دیا۔ اس کے بعد بھر آیا اور کمنے لگا اے اللہ کے رسول ملٹی کیا میں لنگرا بھوں۔ آپ نے فرمایا "میں نے تجھے منع کیا تھا لیکن تو نے میری بات نہ مانی۔ اللہ تعالی نے تجھے مور کین تو نے میری بات نہ مانی۔ اللہ تعالی نے تجھے دور کر دیا اور تیرے لنگرے پن کو باطل کر دیا۔ " پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ "زخموں کا قصاص اس کر دیا وقت تک لینا ممنوع ہے کہ جب تک زخمی آدی احمد اور دار قطنی نے روایت کیا ہو جائے۔ " (اس روایت کو احمد اور دار قطنی نے روایت کیا ہو اور اے مرسل ہونے کی دجہ سے معلول کہا ہے)

لغوى تشريح: ﴿ طعن ﴾ ماضى كاصيغه ب اور طعن جس كے معنى نيزه وغيره سے مارنا كے بيں۔ ﴿ اقلانى ﴾ اقاد ة سے امر كاصيغه ب لينى مجھے قصاص دلوائي يا حصول قصاص ميں ميرے لئے آسانی كريں۔ ﴿ حنى تبدا ﴾ يمال تك كه تو اس يمارى سے صحت ياب ہو جائے۔ ﴿ عرجت ﴾ "را" پر فقد۔ لنگرا ہوگيا ہوئيا ہے۔

حاصل کلام: اس حدیث کی رو سے زخموں کی دیت اس وقت کی جانی چاہئے جب زخم مندال ہو جائیں اور زخمی صحت یاب ہو جائے۔ انکہ اللہ اللہ رہائیہ امام الا رہائیہ اللہ الوطنیفہ رہائیہ اور امام احمد رہائیہ کے نزدیک بیہ انظار کرنا واجب ہے اور امام شافعی رہائیہ اسے متحب کتے ہیں۔ اس کی وجہ بیہ ہے کہ عین ممکن ہے زخم خراب صورت افتیار کر لے اور اس بنا پر وہ عضو ضائع ہو جائے اور ان دونوں صورتوں میں دیت الگ اللہ ہے۔ ذکورہ بالا واقعہ میں اس آدمی نے بے مبری اور عجلت سے کام لیا اور حضور ہائی اور کی ہدایت پر عمل نہ کیا تو اسے صرف بائج اونٹ طے۔ مگر جب وہ خرابی زخم کی وجہ سے لنگرا ہوگیا تو اس وقت اسے عمل نہ کیا تو اسے مرف بائج اونٹ طے۔ مگر جب وہ نرابی زخم کی وجہ سے لنگرا ہوگیا تو اس وقت اسے بیاس اونٹ طحتہ بے مبری اور عجلت پندی اور رسول اللہ سائی کے فرمان پر عدم توجہ کے خمیجہ میں صرف بائج اونٹوں پر اکتفاکرنا ہزا۔

حضرت ابو ہریرہ رہا تھ سے روایت ہے کہ بذیل قبیلہ (١٠٠٢) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، قَالَ: ٱقْتَتَلَتِ کی دو عورتیں آپس میں لڑ بڑیں اور ایک نے ٱمْرَأَتَانِ مِنْ هُذَيْلٍ، فَرَمَتْ دوسری پر پھر دے مارا۔ اس پھرسے وہ عورت اور إحْدَاهُمَا الأُخْرَى بِحَجَرٍ، فَقَتَلَتْهَا اس کے پیٹ کا بچہ مرگیا تو اس کے وارث مقدمہ نبی وَمَا فِيْ بَطْنِهَا، فَٱخْتَصَمُوا إلى طَالْ الله طَالِيةِ مِن لائے۔ رسول الله طَالِيةِ نِي رَسُول اللهِ ﷺ، فَقَضَى رَسُولُ اللهِ فیصلہ فرمایا کہ "جنین کے بدلہ ایک لونڈی یا غلام عِلَيْ أَنَّ دِيَةً جَنِيْنِهَا غُرَّةٌ: عَبْدٌ أَوْ ہے اور عورت کے بدلہ قاتل کے وارثوں پر دیت وَلَيْدَةٌ، وَقَضَى بدِيةِ المَرْأَةِ عَلَى عائد فرما دی اور اس خون بها کا وارث اس کی اولاد کو عَاقِلَتِهَا، وَوَرَّثَهَا وَلَدَهَا وَمَنْ مَّعَهُمْ، بناما اور ان وار تول کو بھی جو ان کے ساتھ تھے۔" فَقَالَ حَمْلُ بْنُ النَّابِغَةِ الهُذَلِيُّ: يَا حمل بن نابغہ ھذلی نے کہا۔ اے اللہ کے رسول رَسُولَ اللهِ! كَيْفَ نَغْرُمُ مَن لاَّ شَرِبَ (مالله ما ایسے بچه کابدله کیے دیں جس نے نہ پا وَلاَ أَكُلَ؟ وَلاَ نَطَقَ وَلاَ اسْتَهَلَّ؟ نه کھایا نہ بولا اور نہ چیخا۔ اس طرح کا عکم تو قابل فَمِثْلُ ذَٰلِكَ يُطَلُّ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ اعتبار نہیں۔ آپ نے فرمایا "یہ تو کاہنوں کا بھائی عَلِينَ : «إنَّ مَا هَذَا مِنْ إِخْوَانِ معلوم ہوتا ہے کیونکہ اس نے تو کاہنوں کی عی قافہ الكُهَّانِ ، مِنْ أَجْلِ سَجْعِهِ الَّذي بندی کی ہے۔ " (بخاری ومسلم) سَجَعَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

ابوداؤد اور نسائی نے حفرت ابن عباس بی اس اور اور نسائی نے حفرت عمر بی اللہ نے پوچھا کہ کون اور این عباس بی اللہ اور اور عبار کی اللہ کے موقع پر حاضر تھا؟ ابن عباس بی اللہ کتے ہیں کہ حمل بن نابغہ کھڑا ہوا اور بیان کیا کہ میں اس وقت ان دو عور تول کے در میان تھا جب ایک نے دو سری کو پھر دے مارا تھا 'چر مختصر حدیث کا ذکر کیا۔ (ابن حبان اور حاکم نے اے صحح کما ہے)

وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَآئِيُّ مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، سَأَلَ مَنْ شَهِدَ قَضَاءَ رَسُولِ اللهِ عَنْهُ، سَأَلَ مَنْ الجَنِيْنِ قَالَ: فَقَامَ حَمَلُ بُنُ اللهِ عَنْهُ، فَقَالَ: فَقَامَ حَمَلُ بُنُ اللهِ عَنْهُ فِي اللّهِ عَنْهُ فَقَالَ: كُنْتُ بَيْنَ أُمِرَاتَيْنِ، اللّهُ عَرَى، فَذَكَرَهُ فَضَرَبَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى، فَذَكَرَهُ مُخْتَصَراً وَصَحَحَهُ ابْنُ حِبّانَ مُنْ حَبّانَ وَصَحَحَهُ ابْنُ حِبّانَ وَالحَاكِمُ.

لغوى تشریح: ﴿ امر تان من هذيل ﴾ يد دونول عورتيل سوكنيل تقيل اور دونول حمل بن مالك بن نابغه حذلي ك نكاح مين محسر اور ﴿ عَرة ﴾ غين بر

ضمہ ''را'' پر تشدید اور تنوین ﴿ عبید او ولید ۃ ﴾ یہ غرۃ کا بیان ہے غرۃ دراصل اس سفیدی کو کہتے ہیں جو گوڑے کے چرے پر ہوتی ہے اور ولیدہ کے معنی لونڈی ہے۔ "اؤ" تقیم کیلئے ہے شک و تردد کیلئے نمیں۔ ﴿ وقصی بدید المواة على عاقلتها ﴾ لين قاتل عورت كى ديت اس كے عاقله ير وال دى۔ اس کے شو ہر یر نہیں ڈالی۔ ﴿ وورثها ﴾ نوریث سے ماخوذہ یعنی دیت کا وارث بنایا۔ ﴿ ولدها ﴾ مقوله عورت کی اولاد کو۔ ﴿ ومن معه ﴾ ان ورثاء کو جو بیٹے کے ساتھ وارث ہوتے ہیں۔ اس کامعنی یہ ہے کہ دیت کو مقتولہ کے بچوں اور اس کے شوہر کی میراث قرار دیا۔ عاقلہ (پوری رشتہ دار) کیلیے نہیں اور ابوداؤر میں اس کی تصریح موجود ہے۔ اس میں ہے کہ مقولہ کے عاقلہ (پوری رشتہ دار) نے عرض کیا اس کی میراث کے حق دار تو ہم میں تو رسول اللہ ملتی لیا ہے فرمایا ''نسیں ایسا نہیں۔ اس کی میراث اس کے شوہر اور اس كى اولاد كاحق ب- " ﴿ كيف نغرم ﴾ "را" ير فتحه بم كيے ضان ديں اور چي ادا كريں ليني جم دیت کیوں دیں۔ ﴿ من لاشبرب البغ ﴾ بیہ نیغیرہ کامفعول ہے۔ مقصود اس سے بیہ تھا کہ وہ زندہ پیدا نہیں ہوا اور نہ اس میں زندگی کے آثار پائے گئے ہیں اور نہ اس نے پیدا ہونے کے وقت جیخ ماری۔ ﴿ استهلال ﴾ چیخ مارنا۔ مرادیہ تھا کہ وہ پیدائش کے وقت رویا بھی نہیں طلائکہ پیدائش کے وقت ہر بچہ روتا ہے۔ ﴿ فَمَثْلَ ذَلَكَ يَطِلُ ﴾ يطل أفعل مضارع بے صيغه مجمول ہے۔ مطلب بيہ ب كه رائيكال گیا اور طان قتم کی کوئی چیز نمیں رکھی جائے گی کیونکہ طان تو زندہ چیزے ضائع کرنے میں ہے۔ ﴿ انسما ہذا ﴾ بہ بات وگفتگو کرنے والا۔ ﴿ من اخوان السكھان ﴾ كھان كے كاف پر ضمہ اور ''ھا'' پر تشديد اور کاھن کی جمع ہے لینی کائن لوگ ابنی بے اصل اور مزین باتوں کو قافیہ بندی کے ذریعہ ترویج ویت تھے۔ ان لوگوں کے ساتھ اسے تشبیه رینے سے اس مخص کی تردید مقصود تھی کیونکہ وہ مسجع و مقفع کلام کے ذریعہ وہ اس حق کامقابلہ و معارضہ کرنا جاہتا تھا جے نبی ملٹائیلم نے خابت کیا تھا اور مسجع کلام' مقفع قافیہ بند گفتگو کو کتے ہیں۔ ﴿ كنت بين امراتين ﴾ اس سے اس كى مراديد تقى كه وہ ان دونوں كاشو مرتفا۔ راوى حديث: ﴿ حمل بن نابعه مِن أَمْ ﴾ حمل بن مالك بن نابغه هذلي صحابي بين ابونضله ان كي كنيت تھی اور وہ بھرہ کے رہائشی تھے۔

لینے سے انکار کر دیا تو رسول اللہ طائ کے نصاص کا أَنْسُ بْنُ النَّضْرِ: يَا رَسُولِ اللهِ: فیصله فرما دیا۔ بیر سن کر حضرت انس بن نضرنے عرض أَتُكْسَرُ لَنِيَّةُ الرُّبَيِّعِ؟ لاَ، وَالَّذِيْ بَعَثَكَ بِالحَقِّ، لاَ تَكْسَرُ ثَنِيَّتُهَا، فَقَالَ كيا اے اللہ كے رسول طلق كيا رئيع كا دانت تو را رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَا أَنَسُ! كِتَابُ اللهِ جائے گا؟ نہیں' اس ذات اقدس کی قتم جس نے آپ کو حق وے کر مبعوث فرمایا ہے اس کا دانت القصاصُ»، فَرَضيَ القَوْمُ، فَعَفُوا، نہیں توڑا جائے گا۔ بیاس کر رسول اللہ ملتی اے فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إنَّ مِنْ عِبَادِ فرمایا "اے انس! اللہ کا نوشتہ تو قصاص ہی ہے۔" اللهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لأَبَرَّهُ». اتنے میں وہ لوگ اس پر رضامند ہوگئے اور پھر معافی مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيُّ. وے دی۔ پس رسول الله الله علی فرمایا "الله کے

بندے ایسے بھی ہیں کہ اگر وہ اللہ کی قتم کھا لیتے ہیں تو اللہ تعالی ان کی قتم کو بورا فرما دیتا ہے۔"

(بخاری و مسلم اور یہ الفاظ بخاری کے ہیں)
لغوی تشریح: ﴿ عسمته ﴾ یہ بدل یا بیان ہے لینی انس بن مالک بڑائر کی پھو پھی اور انس بن نفر کی بمن کی۔ ﴿ ثنیه جاریه ﴾ ثنیه فعیلہ کے وزن پر ہے۔ اس کی جع ثنایا آتی ہے یہ منہ کے اگلے وائوں کو کہتے ہیں۔ دو دانت اوپر والے اور دو دانت یتجے والے۔ ﴿ الارش ﴾ کے معنی دیت۔ ﴿ لا تکسر شدیدیها ﴾ اس کا دانت نہیں تو ڑا جائے گا۔ یہ بات انس بڑائر نے نبی لٹھیا کے ارشاد گرای کی تردید کیلئے نہیں کی اور نہ آپ کے فرمان سے اعراض کی ٹردید کیلئے فنل و کرم کی امید پر کے کہ مخالف فریق کو اللہ تعالی اس پر راضی فرما دے گا اور اس کے دل میں معانی کا جذبہ و داعیہ پیدا فرما دے گا اور وہ دیت لے کر قصاص کے حق سے دست بردار ہو جائے گا۔ ﴿ کتاب اللہ المقصاص ﴾ کتاب اللہ متم اور دو دائمت ہوں کہ خورہ کے ۔ اللہ متال کا ارشاد ہے۔ "المسن بالمسن والمجروح قصاص " اس اصول کی بنیاد پر میں قصاص کا حکم ہے۔ اللہ تعالی کا ارشاد ہے۔ "المسن بالمسن والمجروح قصاص " اس اصول کی بنیاد پر کے مطابق وان عاقبت مفعاقبوا بمشل ماعوقہ سے به (۲۱: ۲۱۱) ﴿ لاہوہ ﴾ اس میں لام تاکید کیلئے ہے کے مطابق وان عاقبت مفعاقبوا بمشل ماعوقہ سے به (۲۱: ۲۱۱) ﴿ لاہوہ ﴾ اس میں لام تاکید کیلئے میں دم کے بواب میں۔ مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالی اس کی خم تو ڑے بینے پوری فرما دے گا۔

 كا كھلا ثبوت ہے ورنہ آپ نافرمان صحابی كى تعريف كيے فرماتے۔

راوی حدیث: ﴿ رسع بنت نسط رفائق ﴾ "را" پر ضمه با پر فتح اور "یا" پر کمره اور تشدید- بید نفر بن ممفع بن زید بن حرام کی بینی حفرت انس بن مالک والتی رسول الله ملتی کیا کے خادم خاص کی بیو پھی اور حارث بن مراقہ جو غزو اور در میں جام شمادت نوش فرما کر خلد بریں کے مکین بن گئے تھے کی والدہ تھیں۔ ﴿ انس بن نصر وفائق ﴾ بید حضرت ربیع کے بھائی اور انس بن مالک رسول الله ملتی کیا کے خادم خاص کے چھاتھے۔ بید غزو او بدر میں شریک نہ ہو سکے تھے۔ اس کا ان کو بڑا افسوس تھا۔ جنگ احد کے روز مشرکین کی صف کی جانب برھے ' بید معذرت الله کے حضور پیش کرتے ہوئے برھتے کہ مسلمانوں نے جو کردار اداکیا ہو ہو گھیک نہیں اور بید کتے ہوئے آگے برھے کہ میں تو احد کے ورے جنت کی خوشبو محموس کر رہا ہوں۔ اس کے بعد خوب لڑے اور شہد ہو گئے۔

لغوى تشریح: ﴿ عمیا ﴾ عین کے نیچ کسرہ اور میم مکسور مع التشدید اور پھر"یا" پر بھی تشدید۔ یعنی جو مخص ایس صورت حال میں قتل کیا گیا جس کے قتل کا معالمہ صاف اور واضح نہ ہو اور اس کے قاتل کی نشان دہی بھی نہ ہو سکے ﴿ او رمیا ﴾ ری سے ماخوذ ہے۔ عمیا کے وزن پر ہے اور ترامی کے معنی میں استعال ہوا ہے۔ لیعن ایسی پوزیشن میں اس کا قتل ہوا جب لوگ تیر اندازی میں مشغول تھے اور ایک دوسرے کو مار پیٹ رہے اور قاتل کا حال بھی معلوم نہ ہو تو ایسا قتل ، قتل خطا کے زمرہ میں آتا ہے اور ابوداؤد میں الفاظ اس طرح ہیں "من فسل فی عمیا فی میا ایسا قتل ، قتل خطا کے زمرہ میں آتا ہے اور ابوداؤد میں الفاظ اس طرح ہیں "من فسل فی عمیا فی رمی "اس جملہ سے ظاہر ہو رہا ہے کہ دوسرا پہلے کی تغیر ہے۔ ﴿ عصا ﴾ اور بعض نسخوں میں دمی "اس جملہ سے ظاہر ہو رہا ہے کہ دوسرا پہلے کی تغیر ہے۔ ﴿ عصا ﴾ اور بعض نسخول میں المنظ آپ یعن قتل خطاکی دیت اور وہ سو اون ہے۔ ﴿ قود ﴾ قاف اور دال دونوں پر فتح۔ قصاص۔ ﴿ وَمِن حَالَ وَمُوں پُر فَتْحَد قصاص۔ ﴿ وَمِن حَالَ وَمُوں بُر فَتْحَد قصاص۔ ﴿ وَمِن حَالَ وَمُوں ہُر فَتْحَد قصاص۔ ﴿ وَمِن حَالَ وَمُوں بُر فَتْحَد قَصَاص۔ ﴿ وَمِن حَالَ وَمُوں بُر فَتْحَد قَصَاص۔ ﴿ وَمِن حَالَ وَمُوں بُر فَتْحَد قَصَاص بُلْ ہُوا اور مانع بن کر کھڑا ہوا۔

(۱۰۰۵) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ حَفرت ابن عمر فَيَهُ اللهِ سے روایت ہے کہ نبی اللّٰہُ کیا

اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ عَيَّةِ، نَ فرمايا "جب ايك آدى دوسرے آدى كو كر كُولُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ عَيَّةِ، نَ مُكَ اور دوسرا آدى كَوْلِ موئ آدى كو قل كر وَقَتَلَهُ الاَخْرُ، يُقْتَلُ الَّذِي قَتَلَهُ، دے تو قاتل كو قل كيا جائ گا اور كَولِ فول كو والے كو وَيُعْجَبُسُ الَّذِي أَمْسَكَ ». زواهُ النَّازَفُظنِيُ قيد كرويا جائے گا۔ "(اے دار قطنی نے موصولا اور مرسلاً مَوْضُولاً وَمُرْسَلاً، وَصَحْمَهُ ابْنُ الفَقَالِ ، وَرِجَالُهُ روايت كيا ہے اور ابن قطان نے اے صحح قرار دیا۔ اس مَوْضُولاً وَنُوسَلاً وَمُرْسَلاً وَمُوسَلاً وَمُرْسَلاً وَمُوسَلاً وَمُرْسَلاً وَمُوسَلاً وَمُوسَلاً وَمُوسَلاً وَمُوسَلاً وَمُوسَلاً وَمُرْسَلاً وَمُوسَلاً وَمُرْسَلاً وَمُوسَلاً وَمُؤْسَلاً وَمُوسَلاً وَمُنْسَلاً وَقَالِهُ وَمُوسَلاً وَمُوسَلاً وَمُوسَلاً وَمُوسَلاً وَمُوسَلاً وَمُوسَلاً وَمُوسَلاً وَمُسَلاً وَمُوسَلاً وَمُوسَلاً وَمُوسَلاً وَمُعْدَهُ ابْنُ الفَقَالِ وَمُوسَلاً وَمُنْسَلاً وَاللَّهُ وَمُنْسَلاً وَمُعْمَدُ وَالْفَقَالِ وَمُؤْسَلاً وَاللَّهُ الْمُؤْسَلالِ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالِي قَلْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ اللّهُ وَلَا لَهُ الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَاللّهُ و

#### ترجع دی ہے)

حاصل کلام: اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر ایک آدمی کو دو آدمی اس طرح قل کریں کہ ایک نے پکڑ لیا اور دو سرے نے پکڑے ہوئے کو قل کر دیا تو اس صورت میں قاتل کو قل کیا جائے گا اور پکڑنے والے کو قید کی سزا دی جائے گی اور بیہ سزا عمر قید کی ہوگی یا عدالت کی صوابدید پر ہوگی۔ احناف اور شوافع کا کسی مسلک ہے مگر امام مالک رہائیہ، شخعی رہائیہ اور ابن ابی لیلی کا قول کی ہے کہ دونوں کو قتل کیا جائے کیونکہ دونوں اس کے قتل میں شریک ہیں اگر بکڑنے والا اسے نہ بکڑتا تو ممکن ہے وہ قاتل کے وار سے نے کر بھاگ جاتا اور قتل نہ ہوتا چو نکہ اس کے قتل میں دونوں برابر کے شریک ہیں سزا بھی دونوں کی برابر ہونی چاہئے۔ امام بیسقی رہائیہ نے فرمایا ہے کہ بیہ صدیف مرسل ہے۔

(۱۰۰٦) وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ حَضِرت عَبْدَالرَحْن بِن بِلِمانى وَالْتَهُ ہے مروى ہے كه البَيْلَمَانِيّ، أَنَّ النَّبِيَّ عَبْدَ الرَّعْن بَن بِلِمانى وَقَلَ مُسْلِماً نِي طَلِّيْلِمَانِيّ، أَنَّ النَّبِيَّ عَبْدَ اللَّهِ عَلَى مَسْلِماً نِي طَلِّيْلِمَ عَن وَقَالَ: «أَنَا أَوْلَى مَنْ وَقَى مسلمان كو قُلْ كيا اور (ساتھ بی) فرمايا "ميں ايفات بِنِمَّتِهِ». أَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزَانِ لَمُحَدَّا مُؤسَلة، عمد كرف والوں ميں سب سے بهتر وفا كرف والو وَصَلَهُ الدَّارَ فُطْنِيُ بِذِي ابْنِ عُمَرَ مِنْ وَإِنْ اللَّهُ بُول. "مِهالرزان في الله والله على مول روايت كيا ہے الموصول بيان كيا الموصول وَاو.

### ہے لیکن اس کی سند کمزور ہے)

حاصل كلام: اس حديث كى شدت ضعف اور حديث "لا يقتل مسلم بكافر" كے معارض ہونے كى وجہ سے جمهور نے اس حدیث كو قابل استدالل قرار نہيں ويا۔ البتہ حفيہ اى طرف گئے ہيں مگراحناف اكثر او قات صحح حديث پر ضعف كو ترجيح دے ديتے ہيں۔ اللذا اس مقام پر جو كچھ انہوں نے كيا ہے اس پر كوئى تجب نہيں۔

راوی حدیث: ﴿ عبدالرحمن بن بهلمانی ﴾ عبدالرحن بن ابی ذید مولی عمر- مدنی- حران میں جا کر فردکش ہوئے۔ ابوحاتم کا قول ہے کہ یہ کمزور راوی ہے اور ابن حبان نے اسے ثقہ قرار دیا ہے اور حافظ عبدالعظیم نے کہا کہ اس سے دلیل نہیں پکڑی جائے گی۔ بیلمان کی طرف منسوب ہونے کی وجہ سے بیلمانی کھلایا۔ بیلمان کے "با" یر فقہ اور یا ساکن اور لام پر فقہ۔

لغوی تشریح: ﴿ غیلہ ﴿ ﴾ غین کے نیچ کسو اور ''یا' ساکن۔ اس کے معنی ہیں دھو کہ ' فریب اور نظیہ طور پر کسی کو فریب دے کر ایسی جگہ لے کر چلا جائے جہاں اسے کوئی نہ دیکھتا ہو اور وہاں قتل کر دے۔ ﴿ صنعاء ﴾ مد کے ساتھ ہے۔ یہ یمن کا دارالسلطنت ہے جو قدیم ترین زمانوں سے چلا آ رہا ہے۔ اہل عرب کے ہاں کثرت بیان کرنے کیلئے بطور مثال استعال ہو تا ہے۔ جمبور علماء نے اسی اثر کو قبول کیا ہے اور کما ہیں عملاً شریک ہوں۔ یہ حضرت ابن عربی اوری بماعت کو قتل کرنے میں عملاً شریک ہوں۔ یہ حضرت ابن عربی اوری کیا روایت جو ابھی گزری ہے ' کے معارض و مخالف ہے میں عملاً شریک ہوں۔ یہ حضرت ابن عربی گڑنے والے کو قید کر دیا جائے گا۔ اکثر او قات یہ کما جاتا ہے کہ حقیقی و اصلی قاتل کو قتل کیا جائے گا اور دو سرا آدی اس گر قار شدہ آدی کو قتل کر دے تو اشتہا کی طور پر براہ راست قتل کرنے میں شراکت مراد ہے اور پکڑ کر رو کے رکھنا قتل میں اشتراک سے مراد اجتامی طور پر براہ راست قتل کرنے میں شراکت مراد ہے اور پکڑ کر رو کے رکھنا قتل میں اشتراک سے مراد اجتامی طور پر براہ راست قتل کرنے میں شراکت مراد ہے اور پکڑ کر رو کے رکھنا قتل میں اشتراک نمیں بلکہ یہ یہ قول کے ہوتی ہے۔ اگر تمام اہل صنعاء اس پر قول کی تردید بعض طرق میں وارد حضرت عربر التی صاحب سبل السلام نے تکھا ہے کہ جماعت پوری کی پوری قبل کر دیا تو تی معلوم ہوا اور ہم نے اس کی دلیل صوء نے کہا ہے کہ جمیں پر ایک کے بدلہ میں جماعت کو قتل کرنا قوی معلوم ہوا اور ہم نے اس کی دلیل صوء نے کہا ہے کہ جمیں پر ایک کے بدلہ میں جماعت کو قتل کرنا قوی معلوم ہوا اور ہم نے اس کی دلیل صوء نے کہا ہے کہ جمیں پر ایک کے بدلہ میں جماعت کو قتل کرنا قوی معلوم ہوا اور ہم نے اس کی دلیل صوء نے کہا ہے کہ جمیں بھر ایک کے بدلہ میں جماعت کو قتل کرنا قوی معلوم ہوا اور ہم نے اس کی دلیل صوء نے کہا ہے۔

(۱۰۰۸) وَعَنْ أَبِيْ شُرَبْحِ حضرت ابوشر تح فزائ سے روایت ہے کہ رسول المُخزَاعِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: الله طَلَّيْمِ نَ فرمايا "کہ ميرے اس خطبہ کے بعد اگر «فَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ، بَعْدَ مَقَالَتِي کی کاکوئی آدی مارا جائے تو متوفی کے ورثاء کو دو هنو، فَأَهْلُهُ بَيْنَ خِيرَتَيْنِ، إِمَّا أَنْ افتيار بِسِ يا تو ديت لے ليس يا قاتل کو مقتول کے يَأْخُذُوا الْعَقْلَ، أَوْ يَقْتُلُوا ». أَخْرَجَهُ أَبُو برلہ مِيس قَل کر ديں۔ " (اے ابوداؤد اور نائی نے مَائِدَ وَالنَّسَانَيُّ، وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيْنِ مِنْ روايت کیا ہے اور اس روایت کا اصل اس کے ہم معنی مقال مال کے ہم معنی

معیمن میں معرت ابو ہریرہ رفائد سے مروی ہے)

حَدِيْثِ أَبِيْ هُرَيْرَةَ بِمَعْنَاهُ. لغوى تشريح: يه مديث فخ كمه ك موقع ير خطاب كا ايك كلوا ب. دوران مفتكو جب آب ن جالميت ك خون كو باطل قرار ديا ولما فرمايا فيرتم في الم كروه خزام! هذيل كابية آدى قل كياب يس اس كى ديت لے کر چھوڑوں گا۔ الحدیث ﴿ بین خیبرتین ﴾ خیبرتین کی "فا" کے نیچے کرہ اور "یا" پر فتہ تین دیت لینے اور قصاص دونوں میں اسے افتیار ہے جو جاہے انتخاب کرے۔

راوی حدیث : ﴿ ابو شریح خزاعی ﴾ عمو بن خویلد اور بعض کے نزدیک خویلد بن عمرو کعی عدوی خزاع بن - فنح مكه سے يهلے اسلام قبول كيا مدينه من ١٨ ه كو وفات يائي -

## اقسام ديت كابيان

١ - بَابُ الدِّيَاتِ

(١٠٠٩) عَنْ أَبِيْ بَكْرِ بْن ِ مُحَمَّدِ حضرت ابوبكر بن محمد بن عمرو بن حزم نے اپنے باپ بُن ِ عَمْرِو ابْن ِ حَزْم ، عَنْ أَبِيْهِ، کے حوالہ سے اپنے واوا سے روایت کیا ہے کہ نی عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَتَبَ إِلَىٰ طَلَّهُم فَ اللَّ يَمِن كُو لَكُما و بُر مديث بيان كى جس أَهْلِ اليَمَنِ فَذَكَرَ ٱلْحَدِيْثَ. وَفِيْهِ مِن بِي تَحْرِي لَمَا "جَس كَى فِي ايك بِ كُناه مسلمان أَنَّ مَنِ اعْتَبَطَ مُؤْمِناً قَتُلاً عَنْ بَيِّنَةٍ، كُو قُلُّ كَيا اور اس قُلَّ كَ كُواه مول تو اس ير فَإِنَّهُ فَوَدٌّ، إِلاًّ أَنْ يَرْضَى أَوْلِيَآءُ قصاص لازم ہے۔ الآب کہ مقتول کے ورثاء راضی المَقْتُولِ . وَإِنَّ فِي النَّفْسِ الدِّيَّةَ: مول تواكي جان كَ قُلَّ كَى ديت سواون بهاور مِانَةً مِّنَ الإِبِلَ ، وَفِي الأَنْف ِ إِذَا ناك مِن بَعَى يورى ديت ہے جَبَد اے جِرْ سے كاك أُوْعِبَ جَدْعُهُ الدِّيَةُ، وَفِي العَيْنَيْنِ دے اور دونوں آئکھوں اور زبان اور دونوں ہونٹول الدِّيَّةُ، وَفِي اللِّسَانِ الدِّيَّةُ، وَفِي كے عوض بھی پوری دیت ہے۔ اس طرح عضو الشَّفَتَيْنِ الدِّيَةُ ، وَفِي الذَّكِرِ الدِّيَةُ ، مخصوص أور وو خصيد مِن يورى ديت ب اور يشت وَفِي الْبَيْضَتِيْنِ ِ الدِّيَةُ ، وَفِي الصُّلْبِ مِن بَهِي بِورِي ديت ہے اور ايک پاؤل کی صورت الدِّيَةُ، وَفِي الرِّجْلِ الوَاحِدَةِ نِصْفُ مِن آوهی دیت ہے اور دماغ کے رخم اور پیٹ کے الدِّيةِ، وَفِي المَأْمُومَةِ ثُلُثُ الدِّيَّةِ، زَخْم مِن تَمالَى ديت ب اور وه زخم جس سے بڑى وَفِي الجَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّيةِ، وَفِي تُوتُ مِلْكَ السِّينِ بدره اونث اور باته اور باول كي ٱلْمُنَقِّلَةِ خَمَسَ عَشَرَةً مِنَ الإِبلِ ، برايك الكل مين وس وس اون ويت ب اور ايك وَفِي كُلُّ إِصْبَعِهِ، مِنْ أَصَابِعِ اللَّهِ وانت كى ديت يأيج اونث اور الي زخم مين جس سے وَالرِّجْلِ عَشْرٌ مِّنَ الإِبِلِ، وَفِي مِرْى نظر آنِ لَكَ بِالْجَ اون ديت ب اور مردكو

السِّنِّ خَمْسٌ مِّنَ الإِيلِ، وَفِي عورت كے بدلہ قَلَ كيا جائے گا اور جن كے پاس المُوضِحَةِ خَمْسٌ مِّن الإِيلِ، وَإِنَّ اونٹ نہ ہوں اور سونا ہو تو ان سے ايک ہزار دينار الرَّجُلَ يُقْتَلُ بِالمَرْأَةِ، وَعَلَىٰ أَهْلِ وصول كے جائيں گے۔" (ابوداؤد نے اے اپی مراسل اللَّهُ ابن خزيمہ' ابن جارود' ابن حبان اور اللَّهُ ابن خزيمہ' ابن جارود' ابن حبان اور المَدَّاسِئِل، وَالنَّسَائِيُ وَابْنُ خُزِيْمَةُ وَابْنُ الجَادُوٰدِ احمد نے روایت كیا ہے اور اس كی صحت میں انہوں نے وابن جبان وَابْنُ جُزِيْمَةً وَابْنُ الجَادُوٰدِ احمد نے روایت كیا ہے اور اس كی صحت میں انہوں نے وابْنُ جَبَانَ وَاجْمَدُهُ وَابْنُ الْجَادُوٰدِ اللّٰ اللّٰ اللّٰهِ اللّٰ الللّٰ اللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ اللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ اللللّٰ الللللللّٰ الللّٰ اللللّٰ الللّٰ اللللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ الللل

لغوى تشريح: ﴿ باب الديات ﴾ ويات ديت كى جمع ہے دونوں جگه "ياء" مخفف ہے۔ اس كا اصل ودی ہے۔ واؤ کو حذف کر کے اس کے عوض تالگاری گئی ہے۔ جس طرح عد ; میں تالگا دی گئی ہے دیت اس مال کو کہتے ہیں جو مقتول کی جان کے عوض دیا جاتا ہے۔ یا اعضائے بدن کے زخموں کے بدلے دی جاتی ہے۔ ﴿ اعتبط ﴾ بغیر کمی وجہ و سبب کے قتل کرنا۔ یہ "عبط الابل واعتبطه" ہے ماخوذ ہے۔ جب اونٹ کو بغیر کسی مرض اور وجہ سے ذبح کر دیا جائے۔ ﴿ فَسَلا ﴾ بید مصدر ہونے کی وجہ سے منصوب ہے۔ ﴿ عن بينه ﴿ ﴾ كواه قاتل ير قائم و ثابت بو جائيں يا خود قاتل اقرار كر لے۔ ﴿ فانه فود ﴾ قود قاف اور واؤ دونوں پر فتہ ہے۔ تو پھراس كا حكم قصاص ہے۔ قاتل كو مقتول كے بدلہ قتل كيا جائے گا۔ ﴿ الا ان پیرضی اولیاء السفتول ﴾ الآییہ کہ مقتول کے اولیاء و ورثاء راضی ہو جائیں کہ دیت لے لیں گے۔ یہ دلیل ہے کہ دیت قبول کرنے کا اختیار مقتول کے اولیاء کو ہے نا کہ قاتل کو۔ جمہور علماء کی رائے تو نہی ہے البتہ حنفیہ کہتے ہیں کہ مقتول کے اولیاء کو دیت لینے کا اختیار اس وقت تک نہیں ہے جب تک قاتل راضی نہ ہو جائے اور وہ اس حدیث اور اس جیسی دیگر احادیث سے خاموثی اختیار کر لیتے ہیں۔ ﴿ مائمة من الابل ﴾ يه ويت كابيان ب اور بدل مونى كى وجه سے منصوب بے يا پھر مرفوع ب تو اس صورت میں مبتداء محذوف ہے ﴿ اوعب جدعه ﴾ فعل صیغه مجمول ہے۔ معنی ہے کہ پورا ناک بڑے کاٹ دیا۔ ﴿ المدیمة ﴾ یعنی یوری دیت ہے۔ ﴿ وفعی الملسمان المدیمة ﴾ یوری دیت اس صورت میں جبکہ زبان کو جڑ سے کاف دیا گیا ہو یا اتن زبان کاف دی گئی ہو کہ بات چیت اور گفتگو نہ کر سکے۔ ﴿ البيضتين ﴾ "محصتين ﴿ المامومة ﴾ اليا زخم جو وماغ كى جرُّ تك پينج جائے اور ﴿ ام الدماغ ﴾ وماغ کے اوپر چمڑے کو کتے ہیں۔ ﴿ المجائفة ﴾ نیزے وغیرہ کا وہ زخم جو پیٹ یا سرکے اندر تک پہنچ جائے۔ خطابی رایٹیے نے کہا ہے اگر زخم ایک جانب سے دو سری جانب نفوذ کر کے نکل جائے تو اس صورت میں وو تمائی دیت ہے اس لئے کہ اس طرح بید دو زخم شار جول گے۔ ﴿ المعتقلم ﴾ قاف ير تشديد اور كسره- ايا زخم جو بدى كو تو رد و اور اے اپنى جك سے نكال باہر كرے . ﴿ الموضحة ﴾ ايصاح س اسم فاعل کاصیغہ ہے۔ ایسا زخم جو ہڈی کو گوشت سے نظا کر کے اسے نمایاں اور واضح کر دے۔ ﴿ وعلى اهل الذهب الف ديسار ﴾ يعنى ديت مي بزار دينار سو اونول كي بدلي اس مي اختلاف ب كركيا

یہ اندازہ شرعی ہے اور اصول دیت میں سے اصل ہے کہ سونے کے مالکوں پر بغیر کس کی و بیشی ہزار دیار متعین کئے ہیں۔ خواہ اونٹ کی قیت ارزائی اور گرائی کی وجہ سے کہیں پہنچ جائے یا وہ دیت کی قیت کا اندازہ ہے۔ دیت میں اصل تو اونٹ ہی دینے آتے ہیں۔ پس اونٹ کی قیت میں ارزائی اور گرائی کے مطابق سونے کی مقدار میں کی و بیشی کی جائے گی۔ امام شافعی روائیے اور محققین نے دو سمری رائے کو افتیار کیا ہے اور دلیل کے اعتبار سے وہی قابل ترجیح ہے اور مزید تفصیل "مطولات" میں ملاحظہ ہو۔

اهلیار ایا ہے اور دیں سے اهبار سے وئی فائل برنی ہے اور مرید سیس سفوات کی ماحظہ ہو۔
راوی حدیث: ﴿ ابوبکر بن محمد بن عمرو بن حزم انصاری ﴾ بخاری مدنی و قاضی ان کا نام
اور کنیت ایک ہی ہے اور ایک قول ہے کہ ان کی کنیت ابو محمد ہے وقت ہیں عبادت گزار ہیں۔ کتب ستہ
کے راوی ہیں اور پانچیں طبقہ میں شار ہوتے ہیں۔ ان کی الجیه کا بیان ہے کہ عرصہ چالیس سال سے رات
کو بستر پر کمر نہیں رکھی۔ ابن معین نے ان کو ثقه قرار دیا۔ ابن سعد کے قول کے مطابق ۱۲۰ھ میں وفات
پائی۔

اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، روايت كيا كه آپ نے فرمايا "قل خطاكي صورت اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، روايت كيا كه آپ نے فرمايا "قل خطاكي صورت قالَ: "دِيتُهُ الخَطَاأِ أَخْمَاساً، عِشْرُونَ مِن بِالِجُ فَتَم كَ اونت ديت مِن وصول كَ جائين حِقَّةً، وَعِشْرُونَ جَذَعَةً، وَعِشْرُونَ عَلَى اللهِ اونت جن كي عمر تين سال ہو اور بَنَ سال ہو اور بَنَ ان مَخَاصَ، وَعِشْرُونَ بَنَاتِ بِمِن اونت جن كي عمر و سال ہو اور بين ماده اونت بن كي عمر الله و اور بين ماده اونت جن كي عمر الله و اور بين ماده اونت جن كي عمر الله و اور بين ماده اونت جن كي عمر الله و اور بين مزاونت جن كي عمر الله و اور بين مزاونت جن كي عمر الله و اور بين مزاونت جن كي عمر ايك الله الله و اور بين مزاونت جن كي عمر ايك الفاظ بين مَخَاصِهُ بَذَنَ "بَنِي نَبُونِهِ، وَإِسْنَادُ الأَوْلِ سال ہو۔" (سَن دار تَظَنى) اور چاروں نے ان الفاظ بين مَخَاصِهُ بِنَ أَبِي شَيْئَة مِنْ وَجُو آخَوَ سے وَكُركيا ہے كه "بين مراوت ايك سال عمر كماؤن، وَهُوَ اَصَعُ بِنَ المَرْفُونَ ... بيل دو سال عمر كي "اور پالي كي سند قوى ہے اور مؤن ، وَهُوَ اَصَعُ بِنَ المَرْفُونَ ... بيل دو سال عمر كي "اور پالي كي سند قوى ہے اور مؤن ، وَهُوَ اَصَعُ بِنَ المَرْفُوعِ ... بيل دو سال عمر كے" اور پالي كي سند قوى ہے اور مؤن ، وَهُوَ اَصَعُ بِنَ المَرْفُونَ ... بيل دو سال عمر كے" اور پالي كي سند قوى ہے اور مؤن اَصَعُ بِنَ المَرْفُونَ ... وَهُوَ اَصَعُ بِنَ المَرْفُونَ ... وَهُوَ اَصَعُ بِنَ المَرْفُونَ ... وَهُو اَصْدُ مِنْ المُونِ الْمُونَ المُونَ المُونَ المُونَ المُونَ المُونَ المُونَ المُونِ المُونَ المُونَ المُونَ المُونِ المُونَ المُؤْمِ المُونَ المُونَ المُونَ المُؤْمِ المُونِ المُونَ المُؤْمِ المُونَ المُؤْمِ المُونَ المُؤْمِ المُؤْمِ المُونَ المُؤْمِ المُونَ المُؤْمِ المُونَ المُؤْمِ المُؤْمُ المُؤْمِ المُؤْمُ المُؤْمُ المُؤْمُ ا

. ابن ابی شیبہ نے ایک اور طریق سے موقوفا روایت

وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتَّرْمِذِيُّ مِنْ كيا ہے اور اس كى سند اس مرفوع سے زيادہ سمج طرِيْقَ عَمْرِو ابْنِ شَعِيب عن ابيه البوداؤد اور ترمذى نے عمرو بن شعيب عن ابيه أَبِيْهِ، عَنْ جَدِّو، رَفَعَهُ: الدِّيةُ ثَلاَنُونَ عن جده كے طریق سے مرفوعاً نقل كيا ہے كه "ديت حِقَة، وَثَلاثُونَ جَذَعَة، وَأَرْبَعُونَ مِن تَيْنِ سَاله اور تميں چار ساله اور چاليس خَلفَة، فِيْ بُعُلُونِهَا أَوْلاَدُهَا.

لغوى تشريح: ﴿ ديد الحطا احماسا ﴾ ديت كي ادائيكي باي صورت واجب بي يايم معنى كه اس

طریقہ سے وصول کی جائے گی۔ قتل خطاکی دیت پانچ طرح سے لی جائے گی۔ اخماس خس کی جمع ہے۔ خس کی " خا" اور میم دونوں پر ضمہ ہے۔ مطلب سے ہے کہ دیت کی وصولی کو پانچ اجزاء پر منقسم کر دیا گیاہے ہر جزو ایک خاص نوعیت کے اونٹوں کے ساتھ مخصوص ہے اور اس کابیان اس قول سے شروع ہو تا ہے۔ ﴿ عشرون حقه آ ﴾ حقه "حا"ك ينچ كره اور قاف مشدد وه اونث جو اين عمرك چوت سال مين قدم ر کھ چکا ہو اور ﴿ جذعه ﴾ جيم اور "زا" دونوں پر فتحہ۔ ايسے اونٹ کو کتتے ہيں جو اپنی عمر کے پانچویں سال میں داخل ہو چکا ہو اور ﴿ بنت منحاض ﴾ الی او نثنی جو دوسرے سال میں داخل ہو چکی ہو۔ اور ﴿ بنت لبون ﴾ جو اونٹنی تیرے سال میں واغل ہو چکی ہو ﴿ واسناد الاول ﴾ سے مراد ہے۔ سنن دار قطنی کی سند ﴿ افوی ﴾ قوی ترین ہے۔ اس سند ہے جے چاروں نے نقل کیا ہے کیونکہ ان کی بیان کردہ سند میں خشف بن مالک ایبا راوی ہے جو مجبول ہے نیز اس میں حجاج بن ارطا قامدلس ہے اور عمرو بن شعیب کی حدیث کے آخر میں رسول اللہ اللہ اللہ کا یہ ارشاد گرامی ہے ﴿ اربعون حلفة حلفة ﴾ "خا" پر فتحہ اور لام پر کسرہ- حاملہ او نٹنی کو کہتے ہیں۔ یہ معلوم رہے کہ ابن مسعود کی یہ حدیث دیت میں اوا کئے ۔ جانے والے اونٹوں کی عمر کے تعین میں اصل ہے اور ائمہ اربعہ نے اس کو لیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ قتل خطاکی دیت پانچ طرح سے وصول کی جائے گی۔ البتہ انہوں نے پانچویں کے تعین میں اختلاف کیا ہے۔ امام ابوطنیفہ روائٹیے کے نزدیک بنو مخاص مراد ہیں اور دو سرول نے کما ہے کہ اس سے مراد بنو لبون میں اور آپ نے معلوم کر لیا کہ وار قطنی کی سند قوی تر ہے اور اس میں بنو لبون ہے۔ الذا وہی قابل ترجیح ہے۔ رہی عمرو بن شعیب کی وہ حدیث جو اس یر دلالت کرتی ہے کہ دیت کی وصولی تین طرح سے کی جائے گی تو وہ دراصل قتل عمد کی صورت میں مقتول کا ولی قصاص کی بجائے دیت وصول کرنے پر ر ضامند ہو جائے تو پھر۔ معلوم رہنا چاہئے کہ قتل کی تین انواع ہیں۔ قتل عُد ، قتل خطا اور قتل شبہ عمد اور شبہ عدے مراد ہے ایسے آلہ سے قُل کیا جائے کہ جس سے عاد تا قُل کا امکان نہ ہو۔ جیسے لا مھی کوڑا وغیره - باوجود میکه وه قتل کرنے کا قصد و ارادہ رکھتا تھا۔ پس قتل عمد اور قتل خطامیں نہیں دیت ہوگی اور ابن مسعود کی حدیث میں شبر عمر کی دیت ہے جے دیت مغلظة کتے ہیں۔

اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ عَمَرَ رَضِيَ حضرت ابن عمر اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ عَلَى كَهِ آبُ نَ فَمِايا "الله تعالَى كى سب سے زياده قالَ : "إِنَّ أَعْتَى النَّاسِ عَلَى اللهِ سركثى كرنے والے لوگ تين قتم كے بين (ايك) جو فَلَانَةٌ: مَنْ قَتَلَ فِي حَرَمِ اللهِ، أَوْ الله كه حرم بين قتل كرے (وو سرا) جو اپنے غير قاتل قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ. أَوْ قَتَلَ لِذَخْلِ كُو قتل كرے (تيرا) وہ جو جابليت كى عداوت و دشمنى قتل غَيْرَ قاتِلِهِ. أَوْ قَتَلَ لِذَخْلِ كُو قتل كرے (تيرا) وہ جو جابليت كى عداوت و دشمنى المجاهِلِيَّةِ». أَخْرَجَهُ ابنُ جَانَ فِن حَدِيْنِ كَى بنا پر قتل كرے ـ "(ابن حبان نے اس كى تخریج آباد واللہ علیم قراد واللہ علیم قراد واللہ عَدِيْنَ فِن حَدِیْنَ فِن حَدِیْنَ فَن حَدِیْنَ فَنْ حَدِیْنَ فِیْ حَدِیْنَ فَنْ حَدِیْنَ فَتَعَلَ عَیْرَ مِیْ مِیْ کَوْنَ وَاللهِ مِیْنَ فَلْ کُرِیْ مِیْ مِیْنَ فَیْرَالِ فَالْ کَالِیْ قَالِهِ فَالْ فَ

(4

لغوى تشریح: ﴿ اعتى الساس ﴾ عتوب اسم تفغیل كاصیغه ب جس كے معنى تكبراور سركشى كے بیں تو اعتى الناس كے معنى تيہ ہوئ كه وہ آدى جو سب سے زیادہ سركش اور سركشى و تمرد میں سب سے بردھا ہوا ہے اور ﴿ لَدُحَلُ الْحِاهِلَيَهُ ﴾ جاہلیت كى وجہ سے انتقام لینا اور بدلے كا مطالبہ و تقاضا كرنا۔ لینی دور جاہلیت میں كئے ہم كا انتقام لینا۔

حاصل کلام: اس مدیث میں اللہ تعالی کی سرکٹی کرنے والے تین قتم کے آدمیوں کا ذکر ہے۔ ان میں ایک وہ بدنھیب ہے جو بلدالامین یعنی کمہ میں قتل ناحق کرتا ہے۔ قتل کرنا ویے ہی بہت برا جرم و گناہ ہے گر حرم کمہ و مدید میں قتل کرنا ویے ہی بہت برا جرم و گناہ ہے گر حرم کمہ و مدید میں قتل کرنا ہوئی کہ مقام و جگہ میں جرم کی علین میں فرق واقع ہو جاتا ہے۔ غالبا ای وجہ سے حضرت امام شافعی روایئے کا قول ہے جو محض حرم میں قتل خطاکا مرتکب ہو اس یو دیت خت رکھی جائے اور دو سرا وہ ہے جو اصل قاتل کے علاوہ بدلے میں کی اور کو قتل کرتا ہے۔ قاتل سے بدلد لینا حکومت کی ذمہ واری ہے گرجو مخض جوش انتقام میں قاتل کے رشتہ وار یا بمشروغیرہ کو قتل کرتا ہے وہ وہ رہرے جرم کا مرتکب بنتا ہے اور تیسرا وہ جو زمانہ جاہیت کا بدلہ کی مسلمان سے لیتا ہے وہ جمی اللہ تعالی کے زدیک انتہائی سرکش ہے۔

حِبَّانَ

لغوى تشريح: ﴿ منها ادبعون في بطونها اولادها ﴾ اور باتى سائھ ميں سے تميں حقد ليني تميں تين ساله اونٹنياں اور تميں چار سالہ جيسا كه ابھى گزرا ہے۔

حاصل کلام: اس مدیث کو یمال بیان کرنے سے مقصود سے کہ عمرو بن شعیب والی مدیث کی تفیر ہو جائے کہ اس میں جو تین طرح کی دیت بیان ہوئی ہے وہ قل خطاکی دیت نہیں بلکہ قل شبہ عمد کی ہے۔

(۱۰۱۳) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ حَفرت ابن عباس بَيْنَ ابن عرايت ہے کہ نبی اللّه تَعَالَى عَنْهُمَا، عَنِ النّبِيِّ ﷺ، سُهُمِّا نے فرمایا "یہ اور یہ یعنی چھگلی اور اگوٹھا برابر اللّه تَعَالَى عَنْهُمَا، عَنِ النّبِيِّ ﷺ، سُهُمِّا نَجَالِي اللّهُ تَعَالَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُمَا اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

الخِنْصَرَ وَالإِبْهَامَ». رَوَاهُ البُخَادِئِ.

وَلِأْبِيْ ذَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيِّ: ٱلأَصَابِعُ اور ابوداؤد اور ترمَى كى روايت مِين ہے۔ سب سَوَآءٌ وَالأَسْنَانُ سَوَآءٌ، الشَّنِيَّةُ الْكليال برابر اور سارے دانت برابر ثنية (سامنے والضَّرْسُ سَوَآءٌ.

اوپر شِنچ كے دو دو دانت) اور داڑھ برابر " اور ابن

وَلاِبْنِ حِبَّانَ: دِیَةُ أَصَابِعِ الیَدَیْنِ حَبَانِ کی روایت میں ہے "ہاتھوں اور پاؤں کی والیہ میں ہے "ہاتھوں اور پاؤں کی والرِّجْلَیْنِ سَوَآءٌ، عَشْرٌ مِّنَ الْإِبِلِ الْکُلُیوں کی دیت برابر ہے۔ ہر انگلی کے بدلہ دس لِکُلِّ اِصْبَعِ . اونٹ دیت ہے۔"

لغوى تشريح: ﴿ هذه وهذه سواء ﴾ يه اور يه برابر- يعنى ديت مين چھوئى برى سب انگليال برابر ہيں۔ ﴿ المصرس ﴾ ضرس كے ضاد كے نيجے كسره اور "را" ساكن- اس كى جمع "اضراس" ہے- يه پانچ يا چار داڑھيں ہوتى ہيں ہوتى ہيں ان سے كھانا چبايا جاتا ہے- يه اس بات كى دليل ہے كہ ديت نفع كى مقدار كے حساب سے نہيں ہوتى - انگوٹھا چنگلى سے زياده سود مند اور نفع بخش ہوتا ہے اور اس طرح داڑھيں سود مند اور نفع بخش ہوتا ہے اور اس طرح داڑھيں دوسرے دانتوں كے مقابله ميں زيادہ سودمند اور نفع بخش ہوتى ہيں اس كے باوجود ديت ميں يہ سب برابر دوسرے دانتوں كے مقابله ميں زيادہ سودمند اور نفع بخش ہوتى ہيں اس كے باوجود ديت ميں يہ سب برابر اور ہراك كى ديت دس اون ہے ۔

(۱۰۱٤) وَعَنْ عَمْدِو بُنِ حَفْرت عمو بن شعیب نے اپ بے اور انہوں شعیب نے اپ بے اور انہوں شعیب نے اپ بے اور انہوں شعیب نے آپ بیان کی ہے کہ رَفَعَهُ، قَالَ: مَنْ تَطَبَّبَ، وَلَمْ يَكُنْ "جو شخص اپنے آپ طبیب بن كركى كو دوائى دیتا بالطّبِّ مَعْرُوفاً، فَالْصَابَ نَفْساً فَمَا ہے طالا نكہ اسے طبابت میں ممارت نہیں اور اس دُونهَا، فَهُو ضَامِنٌ، أَخْرَجَهُ الدَّارَقُظنيُ (كے غلط علاج) سے كوئى آدمى قتل ہو جائے ياكوئى وَصَحَّحَهُ الحَاجِهُ، وَهُو عِنْدَ أَمِنِ دَاوْدَ وَالنَّسَانِينَ تقصان كى كو پہنچ جائے تو وہ اس كا ضامن ہے۔" وَصَحَّحَهُ الحَاجِهُ، وَهُو عِنْدَ أَمِنَ وَصَلَهُ وَصَلَهُ . (اسے دار قطنی نے روایت کیا ہے اور حاکم نے صحیح قرار دیا وَعَمَره كَ بال بھی ہے روایت معقول ہے۔ ابوداؤد اور نبائی وغیرہ كے بال بھی ہے روایت معقول

لغوى تشريح: ﴿ من تطبب ﴾ پيشه طبابت اختياركيا اور مريض كو دوا دى - ﴿ فاصاب نفسا فما دونها ﴾ غلط علاج سے مريض كى جان يا كوئى حصه جم ضائع ہو جائے - ﴿ فهو ضامن ﴾ تو وہ اس كا

بیان کیا ہے)

ہے مگر جن راویوں نے اس روایت کو مرسل بیان کیا ہے وہ ان راویوں سے زیادہ قوی ہیں جنہوں نے اسے موصول ضامن ہے اور اس پر دیت واجب ہے جو اس کے عاقلہ لینی عصبہ پر واجب الادا ہوگی۔

حاصل کلام: اس حدیث سے معلوم ہوا اگر کوئی شخص صحیح معنوں میں طبیب نہیں گروہ کی کو دوائی دیتا ہوا در اس سے جانی نقصان ہو جاتا ہے یا اعضاء بدن میں سے کوئی عضو ناکارہ ہو جاتا ہے تو اس پر اس کی دیت واجب ہوگی اور ادائیگ دیت کا بار اس کے عصبہ پر بھی پڑے گا۔ علامہ این قیم دیلتے نے طبیب حاذت کیلئے بیں باتوں کا خیال و لحاظ رکھنا ضروری قرار دیا ہے بھران کو ایک ایک کرکے زاد المعاد میں بیان کیا ہے۔ ایسے ناتجریہ کار اور اناڑی طبیب سے نقصان کی صورت میں اس پر دیت کے واجب ہونے پر سب علاء کا اجماع ہے۔

عمرو بن شعیب نے اپنے والد سے ' انہوں نے اپنے دادا سے روایت کی ہے کہ نبی سائیلیا نے فرمایا "جن زخمول سے ہڈی کھل جائے ان کی دیت پانچ اونٹ ہیں۔" (اسے احمد اور چاروں نے روایت کیا ہے) اور احمد میں اتنا اضافہ ہے۔ "تمام الگلیوں کی دیت برابر ہے لینی ہر انگلی کی دیت وس دس اونٹ ہے۔" (اس روایت کو این خریمہ اور ابن جارود نے صحیح قرار دیا

(١٠١٥) وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَمْنُهُ، أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهُ قَالَ: «فِي وَ المَمَوَاضِعِ خَمْسٌ خَمْسٌ مِّنَ أَالمَمِوَاضِعِ خَمْسٌ خَمْسٌ مِّنَ أَالمَمِواضِعِ خَمْسٌ خَمْسٌ مِّنَ أَالمَمِواضِعِ خَمْسٌ مَّدَةً وَزَادَ أَخْمَدُ: ﴿ الْأَمِلُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَالِلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ

وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ الجَارُودِ.

(-4

لغوى تشريح: ﴿ المواصح ﴾ ميم بر فقد موصحه كى جمع بـ اس كـ معنى و تفييرا بهى قريب بى گزر چكى بـ استرا بهى قريب بى گزر چكى بـ يعنى ايبا زخم جس سے ہدى كل جائے ـ گر لوئے نہيں ـ

حاصل کلام: لڑائی کے دوران چوٹ اور زخم کی صورت میں ہڈی ہے گوشت الگ ہو جائے اور ہڈی واضح طور پر کھل جائے گر ٹوٹنے سے نئج جائے تو ایسی صورت میں شوافع 'احناف اور صحابہ کی ایک بڑی جماعت کا مسلک بھی ہے۔ اس پر پانچ اونٹ دیت ادا کرنا لازمی ہوگا۔ ہر ایک انگلی کی دیت دس اونٹ ہے جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے۔

(۱۰۱٦) وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى يه روايت بھى انى سے مروى ہے كه رسول الله عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: طَّقَیْمُ نَ فرمایا "وَمیول كی دیت مسلمانوں كی دیت كا «عَقْلُ أَهْلِ اللَّهُ عَقْلِ اللهِ عَقْلِ اللهِ عَقْلِ اللهِ عَقْلِ اللهِ عَقْلِ اللهِ عَقْلِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

عَقْلِ الرَّجُلِ، حَتَّى يَبْلَغَ الثُّلُثَ مِنْ كَل ماند ہے۔ يمال تك كه دونوں كى ديت شاكى ويت شاكى ويتها ». وَصَحْمَهُ ابْنُ خُونِهُمَةً.

لغوی تشریح: ﴿ عقل الموا ۃ المنے ﴾ سبل السلام میں ہے کہ یہ مدیث اس بات کی ولیل ہے کہ عورت کے زخموں کی دیت مرو کے زخموں کی دیت کے برابر ہے تا آئکہ تمائی تک پہنچ جائے (یعن عورت کی دیت مرد کی دیت مرد کی دیت مرد کی دیت کے ایک تمائی درجہ تک کے برابر ہے) اور اگر زخم اس سے زیادہ ہے تو عورت کا زخم مرد کے زخم کی دیت نظف ہو جائے گا اور اس صورت میں مرد کی دیت سے عورت کے زخم کی دیت نفف ہوگی اور یہ اس لئے کہ عورت کی دیت مرد کے مقابلہ میں عورت کی دیت کا مغموم مخالف کے اصول پر قیاس کیا کا اختلاف نہیں۔ مکمل دیت کے مقابلہ میں عورت کے زخم کی دیت کا مغموم مخالف کے اصول پر قیاس کیا جائے گا۔ فقہاء میں جمور اس طرف ہیں اور حضرت عمر بڑا تھ اور صحابہ کرام میں کی ایک جماعت کی رائے بھی کی ہے اور جمور اٹل مدینہ بھی اس کے قائل ہیں اور امام مالک روا تھے و

حاصل کلام: اس حدیث کی رو سے معلوم ہوا کہ ذمی کی دیت مسلمان کی دیت ہے آوھی ہے۔ ذمی اس کافر کو کتے ہیں جو اسلامی ریاست ہیں بطور رعایا سکونت پذیر ہو۔ البتہ عورت کی دیت زخموں ہیں مرد کی دیت کے مقابلہ میں آدھی ہے بشرطیکہ اس زخم کی دیت مرد کی پوری دیت کے مگف سے اوپر ہو۔ اسے ایک مثال سے سجھنے کہ ایک خاتون کی تین انگلیاں کٹ گئیں ان کی دیت دس اونٹ فی انگلی کے حساب سے تمیں اونٹ ہوگی اور مرد کی سے تمیں اونٹ ہوگی اب اس خاتون کی چار انگلیاں کٹ جائیں اور مرد کی بھی چار کٹ جائیں تو مرد کی دیت چالیس سو کے تمائی سے اوپر ہے اس لئے عورت کی دیت مرد کی دیت سے نصف رہ جائے گا۔ جمور علاء کا یمی مسلک ہے گر احتاف اور شوافع قتل اور زخموں کی صورت میں عورت کی آدھی دیت کے قائل ہیں۔

اسے ضعیف قرار دیا ہے)

لغوى تشريح: ﴿ معلظ ﴾ ديت معلظه لعنى بورى سواون ديت - ان ميس سے عاليس اونتيال الي

جو صاملہ ہوں بنج ان کے پیٹوں میں پرورش پا رہے ہوں جیسا کہ اس کی تفصیل گزر چکی ہے۔ ﴿ يَسْوَ وَالسَّيْطَان ﴾ نزو سے ماخوذ ہے اور یہ باب نصر ينصر ہے۔ لينی لوگوں كے درميان خواہ مخواہ كود پڑے گا اور ان كو باہمی لڑائی اور قتل و قتال پر آمادہ اور برا گیخة كرے گا۔ ﴿ صَعْبَيْهُ ﴾ كينه 'حقد ' عداوت۔ ﴿ سلاح ﴾ لينی ہتھيار سے قتل نہ ہو بلكہ پھريا لاشى وغيرہ سے ہو جس ميں قصاص نيس بلكہ ديت ہے 'البتہ اس كی ديت معلظہ ہے۔

(۱۰۱۸) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ حَفرت ابن عباس بُنَ الله مروى ہے كه رسول الله تعالَى عَنْهُمَا، قَالَ: قَتَلَ رَجُلٌ الله ملَّ الله علی عمد میں ایک آدمی نے دوسرے آدمی رَجُلاً عَلَیٰ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، كو قتل كر دیا تو نبی سُلِی ان اس كی دیت باره ہزار فَجُلاً عَلیٰ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، كو قتل كر دیا تو نبی سُلِی ان اس كی دیت باره ہزار فَجَعَلَ النَّبِی ﷺ دِینَهُ اثْنَیْ عَشَرَ طے فرمائی۔ (اسے چاروں نے روایت كیا ہے دُنائى اور اُلْفاً. رَوَاهُ الأَرْبَعَةُ، وَرَجْعَ النَّسَآنِيُ وَأَبُو حَاتِم الوحاتم دونوں نے اس روایت کے مرسل ہونے كو ترجيح دى السَالة.

لغوى تشريح: ﴿ اثنا عشر الفا ﴾ باره بزار سے مراد' باره بزار درہم ہے اور درہم چاندى كے سكے كو كتے ہيں اور ان كا وزن چواليس كلوگرام ہوتا ہے اور پہلے بيان ہو چكا ہے كه ديت ميں اصل تو اون بى ہى ہيں اور بيد معلوم رہے كه اونول كے نرخ ميں كى بيشى كى وجہ سے سونے اور چاندى كے وزن ميں بھى كى و بيشى ہوتى رہتى ہے۔

حاصل کلام: اس حدیث سے ثابت ہوا کہ اگر کسی کے پاس اونٹ نہ ہوں تو دیت نقدی کی صورت میں بھی دی جاسکتی ہے۔ وہ مروج سکہ خواہ دینار ہو یا درہم یا کاغذی سکد۔ اونٹ کی قیت طے کر کے اتنی نقدی ادا کی جا سکتی ہے۔

(۱۰۱۹) وَعَنْ أَبِيْ رِمْثَةً قَالَ: حضرت ابو رمشه رفات سے روایت ہے کہ میں نبی اَنْیَتُ النَّبِیَّ وَمَعِیَ ابْنِیْ، طَفَیْنِ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میرے ساتھ میرا بیٹا وَقَالَ: «مَنْ هَذَا؟» وَقُلْتُ: آبْنِیْ، بھی تھا۔ آپ نے وریافت فرمایا "یہ کون ہے؟" میں وَأَشْهَدُ بِهِ، فَقَالَ: «أَمَا إِنَّهُ لاَ یَبْخِنِی نے عرض کیا۔ میرا بیٹا ہے للذا آپ اس پر گواہ عَلَیْكَ. وَلاَ تَجْنِی عَلَیْهِ». دَوَاهُ النَّسَاتِیْ رہیں۔ آپ نے فرمایا "ب شک یہ تیرے گناہ و جرم کا ذمہ وَارْ دَاوْدَ، وَصَحْحَهُ ابنُ خُونِیَهُ وَابنُ الجَادُودِ. کا ذمہ دار نہیں اور نہ تو اس کے گناہ و جرم کا ذمہ وَابُو دَاوْدَ نَهُ روایت کیا ہے اور ابْن

خزیمہ اور ابن جارود نے اسے صحیح کما ہے)

لغوى تشريح: ﴿ واشهد به ﴾ اشمد مين اس كا احمال ب كه بيه صيغه طلب بو اور معنى بوكه آپ كواه

رہیں کہ میرا بیٹا میرے ملب ہے ہاور اس کا بھی احتال ہے کہ یہ متکلم کا صیغہ ہو اور وہ ثابت کر رہا ہو کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ اس ہے دراصل مقمود یہ تھا کہ جرائم کی ضانت جاہلیت میں اس طور پر لازم ہوتی تھی کہ والد کی جگہ بیٹا اور بیٹے کی جگہ باپ پر عائد کر دی جاتی تھی۔ اس اصول کی طرف یہ صاحب اشارہ کر رہے تھے۔ اس لئے نی ساتھا نے اس کے اس نظریے اور خیال کی تردید میں فرمایا کہ ''وہ تیرے جرائم و گناہ کا ذمہ دار نہیں اور تو اس کے جرائم کا جواب دہ نہیں'' لینی اگر جرم کا ار تکاب و صدور اس کی جانب ہے ہوگا تو اس کی پاواش میں تھے موافذہ میں گر فتار نہیں کیا جائے گا اور اس کی ضان تیرے سر نہیں ہوگی اور اس کی ضان تیرے سر نہیں ہوگا۔ یہ تھی اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد گرائی میں موجود ہو لا نوز دورا خری (کا: 10) لیعنی کوئی ہوجھ اٹھانے والا کسی دو سرے کا ہوجھ نہیں اٹھائے گا۔ (اپنا ہوجھ آپ بی وازد تورد اخری (کا: 10) لیعنی کوئی ہوجھ اٹھانے والا کسی دو سرے کا ہوجھ نہیں اٹھائے گا۔ (اپنا ہوجھ آپ بی اٹھائے گا۔ (اپنا ہوجھ آپ بی

حاصل کلام: اس حدیث سے معلوم ہوا کہ قصاص اور عماب میں مجرم کے بدلے میں کسی اور کو نہیں کہرا جائے گا حتیٰ کہ باپ کے بدلے میں بیٹا اور بیٹے کے بدلے میں باپ سے مؤاخذہ نہیں ہوگا۔ اگر کما جائے کہ حتیٰ کہ باپ کے بدلے میں باپ سے مؤاخذہ نہیں ہوگا۔ اگر کما جائے کہ شارع نے پھر قمل خطا اور قسامت کی صورت میں دیت کا بار عصبہ پر کیوں ڈالا ہے تو اس کا جواب یہ ہو کہ یہ بوجھ نہیں بلکہ یہ باہمی تعاون و امداد ہے جو بھائی چارے اور برادری کی بنیاد پر بھاضائے طبیعت بوقت ضرورت کی جاتی ہو ایک اپنے تقاضائے طبیعت بوقت ضرورت کی جاتی ہے اور برادری کے افراد بخوشی ادا کرتے ہیں کیونکہ ہرایک اپنے قربی عزیز کی عمکساری میں برضا و رغبت شریک ہونا فخر سمجھتا ہے اور انسانی تمدن اور معاشرت اس کا تقاضا کرتا ہے۔

راوی حدیث: ﴿ ابودمنه و واتحد ﴾ ایک قول کے مطابق ان کا نام حبیب بن حیان اور ایک دو سرے قول کے مطابق رفاعہ بن یرفی یا عمارہ بن یرفی بلوی یا تھی تھا۔ بنو تیم الرباب سے ہونے کی وجہ سے اور ایک قول کے مطابق متی ہیں امری القیس بن زید منا قابن متیم کی اولاد سے ہونے کی وجہ سے۔ مشہور صحابی ہیں۔ ان کا شار کوفی صحابہ میں ہوتا ہے اور رمشہ کا اعراب بیہ ہے کہ "را" کے پنچ کرہ اور میم ساکن ہے۔ بی ساکھ ہاتے ہاں کی ملاقات مجہ الوداع کے موقع یر ہوئی۔

### ٢ - بَابُ دَعْوَى الدَّمِ وَالقَسَامَةِ وعولي خُون اور قسامت

(قسمول کو تقسیم کرنے) کابیان

ُ بْنَ أَبِيْ حَفْرت سَل بَنِ الِى حَثْمَه نِ اپنی قوم کے بڑے کُبَرَآءِ فَوْمِهِ، بزرگول سے روایت بیان کی ہے کہ عبداللہ بن وَمُحَیِّصَةَ بْنَ سَلِ اور محیصہ بن مسعود رُاکھی اپنی تنگ وستی کی وجہ

(١٠٢٠) وَعَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِيْ حَثْمَةً، عَنْ رِجَالٍ مِّنْ كُبَرَآءِ قَوْمِهِ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنِ سَهْلِ وَمُحَيِّصَةً بْنَ مَسْعُودٍ خَرَجًا إِلَى خَبْبَرَ، مِنْ جَهْدٍ ع خيبر كي طرف نكل يس محيصه ن آكر اطلاع أَصَابَهُمْ، فَأَتَى مُحَيِّصَةُ، فَأَخْبَرَ أَنَّ وى كه عبدالله بن سمل بنالتُدَ كو قُل كرديا كيا ب اور عَبْدَاللهِ بْنَ سَهْلِ قَدْ قُتِلَ، وَطُرِحَ فِيْ اسے ایک چشمہ میں پھینک دیاگیا ہے۔ محیصہ بڑلٹھ عَيْنِ ، فَأَتَى يَهُودَ ، فَقَالَ : أَنْتُمْ وَاللهِ يبودك باس آيا اور كما كه خداكى فتم تم لوكول في فَتَلْتُمُوهُ، قَالُوا: وَاللهِ مَا قَتَلْنَاهُ، است قُل كيا ج. وه بولے الله كي قتم بم نے اس فَأَقْبَلَ هُوَ ، ۚ وَأَخُوهُ حُويِّصَةُ ، وَعَبْدُ قُلُّ نهيں كيا۔ كير محيصہ اور اس كا بھائى حويصہ اور الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلِ، فَذَهَبَ مُحَيِّصَةُ عبدالرحمٰن بن سل ( رُحَيَتَهُم ) تيون رسول الله التَّه لِيَتَكَلَّمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "كَبِّر كى عدالت مين بنج اور محيصه في الفتكو كرني جابى و تو كَبِّرْ»، كَيْرِيْدُ السِنَّ. فَتَكَلَّمَ حُوَيِّصَةُ، رسول الله النَّايِّمِ نے فرمایا "بوے كو بات كرنے دو ثُمُّ أَتَكَلَّمَ مُحَيِّصَةً ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ بوے كو. "آپ كى مراو تھى جوتم ميں عرمين بواہے ﷺ: ﴿إِمَّا أَنْ يَدُوا صَاحِبَكُمْ، وَإِمَّا اسے بات كرني جائے۔ چنانچيہ دويصہ رہا ﷺ نے بيان ديا أَنْ يَأُذَنُوا بِحَرْبِ ِ »، فَكَتَبَ إِلَيْهِمْ فِي كَيْرِمْحِيصِه بولا تو رسول الله طَلَيْظِ فِي فرمايا كه "وه ذٰلِكَ كِتَاباً، فَكَتَبُوا : إِنَّا وَاللهِ مَا لوك يا تو تمهارے صاحب و ساتھى كى ديت اوا كريں قَتَلْنَاهُ، فَقَالَ لِحُولِيضَةً، وَمُحَيِّضَةً، كَي يا جَنَك كيليّ تيار مو جائين ـ " كيراس سلسله مين آب یے ان کو خط تحریر فرمایا جس کے جواب میں . انہوں نے لکھا کہ اللہ کی قتم ہم نے اسے قتل نہیں کیا۔ اس کے بعد آپ نے حویصہ ' محیصہ اور "فَيَحْلِفُ لَكُمْ يَهُودُه ، قَالُوا: لَيْسُوا عبر الرحمٰن بن سل ( رَحْمَاتُهُ ) سے فرمایا "كياتم لوگ فتم کھا کر اپنے صاحب کے خون کے حقدار بنو گے؟" انہوں نے جواب دیا نہیں۔ پھر آپ نے ان سے دریافت فرمایا کہ "تم کو یمودی قتم دیں؟" انہوں نے جواب دیا کہ وہ تو مسلمان نہیں ہیں (اس لئے ان کی قتم کا کوئی اعتبار نہیں) پس پھررسول اللہ النالم نے اس کی دیت اپنے پاس (بیت المال) سے دی اور ان کو سو او نثنیاں جھیج دیں۔ سل بناٹھر نے بتایا کہ ان میں ہے ایک سرخ رنگ کی اونٹنی نے

وَعَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَهْلٍ: «أَتَحْلِفُونَ، وَتَسْتَحِقُّونَ دَمَ صَاحِبِكُمْ؟ " قَالُوا: لا ، قَالَ: مُسْلِمِيْنَ، فَوَدَاهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ عِنْدِهِ، فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ مِائَةَ نَاقَةٍ، قَالَ سَهْلٌ: فَلَقَدْ رَكَضَتْنِيْ مِنْهَا نَاقَةٌ حَمْرَ آءُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

### مجھے لات ماری۔ (بخاری ومسلم)

لغوى تشريح: ﴿ باب دعوى الدم والقسامة ﴾ قسامة ك "قاف" بر فتح اور تخفيف السين اور "اقسم" كامصدر ب اوريمال اس سے مراد قتم ہے۔ اور ايك قول يہ بھى بے كه فقهاء كے نزديك يد ایمان کا اسم ہے اور اصل لغت کے نزدیک قشمیں اٹھانے والوں کے لئے نام ہے اور فسامت کی صورت یوں ہوتی ہے کہ کوئی مقول آدمی کسی بہتی یا شرمیں پایا جائے اور اس کے قاتل کاعلم نہ ہو اور اس کے قُلّ یر کوئی گواہ بھی کھڑا نہ ہو۔ لیکن مقتول کا ولی اُس کے قتل کا الزام نسی آدمی یا جماعت پر لگائے اور ان کے خلاف کمزور جوت ہو۔ جو خلن پر عالب آرہا ہو تو پھرمدعی سچاہے۔ گویا مقتول ان کے محلّم میں بایا گیا اور مقتول اور ان کے مابین دشمنی تھی تو پھر مقتول کے اولیاء سے ان کے خلاف بچاس فتمیں کھانے کا تھم دیا جائے گاپس اگر ان لوگوں نے قتمیں کھالیں تو دیت کے مستحق قرار پائیں گے جبکہ قتل خطاء یا قتل شبہ عد ہو گا اور اگر قتل عدا کیا گیا ہو تو امام مالک اور امام شافعی کا قدیم قول اور امام احمد اور اسحال کے نزدیک وہ قصاص کے مستحق ہوئے۔ گرامام ابو حنیفہ اور امام شافعی کے صحیح ترین قول کے مطابق قتل عمد میں بھی وہ دیت لینے کے مستحق ہوں گے اور جب مقتول کے اولیاء اعراض کریں اور فتم اٹھانے سے گریز كريں اور ييچيے بينيں تو پھرجس پر انهوں نے دعوى دائر كيا ہے' ان كو قتم اٹھانے كا تحكم ديا جائے كه وہ اس بات کی قتم کھائیں کہ انہوں نے قتل نہیں کیا۔ اور نہ ان کو علم ہے کہ اس کا قامل کون ہے؟ پس اگر قتم کھالیں تو وہ بری قرار پائیں گے۔ ان پر کوئی چیز واجب نہیں ہوگی اور اگر انہوں نے قتم کھانے سے گریز کر لیا اور منه چھیرلیا تو ان پر دیت لازم کر دی جائے گی۔ ﴿ من جهد ﴾ جهد کے جیم پر فتحہ اور ضمه دونول طرح - العنى مشقت كى بناير اور تنك دست، گزران كى وجه سے - "فاتى محسصه فاحسر" اتى اور اخرر دونوں فعل صیغه مجمول بیں۔ "قد قسل وطرح" دونوں صیغه مجمول۔ طرح کے معنی ڈال دیا يهينك دياكيا- "فاقبل" يعني نبي التهيم كي خدمت من حاضر بوا ﴿ فذهب محيصة ليستكلم ﴾ محيصه نے گفتگو کرنی چاہی۔ اس نے صرف جلدی سے گفتگو اس لئے کرنے کا ارادہ کیا کہ یہ اس واقعہ قتل میں عاضر تھا اور اپنے بھائی حویصہ سے عمر میں چھوٹا تھا ﴿ كبوكبو كبو ) تكبيرسے صيغه امرب- يعنى برك كو آگے برهاؤ اور برے کے حق میں برائی کا لحاظ رکھو تاکہ وہ تجھ سے پہلے بات کرے۔ ﴿ يوريد السن ﴾ بي دوران گفتگو ادراج ہے اور کبر کی تغیرہ۔ اس کلام سے مرادیہ تھی جو عمر میں بڑا ہے اسے بات کرنی عابع ﴿ اما ان يدوا صاحب كم ﴾ لعنى تمهارے مقتول بھائى كى ديت ديس كے ـ فاعل كى ضميريهودكى جانب راجع ہے ﴿ يدوا ﴾ "يا" پر فتح اور وال پر ضمه يه "ودى يدى ديمة" "باب ضرب يضرب سے مضارع کا صیغہ ہے۔ ﴿ واحما ان یاذنوا ﴾ یا کھروہ اعلان کر دیں گے ﴿ بحرب ﴾ الله اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کا۔ ﴿ فکسب السهم ﴾ رسول الله طائع کے ان کی طرف نوشتہ تحریر فرمایا ﴿ فیدحلف لکم یہود ﴾ پس یہود اپنے خلاف تمہارے دعویٰ کو قتم کھا کر باطل کر دیں گے۔ ﴿ لیسوا

المسلمين ﴾ وه تو مسلمان ہى نہيں اللذا ہم ان كى قسول پر راضى نہيں ہول گ۔ ﴿ فوداه ﴾ پى آپ نے خود اس كى ديت ادا فرما دى دكھ نئى نے اپنى لات جھے رسيد كر دى اور قتم مقتول كے اولياء كے ذمد پس اگر وہ گريز و اعراض كريں تو پھر جن پر دعوى دائر كيا گيا ہے اور وہ جب قتم كھاليں گے تو برى ہو جائيں گے اور ان پر كى قتم كى كوئى چيز عائد نہيں ہوگى۔

حاصل کلام: اس حدیث سے قیامت کا جوت ملتا ہے اور قیامت ہے کہ قابل کا کمی طرح پہ نہ چلنے کی دجہ سے مشتبہ اشخاص یا قوم سے قتم کی جائے کہ انہوں نے قتل نہیں کیااور ان کو اس کے قاتل کا علم بھی نہیں۔ یہ رسم دور جاہلیت میں بھی تھی اسلام نے اسے جائز رکھا۔ اس میں پچاس آدمیوں کی قسیہ شمادت ہوتی ہیں کہ ہم نے یا ہمارے قبیلہ نے یا ہمارے گاؤں نے اسے قتل نہیں کیا۔ معلوم رہے کہ یہ قتم صرف خون کے مقدمہ میں ہوتی ہے باقی صدود کے مقدمات میں قیامت ہوتی ہی نہیں۔ قیامت دونوں جانب سے ہو سے ہی ہا گر مقتول کے اولیاء و ور ثاء ثبوت پیش کر دیں یا عدم ثبوت کی صورت میں قتم دے دیں کہ ہمارے مقتول کے قاتل می ہیں تو دعا علیہ پر دیت لازم ہو جاتی ہے اور اگر مدمی ان دونوں باتوں سے قاصر ہوں تو مدعا علیہ یا معاملے کہا تو دہ بری ہو جاتے ہیں اور قسمیں ان حضرات کی تسلیم ہوں گی جن کو مدمی فتخب کرے۔ اس صدیث سے یہ بھی ثابت ہوا کہ اجمائی معاملات پر عشرات کی تسلیم ہوں گی جن کو مدمی فتخب کرے۔ اس صدیث سے یہ بھی ثابت ہوا کہ اجمائی معاملات پر عشرات کی تسلیم ہوں گی جن کو مدمی فتخب کرے۔ اس صدیث سے یہ بھی ثابت ہوا کہ اجمائی معاملات پر عشرات کی تسلیم ہوں گی جن کو مدمی فتخب کرے۔ اس صدیث سے یہ بھی ثابت ہوا کہ اجمائی معاملات پر عشرات کی تسلیم ہوں گی جن کو مدمی فتخب کرے۔ اس صدیث سے یہ بھی ثابت ہوا کہ اجمائی معاملات پر عشرات کی تسلیم کو بات پہلے کرنی چاہئے۔

﴿ محیصہ رفاقت ﴾ ابوسعید محیصہ بن مسعود بن کعب الحارثی انصاری مدنی۔ عبدالله بن تصل مقتول کے پچا زاد بھائی۔ مشہور و معروف محابی ہیں۔ ہجرت سے پہلے اسلام قبول کیا۔ غزوات احد و خندق اور ان دونوں کے بعد کے تمام غزوات میں بھی شریک ہوئے۔ رسول الله ساتھیا نے ان کو فدک کی طرف بھیجا تھا تا کہ ان کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دیں۔

﴿ حویصہ بناتُد ﴾ محیصہ کے بڑے بھائی سمھ میں اسلام قبول کیا۔ احد اور خندق بلکہ باقی تمام غزوات میں رسول الله ملی کیا کے ساتھ شریک رہے۔

﴿ عبدالرحمٰن بن مصل بڑائنہ ﴾ یہ عبداللہ بن مصل کے بھائی تھے۔ ان کی والدہ کا نام کیا بات نافع بن عامر ہے۔ کما جاتا ہے کہ یہ بدر و احد اور باتی تمام غزوات و مشاہدات میں شریک رہے۔ یہ وہ صاحب تھے جن کو سانپ نے ڈس لیا تھا۔ عمارہ بن حزم نے نبی سل آیا کے ارشاد کے مطابق ان کو جھاڑ پھونک کی۔ ابن حجر مطابق نے اسابہ میں اس بارے میں ترود کا اظہار کیا ہے اور اے بعید تصور کیا ہے۔

(۱۰۲۱) وَعَنْ رَجُلِ مِّنَ الأَنْصَادِ الكِ انساری صحابی سے روایت ہے کہ رسول اللہ رَضِیَ اللَّهُ تَعَالَی عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ اللَّيْظِ نے زمانہ جاہلیت کی قسامت کو برقرار رکھا اور ﷺ أَقَرَّ القَسَامَةَ عَلَىٰ مَا كَانَتْ عَلَيْهِ آپ ۖ نَ اس كا فيصله انسار كے كھ لوگوں كے في الجَاهِلِيَّةِ، وَقَطْى بِهَا رَسُولُ اللهِ ورميان ايك مقتول كے حق ميں ديا۔ جس كا وعوىٰ ﷺ بَيْنَ نَاسِ مِّنَ الأَنْصَادِ، فِي يهوديوں پركياكيا تقا۔ (ملم) وَتَيْلِ ٱذَّعَوْهُ عَلَى النَّهُودِ. دَوَاهُ مُسْلِمَ.

حاصل کلام: اس مدیث سے زمانہ جاہلیت کی رسم قسامت کاعلم ہوتا ہے۔ پھرای قسامت کو آپ نے برقرار رکھا۔ قسامت کا آغاز اس طرح ہوا کہ ایک قریثی نے ایک ہاشی کو قبل کر دیا جب معالمہ سکلین صورت حال افتیار کر گیا تو قاتل نے انکار کر دیا کہ میں نے قبل نہیں کیا۔ اس موقع پر ابوطالب نے کھڑے ہو کر تین باتیں ان کے سامنے رکھیں کہ تینوں میں سے کوئی ایک منتخب کر لویا تو ہمیں دیت اداکر دو یا بچاس آدمیوں کی قشمیں دے دویا ہم تجھے قبل کریں گے' ہمارا قاتل تو ہی ہے۔ اس روز سے قبل کے بارے میں قسامت کا رواج جاری ہوا اور آج تک جوں کا توں چلا آرہا ہے۔ اگر معاطم مسمور دے دیں تو بالاتفاق ان پر کوئی دیت نہیں۔ اس معالمہ میں شریعت نے کافر کی قشم کو بھی تسلیم کیا ہے۔ یہ معلوم رہے کہ صرف مدعی کے کہنے پر قسموں کا آغاز نہیں ہوگا تاوقتیکہ دیگر شہمات اس کی تائید نہ کریں۔ اس مدیث سے معلوم ہوا کہ دور جاہلیت کی ایجاد چھی چیز کو اسلام نے برقرار رکھا۔

# ٢ - بَابُ قِتَالَ أَهُلَ البَغْيِ بِمَا عَي لُوكُول عَ جَنَّكُ و قَالَ كُرِنَا

(۱۰۲۲) عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ حَفرت عبدالله بن عمر بَيْ ﷺ سے روایت ہے کہ الله تعالَى عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ رسول الله طُهْلِيم نے فرمایا "جس کسی نے ہمارے الله ﷺ: «مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السَّلاَحَ خلاف بتصار اللها الله اس كاہم سے كوئى تعلق نہيں۔" فَلَيْسَ مِنَّا». مُثَنَّذُ عَلَيْهِ. (بخارى ومسلم)

لغوى تشريح: ﴿ باب القسال ابل البغى ﴾ 'بغى كى بار فقر اور غين ساكن ـ اس كے معنى بيں ظلم اور حق وصداقت سے اعراض كرنا اور اس سے مراد مسلمان امراء اور ان كے ظلفاء كے خلاف ان كى مسلمان رعايا كا خروج وبغاوت ـ

حاصل کلام: اسلام مسلمانوں کو باہمی اخت ' محبت اور بھائی چارہ سے رہنے کا درس دیتا ہے۔ ایک دو سرے سے خیر خوابی اور ہدردی کی تعلیم دیتا ہے۔ ایک دو سرے سے تعاون و تناصر کا سبق پڑھا تا ہے۔ اس حدیث میں مسلمان کا مسلمان کے خلاف اسلحہ کا استعال کرنا اسلام کی تعلیم کے سرا سرخالف ہے۔ اس کے رسول اللہ ملی ہی فرمایا: ''جو آدمی ہم پر ہتھیار اٹھائے اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔'' مسلمان کا کام تو امداد باہمی ہے نا کہ لاائی کرنا' یہ معالمہ مسلمانوں کی باغی جماعت سے ہے۔ جو لوگ معاشرے کا امن و امان غارت کرنے کی سعی کریں ان سے قرآن کی روسے لڑائی کرنا چاہئے تاوقتیکہ وہ اپنی معاشرے کا امن و امان غارت کرنے کی سعی کریں ان سے قرآن کی روسے لڑائی کرنا چاہئے تاوقتیکہ وہ اپنی

باغیانہ روش سے باز آجائیں۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے "فقاتلوا المتی تبغی حتی تفی الی امر الله" باغی گروہ سے اس وقت تک ارو کہ وہ اپنی باغیانہ روش سے امرالی کی طرف پلٹ آئیں۔ بکثرت اصادیث بھی اس کی تائید میں ہیں۔

(۱۰۲۳) وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ حضرت ابو ہريرہ بُنَاتُمْ سے روايت ہے کہ نبی طَلَيْتِهِ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نے فرمایا دجس کسی نے امام کی اطاعت سے خروج قَالَ: «مَنْ خَرَجَ عَنِ الطَّاعَةِ، کیا اور مسلمانوں کی جماعت سے جدا و الگ ہوگیا اور وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ، وَمَاتَ، فَمِيتَتُهُ مِيتَةٌ اسى طالت میں اس پر موت وارد ہو گئی تو اس کی سے جاهِلِيَّةٌ». أَخْرَجَهُ مُنْلِمَ،

لغوى تشريح: ﴿ من حرج عن الطاعمة ﴾ يعنى اميروقت كى اطاعت يا اس خليفه وقت كى اطاعت سے جس كى خلافت پر سب كا انفاق ہے۔ خواہ وہ كى علاقہ يا كى مملكت ميں ہو۔ ﴿ وفارق المجماعمة ﴾ اس جماعت كو خيراو كم مدانوں كى جماعت كا اس اميركى اطاعت پر مجتمع و متفق ہے۔

حاصل کلام: اس حدیث کی رو ہے آدمی مسلمانوں کی جماعت سے بعض اختافات کی وجہ سے الگ ہوجائے۔ صرف علیحدگی ہی اختیار کی ہو' باغیانہ روش اختیار نہ کی تو اس کے اس طرز عمل کی بنا پر اس سے لڑائی نہیں کی جائے گی۔ اور اے اس کے حال پر چھوڑے رکھا جائے تاو فتیکہ وہ باغیانہ طرز زندگی پر نکل کھڑا ہو۔ جب وہ ایس روش پر چلے گا تو اس سے لڑائی کی جائے گی۔ یہ معلوم رہ کہ امیر کی اطاعت اس وقت تک فرض ہے جب تک وہ کسی صریح اور بالکل واضح علم شریعت کے خلاف علم نہ دے اور اس کی بیعت تو ڑنے کی اس وقت تک اجازت نہیں جب تک کہ صریح کفرو الحاد کے اختیار کرنے کا عظم نہ دے اور فرد یہ کام نہ کرنے گئے۔ پابند شرح امیر و خلیفہ کی نافرمانی بغاوت ہے۔ للذا جو ایسے امیر کی اطاعت سے نکل کر مسلمانوں سے الگ ہو جائے تو ایسے آدمی کی موت جاہلیت کی موت ہوگی۔ ایس موت کو گرائی کی موت جاہلیت کی موت ہوگی۔ ایس موت جائزے۔ گریہ لڑنا حکومت کا کام ہے۔ انفرادی طور پر لڑنا تو معاشرے سے معلوم ہوا کہ باغی مسلمانوں سے لڑنا جائز ہے۔ گریہ لڑنا حکومت کا کام ہے۔ انفرادی طور پر لڑنا تو معاشرے سے امن و امان کو تہہ و بالا کرنا ہے۔ جائز ہو کی اسلامی حکومت اجازت نہیں دے سے۔

(١٠٢٤) وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ حَفَرَت ام سَلَمَه بِثَيَهَ اللَّهُ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَفْرات الله تَعَالَى عَنْهَا، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ التَّهَا عَ فَرِمَا اللهِ عَنْهَا، قَالَتْ: «تَقْتُلُ عَمَّاراً الفِئَةُ البَاغِيَةُ». (مسلم)

رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

لغوى تشريح: ﴿ عـمـادا ﴾ ابن يا سروه ہيں۔ يا سرمشهور و معروف صحابي كالخت جگر ﴿ الـفــُــه ﴾ "فا" كـــ ينچ كسره اور ہمزه پر فتحہ۔ معنی اس كے ہيں جماعت گروہ۔

حاصل کلام: عام مؤرخین کا خیال ہے کہ عمار کو جنگ صفین کے روز امیر معاویہ بڑاٹھ کے ساتھیوں نے قتل کیا ہے۔ حالا نکہ حقیقت کچھ اس طرح ہے کہ حضرت علی بڑاٹھ اور امیر معاویہ بڑاٹھ کو آپس میں لڑانے والا وہی باغیوں کا گروہ تھا جس نے حضرت عثمان بڑاٹھ کو قتل کیا تھا۔ حضرت علی بڑاٹھ کے لشکر میں موجود تھے۔ دوران جنگ ای بڑاٹھ کے لشکر میں موجود تھے۔ دوران جنگ ای باغی گروہ نے جو مسلمانوں کو آپس میں الجھاکر ہی رکھنا چاہتا تھا 'نے حضرت عمار بڑاٹھ کو بھی قتل کر دیا اور حضور سٹھ لیا کی پیشین گوئی بھی ای گروہ کے بارے میں ہے۔ ای حدیث کی آڑ میں روافض اور ان کے کئی ہمنوا حضرت امیر معاویہ بڑاٹھ پر طعن و تشنیع کرتے ہیں اور ای دروازے سے وہ صحابہ 'کو برا بھلا کہنے ہے بھی خوف نہیں کھاتے۔ اس معالم میں بہت سنبھل کر بات کرنی چاہیئے کیونکہ یہ صحابہ کرام ' کا معالمہ ہے۔ جن کے اللہ نے سارے گاہ معاف کر رکھے ہیں۔

(١٠٢٥) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ حضرت عبدالله بن عمر الله سے مروى ب كه رسول اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه سُتَهَائِم نِ فَرَمَايا "الله عبد كے بیٹے! كیا تجھے اللہِ ﷺ: »هَلْ تَدْرِي، يَا ابْنَ أُمِّ معلوم ہے كہ اس امت كے باغى كے متعلق اللہ عَبْدِ! كَيْفَ حُكْمُ اللَّهِ فِيمَنْ بَغَى مِنْ تَعَالَى كَاكَيَا حَكُم ہے؟'' انہوں نے عرض كيا اللہ اور هَذِهِ الْأُمَّةِ؟» قَالَ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ اس كے رسول النَّايِم بى بمتر جانتے ہیں۔ آپ نے أَعْلَمُ ، قَالَ: «لا يُجْهَزُ عَلَى فرمايا "اس كے زخموں كو ختم نہيں كيا جائے گا اور نہ جَرِيحِهَا، وَلاَ يُقْتَلُ أَسِيرُهَا، وَلاَ اس كے قيديوں كو قُلْ كيا جائے گا اور نہ بھاگنے يُظلَبُ هَارِبُهَا، وَلاَ يُقْسَمُ فَيَنُهَا». والے كا يتيها و تعاقب كيا جائے گا اور نہ ہى اس ك رَوَاهُ البُّوَارُ وَالْحَاكِمُ، وَصَحَّحَهُ، فَوَهِمَ، لِأَنَّ فِي مال غنيمت كو تقسيم كيا جائے گا۔" (اس روايت كو برار اور حاکم دونوں نے روایت کیا ہے اور اسے صحیح قرار دیا إِسْنَادِهِ كَوْثَرَ بْنِ حَكِيْمٍ، وَهُوَ مَثْرُوكٌ. وَصَحَّ عَنْ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى ج. مَّريه ماكم كاوبم ب اس كى حد من كوثر بن علیم متروک راوی ہے اور جضرت علی بناتھ سے موقوفاً عَنْهُ مِنْ طُرُقِ نَحْوُهُ مَوْقُوفاً. أَخْرَجَهُ اس کی مانند کئی طرق سے مروی ہے جو صحیح ہے۔ اسے ابن ابْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ وَالْحَاكِمُ.

ابی شیبہ اور حاکم نے نکالا ہے)

جائیں گے۔

حاصل کلام: اس حدیث کی سند میں کو ثر بن حکیم ایبا راذی ہے جس کے ضعیف ہونے پر سب کا انفاق ہے۔ باغیوں سے نبرد آزما ہونے میں کسی کا اختلاف نہیں۔ بلاتفاق ان سے جنگ جائز ہے لیکن ان کے اموال مورثی لوٹنے اور ان کے زخمیوں کو قتل کرنے اور مفرور کا تعاقب کرنے میں اختلاف ہے۔ تفصیل کیلئے سبل السلام ملاحظہ ہو۔

راوی حدیث : ﴿ كوثو بن حكيم ﴾ عطاء اور كمول سے يه بات ثابت ب كه كو كونى طب ميں رہتا تھا۔ ابن معين كت بيں كه يه كوئى شے نہيں۔ اور امام احمد كتے بيں كه اس كى روايات باطل بيں۔

(۱۰۲٦) وَعَنْ عَرْفَجَةَ بْنِ شُرَيْحِ حَفَرَت عَلَيْهِ بَن شُرَح كُتَ بِين كَه مِن فَ رسول قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: الله اللهِ عَلَيْ الله اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: الله اللهُ عَلَيْهِ عن "جو هخص تهارى جماعت «مَنْ أَتَاكُمْ، وَأَمْرُكُمْ جَمِيعٌ، يُرِيُد طلائكه تم ايك امير بر متفق بو اور وه تهارى جماعت أَنْ يُفَرِّقَ جَمَاعَتُكُمْ، فَاقْتُلُوهُ». أَخْرَجَهُ مِن تَفْرِق بِيدا كرنا چابتا بو تو اسے قبل كر دو۔ "

حاصل کلام: اس مدیث سے ثابت ہوا کہ جب سب مسلمان ایک شخص کو اپنا خلیفہ و حاکم مقرر کرلیں پر جو مسلمانوں کے درمیان اختلاف پدا پر جو مسلمانوں کے درمیان اختلاف پدا کرنے کی کوشش کرے وہ واجب القتل ہے۔

**راوی حدیث: ﴿ عرف جه ب**ن شریع برناتُنه ﴾ عین پر فته ' فا پر فتم اور را ساکن۔ بعض نے ان کے باپ کا نام صریح یا طریح اور شریک و ذرج وغیرہ بھی ذکر کیا ہے۔ اشجع قبیلہ سے ہونے کی وجہ سے اشجعی کملائے۔ مشہور صحابی ہیں۔ کوفہ میں سکونت افقیار کی۔

### بيان

(۱۰۲۷) عَنْ عَبْدِ اللهِ بن عمر حفرت عبدالله بن عمر فَيَ اَ عَمْ اللهِ اللهِ وَصَلَّى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَصَلَّى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

وَالنُّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ. ﴾

لغوى تشریح: ﴿ باب قسال المجانى ... المنح ﴾ "جانى" . جناية سے ماخوذ ہے يعنى جرم اور "جانى" جرم كو كتے ہيں۔ ﴿ المحر تله ﴾ دون ماله ﴾ دون الله كا مطلب ہے اپنے مال كى حفاظت اور اس كا دفاع كرتے ہوئے مارا جائے۔ اس حديث ميں بيد دليل ہے كہ جو آدى دو سرے كا مال و متاع سلب كرنے اور جھينے كا ارادہ ركھتا ہو اس سے لڑنا جائز ہے اور مال كا مالك اگر اس دفاعى لڑائى ہيں مارا جائے تو وہ شهيد ہے اور اگر مال كے مالك سے حملہ آور قتل ہو جائے تو اس پر نہ قصاص ہے اور نہ ديت دينا پرتى ہے اور نہ كى قتم كا گناہ و جرم ہے اور اگر بيہ نہ ہو تو پجر مقاتله كى اجازت كے كوئى معنى ہى نہيں۔ امام مسلم رطيع نے حضرت ابو هريو ، زوات سے روايت بيان كى ہے كہ ايک فخص نے عرض كيا' بتائے اگر كوئى آدى ميرا مال حاصل كرنے كے ارادہ سے آتا ہے؟ آپ نے فرمایا "تم اس سے لاو" اس نے پحر عض كيا اگر وہ جھے قتل كر دے؟ تو آپ نے فرمایا "تم شهيد ہو" اس نے پوچھا اگر وہ ميرے ساتھ لڑائى كرے؟ تو آپ نے فرمایا "تم اس سے لاو" اس نے پوچھا اگر وہ ميرے ساتھ لڑائى كرے؟ تو آپ نے فرمایا "تم اس نے پوچھا اگر ہيں اسے قتل كر دوں؟ تو فرمایا "وہ آگ ميں داخل ہوگا" بيہ تھم مالى معاملات ميں ہے۔ ماليات كے علاوہ دو سرے اللے مال و متاع اور اپنى جان کون اور اپنى دين كى حفاظت كرتے ہوئے قتل كر ديا جائے وہ شميد اس خالى ديا قالى و ميالى اور اپنى مال و متاع اور اپنى جان كے دو قتل كر ديا جائے وہ شميد ہوئے قتل كر ديا جائے وہ شميد ہو۔

( بخاری و مسلم ۔ اور بیر الفاظ مسلم کے ہیں)

حاصل کلام: اس مدیث سے ثابت ہوا کہ کسی دو سرے مخص کی طرف سے نقصان اور ضرر کو دور کرنے کیلئے اگر کوئی جرم ہو جائے تو وہ جرم قابل مؤاخذہ نہیں۔ جمہور کا کیمی ندہب ہے البتہ اس کیلئے دو شرطیں ہیں ایک بید کہ اس تکلیف سے جم میں درد ہو تا ہو دو سری بید کہ اس کے بغیر جان چھڑانے اور خلاصی پانے کی کوئی دو سری صورت نظرنہ آتی ہو گویا ان دونوں شرطوں میں سے اگر کوئی بھی نہ پائی جائے تو پھراس صورت میں دیت ہوگی۔ (السبل)

(۱۰۲۹) وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ حَفرت الاه بريه بن الله عموى ہے كہ ابوالقاسم اللّه تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ أَبُو لَلْهَ اللّهِ عَنْهُ اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ أَبُو لِللّهَ اللّهُ عَلَا اللّهُ اللهُ ال

#### قِصَاصَ).

لغوى تشریح: ﴿ فَ حَدْ فَتَه بِحَصَاءَ ﴾ توات كنكرى مارك ﴿ فَفَقَاتَ عَبِنَه ﴾ اس كى آكھ پھو ڑكر اس كا تائي بھو رُكر اس كا تائي بھو رُكر اس كا تائي بھو رُدي تو اس كانا بنا دے۔ آگر كوئى اس غلطى كا ارتكاب كرے اور مالك مكان كنكرى ماركر اس كى آگھ بھو رُدي تو اس پہنچايا اور اس پہنچايا اور اس بن خلوت و تنائى ميں دخل اندازى كى ہے۔ ائمه ثلاث كا يمى فد جب البت امام مالك روائيلي اس كى ديت دينے كے قائل بيں مگريہ صحح نہيں۔

لغوى تشريح: ﴿ المحوالط ﴾ يعنى باغات. امام نووى راتي نے كما ہے كہ علماء كا اس پر اجماع ہے كه جانور دن كے او قات ميں جو نقصان كريں اس كاكوئى تاوان نہيں۔ البتہ اگر ان جانور كے ساتھ سوار ہويا

ان جانوروں کے آگے پیچھے آدی ہو تو اس صورت میں جمہور علماء بقدر نقصان تاوان کے قائل ہیں اور اگر نقصان رات کو کیا ہو تو امام مالک روائیے کے قول کے مطابق بقدر نقصان تاوان و ضان جانوروں کے مالک کو ادا کرنا ہوگا اور امام شافعی روائیے اور ان کے اصحاب کا قول ہے کہ ضان و تاوان اس صورت میں ہوگا جب مویشیوں کے مالک نے ان کی حفاظت میں کو تاہی و کی کی ہوگی۔ بصورت دیگر نہیں۔ دن اور رات کے تاوان میں اس لئے فرق کیا گیا ہے کہ بالعوم باغوں کے مالک دن کے او قات میں خود حفاظت کرتے ہیں اور مویشیوں کے مالک ان کی حفاظت رات کے او قات میں۔ پس جس نے اس عادت کی خالفت کی تو وہ حفاظت کی راہ و رسم سے خارج ہوگا۔ سبل السلام میں ہے کہ مالکیہ یہ قید لگاتے ہیں کہ جب مویشیوں کو ان کے چرنے کی مقررہ جگہوں میں چرنے کیلئے چھوڑا جائے تو ضان نہیں۔ رہا اس وقت جب مویشیوں کو ان کے چرنے کی جگہ نہ ہو تو پھرائی صورت میں وہ دن اور جبہ مون شدہ ذمین میں چھوڑا جائے اور ان کے چرنے کی جگہ نہ ہو تو پھرائی صورت میں وہ دن اور برات میں ضامن ہوں گے۔

(۱۰۳۱) وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ حضرت معاذبن جبل بن الله تحض کے متعلق رضي الله تعَالَى عَنْهُ - فِيْ رَجُل جو پلے اسلام لایا پھر یہودی ہو گیا، تھا مروی ہے کہ اَسْلَم، ثُمَّ نَهَوَّدَ -: لاَ أَجْلِسُ حَتَّى میں اس وقت تک نہیں بیٹھوں گا تاوقتیکہ اس کو قل اُسْلَم، ثُمَّ نَهَوَّدَ -: لاَ أَجْلِسُ حَتَّى میں اس وقت تک نہیں بیٹھوں گا تاوقتیکہ اس کو قل اُسْلَم، فَضَاءُ اللهِ وَرَسُولِهِ، فَأُمِرَ بِهِ کرویا جائے۔ یہ الله اور اس کے رسول ملتی اِلله کافیملہ فَقَیلَ ، مُنْفَقَ عَلَيْهِ، وَفِي رِوَابَةِ لأَبِنِ دَاوُدَ: ہے۔ چنانچہ اس کے قل کا حکم ویا گیا اور اسے قل کر ویا گیا۔ (بخاری و مسلم) ابوداؤد کی روایت میں ہے کہ ویا گیا۔ (بخاری و مسلم) ابوداؤد کی روایت میں ہے کہ ایک ایک ایک اُلگاہا۔

اے قل سے پہلے توبہ کرنے کے لئے کما گیا۔

لغوی تشری : ﴿ نم تھود ﴾ باب تفعل ہے ہے۔ لین اسلام ہے مرتد ہو کر یہودی بن گیا۔ ﴿ لا الجلس ﴾ اس حدیث میں حضرت معاذ بناٹی کے نہ میٹھنے کا قصہ بیان ہوا ہے جو یہ ہے کہ نبی الٹی ان خضرت معاذ بناٹی ہوا ہے جو یہ ہے کہ نبی الٹی ان کے چیجے حضرت معاذ بناٹی کو بھی بھی وہ بھی جیا۔ ان کے چیجے حضرت معاذ بناٹی کو بھی بھی وہ اس میں بھی اس بھی تو انہوں خضرت معاذ بناٹی کو بھی بھی وہ ان کے پاس بنج تو انہوں نے معاذ بناٹی کو سواری سے نیچ اترنے کیلئے کا اور ان کیلئے تکیہ لگا۔ تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے پاس ایک آدی بندھا ہوا ہے۔ حضرت معاذ بناٹی نے دریافت کیا کہ یہ کون ہے یا یہ کیا ماجرا ہے؟ حضرت ابوموی بوائی نے کہا کہ یہ تھوں گا ابوموی بوائی ہوا کہ اس وقت تک نہیں بھیوں گا جب تک اس وقت تک نہیں بھیوں گا جب تک اس وقت تک نہیں بھیوں گا دب تک اس وقت تک نہیں بھیوں گا دب تک اس وقت تک نہیں بھیوں گا دب تک اس وقت تک نہیں کر دیا جائے گا در ابوداؤد میں ہے کہ میں اپنی سواری سے اس وقت تک نہیں بھیوں گا دروں گا جب تک اسے قتل نہیں کر دیا جائے گا۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ ہے۔ یہ معنی اس صورت میں ہے جب "فیضاء الملہ و دسولہ" کو مرفوع پڑھا جائے۔ اس صورت میں یہ خبر ہوگی، مبتداء

حاصل کلام: اس مدیث سے معلوم ہوا کہ مرتد کو سزائے ارتداد سے پہلے توبہ کا موقع دیا جائے گا اور اسے توبہ کیلئے باقاعدہ کما جائے گا۔ جمہور علاء کے نزدیک ایسا کرنا واجب ہے۔ گر بعض دو سرے علاء اور فاہریہ اسے واجب سلیم نہیں کرتے۔ اس مدیث میں لفظ من عام ہے لینی مرتد مرد ہو یا عورت دونوں کو پلٹ آنے کی دعوت دینے کے بعد ان کے اثکار پر مصر رہنے کی صورت میں قتل کر دیا جائے گا۔ حضرت ابو بکر باللہ کے عمد میں بھی عورت کو اس کے ارتداد کی سزا میں قتل کیا گیا۔ اس وقت کیر صحابہ کرام معمود واقعہ سے درج ذال مسائل بھی قاب ہوتے ہیں:

(۱) عاملوں (گورنروں) کا تقرر امیر ریاست کو کرنے کا حق حاصل ہے۔ (۲) ایک وقت میں دو عاملوں کا تقرر بھی جائز ہے۔ (۳) گورنر کا فرض ہے کہ مرتد کو سزائے ارتداد دے اور شرقی حدود نافذ کرے۔ (۴) اپنی تقرری کی جگہ سواری پر جانا ثابت ہے۔ (۵) مرکز سے مقرر کردہ گورنر و وزیر کا احترام بھی کرنا چاہئے۔ (۲) شرعی سزاکے نفاذ میں تاخیر نہیں کرنی چاہئے جبکہ تحقیق و تفتیش کی کارروائی مکمل ہو چی ہو۔ (۷) مجرم کو جکڑنا جائز ہے۔ (۸) سزا کا اجرا و نفاذ لوگوں کی موجودگی میں کرنا چاہئے تا کہ عبرت حاصل ہو۔

رَوَاهُ البُخَارِيُّ.

فَلاَ تَنْتَهِيْ، فَلَمَّا كَانَ ذَاتَ لَيْلَةٍ أَخَذَ اسے منع كرتے مُروہ **بازنہ آتى۔ ايک** رات انہول المِعْوَلَ، ۚ فَجَعَلَهُ فِي بَطْنِهَا، وَاتَّكَأَ نَے كدال لے كراس كے پيٹ پر ركھ كراس پر اپنا عَلَيْهَا، فَقَتَلَهَا، فَبَلَغَ ذُلِكَ النَّبِيَّ بوجِه وال كروبايا اور است قُلْ كرويا- به بات ني عَيْنَ ، فَقَالَ: «أَلاَ الشَّهَدُوا أَنَّ دَمَهَا النَّهَالِمُ تَكَ يَنِي تَوْ آبُ نَے فرمايا "تم كواه ربواس كا هَدَرٌ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَرُوَاتُهُ فِقَاتُ. خُون رائيگال اور بكار كيا."

(ابوداؤد۔ اس کے راوی ثقہ ہی)

لغوى تشريح: ﴿ وتفع فيه ﴾ يه لفظ أيس موقع ير بولت بين جب كسى ير عيب لكايا جائ ادر اس كى مذمت کی جائے ﴿ المصعول ﴾ میم پر کسرہ اور عین ساکن اور واؤ پر فتحہ۔ کدال جس سے زمین کھودی جاتی ہے اور ایک قول میہ ہے کہ یہ چھوٹی می تلوار ہوتی ہے جسے آدمی اپنے کپڑوں کے پنیچ چھیا سکتا ہے اور یہ بھی کما گیا ہے کہ یہ لوہے کا دھاری دار کانٹے والا چوڑا ہتھیار ہوتا ہے اور یہ بھی کما گیا ہے کہ یہ ایسا کوڑا ہوتا ہے جس کے اندر چھوٹی سی لینی تلی تلوار ہوتی ہے۔ حملہ آور اسے اپنی کمرے ساتھ مضبوطی ہے باندھتا ہے تاکہ لوگوں کو اس کے ذریعہ دھو کہ وے سکے۔ ﴿ انسکا علیہا ﴾ اس پر اپنا بوجھ ڈال دیا۔ ﴿ هدد ﴾ باطل قرار پایا۔ نه اس کی کوئی دیت اور نه قصاص۔

حاصل كلام: اس مديث سے ثابت ہوا كه رسول الله الله الله الله الله عليه والے كى سزا قتل ب بلكه امام ابن المنذر نے كما ہے كه اس پر تمام امت كا اجماع ہے كه رسول الله ملتي لا كالى دينے والا واجب القتل ہے۔ اس طرح ذمی غیرمسلم بھی اگریہ جرم کرے تو اس کی سزا بھی یمی ہے اور بعض علاء نے کہا ہے کہ ایسے کھخص کو توبہ کی مہلت بھی نہیں دینی جاہئے۔



حدود کے مسائل 786=

### ١٠ كتَابُ الْحُدُوْد

# حدود کے مسائل

### زانی کی حد کابیان

حضرت ابو ہررہ بنائنہ اور زید بن خالد جہنی رہائنہ سے روایت ہے کہ ایک دیماتی آدمی رسول اللہ طالی کم خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا' اے اللہ کے رسول (ملتَّ الله عن آب كو الله كي قشم دے كرعرض کرتا ہوں کہ آپ کتاب اللہ کے مطابق میرا فیصلہ فرمائس اور دوسرا جو اس کے مقابل میں زیادہ سمجھد ار اور دانا تھا'نے بھی کہا کہ ہمارے درمیان آپ کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ فرمائیں اور مجھے کچھ عرض کرنے کی اجازت دیں۔ آپ نے فرمایا "بیان كرو-" وه بولا ميرا بينا اس كے بال مزدوري ير كام كرتا تھا' اس كى اہليہ سے زناكا مرتكب ہوگيا اور مجھے خبر دی گئی کہ میرے بیٹے پر رجم کی سزا ہے تو میں نے اس کے فدیے میں (بدلے میں) ایک سو بکریاں اور ایک لونڈی دے کر اس کی جان چھڑائی۔ اس کے بعد میں نے اہل علم حضرات سے دریافت کیا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میرے بیٹے کی سزا سو کوڑے بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللهِ، الوَلِيدَةُ وَالغَنَمُ اور ايك سال كي جلا وطني ب اور اس عورت كو

#### ١ - بَابُ حَدّ الزَّانِي

(١٠٣٤) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الجُهَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، أَنَّ رَجُلاً مِّنَ الأَعْرَابِ أَتَى رَسُولَ اللهِ عَلَيْ ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَنْشُدُكَ بِاللهِ إِلاَّ قَضَيْتَ لِيْ بكتاب الله! فَقَالَ الآخِرُ - وَهُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ -: نَعَمْ، فَأَقْض بَيْنَا بِكِتَابِ اللهِ، وَٱثْذَنْ لِي، فَقَالَ: قُلْ، قَالَ: إِنَّ ابْنِيْ كَانَ عَسِيْفاً عَلَىٰ هٰذَا، فَزَنَى بِٱمْرَأَتِهِ، وَإِنِّي أُخْبِرْتُ أَنَ عَلَى ابْنِي الرَّجْمُ، فَٱفْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَوَلِيْدَةٍ، فَسَأَلْتُ أَهْلَ العِلْمِ، فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى ابْنِي جَلْدَ مِائَةٍ وَتَغْرِيْبُ عَامٍ، وَأَنَّ عَلَى ٱمْرَأَةِ هٰذَا الرَّجْمَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيِّا « وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ الْأَقْضِيَنَ

حدود کے مسائل

مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَلهٰذَا اللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ.

رَدٌّ عَلَيْكَ، وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِاقَةِ سزاتُ رجم ب. رسول الله التَّيْرَا ف فرمايا "وقتم ب وَتَغْرِيبُ عَامِ ، وَاغْدُ يَا أُنَيْسُ اللَّهِ اس ذات كى جس كے بضم قدرت ميں ميرى جان امْرَأَةَ هٰذَا، فَإِن اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا». إين تم دونول ك درميان كتاب الله كعين مطابق ہی فیصلہ کروں گا۔ لونڈی اور بکریاں تہیں واپس لوٹائی جائیں گی اور تیرے بیٹے کی سزا سو کو ڑے اور سال بھر کی جلا وطنی ہے۔ اے انیس! تم اس آدمی کی اہلیہ کے پاس جاؤ (اور اس سے بوچھو) اگر وہ اس کا اعتراف کرلے تو اسے سنگسار کر دو۔ " (بخاری و مسلم اور به الفاظ مسلم کے بیں)

لغوى تشريح: ﴿ كتاب الحدود ﴾ حدود . حدكى جمع بـ مدك معنى بير و وچيزول ك درميان حائل چیز جو ایک کو دو سری کے ساتھ ملنے سے مانع ہو۔ اور بید لفظ تقدیر اور کسی مسئلے کے اختتام اور انتاء کے لئے بھی مستعمل ہے اور شرعاً اس کا اطلاق ان احکام پر ہو تا ہے جن میں کوئی چیز مقرر ومتعین ہو اور معاصی اور عقوبات پر اس کا اطلاق ہو تا ہے۔ لیعنی وہ سزائیں جو معلوم گناہوں پر مقرر و متعین ہیں اور یمال کمی آخری معنی مراد ہیں۔ ان سزاؤں کو حدود اس لئے کما گیا ہے کہ جرم کا ارتکاب کرنے والے کو ید سزائیں دوبارہ جرم کرنے سے روکنے کا سبب بنتی ہیں اور دو سرے مخص بھی اس سے عبرت حاصل كرتے بين اور جرم كے ارتكاب سے باز رہتے ہيں۔ ﴿ انشدك ﴾ باب نصر ينصر سے صيغه متكلم ہے۔ مؤلف نے اس کے معنی میہ بیان کئے ہیں کہ میں آپ سے اللہ کے واسطہ سے سوال کرتا ہوں اور انشدك مين دراصل ضمنا اذكرك ك معنى بين اور "با" كو حذف كرديا كيا ب معنى يه مواكه مين بآواز بلند آپ سے گزارش کرتا ہوں۔ پھر بعد میں ہر مطلوب مؤکد کے سلسلہ میں استعلل کیا گیا ہے خواہ آواز بلند ہو یا نہ ہو۔ ﴿ الا قصبت لى بكتاب الله ﴾ اس ميں احتزاء كے بعد فعل كا استعال مصدرى معنى میں کیا گیا ہے اور اس عبارت میں کچھ مقدر ہے اور معنی یہ ہوئے کہ میرا سوال آپ ہے صرف یہ ہے کہ آپ فیصلہ کتاب اللہ کے مطابق فرما دیں یا سے معنی کہ میں اللہ کا نام لے کر آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ فیصلہ کے علاوہ اور کوئی کام نہ کریں اور کتاب اللہ سے اس کی مرادیہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کیا علم ارشاد فرمایا ہے اور آپنے بندوں کو کیا علم فرض فرمایا ہے؟ ﴿ واذن لمي ﴾ مجھے بیان کرنے کی اجازت مرحمت فرمائیں۔ ﴿ عــه فعا عـلـی هـذا ﴾ اس کے ہاں مزدور تھا اس کا کام کر تا تھا اور گریلو ضروریات و حوائج میں خدمت انجام دیتا تھا۔ ﴿ فا فندیت منه ﴾ لیعنی میں نے اپنے بیٹے کا فدیہ دے دیا سزائے رجم کے بدلے۔ ﴿ سمائه شاء وولیدة ﴾ لینی اپنے بی کی سزائے رجم کے عوض میں نے سو بمریال اور لوندی اس عورت کے شوہر کو دے دی ہیں۔ ﴿ جلد مائد ﴾ جلد کی جیم پر فتحہ

یعنی سوکو ژول کی مار۔ بیہ سزااس کی اس لئے تھی کہ وہ شادی شدہ نہیں تھا۔ ﴿ وتغریب عام ﴾ سال بھر کی جلاوطنی و شمربدری۔ ﴿ رد علیک ﴾ تیری طرف واپس لوٹا دی جائیں گی۔ ﴿ وداغد ﴾ غدو سے ماخوذ ہے۔ وال پر ضمہ۔ امرکا صیغہ ہے اور دراصل تو صبح سویرے جانے کیلئے ہے گر پھر مطلق جانے کیلئے استعمال کیا جانے لگا۔ ﴿ یا انیس ﴾ انیس ' انیس سے تصغیر ہے۔ ان کا اصل نام انیس بن ضحاک اسلمی تھا۔

حاصل کلام: اس حدیث سے معلوم ہوا کہ شادی شدہ زانی کی سزا رجم ہے اور غیر شادی شدہ کی سزا سو کوڑے اور ایک سال کی جلا وطنی ہے۔ علمائے احناف جلا وطنی کے قائل نہیں۔ گریہ صریح اور صحیح حدیث ان کے خلاف ہے۔ زنا کے نتیج میں رقم دے کر راضی نامہ کرنا بھی بسرنوع غلط ہے کہ عزت و مصلحت کا تحفظ روپے سے نہیں بلکہ حدود سے ہے۔

(۱۰۳۵) وَعَنْ عُبَادَةَ بُنِ مَعْرَت عَاده بن صامت بُولِتُ وايت ہے که الصَّامِت وَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ رسول الله اللَّيَّا نے فرايا " (احکام شريعت) مجھ سے قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنِيُّ: «خُدُوا طاصل کراو- (احکام معاشرت) مجھ سے طاصل کراو- غنی، خُدُوا عَنی، خُدُوا عَلَیْ اللهُ الله تعالی نے ان عورتوں کیلئے راستہ واضح کردیا ہے۔ لَهُنَّ سَبِيلاً، البِحُرُ بِالبِحْرِ جَلْدُ مِاقَةِ كنواره لؤكاكنوارى لؤكى سے زنا كرے تو اس كى سزا لَهُنَّ سَبِيلاً، البِحْرُ بِالبِحْرِ جَلْدُ مِاقَةِ كنواره لؤكاكنوارى لؤكى سے زنا كرے تو اس كى سزا وَمَنَى اور اللَّهُ سَانَة ، وَالنَّيْبُ بِالنَّيْبِ جَلْدُ سوكوڑے اور ایک سال بحركى جلا وطنى اور اگر مِاقَة وَالرَّجْمُ». دَوَاهُ مُنافِى شده زنا كرے تو

اس کی سزا سو کوڑے اور رجم۔" (مسلم)

لغوى تشريح: ﴿ حدُوا عنى حدُوا عنى ﴾ يعن مجھ سے زناكا تھم حاصل كر لو۔ ﴿ فقد جعل الله لهون سبيلا ﴾ الله نے ان كا راستہ واضح كر ديا ہے۔ يہ آپ كے اس لئے فرمايا كه الله تعالى نے مسلمانوں كو زايوں كے بارے بيں امرائي كا انظار كرنے كا تھم ديا تھا چنانچہ فرمايا:

واللاتي ياتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن اربعه منكم فان شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت اويجعل الله لهن سبيلا ؟: ١٥

تمہاری جو عور تیں زناکی مرتکب ہوں تو ان کے ظاف اپنے میں سے چار گواہ لاؤ۔ اگر وہ گواہی دے دیں تو ان کو گھرول میں روک رکھو تاو قتیکہ ان کو موت آ جائے یا اللہ تعالی ان کیلے کوئی راستہ پیدا فرما دے۔ اس آیت میں مسلمانوں کو انتظار کا تھم دیا ہے اس بنا پر حضور ساتھ کیا نے فرمایا کہ ''مجھ سے حاصل کر لو۔'' ﴿ المب کو بالمب کو بالمب کو انتظار کا تعام کو اور سال بھر کی جلا وطنی المنفی کے معنی جلا وطنی ہے۔ مطلب سے کہ اس مرد کو شریدر کر دیا جائے اور اس طرح ﴿ المب بالمنب بالمنب الله کورے شوہردیدہ عورت سے زناکرے تو اس طرح ﴿ المنب بالمنب بالمنب ﴾ کا معنی ہے کہ شادی شدہ اڑکاجب شوہردیدہ عورت سے زناکرے تو اس طرح ﴿ المنب بالمنب بالمنب بالمنب بالمنب بالمنب بالمنب ہاکہ کو شروع کو سے دناکرے تو

ان میں سے ہرایک کیلئے سو کو ژوں کی سزا اور حد رجم اور اس حدیث سے بیہ معلوم ہوا کہ کنوارہ جب شوہر دیدہ سے زناکرے تو کنوارے کی سزا تو کو ڑے اور شوہر دیدہ عورت کی سزا رجم ہے۔ یہ بھی علم میں رہے کہ شادی شدہ کی حد صرف رجم ہی نہیں بلکہ پہلے کو ژے مارے جائیں پھر رجم کیا جائے گا۔ ایک گروہ کی بھی رائے ہے لیکن جمہور کے نزدیک شادی شدہ کی سزا صرف رجم ہی ہے۔ ان کی دلیل ماعز اسلمی اور غلامیہ اور بہودیہ کے واقعہ سے ہے۔ پہلی روایت بھی ای کی مؤید ہے۔

لے جاؤ اور سُلسار کر دو۔" (بخاری ومسلم)

لغوى تشريح: ﴿ فننحى نلقاء وجهه ﴾ جس طرف وہ تھااس سے پھر کراس جانب ہو گیا جو آپ کے رخ انور کے سامنے تھا۔ یہ آدی ماعزین مالک اسلمی تھا۔ انہوں نے مزال اسلمی کی گود میں پرورش پائی تھی۔ اس کے قبیلہ کی ایک لڑکی سے انہوں نے زنا کا ارتکاب کیا تو حزال نے اسے نبی ملڑہ کی خدمت میں اس امید پر بھیج دیا کہ آپ اس کیلئے اس گناہ سے نکلنے کاکوئی راستہ پائیں گے۔ ﴿ حتی المنح ﴾ چار مرتبہ یکے بعد دیگرے آپ کے روبرو پیش ہوا اور یہ اقرار کرتا رہا کہ میں نے زنا کیا ہے۔ ﴿ المصنت ﴾ یہاں حمرہ استفہام محذوف ہے یعنی آپ نے دریافت فرمایا کہ کیا تو شادی شدہ ہے؟ حاصل کلام: اس حدیث سے بعض نے یہ استدلال کیا ہے کہ جرم زنا کا اقرار چار مرتبہ ہے حالا تکہ اس

حدیث میں تو صرف اتنا ہے کہ اس نے چار مرتبہ اقرار جرم کیا ہے۔ یہ کمال سے معلوم ہوا کہ چار مرتبہ خود اقرار جرم شرط ہے؟ بلکہ سیاق تو اس پر دلالت کرتا ہے کہ نبی سائیلیا نے تو اعراض صرف اس اقرار میں شبہ کی وجہ سے فرمایا تھا یا اس لئے فرمایا تھا کہ وہ اپنے قول سے رجوع کر لے اور جو معالمہ ابھی تک اللہ اور اس کے درمیان میں ہے' اس سے توبہ کر لے اور اس کے چار مرتبہ اقرار کو کانی نہیں سمجھا۔ بلکہ بعد ازاں اس کے سامنے چند سوالات بھی رکھے جن کا تعلق مختلف پہلوؤں سے تھا اور کئ شبہات نمایال کے اور اسے کی کلمات کی تلقین کی جو اسے رجوع کرنے میں معاون و مددگار ثابت ہوئے۔ شبہات نمایال کے قور اسے کی کلمات کی تحقیق ہو جائے اس میں کسی فتم کاشک و شبہ باتی نہ رہے۔ اس یہ اقرار اس لئے تھا کہ اس کا معالمہ بالکل متحقیق ہو جائے اس میں کسی فتم کاشک و شبہ باتی نہ رہے۔ اس حدیث سے اقرار جرم میں چار مرتبہ کو شرط قرار دینا محل نظر ہے۔

لغوى تشریح: ﴿ قبلت ﴾ تقبیل ہے ہے۔ بوسہ لیا ہوگا تو نے ﴿ او عمرت ﴾ باب صرب یصرب اور بیہ آئھ یا ابرو کے اشارہ کے معنی میں استعال ہوتا ہے۔ چھونے اور ہاتھ کے روکنے کے معنی میں بھی مستعمل ہے اور یمال بھی ہاتھ سے چھیئر چھاڑ مراد ہے اور بعض روایات سے اس کی تائید بھی ہوتی ہے۔ حاصل کلام: اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جب تک زانی صاف اور صریح الفاظ سے اقرار جرم اپنی آزادی و مرضی سے نہ کرے اور بیرونی و اندرونی کی قتم کے دباؤ میں نہ ہو اس وقت تک اسے سنگار کرنے کا تھم نہ دیا جائے۔

المرسى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّهُ خَطَبَ، فَخَطَبَ مَعْرَت عمر بن خطاب بن اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّهُ خَطَبَ، فَ خطاب فرمایا اور کما که محمد اللَّهِ الله تعالَی فَقَالَ: إِنَّ اللَّهُ بَعَثَ مُحَمَّداً بِالحَقِّ، حَق وصداقت دے کر مبعوث فرمایا اور ان پر کتاب وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ، فَكَانَ فِيْمَا نازل فرمائی۔ جو کچھ آپ پر نازل فرمایا اس میں رجم أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ آیَةَ الرَّجْم، قَرَأْنَاهَا، کی آیت بھی نازل فرمائی تھی۔ ہم نے خود اے پرها وَوَعَیْنَاهَا، وَعَقَلْنَاهَا، فَرَجَم رَسُولُ ہِ اور اسے یاد بھی رکھا ہے اور اسے خوب سمجما اللهِ ﷺ، وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ، فَأَخْشَى إِنَ اور دل و دماغ میں محفوظ بھی رکھا ہے۔ پھر رسول

الله طُلَّلِیْ نے رجم کیا اور آپ کے بعد ہم نے بھی رجم کیا۔ مجھے اندیشہ ہے کہ بچھ زمانہ گزرنے کے بعد کنے والے کہیں گے کہ تاب الله میں ہم رجم کی سزاکا ذکر نہیں پاتے۔ اس طرح وہ ایسے فرض کے تارک ہو کر جے الله تعالی نے نازل فرمایا تھا گراہ ہو جائیں گے۔ طالا نکہ رجم کی سزا کتاب میں گراہ ہو جائیں گے۔ طالا نکہ رجم کی سزا کتاب میں حق ہے اس شخص کیلئے جس نے زنا کیا ہو۔ اس حالت میں جبکہ وہ شادی شدہ ہو وہ خواہ مرد ہوں یا خور تیں جبکہ دلیل قائم ہو جائے یا حمل ہو یا خود اقرار کرے۔ (ہناری)

طَالَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ أَنْ يَقُولَ قَآئِلٌ:

مَا نَجِدُ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللهِ،
فَيَضِلُّوا بِتَرْكِ فَرِيْضَةٍ أَنْزَلَهَا اللَّهُ،
وَأَنَّ الرَّجْمَ حَقَّ فِي كِتَابِ اللهِ
تَعَالَىٰ عَلَىٰ مَنْ زَنَى، إِذَا أَحْصَنَ،
مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَآءِ، إِذَا قَامَتِ
البَيِّنَةُ، أَوْ كَانَ الحَبْلُ، أَوِ
البَيِّنَةُ، أَوْ كَانَ الحَبْلُ، أَو

لغوى تشريح: ﴿ الله الموجم ﴾ آله كو مرفوع پرهيس توليد كان كاسم به اور اس كى خبر ظرف ب- وه آيت به تقي ـ

الشيخ والشيخة اذا رنيا فارجموهما البتة نكالامن الله والله عزيز حكيم

ہم نے اسے حفظ کرلیا ﴿ وعقلناها ﴾ ہم نے اسے خوب سمجھ لیا ﴿ ورجمنا بعدہ ﴾ رسول الله ملی الله علی الله الله علی ا

حاصل کلام: اس مدیث سے ثابت ہوا کہ زناکا ثبوت تین طرح سے ہو سکتا ہے۔ چار شاوتیں ہوں تو جرم زنا ثابت ہوگا یا مجرم خود اقراری ہو کہ اس نے جرم کا ار تکاب کیا ہے یا عورت کا طالمہ ہونا اور اگر سے صورت پیش آجائے کہ ایک عورت شادی شدہ بھی نہیں اور لونڈی بھی نہیں گر طالمہ ہے تو اس صورت میں حضرت عمر بڑاتئے کے علاوہ امام مالک روائئے اور ان کے شاگرد کتے ہیں کہ اس پر حد زنا نافذ ہوگی۔ گرامام شافعی روائئے اور امام ابو حفیفہ روائئے کے نزدیک محض حمل سے حد جاری نہیں کی جائے گی۔ یہ حدیث مختلف صحابہ کرام سے مروی ہے۔ حضرت ابی بن کعب بڑائے کی روایت میں ہے کہ سور اور احزاب' سور ہوگی اقرار میں جم پر جستے رہے تھے کہ شادی برابر تھی جنتی اب موجود ہے اس کے علاوہ باقی منسوخ ہوگی اور اس میں جم پر جستے رہے تھے کہ شادی شدہ مرد یا عورت جب زناکریں تو ان کو سنگسار کر دو۔ بعد میں اس آیت کی تلاوت منسوخ ہوگی اور حکم شدہ مرد یا عورت جب زناکریں تو ان کو سنگسار کر دو۔ بعد میں اس آیت کی تلاوت منسوخ ہوگی اور حکم باقی رہا۔

(١٠٣٩) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ حضرت ابو بريره والله عن البير عن المائة سے روایت ہے کہ میں نے

رسول الله ملتَّالِمُ سے سنا فرماتے تھے کہ "جب تم اللَّهُ تَعَالِي عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ میں ہے کسی کی لونڈی زنا کی مرتکب ہو اور اس کا زنا اللهِ ﷺ يَقُولُ: "إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ، فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا، فَلْيَجْلِدُهَا نمایاں و ظاہر ہو جائے تو اسے جاہئے کہ اس لونڈی یر حد لگائے اور ملامت نہ کرے۔ (اس کے بعد) پھر الحَدَّ، وَلاَ يُثَرِّبُ عَلَيْهَا، ثُمَّ إِنْ اگر لونڈی زنا کا ار تکاب کرے تو اسے جاہئے کہ اس زَنَت فَلْيَجْلِدْهَا الحَدَّ، وَلاَ يُثَرِّبْ لونڈی پر حد لگائے اور اسے ملامت نہ کرے۔ (اس عَلَيْهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتِ النَّالِثَةَ، فَتَبَيَّنَ کے بعد) بھراگر وہ لونڈی تیسری مرتبہ زنا کرے اور زِنَاهَا، فَلْيَبِعْهَا، وَلَوْ بِحَبْل مِنْ اس کا زنا ظاہر و نمایاں ہو جائے تو اسے فروخت کر وے خواہ بالوں سے بٹی ہوئی ایک رسی کے عوض میں ہی کیوں نہ ہو۔" (بخاری و مسلم اور یہ الفاظ مسلم

شَعَرِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَلهٰذَا لَفْظُ مُسْلِمٍ.

لغوى تشريح: ﴿ فسمين ﴾ پس ثابت بو جائ - ﴿ ولا يشرب عليها ﴾ تشريب س ماخوذ ب - ملامت كرنا 'برا بھلاكمنا وانث ويك كرنا سخق سے جھڑكنا۔ ﴿ فلي عها ﴾ تيسرى مرتبہ بھى حد قائم كرنے كے بعد پھراسے فروخت کر دینا چاہئے۔ ﴿ ولو بحبل من شعر ﴾ خواه اس کی کتنی حقیری قیت کے مثلاً بالول کی رسی اس کی کوئی خاص قیمت نہیں ہوتی اس کے عوض فروخت کر دے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کے فرو خت کرنے کا تھم اس اخمال کے پیش نظر دیا ہے کہ وہ لونڈی خریدار کے روبرو اپنے آپ کو پاک وامن ثابت کرے یا اس خوف کے پیش نظر کہ اسے' جب وہ دوبارہ زنا کرے گی تو اس کے وطن مالوف ے نکال باہر کیا جائے گا اور یہ وطن سے نکالا جانا اس پر شاق گزرے گا اور بیہ توقع اور امید بھی ہے کہ جگہ کی تبدیلی سے حالت کی تبدیلی واقع ہو جائے کیونکہ مجاورت اطاعت اور نافرمانی میں اپنی تاثیر رکھتی

حاصل کلام: اس مديث كى رو سے اور حضرت على بناتر كى مديث سے جو آئندہ آنے والى ب معلوم ہوا کہ لونڈی اور غلام پر اس کا مالک حد نافذ کر سکتا ہے اور آزاد کے مقابلہ میں ان پر آدھی سزا نافذ کی جائے گى۔ جيہا كہ اللہ سجانہ و تعالی نے فرمایا كہ "فعليهن نصف ما على المحصنت من العذاب" کہ ان پر پاک دامن آزاد عورت کی سزا سے نصف سزا ہے۔ اگر لونڈی شادی شدہ ہو تو اس پر حد نافذ كرنے ميں اختلاف ہے كه اس پر حد حكومت لگائے گى يا مالك. جمهور كتے ہيں كه اس پر اس صورت میں بھی مالک ہی حد لگائے گا اور امام مالک رائٹیے کی رائے ہے کہ شادی شدہ اونڈی پر مالک حد لگانے کا مجاز نہیں کیونکہ اس صورت میں وہ صرف مالک کی لونڈی ہی نہیں دو سرے کی بیوی بھی ہے۔ اگر لونڈی کا خاوند بھی اسی مالک کا غلام ہو تو پھر مالک اس پر حد لگا سکتا ہے۔ لونڈی کیلیے ثبوت زناکی وہی صورتیں ہیں جو ایک آزاد شریف زادی کیلئے ہیں البتہ بعض حضرات کی بیر رائے بھی ہے کہ اگر لونڈی کے ار تکاب کی شمادتیں اور اقرار نہ ہو اور مالک کو یقین و وثوق ہو کہ لونڈی نے جرم زنا کا ارتکاب کیا ہے تو مالک اپنے یقین و وثوق کی بنیاد پر بھی حد نافذ کر سکتاہے۔

قال: قال رسول الله ﷺ: ﴿أَقِيمُوا نے فرمایا "این قبضہ میں لونڈی غلام پر حدیں قائم الحُدُودَ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمانُكُم " رَوَاهُ كرو." (اع ابوداؤد نے روایت كيا ب اور مسلم ميں س روایت موقوف ہے) أبو دَاوُدَ، وهو في مُسْلِم مَوْقُوفٌ.

(١٠٤١) وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ مِ حَفْرت عمران بن حقين سَيَة الله عن روايت م كه جہنی قبیلہ کی ایک عورت نی سائیے کے پاس آئی اور وہ اس وقت زنا (کے فعل حرام) سے حاملہ تھی۔ اس نے کہا اے اللہ کے نبی (اللہ اللہ علی مستحق مول للذا آب اس حد كو مجھ ير نافذ فرمائيں۔ رسول الله سلی اس کے ولی و سریرست کو بلوایا اور اسے تلقین فرمائی کہ "اس کے ساتھ حسن سلوک کرد جب وہ وضع حمل ہے فارغ ہو تو اسے میرے یاس لے آؤ۔" اس نے آپ کے فرمان کے مطابق عمل کیا۔ پھر آپ نے اس کے بارے میں حکم دیا۔ چنانچہ اس کے کیڑے مضبوطی سے باندھ دیے گئے۔ پر آب نے اس کے متعلق علم دیا اور اسے سلکار کر دیا گیا پھراس کی نماز جنازہ پڑھی تو حضرت عمر بناٹنہ بول اشے 'اے اللہ کے نبی (اللہ اللہ اس کی نماز جنازہ پڑھتے ہیں حالانکہ یہ تو زناکی مرتکب ہوئی ہے؟ آپ کے فرمایا "اس نے ایس توبہ کی ہے کہ اگر اس کی توبہ اہل مرینہ کے سر آدمیوں پر تقسیم کردی جائے تو وہ سب پر وسیع ہو جائے گی۔ کیا تو نے اس ے بہتر آدمی ویکھا یا پایا ہے جس نے اللہ کیلئے اپنی جان کو اللہ کے سپرد کردیا ہو۔" (ملم)

رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُما، أَنَّ ٱمْرَأَةً مِّنْ جُهَيْنَةَ أَتَتِ النَّبِيِّ ﷺ، وَهِيَ حُيْلِيٰ مِنَ الزِّنَا، فَقَالَتْ: يَا نَبِيَّ الله! أَصَبْتُ حَدًّا، فَأَقِمْهُ عَلَى، فَدَعَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَلَيَّهَا، فَقَالَ: «أَحْسِنْ إِلَيْهَا، فَإِذَا وَضَعَتْ فَأْتِنِى بِهَا»، فَفَعَلَ، فَأَمَرَ بِهَا فَشُكَّتْ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا، ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَرُجِمَتْ، ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا، فَقَالَ عُمَرُ: أَتُصَلِّي عَلَيْهَا يَا نَبِيَّ اللهِ! وَقَدْ زَنَتْ؟ فَقَالَ: «لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً، لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ المَدِيْنَةِ لَوَسِعَتْهُم، وَهَلْ وَجَدَتْ أَفْضَلَ مِنْ أَنْ جَادَتْ بنَفْسِهَا لِلَّهِ تَعَالَى؟». دَوَاهُ مُسْلِمٌ.

واصل کلام: اس مدیث سے معلوم ہوا کہ حاملہ عورت پر زنا کی حد فوری طور پر نافذ نہیں کر دینی حاصل کلام: اس مدیث سے معلوم ہوا کہ حاملہ عورت پر زنا کی حد فوری طور پر نافذ نہیں کرنی چاہئے۔ وضع حمل کے بعد بھی اگر نومولود کی پرورش کا کوئی ذمہ لے اور پچہ کو دودھ پلانے والی کا انظام ہو تو بھر حد لگائی جائے گا۔ اگر الیا بند وبست سردست نہ ہو سکے تو پھر دودھ چھڑانے تک نفاذ حد کا عمل مؤ تر کیا جائے گا اور اگر کنواری عورت سے اس فعل کا ارتکاب ہوا ہو تب بھی وضع حمل تک حد نافذ نہیں کی جائے گا۔ اس عورت سے حسن سلوک سے پیش آنے کی تاکید ہے اس لئے کہ ناوان رشتہ دار عورتیں اور بیو قوف مرد اسے طعن و تشنیع سے جینا دو بھر کر دیتے ہیں۔ شرعی سزا کے علاوہ اس قسم کا ناروا روبیہ اور بے جا سلوک تو اسے جیتے جی زندہ درگور کر دیتے ہیں۔ شرعی سزا کے علاوہ اس قسم کا ناروا روبیہ اور جو جا سلوک تو اسے جیتے جی زندہ درگور کر دیتے ہوئے اس کے ستر کا لحاظ کیا جائے۔ کی وجہ ہے کہ علماتے امت نے مرد کو گھڑے کھڑے اور عورت کو گڑھے میں بٹھا کر شکار کرنے کا تکم کی وجہ ہے کہ علماتے امت نے مرد کو گھڑے کھڑے اور عورت ہویا مرد دونوں کی نماذ جنازہ پڑھنا مسنون ہے۔ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ و خواص سبھی نماز جنازہ میں شریک ہوں۔ جیسا کہ پہلے ہم ذکر کر آئے ہیں۔

(۱۰٤۲) وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ حَفْرت جابر بن عبدالله بنالله بنالله سلام في الله تعالَى عَنْهُمَا قَالَ: رَجَمَ اللهَ اللهِ قَلِيله كايك آدى كورجم كيااورايك النّبِي يَعَلِلْهُ رَجُلاً مَنْ أَسْلَمَ، وَرَجُلاً يبودى مرداورايك عورت كوبحى - (مسلم - يبودى مردو مِنْ اللّهُودِ، وَأَمْرَأَةً . رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَفِعْهُ عورت كى مزائ رجم كا واقع ابن عمر الله على على من الله ويشر الل

عدر. لغوی تشریح: ﴿ رجلا من اسلم ﴾ اسلم قبیله کا ایک مرد اس سے مراد ماعز بن مالک اسلمی ہیں۔ ﴿ ورجلا من البھود وامرا ۃ ﴾ ان میں سے لینی یہود میں سے ہی ﴿ وقصہ البھودین ﴾ تثنیہ کا صیغہ ہے۔ ﴿ فی الصحیحین ﴾ یعنی بخاری و مسلم میں ان کے علاوہ یہ واقعہ مسانید اور سنن کی کابول میں بھی منقول ہے۔ جس کا ظامعہ یہ ہے کہ رسول اللہ طہیم کی عدالت میں ایک یمودی مرد اور یمودی عورت کو چش کیا گیا جنہوں نے زنا کیا تھا۔ آپ نے ان سے دریافت فرمایا کہ زانی کے متعلق تم لوگ تورات میں کیا تھی ہو؟ بولے ہم دونوں کا منہ کالا کر کے گدھے پر سوار کرتے ہیں اور دونوں کے منہ مناف متوں میں کرتے ہیں اور دونوں کو محماتے ہیں اور چکر لگواتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ''اگر تم اپنے دعوں میں کرتے ہیں اور دونوں کو گھماتے ہیں اور چکر لگواتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ''اگر تم اپنے کاف سمتوں میں کرتے ہیں اور دونوں کو گھماتے ہیں اور چکر لگواتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ''اگر تم اپنے کا آئکہ جب وہ تو تو تو رات لاؤ اور اسے پڑھو۔ '' چنانچہ وہ تو رات لے آئے اور اسے پڑھا اور دونوں کا آئکہ جب وہ رہم والی آیت پر پنچ تو اس کی تلاوت کرنے والے نوجوان نے اس آیت پر اپنا ہاتھ رکھ کیا ہوں کے ساتھ عبداللہ بن سلام تھے۔ انہوں نے کہا 'یارسول اللہ طرائے ہیں کہا ہو کہ انہا ہم موجود تھی چنانچہ رسول اللہ طرائے ہیں کہا ہو نہ ان ونوں کو رہم کرنے کا فیصلہ فرمایا اور دونوں کے نینی مطابق فیصلہ کر یہ نے المام کے تھم کے عین مطابق فیصلہ کریں گے اور اس سے یہ بھی ٹابت ہو تا ہے کہ اہل ذمہ کی ایک دو سرے کے ظاف شمادت قبول کی جرب اپنا فیصلہ کروانے کیلئے ہماری عدالت میں آئیں گے تو ہم اسلام کے تھم کے عین مطابق فیصلہ کریں گے اور اس سے یہ بھی ٹابت ہو تا ہے کہ اہل ذمہ کی ایک دو سرے کے ظاف شمادت قبول کی جرب گی اور زنا میں صرف ر جم کیا جائے گا۔ کو ڑے کی مزانسیں دی جائے گی۔

حفرت سعید بن سعد بن عبادہ بناتھ سے روایت ہے اوی ہارے گھرول میں ایک چھوٹا سا کرور و نحیف آدی رہتا تھا۔ وہ ہماری لونڈیوں میں سے ایک لونڈی کے ساتھ جرم زنا میں ملوث ہوگیا۔ حضرت سعد بناتھ فی اس کا ذکر رسول الله ملٹھیل سے کیا تو آپ نے فرمایا "اسے حد لگاؤ۔" تو سب لوگ بول اٹھے اے اللہ کے رسول (سٹھیل) وہ تو نمایت ہی کرور و لاغرہ تو آپ نے فرمایا "مجبور کے درخت کی ایک ایک تو آپ شنی لو جس میں سو شاخیں ہول۔ پھر اسے ایک ایک مثنی لو جس میں سو شاخیں ہول۔ پھر اسے ایک ہی مثنی لو جس میں سو شاخیں ہول۔ پھر اسے ایک ہی کی دفعہ اس مرد پر مار دو۔" چنانچہ ان لوگوں نے ایسا ہی کیا۔ (اسے احد و سائی اور این ماجہ نے دوایت کیا ہے اور اس کی سند حسن سے لیکن اس کے موصول اور مرسل اس کی سند حسن سے لیکن اس کے موصول اور مرسل

(۱۰٤٣) وَعَنْ سَعِيْدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عَادَةً وَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: كَانَ فِي أَبْيَاتِنَا رُوَيْجِلٌ ضَعِيْفٌ، كَانَ فِي أَبْيَاتِنَا رُوَيْجِلٌ ضَعِيْفٌ، فَخَبُثَ بِأَمَةٍ مِّنْ إِمَاتِهِمْ فَلَكَرَ ذَلِكَ سَعْدٌ لِرَسُولِ اللهِ عَيَّةٍ، فَقَالَ: «اضْرِبُوهُ حَدَّهُ»، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهُ أَضْعَفُ مِنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: لَا رَسُولَ خُذُوا عِنْكَالاً فِيهِ مِائَةُ شِمْرَاخٍ، ثُمَّ الشِيهِ أَخُدُوا عِنْكَالاً فِيهِ مِائَةُ شِمْرَاخٍ، ثُمَّ الْمَدِيُوهُ بِهِ ضَرْبَةً وَاحِدَةً»، فَقَعلُوا. وَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَاتِئُ وَانِنُ مَاجَهُ، وَإِسْنَادُهُ حَسَنُ، لَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَاتِئُ وَانِيُ مَاجَهُ، وَإِسْنَادُهُ حَسَنُ، لَوَانَ أَخْلُفَ فِي وَضِلِهِ وَإِرْسَالِهِ.

#### ہونے میں اختلاف ہے)

لغوى تشريح: ﴿ رويجل ﴾ رجل كى تفغير ہے۔ ﴿ فحست ﴾ بلب كرم سے ہے جس كے معنى ہيں كه اس نے زناكيا اور گناه كا مرتكب ہوا۔ ﴿ عشك الا ﴾ عين كے نيچ كسوه " فا" ساكن بروزن قرطاس۔ فوشہ ' مئن ﴿ شسمواخ ﴾ شين كے نيچ كسوه ميم ساكن۔ عثكال كے وزن پر پتل مى شنى يا شاخ جو خوشے يا شنى كى جڑ ميں تحت شنى كے اوپر اگتى ہے۔ سبل السلام ميں كما ہے كہ يمال عشك ال سے مراد برى لمي شاخ كى جر پر چھوٹی شاخيس ہول۔ يہ كھبوركى شاخ اگوركى بيل كى طرح ہوتى ہے اور ان ميں سے ہر ايك شاخ كو شمراخ كتے ہيں۔

حاصل کلام: اس مدیث سے معلوم ہوا کہ غیر شادی شدہ زانی کی شدید بیاری کی وجہ سے یا فطری و جبلی طور پر اتنا ناتواں و کمزور و نحیف ہو کہ کو ژوں کی پوری مدسے اس کے جال بحق ہو جانے کا اندیشہ ہو تو ایس خاص صورت میں مدین نری کی جا گئی ہے۔ البتہ تعداد میں کی بیشی نہیں۔ جمور علاء کی رائے ہہ ہو شاخ اس مجرم کو لگے اور بعض کہتے ہیں کہ سو شاخ شنی کو اس طرح مارا جائے کہ ہر شاخ اس مجرم کو لگے اور بعض کہتے ہیں کہ سو شاخ شنی کو ایک مرتبہ مارنا کانی ہے 'ضروری نہیں کہ ہر شاخ مجرم کو لگے اس سے سزاکانفاذ ہو جائے گا۔ مطلب سے ہوا کہ شرعی سزائیں مجرم کو ان سے مار دینے کیلئے نہیں ہیں بلکہ اس عبرت دینے اور معاشرے میں امن و امان قائم رکھنے کیلئے ہیں۔

راوى حديث: ﴿ سعيد بن سعد ﴾ سعيد بن سعد بن عباده انسارى ساعدى مشهور محابى تق اور ايك قول ك مطابق تابعي عند الله مناته على بن الى طالب بناته نز الله على الله على الله بناته في الله على الله مناته الله على الله مناته الله على الله

(۱۰٤٤) وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ حَفْرت ابْن عَبَاسِ وَابِت ہے کہ نی اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، أَنَّ النّبِيَ ﷺ مُنْ اللّٰه تَعَالَى عَنْهُمَا، أَنَّ النّبِيَ ﷺ مُنْ اللّٰه عَلَى کا مرتکب ہوا ہے تو فاعل اور مفعول قَوْمِ لُوطِ، فَاقْتُلُوا الفَاعِلَ وَالمَفْعُولَ دونوں کو قتل کر دو۔ اور جس کی کو باؤ کہ وہ قوم لُوطِ، فَاقْتُلُوا الفَاعِلَ وَالمَفْعُولَ دونوں کو قتل کر دو۔ اور جس کی کو باؤ کہ وہ به، وَمَنْ وَجَدْتُمُوهُ وَقَعَ عَلَى بَهِيمَةِ جانوروں کے ساتھ بدفعلی کا مرتکب ہوا تو اس مرد فَاقْتُلُوهُ وَاقْتُلُوا البَهِيمَةَ». دَوَاهُ أَخْمَدُ اور اس جانور دونوں کو مار وُالو۔"(اے احمد اور چاروں وَالْوَنَ الْمَائِقُونَ اللّٰهُ مُؤَثِّونَ اللّٰهُ اللّٰ فِيْدِ آخِيلَافاً . نے دوايت کيا ہے۔ اس کے داويوں کی توثن کی گئے ہے) لفوی تشریح: ﴿ من وجد تعموه ﴾ تمارے علم ميں يہ بات آئے کہ فلال مخض ﴿ يعمل عمل قوم لوط ﴾ قوم لوط کا فعل کرتا ہے لیمی ویر میں غیر فطری طور پر بدفعلی کرتا ہے۔ ﴿ فاقتلوا الفاعل لوط ﴾ قوم لوط کا فعل کرتا ہے لیمی ویوں کو مار وُالو۔ خواہ شادی شدہ ہوں یا غیرشادی شدہ عول الفاعل والمفعول به ﴾ تو فاعل اور مفعول دونوں کو مار وُالو۔ خواہ شادی شدہ ہوں یا غیرشادی شدہ دعل کی ہے مالیہ این قیار اور منعول دونوں کو مار وُالو۔ خواہ شادی شدہ ہوں یا غیرشادی شدہ دولیا کے کہ این قصار اور مارے شخ و استاد علم مان تیمیہ دیا تیم کی کہا ہے

کہ محابہ کرام "کا اس پر اجماع ہے کہ ایسے محض کو قتل کر دو البتہ قتل کرنے کی کی کیفیت میں اختلاف ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق بناٹھ کی رائے ہے کہ اونچے بیاڑ سے بھینک دیا جائے اور حضرت علی بناٹھ کی رائے میں اس پر دایوار گرا دی جائے اور حضرت این عباس بھے کی رائے میں ان دونوں کو بھر مار کر ہلاک کر دیا جائے بی سب کا اس کے قتل کرنے پر اتفاق ہے' اگرچہ قتل کرنے کی کیفیت مختلف ہے۔ امام شافعی رمایٹیہ کا قدیم قول بھی سی ہے۔ امام مالک رمایٹیہ اور احمد رمایٹیہ کی رائے بھی اس کے قریب قریب ہے کہ لوطی خواہ شادی شدہ ہو یا غیرشادی شدہ دونوں صورتوں میں اسے سنگسار کیا جائے گا۔ دو ندہب اس جگہ اور بھی ہیں۔ ان میں سے ایک میہ ہے کہ فعل کے مرتکب کی سزا تو زناکی حد ہے یعنی اگر شادی شدہ ہو تو اسے رجم کیا جائے ورنہ سو کوڑے مارے جائیں گے۔ یہ امام شافعی رایٹی 'امام ابوبوسف رایٹی اور امام محمہ رمایٹیے کی رائے ہے اور اس قول کی روشن میں مفعول پر بقول امام شافعی سو کو ژے اور سال بھر کی جلا وطنی مرد ہویا عورت شادی شدہ ہویا غیرشادی شدہ۔ دو سرا فدہب سے کہ دونوں پر کوئی حد نسین بس تعزیر پر اکتفاکیا جائے گا۔ یہ رائے امام ابو حنیفہ رمایتھ کی ہے گر پہلا قول حدیث کے موافق ہے اور اگر چہ اس مدیث میں بعض نے کلام کیا ہے لیکن یہ سند کے اعتبار سے قابل عمل ہے۔ ان تمام اقوال میں پالا قول رائح ہے اگرچہ اس پر فتوی دینے والے کم تعداد میں ہیں۔ ﴿ ومن وجد تموه وقع على بهدمة فاقتلوه ﴾ لعنى جو جانور سے بدفعلى كرے اے قل كر دو۔ حضرت ابن عباس على الله عديث ان كے قول کے معارض ہے۔ چنانچہ انہوں نے فرمایا جس نے جانور سے بدفعلی کی اس پر کوئی حد نہیں۔ امام ترمذی رالیٹیے نے کما ہے کہ یہ موقوف قول ان کی مرفوع حدیث سے زیادہ صیح ہے اور اہل علم کے نزدیک ای پر عمل ہے اور نہی قول امام احمد رمایتیہ اور اسحٰق رمایتیہ کا ہے اور خطابی رمایتیہ نے کہا ہے کہ فقهاء کی اکثریت کا خیال ہے کہ اس پر تعزیز لگائی جائے گی۔ عطاء اور ابراہیم نخعی نے بھی میں کہا ہے اور امام مالک رمالیّنه ثوری رطیعیہ 'امام احمد رطیعیہ اور اصحاب الرای اور امام شافعی رطیعی کا بھی ایک قول اس کے تائید میں ہے اور امام شافعی رایت کا دو سرا قول بہ ہے کہ ایسے مجرم کی حد ' زناکی حد ہے واقتدلوا السهدمة لعنی جانور کو قل کر دو۔ سنن ترفدی میں ہے کہ ابن عباس میں اسلامی کہا گیا کہ جانور کو قتل کرنے کا کیا سبب ہے کیونکہ وہ تو غیر مکلف ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں نے رسول الله ساتھیا سے اس بارے میں کچھ نہیں سا لیکن میراً خیال بے کہ رسول الله ملتی این اس کا گوشت کھانا اور اس سے فائدہ اٹھانا مکروہ سمجھا ہے۔ حضرت ابن عمر پیمانیا سے روایت ہے کہ نبی ملی ایکا (١٠٤٥) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ

لغوى تشريح: ﴿ صوب ﴾ يعنى كوارك ذانى كى سزا سوكورك لكائى۔ ﴿ وغوب ﴾ تغريب سے ہے۔ مطلب بيہ ہے كہ ذانى كو اس كى جائے سكونت سے سال بھركيلئے نكال باہركيا (جلا وطن كيا) علامہ اليمانى نے سبل السلام ميں كما ہے كہ حافظ ابن حجرنے بيہ روايت اس قول كى ترديد ميں نقل كى ہے كہ جلا وطنى كى سزا منسوخ ہے۔ كيونكہ جب خلفائے راشدين كا اس پر عمل ہے تو يہ منسوخ كيے اور كب ہوئى؟

مرا سوی ہے۔ یوند بہ طفاع راسدین ۱۰ س پر س ہے ہو یہ سوی ہے اور ب ہوی ؟

(۱۰٤٦) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ حفرت ابن عباس بَیْ اَشَا ہے مروی ہے کہ رسول اللّٰه تَعَالَى عَنْهُمَا، قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللّٰه طَالَةً الله عَلَيْ الله عَلَيْهِمَا فَالَ : وَعَورتوں الله عَلَيْهِمَا فَالَ : وَعَورتوں بِ لعنت فرمائی ہو عورتوں الله عَلَيْهِ الله عَلَيْ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْ الله عَلَيْهُمَا عَلَيْ الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ ع

لغوی تشریح: ﴿ المصحنفین ﴾ نون کے پنچ کمرہ اور فقر بھی۔ ایسے مرد جو عورتوں سے عادات و اضاق ' حرکات و سکنات ' طرز گفتگو اور فیشن وغیرہ میں اور ان امور میں جو عورتوں کیلئے مخصوص ہیں مظاہمت پیدا کریں۔ پی اگر وہ عادات و خصلت پیدائشی و جبلی اور فطری ہوں تو اس میں کوئی ملامت نہیں اور الدی عادت بھی دور کرنے کی کوشش کرنا اس کیلئے ضروری اور لازی ہے اور اگر اس نے قصدا و عدا افتیار کی ہے تو یہ فدموم حرکت ہے۔ ﴿ المصنو جلات ﴾ ایسی عورتیں جو مردوں کے ساتھ تشبیہہ افتیار کریں۔ فیشن میں ' ہیئت و صورت میں ' چال و هال میں ' انداز گفتگو وغیرہ میں۔ اس پر لعنت کا کیا جانا اس پر دلالت کرتا ہے کہ یہ فعل حرام ہے۔ یہ مرض ہمارے زمانہ میں وباء کی طرح عام ہوگیا ہے نہ مشرق اس پر دلالت کرتا ہے کہ یہ فعل حرام ہے۔ یہ مرض ہمارے زمانہ میں وباء کی طرح عام ہوگیا ہے نہ مشرق اس سے محقوظ ہے اور نہ مغرب اس سے بچا ہوا ہے یہاں تک کہ یہ مرض نوجوان مسلمانوں کی صفول میں چونٹی کی چال داخل ہوگیا ہے اور ان میں سرایت کر گیا ہے۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔ ایسے مرد و عام وکیا ہے اور ان میں سرایت کر گیا ہے۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔ ایسے مود و عام کورتوں کو گھروں سے نکانے کا حکم اس لئے فرمایا کہ یہ شریف گھرانوں میں فتنہ و فساد کا موجب نہ بن عورتوں کو گھروں سے نکانے کا حکم اس لئے فرمایا کہ یہ شریف گھرانوں میں فتنہ و فساد کا موجب نہ بن عورتوں کو کیماد کیمی شریف گھرانوں میں بھی یہ مرض سرایت نہ کر جائے۔

(۱۰٤۷) وَعَنْ أَبِيْ هُوَيْوَةَ رَضِيَ حَضِت ابُومِرِيهِ الْاللَّهُ سَد اوايت ہے كه رسول الله الله الله تَعَالَى عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهَ تَعَالَى عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهَ اللَّهِ عَلَيْهُ: «اَدْفَعُوا الحُدُودَ مَا وَجَدْنُهُ دفع كرنے كى گنجائش پاؤ۔" (اے ابن اج نے نكالا ہے لَهَا مَدْفَعاً». أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَة، وَسَنَدُهُ اور اس كى شد ضعیف ہے)

ضَعِيْفٌ

وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَالْحَاكِمُ، مِنْ اوراس كو ترمذي اور حاكم في حفرت عائشه وَيَهَا كَ

وَرَوَاهُ البَيْهَقِيُّ، عَنْ عَلِيٍّ، مِنْ "شَمات كي وجه سے صدور كو دفع كرو."

قَوْلِهِ، بِلَفْظِ: ٱذْرَءُوا الحُدُودَ

بالشُّبُهَاتِ .

لغوى تشريح: ﴿ مدفعا ﴾ لعنى دفع كرنے كى مخبائش و راسته ادرووا لعنى دفع كرو اور شهات سے مراد جيسے كوئى عورت بير دعوئى كرے كه ذائى مردنے اس پر جبرو اكراہ كيا ہے يا بيد بيان وے كه جھے سوتے ميں اس نے آليا اور اليى ہى دو سرى مثاليں جن كا واقع ہونا ممكن ہے۔

حاصل کلام: اس مدیث سے معلوم ہوا کہ جب صدود کے جُوت میں کی قتم کا شبہ پیدا ہو جائے تو صد کو موقوف کر دینا چاہئے۔ صدیث کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ مجرموں کو صدیں لگایا ہی نہ کرو بلکہ مقصد یہ ہے کہ صدود کا نفاذ اس وقت کرنا چاہئے جب جرم پوری طرح ثابت ہو جائے۔

#### مردی ہے)

لغوى تشریح: ﴿ المقاذودات ﴾ قاذود آكى جمع ہے۔ قول و نعل كى فخش حركتيں مثلاً زناوغيره۔ ﴿ المه بها ﴾ الالممام سے ماخوذ ہے بعن جس نے جرم كا ارتكاب كيا ﴿ من يبدلنا ﴾ مضارع مجزوم 'ابداء سے۔ لينى جو كوكى اپنا پہلو 'اپنا چرہ ہمارے سامنے ظاہر كرے گا۔ كما جاتا ہے ﴿ ابدى صفحت ﴾ لينى اى نے اپنا پہلو كھول ديا۔ لينى جو محض اپنے جرائم كا ہمارے سامنے انكشاف كرے گا قو ہم اس پر حد قائم كرك

چھوڑیں گے' ہرگز اسے معاف نہیں کریں گے۔

حاصل کلام: اس حدیث سے معلوم ہوا کہ بشری کروری کی بنا پر گناہ کا سرزد ہونا خلاف توقع نہیں۔ جب الیا فعل سرزد ہو جائے تو انسان کو چاہئے کہ اپنا جرم اور فعل لوگوں کے سامنے بیان نہ کرتا پھرے بلکہ جب اللہ تعالی نے پردہ پوشی فرمائی ہے تو اسے پردے میں ہی رہنے دے اور پوشیدہ طور پر اپنے مولی و مالک کے حضور توبہ کرے اس سے معافی کا طلب گار ہو۔ لیکن اگر وہ اپنے گناہ کا برطا اظہار کرتا ہے اور اعتراف جرم کرتا ہے تو پھروہ شرعی سزا ہے کی صورت کی نہیں سکتا۔

راوی حدیث: ﴿ زید بن اسلم مُناتُد ﴾ صحابی "بلوی" قبیلہ سے ہیں۔ جو بنو عجلان میں سے تھا۔ یہ بی عرو بن عوف انساری کے علیف تھے۔ بدر میں حاضر ہوئے۔ صفین میں حضرت علی برناتُر کا ساتھ دیا۔ ہشام کلبی نے کما ہے ان کو طبیعہ بن خویلد اسدی نے "برناخہ" کے روز الھ میں حضرت ابو بکر برناتُر کی خلافت کے آغاز میں قتل کیا تھا۔

# ٢ - بَابُ حَدْ القَدْفِ تَهُمت زناكي حد كابيان

(۱۰٤۹) عَنْ عَانِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ حَفَرَتَ عَائَشَهُ رَوَايَتَ ہِ كَه جَب قرآن تَعَالَى عَنْهَا، قَالَتْ: لَمَّا نَزَلَ مجيدين ميرى برأت نازل بوئى تورسول الله طَلْيَا منبر عُذْرِي، قَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى پر رونق افروز ہوئے اور اس كاذكر فرمايا اور قرآن كى الممنبُرِ، فَذَكَرَ ذُلِكَ، وَتَلاَ القُرْآنَ، تلاوت فرمائى۔ جب منبرے نيچ تشريف لائے تو دو فَلَمَا اَنْ القُرْآنَ، تلاوت فرمائى۔ جب منبرے نيچ تشريف لائے تو دو فَلَمَا اللهُ الله

لغوى تشريح: ﴿ باب حدالقذف ﴾ قاف پر فتح اور ذال پر سكون۔ تهمت زناكو كہتے ہيں اور اس كى حد اس كو رُے ہيں۔ ارشاد باری تعالی ہے۔ (والمذین برمون الممحصنات ثم لم باتوا باریعہ شهداء فاجلدوهم شمانین جلدة) (الور) ''جو لوگ پاک خوا تین پر تهمت زنالگاتے ہیں۔ پھر چار گواہ پیش نہ كر سيس تو ان كو اى كو رُے لگاؤ۔'' ﴿ لما نول عدرى ﴾ عذر ہے مراد وہ آیات ہیں جن میں حضرت عائشہ رہے آتھ كو عذر كا نام اس كے دیا كہ يہ آیات ان پر جھوئی تهمت سے بریت كرتی ہیں۔ جس طرح عذر آب معدور كو اس كے جرم سے برى قرار دیتا ہے۔ اور ان كا واقعہ افک تو مشہور و معروف ہے كہ آپ کھ يا اس معذور كو اس كے جرم سے برى قرار دیتا ہے۔ اور ان كا واقعہ افک تو مشہور و معروف ہے كہ آپ کھ يا تاش عرب غرو ة المرب ہے ہے واپس آرہى تھيں كہ صبح كی تار کی میں ایک جگد اپنا ہار گم كر بیٹھیں' اسے تاش كرنے میں مشغول ہوگئيں اور وقائم نے كوچ كرايا اور لوگوں نے ان كا كجادہ اٹھا كر اون كے برلاد دیا اور اوگوں نے ان كا كجادہ اٹھا كر اون كے برلاد دیا اور اوگوں نے ان كا كجادہ اٹھا كر اون كے برلاد دیا اور

وہ میں سجھتے رہے کہ آپ اس ہودج میں موجود ہیں۔ پھرجب آپ مارکی تلاش کے بعد والی اپنی جگہ یر تشریف لائس تو اتنے میں صفوان بن معطل کا ادھر سے گزر ہوا جو قافلے کی گری پڑی چیزیں اٹھانے کیلئے **یچے رکھے گئے تھے۔ انہوں نے آپ کو اپنے اونٹ پر سوار ہونے کو کما اور خود اپنے اونٹ کی ممار پکڑ کر** پیل اونٹ کے آگے چل بڑے۔ انہوں نے حضرت عائشہ رہی تھا ہے راستہ میں کوئی بات نہیں کی تا آنکہ ظرك وقت ان كو نبي ملي يا كي خدمت ميں پنچا ديا۔ پس رئيس المنافقين عبدالله بن الى نے جب ان كو و يكما تو فورا ان پر تهمت لگا دى۔ اس منافق نے اور اس كے ہم مشرب منافق لوگوں نے اس كو خوب مشہور کیا اور اسے کوگوں میں پھیلایا۔ یہاں تک کہ اس جرم اشاعت میں تین مخلص مومن بھی حصہ دار بن محكة اور وه تتنع حفرت حسان بن ثابت والترني مسطح بن اقالة والتر اور حمنه بنت جحش ويُحاتيها اور معالمه بہت بردھ گیا۔ قریب تھا کہ مملک اضطرابات واقع ہو جاتے۔ ادھر حضرت عائشہ ڈی کیے کو اس بارے میں کچھ مجمی خبرنہ ہوئی۔ اس پر ایک ممینہ گزر چکا تھا پھر کہیں جاکر ان کو خبر ہوئی تھی۔ پھرانہوں نے رسول اللہ النائیل سے اجازت طلب کی اور اپنے والد کے گھر چلی گئیں اور وہاں جاکر اس خبر کی تحقیق کی۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ لوگ ان کے بارے میں ہیہ کچھ کمہ رہے ہیں تو زار و قطار رونے لگیں اور روتے روتے دو راتی محزر سمئیں اور مسلسل روتی ہی رہیں۔ پھر نبی مانی کیا ان کے ہاں تشریف لے گئے اور اس معاملہ میں ان سے مفتلو فرمائی جو اس سے پہلے نہیں فرمائی تھی۔ اس موقع پر حضرت عائشہ بن الله ای برأت میں آیات نازل ہو کیں۔ ﴿ امر برجلین وامرا آ ﴾ دو مردول اور ایک عورت کو حد قذف لگانے کا تھم ارشاد فرایا۔ بیه دو مرد حضرت حسان بن ثابت اور مسطح بن اثالثه اور عورت حضرت حمنه بنت مجش تحسی - جیسا که جم نے ذکر کیا ہے ان لوگوں کے اس تھمت کے پھیلانے میں حصہ لینے کی وجہ سے قذف لگائی گئی۔ ﴿ في المحد ﴾ فعل صيغه مجهول يعني پران ير حد قذف لكائي كي -

رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا.

لغوى تشريح: ﴿ البينه ﴿ منصوب حالت مين ب يعني كواه بيش كرو اور وه چار كواه بين - ﴿ والا فحد

فی ظہوک ﴾ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ شوہراگر اپنی بیوی پر تهمت زنالگائے اور گواہ پیش کرنے سے عاجز ہو تو اس پر معد دادان سے منسوخ ہے اور ظاہر بات یہ ہے کہ جب شوہر لعان نہ کرے اور نہ ہی چار گواہ پیش کرے تو اس پر حد واجب ہے۔ جمہور کی بھی یمی رائے ہے۔

راوی حدیث: ﴿ شویک بن سحماء بنات ﴾ یه "بلوی" قبیله میں سے تھے۔ انصار کے علیف تھے۔ علال بن امید نے ان پر اپنی یوی کے ساتھ زناکی تهمت لگائی تھی۔ ایک قول کے مطابق یہ این والد کے ممال محبوہ احد میں حاضر تھے اور یہ براء بن مالک کے مال جائے بھائی تھے اور ان کے والد کا نام عبدہ بن معتب تھا اور سماء ان کی والدہ کا نام تھا۔

﴿ هلال بن اميہ ﴾ ان كا تعلق انصار كے قبيلہ اوس سے تھا۔ وا تفى بھى كملاتے تھے۔ مشہور و معروف معابنہ كرام میں سے تھے۔ قديم الاسلام تھے۔ بنو واقف كے بتوں كے بت شكن تھے۔ بدر واحد كے معركوں ميں حاضر ہوئے۔ فتح كمه كے دن بنو واقف كاعلم ان كے ہاتھ ميں تھا۔ بير ان تين صحابہ ميں سے ايك تھے جو معركة موقع رہ بيجھے رہ گئے۔

(۱۰۵۱) وَعَنْ عَبْدِاللهِ بْنَ عَامِرِ حضرت عبدالله بن عامر بن ربیعہ سے روایت ہے بن رَبِیْعَة قَالَ: لَقَدْ أَذَرَكْتُ أَبَا بَكْرٍ كَه مِن فَي حضرت ابو بكر بنالله و عمر بنالله اور عثان وَعُمَرَ وَعُمْمَانَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ، فَلَمْ بناللهِ اور ان كے بعد والوں كا عمد بایا ہے۔ میں فَارَهُمْ يَضُوبُونَ المَمْلُوكَ فِي القَذْفِ ان كو نهيں ديكھا كه غلاموں كو سزائ قذف ميں أَرَهُمْ يَضُوبُونَ المَمْلُوكَ فِي القَذْفِ ان كو نهيں ديكھا كه غلاموں كو سزائ قذف ميں إلا أَرْبَعِيْنَ. رَوَاهُ مَالِكَ وَالنَّورِيْ فِي جَامِدِهِ فِي إلى (كو ثوں) سے زیادہ مارتے ہوں۔ (اسے مالک الله عَنْ بيان كيا ہے) اور ثورى نے اپنى جامع ميں بيان كيا ہے)

حاصل کلام: عبداللہ بن عامر جو ابوعمران کی کنیت سے مشہور ہیں۔ سات قاربوں میں سے ایک مشہور و معروف قاری ہیں۔ تابعین کے طبقہ دوم میں ثقہ حافظ تھے۔ اس حدیث کی رو سے غلام اور لونڈی کی حد آزاد مرد و عورت سے آدھی ہے۔ مثلاً ذنا کی حد میں ان پر پچاس کو ڑے ہیں۔ رجم کی حد نہیں ہے کیونکہ سزائے موت کا نصف تو ممکن بی نہیں۔ للذا آدھی سزا ہے اور وہ پچاس کو ڑے ہیں اور ای طرح حد قذف کا نصف چالیس کو ڑے ہیں۔ جمہور اہل علم کا بھی کی مسلک ہے۔ نص قرآن سے تو معلوم ہو تا ہے کہ سے لونڈیوں کے حق میں ہے گر غلام بھی اس میں شامل ہیں کیونکہ سورة نور میں احتیاء میں غلام اور لونڈی دونوں شامل ہیں۔

)». مُثَنَّفُ عَلَيْهِ. کما ہے (یعنی وہ تہمت سچی ہو)۔ " (بخاری و مسلم)

لغوى تشريح: ﴿ يقام عليه الحديوم القيامة ﴾ اس حديث سے معلوم ہوا كه جوكوئى اپنے غلام پر تهمت لگاتا ہے تو دنيا ميں اس مالك پركوئى حد نسيں ہے۔ اسے سزا قيامت كے روز الله رب العالمين ہى ديں گے اور اگر تهمت كچى ہوگى تو كچرمالك برى الذمه ہے اور غلام كو جرم كى سزا دى جائے گى۔

### ۳ - بَابُ حَدْ السَّرِقَةِ ۳ - بَابُ حَدْ السَّرِقَةِ

وَفِيْ رِوَايَةِ لأَحْمَدَ: «ٱقْطَعُوا فِي اور احمر کی روایت ہے ''چوتھائی دینار میں ہاتھ کاٹ رُبْع ِ دِیْنَارِ ، وَلاَ تَقْطَعُوا فِیْمَا هُوَ رواور اس سے کم قیت کی چوری پر نہ کاٹو۔'' آڈنیٰ مِنْ ذٰلِكَ».

لغوى تشريح: ﴿ باب حد السوقة ﴾ سوقة مين سين اور را پر فتح اور سوقة كت بين كى محفوظ جُد ومقام بي اين چيزكو خفيه طور سے لينا كه اس كالينا جائز ودرست نه بو و ﴿ فصاعدا ﴾ يه حال واقع بونے كى وجہ سے مصوب ہے۔ اس كا استعال بھى فاسے ہوتا ہو اور بھى لفظ ثم سے ليكن "واؤ" سے بھى استعال نہيں ہوتا اور اس كا معنى ہے خواہ اس سے زيادہ ہو۔ ﴿ ادنى من ذلك ﴾ اس سے كم تر ہو۔

حاصل کلام: اس مدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جب تک نصاب سرقہ کمل نہ ہو چور کا ہاتھ نہیں کا فاجائے کی دائے جمہور علاء کرام کی ہے۔ گر حس بھری فاہریہ اور خوارج نے آیت کو مطلق دیکھ کا فاجائے گا۔ یکی رائے جمہور علاء کرام کی ہے۔ گر حس بھری فاہریہ اور خوارج نے آیت کو مطلق دیکھ کا عیان اور اس کی توضیح و تشریح ہے۔ مدیث سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ حکیل نصاب کی صورت ہی میں قطع ید کی سزا دی جائے گی۔ اس لئے جمہور کی رائے ہی صیح ہے کہ نصاب سرقہ پورا ہونے سے پہلے میں قطع ید کی سزا نہیں دی جا سی۔ اس لئے جمہور کی رائے ہی مختلف اقوال ہیں جن میں زیادہ مشہور دو قول ہیں۔ پہلا ہید کہ سونے میں نیادہ مشہور دو قول ہیں۔ پہلا ہید کہ سونے میں نصاب ایک دینار کا چوتھا حصہ اور چاندی میں تین درہم۔ یہ رائے فقماء تجاز ہیں۔ پہلا ہو خیرھم کی ہے اور دو سرا ہے کہ دس درہم نصاب ہے اس سے کم میں قطع ید کی سزا

نہیں دی جا سکتی۔ امام سفیان ثوری اور احناف کا یمی قول ہے۔ پہلے گروہ نے ای متفق علیہ اور صحیح ترین حدیث کو لیا۔ ایک دینار کا وزن جار ماشہ سونا اور درہم ساڑھے تنین ماشہ چاندی۔ گویا چو تھائی دینار اور تنین درہم ہم وزن ہیں۔ اس سے کم قیمت کی چوری پر قطع ید کی سزا نافذ نہیں ہوگ۔ امام ابو حنیفہ روایتہ کا استداال حضرت این عباس و این عدیث سے ب کر رسول اللہ التا اللہ علی ایک وحل جس کی قیت دس درہم تھی پر چور کا ہاتھ کاٹا گیا۔ گریہ روایت صحیح بخاری ومسلم کے درجہ و مرتبہ کو نہیں۔ ڈھال کی قیت اس کی حیثیت کے مطابق مختلف ہوتی ہے۔ بخاری ومسلم میں حضرت ابن عمر پھی اے مروی ہے کہ نبی مٹاتیا نے وُھال کی چوری میں ہاتھ کاٹا جس کی قیمت تمین درہم تھی جیسا کہ آئندہ صدیث میں آرہا ہے۔ اس لئے امام شافعی رہائٹے وغیرہ محدثین ہی کاموقف درست ہے کہ رابع دیناریا تین درہم چاندی کے برابر چوری کرنے پر ہاتھ کاٹا جائے گا۔ جس کی قیمت تین درہم تھی۔ یہ ربع دینار والی ٹیلی روایت کے منافی نہیں ہے کیونکہ ان ونوں میں چوتھائی دینار تین درہم کے مساوی تھا جیسا کہ ہم پہلے ذکر کر آئے ہیں۔ جمهور كامسلك اس حديث اور سابقه حديث كمطابق ب- البته ان مي ان دونول احاديث يرعمل كرن میں معمولی اختلاف ہے۔ امام مالک رمائتے احمد رمائتے کا قول ہے کہ چور کا ہاتھ تبھی کاٹا جائے گا جب چو تھائی ویناریا تمن درہم چوری کرے۔ سونے یا چاندی کے علاوہ کی چیز کی چوری کرے تو اس کا نصاب تین درہم کے حساب سے ہوگا۔ گرامام شافعی روائیے فرماتے ہیں کہ نصاب سونے کے دینار کا چوتھائی حصہ ہے یا جو رابع دینار کی قیمت ہو اور اس کی تائید اس سے ہوتی ہے کہ نبی مان کیا نے فرمایا ہے کہ "قطع ید کی سزا رابع رینار کی چوری میں ہے" پھر فرمایا کہ "اس سے کم قیت کی چوری میں ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا" اور تین درہم چوتھائی دینار کے قائم مقام ہیں اصل نصاب سرقہ صرف چوتھائی دینار ہے۔

(۱۰۵۶) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ حَفرت ابْن عَمر الله عَدوايت ہے كه في الله الله تعالَى عَدوايت ہے كه في الله الله تعالَى عَنهُمَا أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ فَطَعَ فَ وَهال كى چورى مِن باتِه كالمنح كى سزا دى ہے۔ في مِجَنِّ نَمَنهُ لَلاَنْهُ دَرَاهِمَ. مُثَقَقُ اس كى قيمت تين درہم تھى۔ (بخارى و مسلم)

(۱۰۰۵) وَعَنْ أَبِيْ هُرِيْرَةَ رَضِيَ حَفرت الوجريه رَفَاتُو سَ روايت ب كه رسول الله الله تَعَالَى عَنْهُ فَالَ: فَالَ رَسُولُ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ عَلَى اللهِ مِنْ اللهِ عَلَى اللهِ مِنْ اللهِ عَلَى اللهُ اللهَ عَلَى اللهُ اللهَ اللهُ ا

حاصل كلام: اس مديث سے ظاہريد نے استدلال كيا ہے كه قطع يدكى سزا قليل و كثير دونوں ميں ہے كوئى متعين و مقرر نصاب پر نہيں۔ حالانكه اس مديث ميں يد دليل نہيں ہے اس لئے كه مديث كامقعد يہ ہے كہ چورى كا عمل قابل نفرت ہے۔ چور ان معمولى اشياء كے عوض اپنے ہاتھ سے محروم ہو جاتا ہے۔

اس میں یہ وضاحت تو نہیں کہ جب وہ رسی یا انڈہ چوری کرے گا نہ کہ ان کی قیمت ربع دینار کی قیمت کو نہ پنچے تب بھی ہاتھ کاٹ دیا جائے گا۔ چور جب معمولی سی حقیراشیاء اٹھانے گئے تو پھرچوری اس کی عادت بن جائے گی اور بیہ عادت اس کو اتنی بڑی چیزیں اٹھانے کی بھی جرائت دلا دے گی جن کی قیمت اسی نصاب تک پہنچ جاتی ہے کہ وہ ہاتھ کاٹا جا سکتا ہے۔

حضرت عاکشہ و کی ایک سے روایت ہے کہ رسول اللہ (١٠٥٦) وَعَنْ عَآئِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ ما الماليم نے فرمایا 'دکیا تو اللہ کی مقرر کردہ حدود میں سے تَعَالَى عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: ایک حد میں سفارش کرتا ہے؟" یہ فرماتے ہوئے «أَتَشْفَعُ فِي حَدِّ مِنْ حُدُودِ اللهِ آب کھڑے ہوئے بھرخطبہ دیا اور ارشاد فرمایا "لوگو! تَعَالَى؟ ثُمَّ قَامَ، فَخَطَبَ، فَقَالَ: بے شک تم سے پہلے لوگ اس وجہ سے ہلاک و تباہ «أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مَنْ ہوئے کہ جب ان سے کوئی معزز آدی چوری کر تا تو قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ اسے چھوڑ دیتے اور جب ان میں کوئی کمزور آدی الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الحَدَّ». مُثَنَى چورى كرنا تواس پر حدنافذ كرديتـ " (بخارى ومسلم عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ. وَلَهُ مِنْ وَجُو آخَرَ عَنْ اورب الفاظ ملم كے بين) اور مسلم بين ايك اور سند عَانِشَةً رَضِيَ اللَّهُ تَمَالَى عَنْهَا قَالَتْ: كَانَتِ أَمْزَأَةً حضرت عاكشه وَيَهَيْها بي سے معقول ہے كه ايك تَسْتَمِيرُ ٱلْمَتَاعَ، وَتَجْحَدُهُ فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بَقَطْعِ ﴿ عُورِت لُوكُولِ ﴾ (ادحار) چیزیں مانگا کرتی تھی اور بھرانکار کر دیتی تھی۔ پس اس عورت کے ہاتھ کاٹنے يَدهَا .

کا نبی میں ہے۔ ملا کا نبی میں میں ایک میں استان میں استان میں اسامہ میں

لغوى تشریح: ﴿ ان النبى صلى الله عليه وسلم قال ﴾ ني التي ارشاد حفرت اسامه بن زيد شريح: ﴿ ان النبى صلى الله عليه وسلم قال ﴾ ني التي إلى بيور عورت براكو ساقط مي الله بوكر قرايا جب انهول نے فاطمہ نامى محذوم قبيلہ كى ايك چور عورت براكو ساقط كرانے كيلئے سفارش كرنا جائز نہيں۔ ﴿ كانت امواہ تست عبو المستاع ﴾ يعنى جو سامان ادھار ليتى تقى۔ اس سے امام احمد روائي المحت والله اور مائي روائي اور فالم الله يو عاريا چيز لے كر انكار كرے اس كا قطع يد واجب ہے۔ مرجمور كى رائي مائي ورائي كي سندول سے مروى ہے۔ اكثر ميں ہے كه وہ ورى كرتى تقى اور بعض ميں يمال تك صراحت ہے كہ اس نے نبى التي الم كرنے والا واقعہ تو وہ اس كى عاريا لے كر انكار كرنے والا واقعہ تو وہ اس كى عاريا لے كر انكار كرنے والا واقعہ تو وہ اس كى عاريا ہے كہ وہ كى وجہ سے مخودميہ مشہور ہوگئى اليہ جينے وہ قبيلہ مخزوم سے ہونے كى وجہ سے مخزوميہ مشہور ہوگئى اليہ جينے وہ قبيلہ مخزوم سے ہونے كى وجہ سے مخزوميہ مشہور ہوگئى اليہ جينے وہ قبيلہ مخزوم سے ہونے كى وجہ سے واقع ہوئى۔ اس وجہ سے نہيں كہ قطع يد كى سزا عاريا كى ہوئى چيز كے انكار كرنے كى وجہ سے واقع ہوئى۔

(۱۰۵۷) وَعَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ حَضِرت جابِرِ بَنْ اللَّهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ مِن اللَّهُ حَضِرت جابِر بِنَالِمَة نِي اللَّهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: آپُدَ فرايا "خيانت كرنے والے "چين كرلے «كَيْسَ عَلَى خَائِن وَلاَ مُخْتَلِس وَلاَ جانے والے اور اچك كرلے جانے والے كيك قطع مُنْتَهِب قطع». دَوَاهُ أَخْمَدُ وَالاَرْبَمَةُ ، يدكى سرا نهيں ہے۔" (اسے احمد اور چاروں نے روایت وَصَعَمَهُ التَّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ.

لغوى تشريح: ﴿ خانن ﴾ خانن اسے كتے ہيں جو خفيہ طور پر مال لے لے اور مالك كے روبرو خير خواہى كا اظمار كرے اور مرقاۃ شرح مكلوۃ ميں كما ہے كہ فائن وہ ہے ہے كوئى چيز بطور ادھار يا امانت سردكى جائے اور وہ اس پر قبضہ كر لے اور كے كہ وہ چيز ضائع ہوگئ ہے۔ ﴿ منحتلس ﴾ اچانك كى سے چيز ايك كر لے جانے والا جو مال كو برى پھرتى اور سرعت سے چين كر رفو چكر ہو جائے۔ ﴿ منتهب ﴾ على الاعلان جرآ اور بروركى سے مال چين لينے والا۔

(۱۰۵۸) وَعَنْ رَافع ِ بْنِ خَدِيْج ِ حفرت رافع بن خدت بُولِيَّة سے روایت ہے کہ پیل رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ نے رسول الله الله الله الله عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ نے رسول الله الله الله الله عَلَيْهِ کَالَیْ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ نِی ورخت خرما کے گوند پیل ہاتھ کالمنے کی سزا نہیں وَمُولَ اللهِ وَعَلَیْهِ یَقُولُ الله قَطْعَ فِي ورخت خرما کے گوند پیل ہاتھ کالمنے کی سزا نہیں فَمَر، وَلاَ فِي كَثَرِ اللهُ الذّنِيَةُ ہے۔ " (اسے احمد اور چاروں نے روایت کیا ہے۔ تندی وصححة أَنْهَا الذّنِيدَيُ وَابْنُ حِبَّانَ.

لغوى تشریح: ﴿ كُسُو ﴾ كاف اور الا دونول پر فتحد درخت خرما كاگوند جو چربی كی طرح رنگت میں سفید اور ذاكفته و مزه میں گرى كی طرح مجبور كے شخ كے وسط میں پایا جاتا اور كھایا جاتا ہے۔ اس حدیث ك ظاہرى معنی و مفهوم ہے امام ابو حفیفه روایتی اور ان كے اصحاب نے یہ نتیجہ اخذ كیا ہے كہ جو پھل ابھى درخت پر بول اور تر بول وہ محفوظ جگه میں بول یا غیر محفوظ جگه میں ان كی چورى میں قطع یدكی سزا نہیں ہے۔ پھراى پر قیاسات كرنے كو كما ہے كہ گوشت ووده مشروبات و درایاں وغیرہ كھانے كی اشیاء میں بھی قطع ید كی سزا نہیں ہے۔ گر جمور نے غیر محفوظ كی قید لگائی ہے۔ انہوں نے یہ قید اس حدیث اور عبد اللہ بن عمرو بن عاص بھر اللہ كی تین احادیث كے بعد آنے والی حدیث میں تطبق پیدا كرنے كی غرض ہے عبداللہ بن عمرو بن عاص بھر اللہ عدیث كی غرض ہے لگائی ہے اور انہوں نے كما كہ اہل مدینہ كی غالب عادت تھی كہ اپنے باغات كو محفوظ و مامون جگہ سے ظارح سجھتے تھے۔

(۱۰۰۹) وَعَـنْ أَبِـنِ أُمَـيَّـةَ حضرت ابو اميه مخروى بن لله سائة سے روايت ہے كه المَحْزُومِي وَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ رسول الله النَّائِيَّ كَ پاس ايك دُاكو لايا كيا۔ اس نے قالَ: أُتِيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِلِصِّ قَدِ چورى كا اعتراف كيا مَرسامان اس كے پاس نہ پايا كيا تو

اعْتَرَفَ ٱعْتِرَافًا، وَلَمْ يُوْجَدُ مَعَهُ رسول الله اللهِ اللهِ عَلَيْكِ فَرَمَا وَهُمِن خَيَالَ نهي كرتاكه مَتَاعٌ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا تُونے چوری کی ہوگ۔" اس نے کما۔ جی ہاں! میں إِخَالُكَ سَرَقْتَ،، قَالَ: بَلَيْ، فَأَعَادَ نَ كَى جٍ- آبٍ نَ دويا تين مرتبه اسى طرح د هرایا' اس نے اقرار کیا تو اس کے ہاتھ کاٹنے کا تھم فَقُطِعَ، وَجِيءَ بِهِ، فَقَالَ: «أَسْتَغْفِرِ صادر فراليا- چنانچه اس كا ماته كاث ديا كيا- اس ك اللَّهَ ، وَتُبُ ۚ إِلَيْهِ » . فَقَالَ : أَسْتَغْفِرُ بعداے آپٌ كَى خدمت مِن لایا گیا۔ آپٌ نے اے اللَّهَ، وَأَتُوبُ ۚ إِلَيْهِ فَقَالَ: ﴿ ٱللَّهُمَّ تُلْقِينَ فَمِالَى كَهُ "اللَّهُ ﴾ [اللَّه عن المناه كي تبخشش مائك تُبْ عَلَيْهِ " ثَلاَثاً . أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَاللَّفْظُ اور اس سے توب كر- " اس في كما مين الله سے بخشش و مغفرت طلب کرتا ہوں اور اس کے حضور توبہ کرتا ہوں۔ آپ نے تین مرتبہ اس کے حق میں الله سے دعا فرمائی که "اللی اس کی توبه قبول فرما۔" (اس مدیث کی تخریج ابوداؤد نے کی ہے۔ الفاظ بھی اس کے ہیں نیز احمد اور نسائی نے بھی اے روایت کیا ہے اور اس کے راوی ثقه ہیں۔)

وَأَخْرَجَهُ الحَاكِمُ، مِنْ حَدِيْثِ اور عاكم في ابو برره والله على الله عديث كي تخرَّجَ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، كى ب. اس مين آپ كے فرمايا كه "اے لے جاوَ فَسَاقَهُ بِمَعْنَاهُ، وَقَالَ فِيهِ: أَذْمَبُوا بِهِ اور مِاتَّه كاث وو پُراس واغ ديناد" اور اس كهم فَاقْطَعُوهُ، ثُمَّ احْسِمُوهُ. وَأَخْرَجَهُ معنی ذکر ہیں۔ (اس بزار نے بھی روایت کیا ہے اور کما البَزَّارُ أَيْضاً، وَقَالَ: لاَ بَأْسَ بِي كه اس كى مندين كوتى تعم ني ب.) بإسْنَادِهِ.

عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثاً، فَأَمَرَ بهِ،

لَهُ، وَأَخْمَدُ وَالنَّسَآنِينُ. وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

لغوى تشريح: ﴿ ما اخالك ﴾ ممزه ك ينج كسره اور مضارع كاصيغه ب. معنى ب ميرا كمان و خيال نہیں ہے۔ احسمو حسم سے مانوذ ہے۔ امر کا صیغہ ہے بیاب صوب بیصوب سے۔ مقام قطع کو آگ سے داغنا تا کہ خون بنے کی جگہیں اور رائے بند ہو جائیں۔

حاصل کلام: اس مدیث سے ثابت ہوا کہ جس نے عدالت کے روبرہ چوری کا ایک بار اعتراف کرلیا ہو گو اس سے مال و متاع برآمد نہ ہوا ہو تو اس کی سزا قطع ید ہے۔ قطع ید کے بعد گرم تیل میں ہاتھ رکھنا یا کوئی اور طریقہ افتیار کرنا ضروری ہے تاکہ خون بسنا بند ہو جائے۔ اگر برونت اس کا یہ مداوا نہ کیا جائے جس کے نتیج میں خون بہہ کروہ جال بحق ہو گیا تو اس کی دیت بیت المال پر پڑ جائے گی۔ اکثر علاء تو چور ایک ہی اقرار و اعتراف کو کافی سمجھتے ہیں گرامام احمد رماللہ اور اسحق کے نزدیک چور کے دو مرتبہ اعتراف پر چوری ثابت ہوتی ہے۔ ندکورہ بالا حدیث سے پہلے گروہ کی تائید ہوتی ہے۔

راوی حدیث : ﴿ ابوامید منحزومی را تلفز ﴾ ان کا تعلق تجازے ہے۔ مشہور محالی ہیں لیکن ان سے ایک عدیث مروی ہے۔ حماد بن مسلمہ نے کما ہے کہ ان کا تعلق انسازے تھا۔ کا تعلق انسازے تھا۔ کا تعلق انسازے تھا۔

(۱۰۲۱) وَعَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرِو حضرت عبدالله بن عمو بن عاص بَهُ الله الله بن العَاصِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى اللهِ اللهِ عَنْ رَسُول الله تَعَالَى اللهِ عَنْ رَسُول اللهِ عَنْ رَسُول اللهِ عَنْ رَسُول اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا اللهُ الله

وَمَنَ خَرَجَ بِشَيْءٍ مِنْهُ فَعَلَيْهِ الغَرَامَة بھی ہے اور سزا بھی اور جو محض الی صور تحال میں والمُقُوبَةُ، وَمَنْ خَرَجَ بِشَيْءٍ مِنْهُ بَعْدَ کھروریں لے جائے کہ مالک نے توڑ کے محفوظ جگہ أَنْ يُؤْوِيَهِ الْجَرِيثُ، فَبَلَغَ ثَمَنَ مِن وَهِر کرلیا ہو اور ان کی قیمت ایک وُهال کی المحجنّ، فَعَلَيْهِ القَطْعُ». أَخْرَجَهُ أَبُو دَاؤُدَ قیمت کے مساوی ہو تو اس پر قطع ید کی سزا نافذ ورسَّتَنَیْ وَصَحَمَهُ المَّاکِمُ، مُورِد مُنْ المَّاکِمُ، المَّاکِمُ، المَّاکِمُ المَّاکِمُ المَّاکِمُ المَّاکِمُ المَّاکِمُ المَّاکِمُ المَّاکِمُ المَّاکِمُ المَاکِمُ المَاکِمُ المَّاکِمُ المَاکِمُ المَاکِمُ

#### نے اے صحح قرار دیا ہے)

(۱۰۹۲) وَعَنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ حَضرت صَفُوان بن اميه بِنَافَرَ ہے مروی ہے کہ نبی رضي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ مُنْفَعَ لَا ان ہے فرمایا 'جب انہوں نے اس آدمی قال کَهُ - لَمَّا أَمَرَ بِقَطْعِ الَّذِيْ سَرَقَ کے بارے میں سفارش کی جس نے چاور چرائی تھی رِدَاءَهُ فَشَفَعَ فِیْهِ -: «هَلاَّ کَانَ ذٰلِكَ اور اس کے قطع پد کا تحم آپ نے فرمایا تھا کہ قبل أَنْ تَأْتِينِي بِهِ؟» اَخْرَجَهُ أَخْمَدُ "ميرے پاس لانے ہے پہلے تمہیں اس پر رحم و والأزبَنَهُ، وَصَحَّحَهُ اَنُ الجَارُودِ وَالحَاجِمُ.

ہے اور ابن جارود اور حاکم دونوں نے اسے صحیح قرار دیا

حاصل کلام : بیہ چوری کا واقعہ یوں ہے کہ صفوان بن امیہ مقام بطحاء یا مبحد حرام میں لیٹے ہوئے تھے ایک آدمی آیا اور صفوان کے سرکے ینچے سے اس کی چادر تھینچ کی۔ اسے گر فار کر کے نبی مان کا کا کا کا عدالت میں پیش کیا گیا۔ آپ ؓ نے اس کا ہاتھ کا شنے کا حکم صادر فرمایا تو صفوان بولا میں نے اسے معاف کیا اور در گزر کیا۔ آپ نے فرمایا ''یہ تو نے میرے پاس لانے سے پہلے کیوں نہیں کیا؟'' پھر آپ نے اس کا ہاتھ کاٹ دیا۔ اس مدیث میں یہ مسلم ہے کہ جب مقدمہ عدالت و حاکم کے پاس چلا جائے تو چرمعانی کی کوئی گنحائش نہیں۔

حضرت جابر بخالفتہ سے روایت ہے کہ نبی ملٹھایلم کے (١٠٦٣) وَعَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ پاس ایک چور کو لایا گیا تو آپ نے فرمایا کہ "اے قُلّ کر دو۔ " لوگوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول پھراس کا ہاتھ کاٹ دو" چنانچہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ پھر دوبارہ اسے پیش کیا گیا تو پھر آپ نے فرمایا ''اہے مار ڈالو۔'' پھراسی طرح ذکر کیا گیا۔ پھراس کو تيسري بار لايا كيا تو پھر اسى طرح ذكر كيا۔ پھر چو تھى مرتبہ گرفتار کرکے پیش کیا گیا تو اسی طرح ذکر کیا۔ پھر پانچویں مرتبہ گرفتار کر کے پیش کیا گیا تو آپ نے فرمایا که "اسے قتل کر دو۔" (اس کو ابوداؤد اور نسائی نے روایت کیا ہے اور اسے مکر قرار دیا ہے اور نسائی نے حارث بن حاطب کی حدیث سے آی طرح اور شافعی رطانیہ

تَعَالَى عَنْهُ، قَالَ: جِيءَ بِسَارِقٍ إِلَى النَّبِيِّ عَيْدَ ، فَقَالَ: «اقْتُلُوهُ»، فَقَالُوا: إِنَّمَا سَرَقَ يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: " «اقْطَعُوه»، فَقُطِعَ، ثُمَّ جِيءَ بِهِ الثَّانِيَةَ، فَقَالَ: «اقْتُلُوهُ»، فَذَكَرَ مِثْلَهُ، نُمَّ جِيءَ بِهِ الثَّالِثَةَ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ، ثُمَّ جِيْءَ بِهِ الرَّابِعَةَ كَلْلِكَ، ثُمَّ جِيءَ بِهِ الْخَامِسَةَ فَقَالَ: «اقْتُلُوهُ». أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَآئِيُ، وَاسْتَنْكَرَهُ، وَأَخْرَجَ مِنْ حَدِيْثِ الحَارِثِ بْن حَاطِبِ نَحْوَهُ، وَذَكَرَ الشَّافِعِيُّ أَنَّ القَتْلَ فِي الخَامِسَةِ مَنْسُوخٌ.

نے ذکر کیا ہے کہ یانچویں مرتبہ مار ڈالنا منسوخ ہے) حاصل کلام: اس حدیث میں جرم چوری میں قتل کی سزابیان ہوئی ہے۔ گریہ حدیث ضعیف ہے بلکہ امام ابن عبدالبرنے کہا ہے کہ یہ روایت محراور بے اصل ہے اور تمام اہل علم کا اتفاق ہے کہ یہ قابل عمل نہیں۔

راوى حديث: ﴿ حارث بن حاطب جمحى قوشى ﴾ حبثه مين پيدا ہوئ. عبدالله بن ذبيركى طرف سے مکہ میں ٢٦ھ میں والی مقرر ہوئے اور چھ سال کام کیا مروان کی امارت مدینہ کے دوران ان کے ساتھ بھی کافی تعاون کیا۔ حضرت معاوید رہالتھ کے دور میں وفات یائی۔

## ٤ - بَابُ حَدْ الشَّادِبِ وَبَيَانِ مَشْرابِ بِينِّ واللَّے كى حداور نشه آور چيزوں کابيان

حضرت انس بن مالک بناٹھ سے روایت ہے کہ نبی النائيا ك ياس ايك آدمى لاياكياجس في شراب يى أَتِي بَرَجُلِ قَدْ شَرِبَ الخَمْرَ، فَجَلَدَهُ رَكُمي تقى لين اس مخص كو دو چھڑيوں سے عاليس بِجَرِيْدَتَيْنِ نَحْوَ أَرْبَعِيْنَ. قَالَ: وَفَعَلَهُ لَے لِكَ بِمِكَ كُورُكِ لِكَائِحَ كُنْدِ رَاوَى كابيان ب أَبُو َ بَكُر وَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، فَلَمَّا كَ حضرت ابو مكر راللَّهُ فَ بَهِي بير سزا وي - جب حضرت عمر بناتنهٔ کا دور خلافت آیا تو انہوں نے صحابہ " سے مشورہ کیا۔ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف منالیّ بْن ِ عَوْف ٍ : أَخَفُ ٱلْحُدُودِ ثَمَانُونَ، نے كما كه مِلكي تربين سزا اسى كوڑے ہيں۔ چنانچيہ حضرت عمر مناخته نے اسی کا تھم صادر فرمایا۔ (بخاری و

اور مسلم میں ولید بن عقبہ کے قصہ میں حضرت علی رہائٹر سے روایت ہے کہ نبی ملٹائیا نے جالیس اور ابو بكر بنالتر نے چاليس اور عمر بنالتہ نے اس كو ڑے سزا دی اور ہرایک سنت ہے اور بد مجھے زیادہ محبوب ہے اور اس حدیث میں بہ بھی ہے کہ ایک آدمی نے ولید کے خلاف شادت دی کہ اس نے ولید کو شراب کی قے کرتے دیکھاہے۔ اس پر حضرت عثمان ر بالله نے فرمایا اس نے شراب بی نہ ہوگی تو تے کیسے

ہوگی۔

لغوى تشريح: ﴿ باب حدالم الله العني شراب ين والا النمراب ين كى حد اس كورك ہے. ﴿ بجرید نین ﴾ شاخ فرما۔ محجور کی چھڑی۔ اس کو جریدہ اس لئے کتے ہیں کہ اس پر سے پتے جھڑ کے ہوتے ہیں اور صاف ہوتی ہے۔ ﴿ نحو العين ﴾ ايك قول تواس كى تفير ميں يہ كم مراكب چھڑى

(١٠٦٤) عَنْ أَنَسِ بْن ِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيْهُ كَانَ غُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، ٱسْتَشَارَ النَّاسَ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ فَأَمَرَ بِهِ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَلِمُسْلِم عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فِي قِصَّةِ الوَلِيْدِ بْنِ عُقْبَةَ: جَلَدَ النَّبِيُّ ﷺ أَرْبَعِيْنَ، وَأَبُو يَكُم أَرْبَعِيْنَ، وَعُمَرُ ثَمَانِيْنَ، وَكُلُّ سُنَّةً، وَلهٰذَا أَحَبُّ إِلَيَّ. وَفِي لهٰذا الحَدِيْثِ أَنَّ رَجُلاً شَهِدَ عَلَيْهِ أَنَّهُ رَآهُ يَتَقَيَّأُ الخَمْرَ، فَقَالَ عُثْمَانُ إِنَّهُ لَمْ يَتَقَيَّأُهَا حَتَّى شَرِبَهَا. ہے ہیں مرتبہ مارا گیا ہو گا اور دونوں کی مجموعی تعداد چالیس ہوگی اور ایک قول یہ ہے کہ دونوں چھڑبوں کو اکٹھا کر کے چالیس مرتبہ مارا ہوگا اس طرح یہ ای کی تعداد ہوگی۔ بظاہر پہلا معنی ہی متعین معلوم ہو تا ہے بلکہ دو سری روایات بھی اس کی سوید ہیں۔ ﴿ احمف المحدود شمانون ﴾ حدود میں بلکی اور خفیف ترین سزا ای کوڑے ہیں اور یہ قذف کی سزا ہے۔ یہ حدیث اس پر دلالت کرتی ہے کہ نبی مٹائیا کے عمد سعادت میں شراب نوشی کی حد متعین نہیں تھی۔ حضرت عمر ہٹاٹھ نے صحابہ کرام ﷺ سے مشورہ کیا اور ایک مقرره حد لیمنی ای کوڑے متعین کر دیئے کیونکہ بعض اطراف و نواحی میں لوگ شراب نوشی میں کچھ زیادہ منهمک ہوگئے تھے اور اس کی سزا کو بے وزن و حقیر سمجھتے تھے جیسا کہ خالد بن ولید ہواٹھ کی تحریہ ہے ثابت ہے۔ فقهاء کے درمیان اس کی حد کے بارے میں اختلاف رہاہے کہ وہ چالیس کوڑے ہیں یا ای۔ گرنبی ملی ایا کے فعل کو اخذ کرتا زیادہ مناسب اور اولی ہے۔ ﴿ فی قصد الولید بس عقبہ ﴾ اور وہ ب ہے کہ حضرت عثان بڑاٹھ کے دور خلافت میں ولید بن عقبہ پر شراب نوشی کا اتمام لگا۔ حمران اور ایک دو سرے آدمی نے اس کے خلاف گواہی دی۔ ان میں سے ایک نے تو یہ گواہی دی کہ میں نے ان کو شراب یمنے دیکھاہے اور دو سرے نے یہ گوائی دی کہ میں نے اسے شراب کی قے کرتے دیکھاہے۔ اس پر حفزت عثان بھاٹھ نے کہا کہ جب تک شراب پی نہ ہو اس وقت تک نے کیے کر سکتا ہے۔ حفرت عثان بناٹھ نے بحیثیت خلیفہ حضرت علی بناٹھ سے کہا کہ اس پر حد لگائیں۔ حضرت علی بناٹھ نے حسن بناٹھ ہے کما کہ تم اس پر حدلگاؤ۔ حضرت حسن بڑاٹھ نے کہا جو اس کے گرم کا والی ہوا وہی اس کے سرد کا بھی والی بنے۔ لینی جو آدمی خلافت کی نرمی اور لذت سے لطف اندوز ہوا ہے وہی اس کی شدت اور کڑوی صورت کو بھی افتیار کرے۔ ان کا مقصد بیہ تھا کہ حضرت عثان بٹاٹنہ اور ان کے اعزاء و اقرباء میری نسبت زیادہ ولایت و اختصاص رکھتے ہیں تو پھران کو ہی خلافت کی بری بھلی اور گندی باتوں اور حالات سے نیٹنا چاہے۔ چنانچہ حضرت علی روائن نے عبداللہ بن جعفر روائن سے کما کہ تم اسے حد لگاؤ۔ انہوں نے کو ڑا پکڑا اور حد نافذ کر دی اور حفرت علی رہاٹھ شار کرتے جاتے تھے جب چالیس پر پنیچے تو حضرت علی رہاٹھ نے فرمایا' بس تیرے لئے یہ کافی ہے۔ رسول اللہ مٹھیام نے چالیس (کو ڑے) ہی لگائے تھے۔

راوى حديث: ﴿ وليد بن عقبه بن ابى معيط رئالتُو ﴾ قرثى حضرت عثمان رئالتُو كى مال كى جانب سے بھائى تھے۔ فتح كمد كے روز مسلمان ہوئے۔ قريش كے ظريف علم ' بمادر اور اديب لوگول ميں سے تھے۔ طبع زاد شعراء ميں سے تھے۔ حضرت عثمان رئالتُو نے ان كوكوفد كا گور نر بنا ديا۔ شراب نوش كے الزام پر ان كواس منصب سے معزول كرديا۔ قتل عثمان رئالتُو كے بعد فتنہ سے الگ تھلگ ہوكر بيٹھ گئے۔ رقد ميں مقيم ہوك اور وہيں وفات پائى اور بليخ ميں دفن ہوئے۔

(١٠٦٥) وَعَنْ مُعَاوِيَةً رَضِيَ اللَّهُ حَفرت معاويهِ رَفَاتُو نَ نِي النَّهِ اللهِ عَنْ مُعَاوِيةً وَضِيَ اللَّهُ عَالَ كَم آبُّ نَ شَرَابِي كَمْ مَعْلَقَ فَرَمَا يَ "جبوه شراب

فِي شَارِبِ الْخَمْرِ: "إِذَا شَرِبَ الثَّانِيَةَ كرے تو پھر کوڑے مارو۔ پھر دوبارہ شراب نوشی مَا خِلِدُوهُ، ثُمُمَّ إِذَا شَرِبَ الثَّانِيَةَ كرے تو پھر کوڑے لگاؤ۔ پھر جب تيمري مرتبه فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِذَا شَرِبَ الثَّالِيَّةَ شراب پُ تو پھر کوڑے لگاؤ۔ گرجب چوتھی دفعہ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِذَا شَرِبَ النَّالِيَّةَ شراب نوشی کرے تو اس کی گردن اڑا دو۔" (اسے فَاضْرِبُوا حُنْقَهُ». أَخْرَجَهُ أَخْمَدُ وَهٰذَا لَفَظُنْ، احمد نے بیان کیا ہے اور یہ الفاظ ای کے ہیں اور چارول وَالاَزْبَعَةُ، وَذَكَرَ النَّزِمِذِيُ مَا بَدُلُ عَلَىٰ أَنَّهُ نَے بھی روایت کیا ہے اور ترذی نے جو پچھ ذکر کیا ہے وہ مَنْسُوخ، وَأَخْرَجَ ذٰلِكَ أَبُو دَاوُدَ صَرِبُحاً عَن تو اس پر دلالت کرتا ہے کہ اس کا قبل کرنا منوخ ہے اور النُفرِيْ.

الوداؤد نے بالعراحت ذہری ہے اس کی تخریج کی ہے)

حاصل کلام: اس مدیث سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ شرابی کو قتل کی سزا دی جاستی ہے۔ اہل ظواہر اور علامہ ابن حزم کی کی رائے ہے مگر جمور نے قتل کو منسوخ کما ہے اور اس کی ناسخ ابوداؤد میں امام زھری کی روایت ہے کہ آنجناب مان ہیں ان چو تھی بار شراب نوشی پر قتل نہیں کیا تھا صرف کو ڈوں کی سزا پر اکتفا فرمایا تھا بلکہ امام شافعی روائیے نے اجماع نقل کیا ہے کہ شراب پینے والے مخص کیلئے کسی صورت بھی موت کی سزانہیں ہے۔

(۱۰۲٦) وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ حَضِرَت ابو برريه رَخَاتُهُ سے روايت ہے كه رسول الله الله الله تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ سُلْمَيَّا نِهِ فَرايا "جب تم ميں سے كوئى حد لگائے تو يَجِّ : «إِذَا ضَرَبَ أَحَدُكُمْ فَلْمَنَّق ِ چرے كو بچائے۔" (بخارى و مسلم) الوجهة». مُنْفَقْ عَلَيْهِ.

حاصل کلام: اس مدیث سے معلوم ہوا کہ سزا دیتے وقت چرے پر مارنے کی ممانعت ہے۔ ای طرح بچوں اور زیروستوں کو اگر کمی امر مجبوری کی وجہ سے مارنے کی نوبت آجائے تو چرے پر مارنے سے اجتناب کرنا چاہئے۔ چرہ شرف انسانی کا ترجمان ہے۔ شرابی کی سزا کے موقع پر سرمیں مٹی ڈالنا اور زجر و تو بخ کرنا بھی جائز ہے۔ حضرت علی رہائڈ سے ابن ابی شیبہ نے نقل کیا ہے کہ ایک حد میں ﴿ فوطدی احصد علی ﴿ فوطدی احصد علی منع فرمایا ہے البتہ سرپر مارنے کو بعض نے جائز رکھا ہے۔

(۱۰۶۷) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ حَفْرت ابْنِ عَبَّاسِ بَهُ اللهِ عَلَيْ اللهِ مَالِكَ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مُنْ اللهِ عَلْمَا وَمُسِهِدُول مِن حدود نه لَكَانَى اللهِ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَنْ اللهِ عَنْهُمَا وَلَا تُقَامُ المُحدُودُ فِي جَامِمِي "(ترزى متدرك عامم)

المَسَاجِدِ». رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَالحَاكِمُ.

حاصل کلام: اس مدیث کی رو سے مساجد میں صدود قائم نہیں کرنی چاہیس کیونکہ مساجد صرف اللہ ک

عبادت و بندگی کیلئے ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے نزول کی جگہیں ہیں۔ الیی پاکیزہ اور رحمت کی جگہوں پر اگر صدود کا اجراء کیا جائے تو اندیشہ ہے کہ خون سے مسجد کی بے حرمتی ہو اور جمال نزول رحمت ہو وہاں صدود اللہ کا انقام لیا جائے تو یہ اس کے مقام و مرتبہ کے منافی ہے۔ حرم مکہ میں اگر کوئی مجرم پناہ گزیں ہو جائے تو اسے وہاں سے نکلنے کیلئے مجور کرنے کیلئے اس کا کھانا پینا بند کر دیا جائے تا کہ وہ اذود مجور ہو اور اسے قتل کرکے حرم میں خونریزی سے اجتناب کیا جائے۔

(۱۰۶۸) وَعَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللَّهُ حَفِرت الْسِ بِطَاتِيْ ہے روایت ہے کہ اللہ تعالی نے تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: لَقَدْ أَنْوَلَ اللَّهُ شراب کو حرام قرار دیا ہے تو مدینہ میں اس وقت تَحْدِيمَ الخَمْرِ، وَمَا بِالْمَدِيْنَةِ شَرَابٌ صرف کمجورے تیار کردہ شراب پی جاتی تھی۔ (سلم) يُشْرَبُ إِلاَّ مِنْ تَمْرِ، أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

حاصل کلام: اس حدیث کے بیان کرنے کا مقصد و مدعا میہ ہے کہ محض انگور سے کشید کردہ شراب ہی حرام نہیں ہے بلکہ ہر چیزسے تیار کردہ شراب حرام ہے جو نشہ آور ہو اور انسان کی عقل کو ڈھانپ لے اور انسان اپنے حواس کھو بیٹھے۔ اس کی تائید آئندہ احادیث سے بھی ہوتی ہے۔

(۱۰۲۹) وَعَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ حَفرت عَمرِ وَاللَّهُ حَفرت عَمرِ وَاللَّهُ حَفرت عَمرِ وَاللَّهُ عَد اللَّهُ عَمراب كا اللَّهُ عَالَى عَنْهُ قَالَ: نَزَلَ تَحْدِيمُ الخَمْرِ حَمَّم نازل ہوا اور وہ پائج چیزوں سے تیار کی جاتی تھی۔ وَهِيَ مِنْ خَمْسَةِ: مِنَ الْعِنَبِ، الْگُور عَمور شمد اللّه مَ جو سے اور خمر (کی تحریف بیہ وَاللّه مَدِن وَالْعَسَلِ، وَالْحِنْطَةِ، ہے کہ) ہروہ چیز ہے جو عقل کو وُھانپ لے۔ (بخاری وَاللّهُ عِیْرِ، وَالْحَمْرِ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ. وَمَلَم)

مُتَّفَقُ عَلَيْهِ

حاصل کلام: اس حدیث میں پانچ چیزوں سے شراب تیار کرنے کا ذکر ہے کیونکہ اس دور میں عموماً اننی سے شراب تیار کرنے کا ذکر ہے کیونکہ اس دور میں عموماً اننی سے شراب تیار ہوئی ہے۔ شراب اسے کہتے ہیں جو عقل کو ڈھانپ لے اور حواس پر غالب آجائے۔ اس لئے یہ صورت جس میں بھی پائی جائے وہ حرام ہوگی خواہ وہ تھجور یا انگور وغیرہ سے تیار ہوئی ہو یا کسی دو سری چیز ہے۔

(۱۰۷۰) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ حَفرت ابن عمر اللهِ فَي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ كى ہے كه "مرنشه آور چيز خرم اور مرنشه آور چيز قالَ: «كُلُّ مُسْكِرِ حَفْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرِ حرام ہے۔" (مسلم)

حَرَامٌ». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

حاصل کلام: اس مديث سے معلوم مواكم برنشه آور چيز حرام بوه عمير كي شكل ميں مويا نبيذكى يا

کسی اور شکل و صورت میں ہو۔

(۱۰۷۱) وَعَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ حَضرت جابر بِنَاتَدَ بِ روايت بِ كه رسول الله تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: طُهُمَا أَنْ حَرَامٌ». كَي قليل مقدار بهي حرام ب-" (اس كي تَخَرَّ احداور الخرَجَهُ أَخْمَدُ وَالأَزْمَةُ، وَصَحَّمَهُ ابْنُ جِبَانَ. عارول نے كي به اور ابن حان نے اب صحح كما ب

حاصل کلام: اس مدیث سے ثابت ہوا کہ جس کاکثر استعال نشہ آور ہو اس کا قلیل استعال بھی حرام ہے۔ گر احناف اور کوفہ و بھرہ کے علماء کا خیال ہے کہ انگور اور کھبور کے سوا جو شراب نشہ دینے کی مقدار تک نہ پنچے وہ طال ہے لیکن یہ مدیث صراحاً ان حضرات کے اس قول کی تردید کرتی ہے۔

(۱۰۷۲) وَعَن ِ ابْن ِ عَبَّاس ِ رَضِيَ حَفرت ابن عباس الله عَن رَابُن ِ عَبَّاس ِ رَضِيَ حَفرت ابن عباس الله عَن مَن وال كر نبيذ تيار الله عَن يَن عَن مَن وَال كر نبيذ تيار الله عَن يُنبَذُ لَهُ الزَّبِيْ فِي السِّقاءِ ، كيا جاتا تھا۔ آپ اس كو اس روز بحى اور دوسرے وَيَشْرَبُهُ يَوْمَهُ ، وَالغَد ، وَبَعْدَ الغَدِ ، اور تيمرے روز بحى نوش فرماتے تھے۔ جب تيمرے فَيشْرَبُهُ يَوْمَهُ ، وَالغَد ، وَبَعْدَ الغَدِ ، روز كى شام ہوتى تو اسے نوش فرماتے اور دوسرے وَسَقَاهُ ، فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ أَهْرَافَهُ . كو پلا ديتے اور باقى ماندہ كو گرا ديتے۔ (ملم) أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ .

لغوى تشريح: ﴿ ينب ذَ ﴾ صيغه مجمول - يعنى منتى سے نبيذ تياركى جاتى اور ﴿ زبيب ﴾ خشك كشش كو اور ﴿ رسف ﴾ چرك كشفيره كو يعد بهى وه اگر ﴿ سف ﴾ چرك كم مشكيره كو كتے بعد بهى وه اگر ﴿ سف ﴾ چرك كم مشكيره كو يعنے كے بعد بهى وه اگر ﴿ عَلَى تَوْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّ

حاصل كلام: اس حديث سے قابت ہوا كه آپ نبيذ استعال فرماتے تھے گرجب اس ميں نشه كى كيفيت كا گمان اور انديشه محسوس ہوتا تو اسے گرا دیتے نه خود استعال فرماتے اور نه ہى كسى دوسرے كو تحفه ديتے۔ اس حديث كا قطعاً بيه مفهوم نہيں كه نبيذ كا استعال تين دن تك بهرنوع جائز ہے بلكہ مقصد بيہ كه نشه سے پہلے تو اس كا استعال جائز ہے بعد ميں نہيں۔ خواہ وہ موسم كے لحاظ سے دو سرے روز بى بيدا ہو جائے۔

(۱۰۷۳) وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ حَفرت ام سَلَمَه بُنَهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: كَلْ هُ كَه آبٌ فَ فَرَمَايا: "الله عز وجل في جو فيز «إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيمَا تَهمارے لِحَ حَرام قرار دے دی ہے اس میں حَرَّمَ عَلَيْكُمْ». أَخْرَجُهُ النَّهُمَيْ، وَصَعَّحَهُ تَهمارے لِحَ شَفَا نهيں ركھى۔" (اے بستی فے تخریج ابن جان ف اے صح قرار دیا ہے)

حاصل كلام: اس مديث سے معلوم ہوا كه كى نشه آور چيز ميں الله تعالىٰ نے حقیق شفانهيں ركھی۔ اس لئے ان كابرائے علاج استعال بھى ناجائز ہے۔

(۱۰۷۶) وَعَنْ وَآئِل الحَضْرَمِيِّ، حضرت واكل بن حضری سے روایت ہے كہ طارق أَنَّ طَارِقَ ابْنَ سُویْدِ سَأَلَ النَّبِیِّ ﷺ بن سوید رائِد نے نبی سُویِ سَالِی است شراب کے بارے عَن الخَمْرِ يَصْنَعُهَا لِلدَّوَآءِ، فَقَالَ: مِن بِوچِها كه وه اسے رواكيلے بناتے ہیں۔ آپ نے "إِنَّهَا لَيْسَتْ بِدَوَاء، وَلَكِنَّهَا دَاءً». فرمایا "یہ دوا بالکل نہیں بلکہ یہ بیاری ہے۔" اَنْ خَرْجَهُ مُسْلِمٌ وَابُو دَاوُد وَغِیرُهُمَا. (اسے سلم اور ابوداؤد وغیرہانے تری كیا ہے)

حاصل کلام: شراب کو بطور دوا استعال کرنا حرام ہے۔ یہ بذات خود بماری ہے شفانمیں ہے۔

راوى حديث : ﴿ طارق بن سويد حضرمى وَ وَاللَّهِ ﴾ محاني بي - سويد بن طارق بهى كما جاتا ہے - بعنى الله الله على الل

### ه - بَابُ التَّعْذِيْدِ وَحُكُم ِ الصَّائِل ِ لَعْزِيرِ اور حمله آور (وَاكو) كا حكم

(۱۰۷۵) عَنْ أَبِيْ بُرْدَةَ ٱلأَنْصَارِيِّ حَضَرَتَ الِوبِرَدَةَ السَّارِي وَلَيْحَ سِهِ مُوى ہے كَه رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّهُ سَمِعَ انهول في رسول الله التَّيْجُ كو ارشاد فرماتے سا رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «لاَ يُجْلَدُ "حدود الله بين سے كى حدكے سوا دس كو رُوں سے فَوْقَ عَشْرَةِ أَسْوَاطٍ إِلاَّ فِي حَدِّ مِنْ زيادہ سرانہ دى جائے۔" (بخارى و مسلم) حُدُودِ الله تَعَالَى». مُنْفَقُ عَلَيْهِ.

لغوى تشريح: ﴿ باب المتعزيم ﴾ مزاكو كهتے ہيں۔ جو حد ہے كم ہوتی ہے اور يہ حسب طال تول و نعل دونوں طرح ہے دى جاتى ہے ' يہ عذر ہے ماخوذ ہے جس كے معنی ہيں منع كرنا اور روكنا اور اس كا يہ نام الكے ركھا گيا ہے كہ فتجے فعل كو دوبارہ كرنے ہے روك ديتی ہے۔ ﴿ لا يبحلد ﴾ صيغہ نفى كى صورت ميں بمجول اور صيغہ نفى كى صورت ميں يہ مجزوم ہوگا۔ ﴿ فوق عشر قاسواط ﴾ ايك روايت ميں "فوق عشر قربات" كے الفاظ ہيں اور تيوں كا عشر قربات" كے الفاظ ہيں اور تيوں كا مطلب ايك ہى ہے كہ دس كو روں سے زيادہ نہ مارے جائيں۔ يہ حديث خفى ' ماكى اور شافعى حضرات كے مخالف ہے ' اس كئے كہ ان حضرات نے دس كو روں سے زيادہ سزا دينا جائز ركھا ہے۔ اس مسئلہ ميں كميں تفصيل ہے جس پر يہ حديث دلالت كر رہى ہى تفصيل ہے جس پر يہ حديث دلالت كر رہى ہے كہ دس كو روں سے زادوں سے جس پر يہ حديث دلالت كر رہى ہے كہ دس كو روں سے زائد كى سزا جائز نہيں۔

راوی حدیث: ﴿ ابوبرده و الله ﴾ بلوی قبله سے تھے۔ شرف صحابیت سے سرفراز تھے۔ ان کا نام هانی بن نیار والله تھا۔ بدر وغیرہ میں شریک ہوئے۔ اسم یا ۳۲ھ یا ۳۵ھ میں فوت ہوئے۔

(۱۰۷٦) وَعَنْ عَآئِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ حَفرت عَائَشَهُ وَيُهَا عَ مُوى ہے كه نبى طَهُيّا نے تَعَالَى عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: فرمايا "صاحب عزو شرف لوگول كو بجز حدود اللي ان «أَقِيلُوا ذَوِي الهَيْئَاتِ عَثَرَاتِهِمْ إِلاَّ كَى لِغَرْشِيل درگزر كر ديا كرو." (اے احمه الاواؤد المُحدُودَ». رَوَاهُ أَخْمَدُ وَأَبُو وَاوُدَ وَالنَّسَآئِيُ نَالَى اور بِهِنْ نے روایت كیا ہے)

#### وَالبَيْهَقِيُ

لغوى تشريح: ﴿ اقبلوا ذوى الهيئات ﴾ اقبلوا سے ماخوذ ہے۔ يعنی صاحب شرف و صلاح اور موت والے وار موت والے حضرات كو ان كى لغرشيں معاف كر ديا كرو۔ ان كى لغرشوں اور كو تاہيوں پر كرفت نہ كرو اور ﴿ عشوہ ﴾ كے معنی لغرش كے ہيں۔

(۱۰۷۷) وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ حضرت على رَالَتْ ہے روایت ہے کہ میں کی پر ایک تعالَی عَنْهُ، قَالَ: مَا کُنْتُ لأَقِیْمَ حد نافذ نہیں کروں گا کہ وہ اس سے مرجائے اور علی اَحْدِ حَدًّا فَیَمُوتَ، فَأَجِدَ فِیْ مِن اس کا غم این ول میں محسوس کروں سوائے نفیسیٰ، إِلاَ شَارِبَ ٱلْخَمْرِ، فَإِنَّهُ لَوْ شُرابی کے اگر وہ سزا میں جال بی ہو جائے تو میں مات و دین وَدَیْنُهُ، اَنْهَادِیْ، اللَّهُ اِنْهُ اِنْهُ اِنْهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ ا

لغوى تشريح: ﴿ لاقيم ﴾ مضارع برنصب "ان" كے مقدر ہونے كى وجہ سے اور يہ "ان" نامبہ لام كموره كے بعد ہے۔ اس لام كو گرائمر ميں لام محود كتے ہيں۔ ﴿ فيدموت ﴾ اور وہ مرجائے سزاكى وجہ سے۔ مضارع منصوب ہے۔ ﴿ فاجد ﴾ نفى كے جواب ميں واقع ہونے كى وجہ سے منصوب واقع ہوا ہے۔ منى ہوگا جھے افسوس اور تاسف ہوگا۔ ﴿ ودیسته ﴾ ميں اس كى دیت اواكروں گا۔

حاصل کلام: حضرت علی بڑا تھ نے شرابی کی سزا میں مرجانے کی صورت میں دیت کا جو فرمایا ہے' اس کی وجہ سے کہ رسول اللہ ملڑا تیا نے شرابی کی سزا مقرر نہیں فرمائی۔ اس لئے شرابی کا سزا سے مرجانا قل خطا کے دمرے میں آجاتا ہے اور قمل خطا میں دیت دینا لازم ہے اور جمہور علماء کا بھی کی خیال ہے کہ تعزیر کی صورت میں وہ محض مرجائے تو سربراہ مملکت پر اس کی دیت اداکرنا ضروری ہے۔

(۱۰۷۸) وَعَنْ سَعِيْدِ بْنِ زَيْدِ خَفْرت سَعِدِبِن زير بِنَالَّةً ہے دوايت ہے كہ رسول رضي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، قَالَ: قَالَ الله اللَّهِ اللهِ عَلَا "جو فَخْص اپنے مال و متاع كى رَسُولُ اللهِ عَلِيَّة: «مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ حَفَاظت كرتا جوا مارا جائے وہ شهيد ہے۔ " (اسے فَهُوَ شَهيدٌ». زَوَاهُ الأَزْبَعَةُ، وَصَحْحَهُ عِارول نے روایت كیا ہے اور ترفری نے اسے صحح قرار دیا

التَّوْمِذِيُّ.

حاصل كلام: اس حديث سے معلوم ہوا كه مال لو شخ والے كو ہر طرح اور ہر ممكن طريقه سے دفع كرنا اور اس كا مقابله كرنا جائز ہے بلكه بعض نے تو اپنا دفاع كرنا واجب قرار ديا ہے۔ اس دفاعى كشكش ميں ڈاكو كو اگر مالك قتل كر ديتا ہے تو قاتل پر نه قصاص ہے اور نه ديت۔ اس كا قتل دائيگاں گيا۔ اى طرح جو كوئى اپنے دين و ايمان كا تحفظ اور اپنے اہل و عيال كى حفاظت ميں خود قتل ہو جائے تو مرتبه شادت اور اگر دو سرے كو قتل كر ديا تو قصاص و ديت معاف۔ اس سے اندازہ لگاليس كه اسلام نے جان' مال اور عزت كى حفاظت كو كتى اہميت دى ہے۔

(۱۰۷۹) وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَفرت عبدالله بن خباب برائته سے روایت ہے کہ خباب ررضی اللّه تعالَی عَنْهُ، قَالَ: میں نے اپنے والد کو بیان کرتے سا وہ کتے تھے کہ سَمِعْتُ أَبِیْ یَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ میں نے رسول الله اللّه اللّه الله کو ارشاد فرماتے ہوئے سا الله ﷺ یَقُولُ: «تَکُونُ فِنَنٌ، فَکُنْ ہے کہ "میرے بعد فتنے رونما ہوں گے۔ اے الله فِیهَا عَبْدَ اللهِ المَقْتُولَ، وَلاَ تَکُن ہے کہ "میرے بعد فتنے رونما ہوں گے۔ اے الله فِیهَا عَبْدَ اللهِ المَقْتُولَ، وَلاَ تَکُن ہے کہ تندے! تو ان میں مقتول بن جانا قاتل نہ بنا۔" اللهَ المَقْتُولَ، وَلاَ تَکُن ہے کہ بندے! تو ان میں مقتول بن جانا قاتل نہ بنا۔" المَقَافِلَ». أخوَ جَهُ ابنُ أَبِيَ خَنِنَهَ وَالدَّارَ فَظَنَ ، (اس کو ابن الی حیده اور دار قطنی نے نکالا ہے اور احمد وَاحْد بن خوف عن خالِد ابن عُرفط ہے روایت کیا ہے)

لغوى تشريح: ﴿ فتن ﴾ فتنه كى جمع ب اوريهال اس سے مراد قتل نفوس اور خونريزيال بي اور اس صديث ميں ارشاد ب كه فتنول كے دور ميں الگ ہوكر بينے جانا اور اس ميں حصد نه لينا ہے۔ مگر يه اس وقت ہے كہ جب دو گروہ بغير حق و استحقاق كے باہم لؤ پڑيں يا پھر يہ كه اس لؤائى ميں حق كى دجہ آدى كو معلوم نه ہو سكے جب اسے معلوم ہو جائے كہ حق فلال كے ساتھ ہے تو پھر حق كى مدد اور باطل كے دفع كرنے ميں شك و دو اور دوڑ دھوپ اس پر واجب ہے كيونكه ارشاد بارى تعالى ہے۔

فقاتلوا التي تبغي حتى تفي الى امر الله (٩:٣٩)

مگر جب اس پر کوئی جموم کر لے اور اسے قتل کرنا چاہے یا اس کا مال و متاع کو ثنا چاہے یا ایمی ہی کوئی دو سری صورت رونما ہو جائے تو اس صدیث کی رو سے اسے اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دینا چاہئے اور ایک رائے سے بھی ہے کہ رسول اللہ ملٹی آئیے کے ارشاد کے مطابق اس سے لڑنا چاہئے اور اس دفاعی و حفاظتی لڑائی میں اگر وہ مارا جائے گاتو ر تبہ شمادت پالے گا۔ بظاہر سے بات معلوم ہوتی ہے کہ ان دونوں امور میں سے جو مصالح کے موافق ہو اسے اختیار کر لے۔

راوی حدیث: ﴿ عبدالله بن حباب ﴾ مرنی ہیں۔ ثقد تابعین میں شار ہوتا ہے۔ ٢٥ ه كو نمروان كے رائے وران كے قتل كے بعد كر رائے وران كے قتل كے بعد وہ ان كے قتل كے بعد وہ ان كے گھر گئے اور ان كے قتل كے بعد وہ ان كے گھر گئے اور ان كى بيوى كا پيك بھاڑا اور اس كے بيٹے كو قتل كر ديا۔ يى واقعہ مشہور جنگ ، جنگ

نعروان کا باعث بن گیا' جس میں حضرت علی اور ان کے ساتھیوں کے ہاتھوں سارے خارجی قتل ہو گئے۔ صرف سات نیج جو بعد میں اٹھنے والے بوے فتنے کے لیے جراثیم ثابت ہوئے۔

﴿ حَداب ﴾ خباب أبي مين باء پر تشديد- خباب بن ارت بن جندله حميى- الله كے راستے ميں شادى نه كرنے

والوں میں سے ایک تھے۔ بدری صحابی ہیں۔ جنگ صفین سے واپسی پر کوفہ میں سے سھ کو ۲س سال کی عمر میں فوت ہوئے۔ فوت ہوئے۔

﴿ خالد بن عرفطه و الله ﴾ قضامی عذری ہیں۔ عذرہ قبیلہ سے تھے۔ شرف صحابیت سے بہرہ ورتھے۔ کوفہ پر حضرت سعد بن ابی و قاص والله کی جانب سے حاکم تھے۔ الاھ میں وفات پائی اور سے کما گیا ہے کہ مختار بن ابی عبید نے بزید کی موت کے بعد ان کو قتل کر دیا۔ سے ۱۲ھ کی بات ہے۔



مسائل جهاد \_\_\_\_\_\_

### ١١ \_ كِتَابُ الْجهَادِ

## مسائل جهاد

(۱۰۸۰) عَنْ أَبِيْ هُرَبُرَةَ رَضِيَ حَفْرت الوهريره وَ وَلَيْرَ سَه مُوى ہے كه رسول الله الله الله تَعَالَى عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ: «مَنْ مَاتَ، وَلَمْ يَغْزُ، وَلَمْ الله غَنْهُ بَعْدُ مَا الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَى الله عَلَيْ الله عَلَى الله عَلَيْ الله الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ

لغوى تشریح: ﴿ كتاب البجهاد ﴾ ، جهاد لغت میں مشقت اور كوشش كو كتے ہیں اور شرعاً دین اسلام كى تفاظت و جمایت اور كلمه الله كو بلند وبالاكرنے كى غرض سے قال اور باغيوں سے لڑنے میں اپنى پورى جدوجمد كرنا اور سعى وكوشش صرف كرنا جماد كملا تا ہے۔ ﴿ ولم يعنى ﴾ غزد سے ماخوذ ہے معنى اس كے يہ ہیں كه اس نے دشمنان دین سے كھى لڑائى نہیں كى۔ ﴿ ولم يحدث نفسه به ﴾ اور نہ اس كے حيال میں يہ چيزوارد ہوئى اور نہ اس كے دل میں اس كى نيت تھى كه وہ اس كا وقت آنے پر اور قال كے مكن ہونے ير ان سے لؤسے گا۔

حاصل کلام: اس مدیث کی رو سے کم از کم جهاد فی سبیل الله کی پخته نیت رکھنا واجب ہے۔ اگر جهاد فی سبیل الله کی پخته نیت رکھنا واجب ہے۔ اگر جهاد فی سبیل الله میں عملاً شریک ہونے کا موقع میسر نہیں آتا تو پھر موقع کے انظار میں رہے گویا کہ حسب موقع ہر موقع کو سعادت سمجھے اور اگر موقع میسر نہیں آتا تو پھر موقع کے انظار میں رہے گویا کہ حسب موقع ہر وقت ایک مومن پر جهاد فی سبیل الله فرض ہے اور اسلای زندگی اس جذب قربانی سے وابستہ ہے۔ اگر ایک مومن اور کافر میں کیا فرق رہ جاتا ہے۔ مومن کا تو ایک مومن بین الله کی سم بلندی ہے اگر وہ اسپنے حقیقی فرض سے تعافل برتے گا تو اپ آپ پر ظام کے گا۔

(١٠٨١) وَعَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ مَعْرِت الْسِ بْنَاتِّرْ سِے روایت ہے کہ نبی مالیّا نے

تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَ عَيِّةِ قَالَ: فرمايا "مشركين سے اپنے مالول اپني جانوں اور اپني هنائى عَنْهُ، أَنَّ النَّبِي عَيِّةِ قَالَ: فرمايا "مشركين سے الله الممشركين بِأَمْوَالِكُمْ، زبانوں سے جماد كرد." (اسے اجر اور نائى نے روايت وَأَنْفُسِكُمْ، وَأَلْسِنَتِكُمْ». رَوَاهُ أَخْمَدُ كيا ہے اور ماكم نے اسے صحح قرار ویا) والسَّنَتِيْ، وَصَحْمَهُ الحَاجِهُ.

لغوى تشریح: ﴿ المجهاد باللسان ﴾ جهاد باللسان زبان سے جماد ہے کہ کافروں پر جمت قائم کر دی جائے۔ ان کو توحید النی کی جانب دعوت دی جائے اور ان کی جو کی جائے اور اس طرح ان کو رسوا اور ذلیل کیا جائے کہ ان کی بہتیں بیٹھ جائیں اور لڑائی سے بزدلی دکھائیں اور میدان میں نہ آئیں۔ حاصل کلام: اس حدیث سے جابت ہوا کہ خدا کے باغیوں 'سرکشوں' محدوں اور بے دین لوگوں کے ظاف جماد فی سبیل اللہ کیلئے خود کو ہر لمحہ مستعد رکھے۔ اس سلسلہ میں مال خرچ کرے' ذبان سے جماد کرے' کافروں پر توحید و رسالت اور آخرت کو تشکیم کرنے پر دلائل پیش کرے۔ آج کے دور میں میڈیا ایما مؤثر اور عالم کیر جھیار ہے کہ لڑنے کی نوبت آنے سے پہلے ہی اذبان و خیالات اور نظریات کو یکسر تبدیل کرے رکھ دیا جاتا ہے۔ شعر و شاعری اور اچھے مضامین کے ذریعہ اس جماد میں حصہ لینا اس دور کی تبدیل کرے رکھ دیا جاتا ہے۔ شعر و شاعری اور اچھے مضامین کے ذریعہ اس جماد میں حصہ لینا اس دور کی

(۱۰۸۲) وَعَنْ عَآئِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ حضرت عائشه رَبَى اللَّهُ عَلَمْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَل

فِي البُخَارِيِّ.

حاصل کلام: اس حدیث میں ذکور ہے کہ خواتین کا جماد لڑنا ارنا نہیں بلکہ ان کیلئے ج اور عمرہ جماد ہے۔ جہ جماد میں انسان کو سفری صعوبتیں 'مشقتیں 'تکلیفیں برداشت کرنا پڑتی ہیں 'مال خرچ کرنا پڑتا ہے۔ جج وعمرہ میں بھی ان سب مشقول سے دوجار ہونا پڑتا ہے۔ اس لئے خواتین کو جج و عمرہ کا تواب جماد کے برابر ملتا ہے۔ اس کے خواتین پر جماد بالیف فرض نہیں۔ اس کا ملتا ہے۔ ای بنا پر جج و عمرہ کو خواتین کیلئے جماد قرار دیا گیا ہے گویا خواتین پر جماد بالیف فرض نہیں۔ اس کا تواب ہے اور عمرہ اداکرنے کی صورت میں مل جاتا ہے۔

(۱۰۸۳) وَعَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرِو حفرت عبدالله بن عمره بَيْ اَللهُ عَدْدت مِه اللهُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: جَآءَ ايك فخص نبي كريم اللَّيْ اَلَى فدمت مِن عاضر بوا رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ يَسْتَأْذِنُهُ فِي اور وه جماد مِن شركت كي اجازت طلب كررما تما۔

آپ نے فرمایا "کیا تیرے والدین بقید حیات ہیں؟"
وہ بولا ہاں! آپ نے فرمایا "پس ان دونوں (کی
خدمت) میں جدوجمد کرو۔" (بخاری و مسلم) مند احمد
اور ابوداؤد میں ابوسعید کی روایت بھی اس طرح
منقول ہے۔ اس میں اضافہ ہے کہ آپ نے فرمایا
"واپس چلے جاؤ' ان سے اجازت طلب کرو۔ پھر اگر
وہ دونوں تھے اجازت دے دیں تو درست ورنہ ان
کے ساتھ نیکی اور حسن سلوک کرو۔"

فَجَاهِدْ». مُثَقَّقُ عَلَيْهِ.
وَلِأَحْمَدَ وَأَبِيْ دَاوُدَ مِنْ حَدِيْثِ
أَبِي سَعِيْدٍ نَحْوُهُ، وَزَادَ: «ٱرْجِعْ،
فَٱسْتَأْذِنْهُمَا، فَإِنْ أَذِنَا لَكَ، وَإِلاَّ فَٱسْتَأْذِنْهُمَا، فَإِنْ أَذِنَا لَكَ، وَإِلاَّ

الجِهَادِ، فَقَالَ: «أَحَيٌّ وَالِدَاكَ؟»

فَقَالَ: نَعَمْ، قَالَ: "فَفِيهِمَا

لغوى تشريح: ﴿ فسرهما ﴾ امرب "بر" ، باب سع ب يعنى اچهاسلوك كر-

حاصل کلام: اس حدیث سے والدین کی اہمیت و فضیلت معلوم ہوتی ہے کہ اسلام کی نظر میں جہاد جیسا فریضہ بھی والدین کی رضامندی کے بغیرادا نہیں کیا سکتا۔ آج کا نوجوان والدین کو خاطر میں لانے کیلئے تیار ہی نہیں۔ اپنی من مانی کرتا ہے 'اپنی رائے کا پابند کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ والدین کی رضامندی کو اتن اہمیت اس لئے دی گئی ہے کہ جہاد سب پر تو فرض کفالیہ ہے اور والدین کی اطاعت فرض عین ہے۔ ظاہر ہے کہ فرض عین ہے۔ فلاہر ہے کہ فرض عین ہے۔

(۱۰۸٤) وَعَنْ جَرِيْرِ البَجَلِيِّ رَضِيَ حَفْرت جَرَيِ بَكِلَى بِمُالِيَّةَ سے روایت ہے کہ رسول الله الله الله الله تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ طَلْقَيْمَ نَے فرمایا "میں ہراس مسلمان سے بری الذمه يَظِيْهُ: أَنَا بَرِيءٌ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ يُقِيمُ ہول جو مشركين مِين قيام پذير ہو۔" (اے تيوں نے بَيْنَ المُمْسْرِكِينَ». وَوَاهُ النَّلاَنَةُ، وَإِسْنَادُهُ روایت كیا ہے اور اس کی سند صحح ہے مَر بخاری نے اس صحیح ہے مَر بخاری ہے اس میں ہونے کو ترجیح دی ہے)

حاصل کلام: اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جب مسلمان کفار کے درمیان مقیم ہوں اور مجاہدین کے ہاتھوں ان کا قتل ہو جائے گا۔ ہاتھوں ان کا قتل ہو جائے تو مجاہدین پر اس کا کوئی گناہ نہیں۔ اس فعل پر ان کو مجرم قرار نہیں دیا جائے گا۔ حالات کے نقاضا کے مطابق مشرکین کے گھروں اور علاقوں سے ہجرت کرنا واجب ہے۔

راوی حدیث: ﴿ حرید بحلی رُفاتُد ﴾ ان کی کنیت ابو عمرو ہے۔ سلسلہ نسب یوں ہے۔ جریر بن عبداللہ بن جایر بخلی۔ بجیلہ قبیلہ سے ہونے کی وجہ سے بجل کہ الگئے۔ بجلی کے ''با'' پر فتہ اور جیم ساکن۔ اھ میں دائرہ اسلام میں داخل ہوئے نبی سائیلیا نے ان کے اعزاز کیلئے کیڑا بچھایا اور ان کو ذی الخلصہ بت کو منهدم کرنے کیلئے بھیجا گیا۔ انہوں نے اسے گرا دیا۔ آپ کے زمانہ میں ان کو یمن پر عامل مقرر کیا گیا۔ ان کا کمنا تھا کہ جب سے میں نے اسلام قبول کیا اس روز سے آپ نے مجھ سے حجاب نہیں کیا اور مجھے ہیشہ

مسکراتے ہوئے دیکھا۔ ان کی جوتی کا سائز ایک ہاتھ کے برابر تھا۔ مدائن کی فتح کے موقع پر عاضر تھے اور جنگ قادسیہ میں ان کو فوج کے میمنہ پر متعین کیا گیا ان کو اس امت کا یوسف کما گیا ہے۔ ۵۲ھ میں یا ۵۲ھ میں وفات یائی۔

(۱۰۸۵) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ حَضْرت ابن عَبَاسِ رَمَيْنَ ہے روايت ہے كه رسول الله تَعَالَى عَنْهُما قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله اللهِ اللهِ عَنْهُما قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله اللهِ عَنْهُما فَعَلَ اللهِ عَنْهُما اللهِ عَنْهُما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُما اللهِ عَنْهُمَا اللهِ عَنْهُمَا اللهُ عَنْهُمَا اللهِ عَنْهُمَا مَعْدَ الْقَنْعِ ، لَيكن جماد اور نبيت باتى ہے۔ "(بخارى و مسلم) وَلَكنْ جِهَادٌ وَنِيَّةً ». مُنْفَلُ عَنْهُ عَنْهِ .

لغوی تشریح: "لا هجرہ" بعد الفتح ﴾ فتح کمہ کے بعد ہجرت نہیں کا مطلب یہ ہے کہ کمہ سے بالخصوص مدینہ کی طرف ہجرت نہیں ہے اس لئے کہ جب کمہ دارالسلام بن گیا تو اب دارالسلام میں ایک شہرے دو سرے شہر کی طرف ہجرت کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس سے یہ مراد نہیں کہ کمہ سے خروج جائز نہیں بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ اب کمہ سے ہجرت کرنا واجب نہیں اور نہ ہی اب اسے ہجرت کا تواب ملے گا۔ (فتح الباری) البتہ دارالکفر سے دارالسلام کی طرف ہجرت قیامت تک باقی رہے گی جیسا کہ بعض احادیث سے ثابت ہوتا ہے ﴿ ولکن جهاد ونبه آ ﴾ امام نووی روایت نے کہا ہے' اس کا معنی یہ ہے کہ وہ بھلائی اور خیر جو ہجرت کے انتظاع پر منقطع ہو چی ہے اس کا حصول جماد اور صالح نیت کے ذریعہ ممکن ہے۔ اور خیر جو ہجرت کے ذریعہ ممکن ہے۔ (۱۰۸۲) وَعَنْ أَبِنْ مُوسَسَى حضرت ابوموی اشعری رہاؤ تی دروایت ہے کہ (۱۰۸۲) وَعَنْ أَبِنْ مُوسَسَى حضرت ابوموی اشعری رہاؤ تی دروایت ہے کہ اسکان میں اللّٰ البیار البیار اللّٰ اللّٰ البیار اللّٰ اللّٰ اللّٰ البیار اللّٰ اللّٰ

الأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ رسولَ الله الله الله عَلَيْمِ فَ فَرَمَايًا "جُو صَحْصَ اس نيت سے قالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "مَنْ لِرُاكِ الله كاكلمه بلند بو تو وه الله كى راه ميں لرُّنْ قَالَ ذِسُولُ اللهِ عَلَيْهُ وَالا ہے۔" (بخارى و مسلم)

فِي سَبِيلِ اللهِ» مُثَمَّنُ عَلَيْهِ.

(۱۰۸۷) وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَفرت عبدالله بن سعدى بن الله عنه سے روایت ہے کہ السَّعْدِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: رسول الله اللَّهِ اللهِ عَنْهُ عَالَ: رسول الله اللَّهِ اللهِ عَنْهُ عَالَى عَنْهُ قَالَ: رسول الله اللَّهِ اللهِ عَنْهُ عَالَى عَنْهُ قَالَ: رسول الله اللَّهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ ا

حاصل کلام : مندرجہ بالا تینوں احادیث کا مطلب بیہ ہے کہ آغاز اسلام کے وقت چونکہ مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی اور مرکز مدینہ منورہ کو مضبوط اور طاقتور کرنا تھا اس لئے یہ مقصد ہجرت کے بغیر حاصل ہونا نہایت ہی دشوار اور مشکل تھا۔ اس لئے ہجرت ایک مسلمان کیلئے فرض تھی۔ ابن جریر کی حدیث میں

اس کی طرف اشارہ ہے۔ پھرایک وقت آیا کہ مکہ فتح ہوگیا تو اس کے بعد مختلف قبائل بے دربے دائرہ اسلام میں داخل ہونے گلے اور اسلامی ریاست کی توسیع ہوگئی۔ تو مدینہ میں بجرت کر کے آنا فرض نہ رہا جیسا کہ ابن عباس جھ کی روایت میں ہے۔ اب بیہ صورت حال پیدا ہوگئی ہے کہ اگر کوئی محنص دارالكفر میں اسلام کے مطابق زندگی بسر کرنے میں دشواری محسوس کرتا ہو تو اس کو دارالسلام کی جانب ججرت کرناً اب بھی فرض ہے۔ ابن سعدی کی حدیث کا یمی مطلب و مفہوم ہے یعنی فتح کمہ کے بعد مینہ طیبہ کی طرف ہجرت کا تھم منسوخ ہو گیا ہے اور دارالسلام کی طرف ہجرت کا تھم اب بھی باتی ہے اور ہمیشہ باتی رے گا۔

راوی حدیث: ﴿ عبدالله بن سعدی زائر ﴾ محابی تھے۔ قرشی اور عامری تھے۔ واقدی نے کما ب كه ان كى وفات ٥٥ه مي موئى اور سعدى كانام عمرويا قدامه يا عبدالله بن وقدان تھا۔

حفرت نافع رہاٹھ سے روایت ہے کہ رسول اللہ (١٠٨٨) وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ: أَغَارَ مانی میں بنو مصطلق پر شب خون مارا تو اس وقت میہ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَىٰ بَنِي المُصْطَلِقِ، لوگ بے خبرو عافل تھے۔ بس آپ نے ان کے لڑائی وَهُمْ غَارُّونَ، فَقَتَلَ مُقَاتِلَتَهُمْ، وسَبَى کرنے والوں کو قتل کیا اور ان کی اولاد کو قیدی بنالیا۔ ذَرَارِيَهُمْ. حَدَّثَنِي بِلْلِكَ عَبْدُ اللهِ ابْنُ یہ مجھ سے عبداللہ بن عمر بھن انے بیان کیا۔ (بخاری و

عُمَرَ. مُثَّفَقٌ عَلَيْهِ.

لغوى تشريح : ﴿ اغاد على بنى المصطلق ﴾ بن المصطلق پر ٹوٹ پڑے' شب نون مادا۔ بہ بڑا مشهور قبیلہ بنو فزاعہ کی شاخ تھی۔ ﴿ غادون ﴾ "را" پر تشدید اور بے خبرو غافل لوگ۔ ﴿ مقاتلتهم ﴾ یعی جنگ کے قابل اونے والے لوگ۔ ان میں بچ ' بو رہے ' عور تیں شاال نہیں۔ ﴿ وسبى دراديهم ﴾ ان کی اولاد اور عورتوں کو قیدی بنالیا۔ بید معرکہ او شعبان میں واقع ہوا۔ جو غزوہ مربسیع کے نام سے بھی مشہور ہے۔ مریسیج کے میم پر ضمہ اور "را" پر فتحہ۔ یہ چشمہ تھا جو جدہ اور رابع کے درمیان واقع تھا۔ قدید کے قریب بنی المصطلق اس مقام پر آباد تھے۔ رسول الله الله الله الله الله عن موصول ہوئی کہ بیہ لوگ آپ سے جنگ كرنا چاہتے ميں تو آپ نے ان كو راتوں رات جاليا اور ايساشب خون مارا كه ان كے دس آدى قتل كر ديية اور باقى مردول اور عورتول كو قيد كرليا- اس الزائي مين مسلمانون كا ايك آدى بهي شهيد نه موا-اس معرکہ میں حضرت جوریہ عقد ہو کیں۔ یہ دراصل حضرت فابت بن قیس بن شاس کے حصہ میں آئی تھیں۔ ابت نے ان سے مکاتبت کر لی' رسول اللہ طائعیا نے جویریہ کی مکاتبت خود ادا فرما کر ان سے شادی کرلی۔ جب لوگوں نے ساکہ آپ نے جو رید کو اپنے حرم میں داخل فرمالیا ہے تو لوگوں نے ان کے قیدیوں کو آزاد کر دیا۔ ان کی شادی کی وجہ سے ان کے اہل خانہ کے سو افراد آزاد ہوئے۔ پس حفرت جو ریبه " اپنی قوم کیلئے بهت بابر کت ثابت ہو کیں۔ یمی وہ غزوہ ہے جس میں واقعہ افک رونما ہوا۔ اس واقعہ

کی کچھ تفصیل پہلے گزر چکی ہے۔

(١٠٨٩) وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرِيْدَةَ، حضرت سليمان بن بريده اي باپ سے روايت عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ كرتے بين كه رسول الله الله الله جب كى السَّريا سريه إِذَا أَمَّرَ أُمِيْراً عَلَىٰ جَيْش ِ أَوْ سَرِيَّةِ ، كا امير مقرر فرمات تو اس بالضوص خدا خوفي اور أَوْصَاهُ فِي خَاصَّتِهِ بِتَقْوَى اللهِ، وَبِمَنْ ايخ مسلمان ساتھیوں کے ساتھ بھلائی اور خیرکی مَّعَهُ مِنَ ٱلمُسْلِمِيْنَ خَيْراً، ثُمَّ قَالَ: نَصِحْت فرماتي. اس كے بعد فرماتے "اللہ ك نام «اغْزُوا بِسْم اللهِ فِي سَبِيلِ اللهِ، ك ساته اس كراسته مين جماد كروان لوگول سے قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللهِ، أَغْزُوا، وَلاَ جو خدا كه محرو كافريس. لااتى كرو خيانت نه كرنا نَغُلُوا، وَلاَ تَغْدِرُوا، وَلاَ تُمَثِّلُوا، وهو كه نه دينا اور مثله نه كرنا بيون كو قل نه كرنا. وَلا مَقْتُلُوا وَلِيداً، وَإِذَا لَقِيتَ عَدُوَّكَ مشرك رشمن سے جب ملاقات موتوان كولاائي سے مِنَ المُشْرِكِينَ، فَادْعُهُمْ إِلَى ثَلاَث ِ يهلَ تين چيزوں كى دعوت پيش كرو- ان مين سے جے خِصَال، ، فَأَيْتَهُنَّ أَجَابُوكَ إِلَيْهَا فَاقْبَلْ وَه تبول كرايس اسے تبول كراو اور ان سے الزائى نه مِنْهُمْ ، وَكُفَّ عَنْهُمْ : ادْعُهُمْ إِلَى كرو. يَهلِ ان كو اسلام كى دعوت پيش كرو. پس اگر الإسلام، فَإِنْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ، وه اس كو تتليم كرليس تواس قبول كرلو- بهران كو ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى التَّحَوُّلِ مِنْ دَارِهِمْ دعوت دو که وه ایخ گربار چهوژ کر (دارالسلام) إِلَى دَارِ المُهَاجِرِينَ، فَإِنْ أَبَوْا مهاجرین کے ملک کی طرف ہجرت کر کے آجائیں۔ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ يَكُونُونَ كَأَعْرَابِ اگر وہ انکار کریں تو ان کو خردار کر دو کہ ان کے المُسْلِمِيْنَ، وَلاَ يَكُونُ لَهُمْ فِي حقوق بدوی مسلمانوں کے برابر ہوں گے اور ان کیلئے الغَنِيمَةِ والفَيْءِ شَيْءٌ إِلاًّ أَنْ مال غنیمت اور اموال فے میں سے کچھ بھی نہیں يُجَاهِدُوا مَعَ المُسْلِمِينَ، فَإِنْ هُمْ ملے گا۔ الآ یہ کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر جہاد أَبَوْا، فَاسْأَلْهُمُ الجِزْيَةَ، فَإِنْ هُمْ میں شریک ہوں۔ اگر اس سے انکار کریں تو ان سے أَجَابُوكَ، فَاقْبَلْ مِنْهُمْ، فَإِنْ هُمْ أَبَوْا جزبير لو۔ اگر وہ اسے تتليم كرليں تو اسے بھى قبول كر فَاسْتَعِنْ بِاللهِ تَعَالَى وَقَاتِلْهُمْ، وَإِذَا لو اور اگر وہ انکار کریں تو اللہ سے مدد طلب کرو اور حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْن ِ، فَأَرَادُوكَ أَنْ ان سے لڑائی شروع کر دو اور جب تم کسی قلعہ کا تَجْعَلَ لَهُمْ ذِمَّةَ اللهِ وَذِمَّةَ نَبيِّهِ فَلاَ محاصرہ کرلو اور وہ تم سے اللہ اور اس کے نبی کا ذمہ و تَفْعَلْ ، وَلَكِن ِ اجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّتَكَ، عمد لينا چاہيں تو انهيں به ذمه نه دو بلكه تم اپنا عهد و فَإِنَّكُمْ أَنْ تَخْفِرُوا ذِمَمَكُمْ أَهْوَنُ مِنْ

۱ ین خد ر نهیں۔"(مسلم)

لغوى تشريح: ﴿ امر امسوا ﴾ امر فعل ماضى ب- باب تفعيل سے - مطلب يه ب كه اس امير الشكر بنايا اور لشكركي قيادت ير مقرر كيا- ﴿ سويه ﴿ ﴾ سين ير فته ' را كے نيچ كسره اور "يا" ير تشديد- لشكر كا حصه ' چھوٹا لٹنکر اور اہل مغازی کی اصطلاح میں سریہ اس مہم کو کہتے ہیں جس میں رسول اللہ ساٹھیے ہذات خود شریک نہ ہوئے ہوں۔ ﴿ فی خاصته ﴾ بالخصوص اپنے حق میں۔ ﴿ ومن معه ﴾ خاصته پر اس کا عطف ہے۔ معنی ہے کہ آپ قائد لشکر کو ان کے ساتھی مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی و بھلائی کی وصیت فرماتے تھے۔ ﴿ وَلا تَعْلُوا ﴾ باب نصر ينصر. غلول سے مافوذ بے ليمن مال غنيمت ميں خيات نہ كرو۔ ﴿ ولا تعددوا ﴾ غدر سے ماخوذ ہے لین عمد شکن نہ کرو۔ ﴿ ولا تسمثلوا ﴾ ضرب اور نصر دونول سے آتا ہے بینی مثلہ نہ کرو۔ مثلہ کہتے ہیں مقتول کے اعضاء بدن ناک' کان اور عضو مخصوص وغیرہ کو الگ الگ كائنا- ﴿ وليدا ﴾ بيد- مراديهال يه ب كه وه بيد جو اجهى من بلوغ كوند بينچا بو اور وه احكام شريعت كا مكلف نہ ہو۔ ﴿ الى ثلاث حصال ﴾ حصال خصله كى جمع بـ تين امور ميں سے كى ايك كى طرف وعوت دو۔ ﴿ وكف عنهم ﴾ باب نصر 'كف سے امركا صيغہ ہے۔ ان سے الزائى سے دک جاؤ۔ ﴿ نم ادعهم الى المتحول ﴾ پهران كو ججرت كرنے اور منتقل ہونے كى دعوت دو اور بد بهلى خصلت كى سحیل ہے ﴿ فَان هِم ابو افاخبوهم ﴾ یعنی قبول اسلام کے بعد اگر وہ ہجرت کرنے سے انکار کریں۔ ﴿ الغنيمة ﴾ جماد اور جنگ كے بعد كافروں كے وہ اموال جو مسلمانوں كے ہاتھ آئيں۔ ﴿ الفئي ﴾ وہ اموال جو بغیر جماد اور لڑائی کے مسلمانوں کے ہاتھ آئیں۔ ﴿ فان هم ابو افاسالهم المجزية ﴾ يم تيول خصلتوں میں سے دو سری خصلت ہے۔ مطلب ہے کہ یہ قبول اسلام سے انکاری مول تو پھران سے جزیہ کا مطالبہ کرو۔ جزید کی جیم کے نیچ کسرہ اور "زا" ساکن ہے۔ اسلامی مملکت میں ذمیوں سے ان کی حفاظت ان کے خون کے تحفظ اور ان کے اموال و اعراض کی حفاظت کے عوض جو کچھ لیا جائے اسے جذبیہ کہتے ہیں۔ ﴿ فِيانِ هِم ابوا فِياستعن بِاللَّهِ ﴾ يه تيبري خصلت ہے يعني اگر وہ جزيد دينے سے انكار كريں تو پھر الله سے مدد طلب كرتے ہوئے ان سے ارو ﴿ اهل حصن ﴾ حصن كے معنى قلعد كے جيں - ﴿ ف ادادوک ﴾ پھروہ اپنے آپ کو تیرے سپرد کرنا چاہیں بشرطیکہ تو ان کو اللہ کے ذمہ و ضان اور اس کے عمد

و امان کی ذمہ داری دے۔ ﴿ تحفووا ذممکم ﴾ یہ باب ضرب اور نفردونوں ہے ہے۔ باب افعال ہے بھی آتا ہے یہ کہ اپنے عمد و پیان کو تو ڑ دیں۔ ﴿ ان تنزلهم ﴾ باب افعال ہے۔ جنگ کے دوران نزول ہے مراد ہے اپنے آپ کو حوالہ کر دینا سپرد کر دینا۔ لینی جب وہ غیر مشروط طور پر بغیر کی معین شرط اور پختہ عمد کے اپنے آپ کو حوالہ کرنے پر تیار ہوں تو نبھا۔ ورنہ مجرد اللہ کے حکم کے مطابق تم ہے معالمہ کا مطالبہ کر لیں تو تو ایسا نہ کرنا کیونکہ تمہیں کیا معلوم کہ اللہ نے ان کے بارے میں کیا فیصلہ کیا ۔

حاصل كلام: حديث اصول جهاد كريرك معتراصول پر مشتل هـ. جو معمول سے غور و تامل سے واضح مو جاتے ہيں۔ فقتهاء كى رائے اكثر مسائل ميں مختلف هـ. اس موقع پر تفصيل اور طويل بحث ميں جانے كى چندال ضرورت و حاجت نہيں بلكہ نصوص كو على الاطلاق لينا بحث و مباحثه كى طرف جھكاؤ سے كہيں بهتراور اولى ہـ.

لغوى تشریح: ﴿ وَدَى ﴾ توربیہ سے ب و توربیہ کے معنی بیر بین کہ اشارہ کسی اور طرف اور جانا کسی اور طرف اور جانا کسی اور طرف۔ مقصد اس سے بیہ ہوتا تھا کہ جاسوس اور مخبر کو معلوم نہ ہو سکے کہ کدھر کا پروگرام ہے تاکہ دمشن پہلے ہی محتاط نہ ہو جائے۔ مثلاً جانا جنوب کی طرف ہوتا تھا اور دریافت احوال شال یا مشرق یا مغرب کے کرتے تھے تاکہ دمشن کو بے خبری اور حالت غفلت میں جالیس اور جاسوس کو صحیح اطلاع کا حصول مکن ہی نہ رہے۔ دشمنان اسلام کے خلاف اس قتم کی حکمت عملی اصطلاحاً توربیہ ہے 'اسے دھو کہ نہیں کما حاسکیا۔

حضرت معقل سے روایت ہے کہ حضرت نعمان بن مقرن نعمان بن مقرن بخالئے کے ساتھ الزائیوں میں شریک ہوتا رہا ہوں۔ آپ جب دن کے آغاز میں لڑائی شروع نہ کرتے تو پھر زوال آفتاب کے بعد لڑائی شروع کرتے۔ موافق ہوائیں چلتی تھیں اور مدد کرتی تھیں۔ (اسے احمد اور تیوں نے روایت کیا ہے اور ماکم نے اسے صحح کما ہے اور اس کی

(۱۰۹۱) وَعَـنْ مَـعْقِـلِ، أَنَّ اللَّهُ تَعَالَى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: شَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، إِذَا لَمْ يُقَاتِلْ أَوَّلَ النَّهَارِ أَخَّرَ القِتَالَ حَتَّى تَرُولَ الشَّمْسُ، وَتَهُبُّ الرِّيَاحُ وَيَنْزِلَ النَّاصُرُ. رَوَاهُ أَخمَدُ وَالنَّلاَنَهُ، وَصَحْحَهُ النَّاكِمُ، وَأَصْدُ فِي البُحَادِيُ.

اصل بخاری میں ہے)

لغوى تشریح: ﴿ وتهب الرباح ﴾ نفرت كى جوائيں چلتى تھيں۔ ايك اور روايت ميں ہے كہ اس موقع پر كما جاتا تھا كہ نفرت كى جوائيں چلتى بيں اور مومنين اپنى نمازوں ميں اپنے نظروں كيكے وعا مائكتے ہيں۔ حاصل كلام: اس حدیث ہے معلوم جوا كہ جنگ كا آغاز على الصبح يا ووپسر كے بعد كرنا چاہئے۔ راوكى حديث: ﴿ نعمان بن مقرن وَاللّٰهُ ﴾ مزن قبيلہ كى طرف نسبت كى وجہ سے مزنى كملائے۔ صديق و فاروق رضى الله عنما كے عمد خلافت ميں لشكر كے اميروں ميں ايك بيہ ہوتے۔ انہوں نے اپنے سات دوسرے بھائيوں كے ساتھ جرت كى۔ اصبحان كے فاتح تھے۔ المھ ميں نماوند كے معركہ ميں شهيد ہوئے۔ دوسرے بھائيوں كے ساتھ جرت كى۔ اصبحان كے فاتح تھے۔ المھ ميں نماوند كے معركہ ميں شهيد ہوئے۔ دائم كى راء ير كمواور تشديد ہے۔ محدث كے وزن ير)۔

لغوی تشریح: ﴿ عن المذوادی ﴾ ذریمه کی جمع ہے۔ اس سے مراد مشرکین کی اولاد ہے اور ان کی عور تیں بھی۔ ﴿ یبینون ﴾ صیغه مجمول۔ نبیبت سے ماخوذ ہے۔ تاریکی شب میں غارت گری کرنا جے شب فون مارنا کہتے ہیں۔ ﴿ فیصیبون ﴾ شب خون مارنے والے دن عورتوں اور ان کی اولاد کو رات کی تاریکی میں قتل کرتے تھے کہ ایسے ہیں ان پر اچانک جملہ آوروں کے ٹوٹ پڑنے سے اپنا تحفظ دشوار اور مشکل تھا۔ ﴿ هم منهم ﴾ اس حالت میں وہ (بچ) بروں کے تھم میں تھے اور بیہ مراد نبیں ہے کہ قصدا ان کا قتل مباح تھا بلکہ مراد بیہ ہے کہ ان کی اولاد (بچوں) کو پامال کرنے کے علاوہ ان کے والدین تک پنچنا ممکن نبیں تھا۔ پس جب ان بچوں کو اپنے والدین کے ساتھ مخلوط ہونے کی وجہ سے قتل کیا گیا تو اس صورت میں ان کا قتل بھی جائز ہوگا جیسا کہ حافظ ابن مجروا شید کا خیال ہے۔

لِرَجُلِ تَبِعَهُ فَي يَوْمِ بَدْرٍ: «ارْجعْ، شامل ہوگیا تھا "واپس چلا جا میں مشرک سے مدد کا فَلَنْ أَسْتَعِينَ بِمُشْرِكِ». رَوَاهُ مُندِمْ. طالب نہیں ہوں۔" (مسلم)

حاصل کلام: اس مدیث سے معلوم ہوا کہ آپ نے مشرک سے جنگ میں تعاون لینے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ اس واقعہ کی تفعیل یوں ہے کہ جنگ بدر کی طرف آپ تشریف لے جا رہے تھے۔ حرہ پر جب پہنچ تو ایک مشرک آپ کے ساتھ آملا۔ وہ جرات و بمادری میں مشہور تھا گراس نے آتے ہی عرض کیا کہ میں آپ کے ساتھ مل کر غنیمت کے حصول کیلئے شامل ہوا ہوں۔ آپ نے فرمایا "اللہ پر ایمان رکھتا ہے یا نہیں؟" اس نے کما نہیں۔ اس وقت حضور میں پیانے فرمایا کہ "میں کسی مشرک سے مدد کا طلبگار نہیں ہوں۔ "جب وہ دائرہ اسلام میں داخل ہوگیا تو اسے اجازت مرحت فرما دی۔ یمان پھر سے سوال بیدا ہوتا ہے کہ کافر سے مدد لینا جائز ہے۔ امام ہوتا ہوں۔ ایک جماعت کا خیال تو یمی ہے کہ امداد لینا ناجائز ہے۔ امام ابوضیفہ ربطتے اور ان کے اصحاب کی رائے ہے کہ بوقت ضرورت امداد لینا جائز ہے جیسا کہ آپ نے ابوضیفہ ربطتے اور ان کے اصحاب کی رائے ہے کہ بوقت ضرورت امداد لین جائز ہے جیسا کہ آپ نے کہ المداد کی تھی اور قینقاع کے یمودیوں سے بھی امداد کی تھی۔ بسرطال اسلحہ کی امداد ورنوں کی شدید ضرورت و حاجت کے موقع پر لینے کی امداد کی تھی۔ بسرطال اسلحہ کی امداد اور افرادی امداد دونوں کی شدید ضرورت و حاجت کے موقع پر لینے کی امداد کی تھی۔ بسرطال اسلحہ کی امداد اور افرادی امداد دونوں کی شدید ضرورت و حاجت کے موقع پر لینے کی امداد کی تھی۔ بسرطال اسلحہ کی امداد اور افرادی امداد دونوں کی شدید ضرورت و حاجت کے موقع پر لینے کی

(۱۰۹٤) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ حَفرت ابن عَمرَ الله الله عَنهُمَا، أَنَّ النَّبِيَ عَفْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ نے کی غزوہ میں ایک عورت کو دیکھا کہ اے قل رَأَى آمْرَأَةً مَفْتُولَةً فِي بَعْضِ کیاگیا ہے تو اس کے بعد آپ نے عورتوں اور پچوں مَغَاذِیْهِ، فَأَنْکَرَ قَتْلَ النَّسَآءِ کے قل سے منع فرما دیا۔ (بخاری و مسلم) وَالطَّشِیَان . مُنْفَقَ عَنْهِ.

لغوى تشريح: ﴿ مغازيه ﴾ مغازى سے مراد غزوات بيں اور مغزى كى جمع ہے اور غزوك معنى ميں مستعمل ہے۔ جس كے معنى الرائى و جنگ كے بيں۔ عورت كے قتل كرنے كى حرمت پر سب كا انفاق ہے ہاں اگر وہ شريك جنگ ہوكراؤے تو ايى عورت كا قتل جائز ہے۔

ر (۱۰۹٥) وَعَنْ سَمُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ حَفرت سَمَوه وَاللَّهُ عَدوايت ہے كه رسول الله تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ طَلْكِمْ نَهُ فَهُا كه "مشركين كے تجربه كار و ما برعمر يَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ طَلْكِمْ نَهُ وَمَايا كه "مشركين كے تجربه كار و ما برعمر يَعِيْنَ: «أَفْتُلُوا شُيوْعَت كى عمركونه بَيْنِيْ وَالْمَتَبْقُوا شُيرْحَهُمْ». رَدَاهُ أَبُو ذَاوُدَ، والول كو باتى رئة وو " (اسے ابوداوَد نے روایت كيا وَصَحَمَهُ الذِيدِيُّ. بِهُ اللهُ مَنْ مَنْ مَنْ اللهِ عَلَى مَنْ مَنْ كَا اللهِ اللهُ ا

لغوی تشریح: ﴿ شیوخ ﴾ طاقتور و جاندار' تجربه کار و ماہر لوگ۔ اس سے وہ لوگ مراد نہیں ہوتے جو بہت بو رُھے ہوں جن میں لڑنے کی قوت و طاقت ہی نہ ہو اور نہ صاحب رائے ہوں۔ ﴿ شرحهم ﴾

شین پر فتحہ اور "را" ساکن۔ ایسے نو عمر جو ہنوز بالغ نہ ہوئے ہوں۔ پس بچوں اور عورتوں کو قتل کرنا حرام ہے۔

حاصل کلام: اس حدیث سے ابت ہوا کہ وشمنان اسلام کے ان بو ڑھوں کو قتل کرنا جائز ہے جو جنگی ممارت و تجربہ اور جسمانی و ذہنی قوت رکھتے ہوں اور نابالغ بچوں کو قتل کرنے سے اجتناب کیا جائے گا۔ ویسے بھی نو نیز نسل سے زیادہ امید رکھی جا سکتی ہے کہ وہ وائرہ اسلام میں جلد داخل ہو کر اسلام کے پھیلانے میں مدومعاون ابت ہوں گے جبکہ معمرو عمررسیدہ لوگوں سے اس کی امید کم ہی ہوتی ہے۔

(۱۰۹٦) وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ حَفْرت عَلَى اللَّهُ عَلِيَّ الْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّهُمْ تَبَارَزُوا يَوْمَ بَدْرٍ. كَ روز ان (كافرول) كو وعوت مبارزت دى۔ رَخَارَى) اور ابوداؤد مِن بِه حديث طويل ہے)

لغوی تشریح: ﴿ انسهم ﴾ سے خود حضرت علی بڑا تئر ، حضرت حمزہ بڑا تئر اور عبیدہ بن حارث بڑا تئر مراد ہیں۔ ﴿ تسادزوا ﴾ مسادزت کی صورت اس طرح ہوتی تھی کہ باقاعدہ لڑائی کے آغاز سے پہلے دونوں طرف سے دو یا زیادہ نوجوان فریق مخالف کے نوجوانوں کو دعوت لڑائی دیتے اور اس دوران اپنی جوانمردی و بمادری کا اظہار کرتے اور پھر انفرادی جنگ آزمائی ہوتی۔ اس جنگ آزمائی میں چاہے جس فریق کے بمادر کام آجاتے اس کے بعد تو پھر دونوں طرف سے باقاعدہ جنگ کیلئے صف بندی کی جاتی اور لشکر کے عام لوگوں میں جنگ شروع ہو جاتی۔ متذکرہ بالا مبارزت جو اس حدیث میں نہ کور ہے کا نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت علی بڑا تئر نے ولید بن عتبہ کو قتل کر دیا اور حضرت عبیدہ بن حارث بڑا تئر عتب بن دربیعہ کے دوتوں اٹھالائے مگران کی ران کا اور عشرت مزہ بڑا تئر غتبہ بن ربیعہ کے درمیان چوٹوں کا تبادلہ ہوا اور اس حضرت عبیدہ زائر کو دونوں اٹھالائے مگران کی ران کا کاری زخم بہتا رہا کہ وادی صفراء میں مدینہ کی جانب والیسی کے موقع پر فوت ہو گئے۔ دونوں فریقوں کی محانہ کرام شانہ بیں مگر اس پر سب کا انقاق ہے کہ مبارزی جنگ میں جن صحابہ کرام شانے جو ہر شواعت دکھائے وہ نہ کورہ بالا ہی تھے۔

التُّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ.

لغوى تشريح: ﴿ معشوالانصا ﴾ يه اختماص كى بناير مفوب ب-

حاصل کلام: اس واقعہ کی تفصیل ہوں ہے کہ اسلم بن ابو عمران بیان کرتے ہیں کہ ہم قسطنیہ میں سے کہ رومیوں کا ایک بڑا فوجی لفکر ان کے مقابلہ کیلئے سامنے آیا تو مسلمانوں ہیں سے ایک مجاہد نے ان پر حملہ کر دیا۔ ان کی صفوں میں آگے گئس جاتا اور واپس آجاتا اس کی بمادری اور جوانمردی کے جو ہر دکھ کر لوگوں نے بصدا بلند سجان اللہ کہنا شروع کر دیا کہ اپنے ہاتھوں آپ ہی ہلاکت کے منہ میں ڈال دیا ہے۔ اس موقع پر حضرت ابوابوب ہو اللہ نے فرمایا لوگو! تم اس آیت کی تاویل اس مرد کی کارکردگی میں کر رہے ہو طالا نکہ یہ آیت ہمارے متعلق لیحنی گروہ انصار کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ ہم وہ لوگ ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو غلبہ بخشا اور اس کے مددگاروں کی تعداد کشر ہوگئی تو ہم نے مخفی و پوشیدہ طور پر کما کہ ہمارے اموال تو ضائع ہوگئے اگر ہم ان میں شھرے رہتے اور ان کو دوست رکھتے تو ان میں سے بچھ کمی ضائع نہ ہوتا۔ تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ پس اس ہلاکت سے مراد ہمارا اپنے ادروں پر قائم رہنا تھا۔ (سبل السلام)

لغوی تشریح: ﴿ حرق ﴾ تحریق سے ماخوذ ہے۔ بنو نصیریہود کا قبیلہ تھا۔ مدیند منورہ کے جنوب مشرق میں رہائش پذیر تھے اور نبی ساتھ ان کا معاہدہ بھی تھا گرانہوں نے اپنا معاہدہ تو ژو دیا اور آپ کے قل کے دریے ہو گئے۔ آپ نے پندرہ دن تک ان کا محاصرہ کئے رکھا اس کے بعد ان کو مدینہ منورہ سے جلا وطن کردیا۔ یہ واقعہ مہھ میں ربیع الاول کے مہینے میں پیش آیا۔

حاصل کلام: اس حدیث سے ثابت ہوا کہ ناگزیر جنگی ضرورت کی بناپر بھلدار درخوں کو جلوانا یا کثوانا ، جائز ہے۔ جائز ہے۔ مرعام حالات میں بلا ضرورت ان کو کاٹنے سے آپ نے منع فرمایا ہے۔

(۱۰۹۹) وَعَـنْ عُـبَادَةَ بُـنِ حَفرت عباده بن صامت بناتي ہے موی ہے کہ الصَّامِت وَ فَهُ عَـنَ عُلَمَ بَعَالَى عَنْهُ رسول الله الله الله الله عَنْهُ عَلَمَ الله عَنْهُ رسول الله الله الله عَلَيْهِ نَعْ فَهُ عَنْهُ عَنْهُ وَسُولُ الله عَلَيْهِ الله عَلَى اور آخرت مِن بھی عار۔" (اے احمد اور نسائی نے أَصْحَابِهِ فِي اللّهُ نُبُا وَالآخِرَةِ». دَوَاهُ روایت کیا ہے اور ابن حبان نے سمج کما ہے) اُحْمَدُ وَالنّسَانَيْ، وَصَحَمَهُ ابْنُ جَبَانَ.

حاصل كلام: اس مديث سے معلوم ہوا كه خيانت دنيا و آخرت دونوں جهال ميں عار اور ذات و رسوائى کا باعث ہے۔ ایک مسلمان محاہد کو دیانت دار ہونا چاہئے۔ بد دیانت اور خائن نہیں ہونا چاہئے۔ اس کامقصد مال و متاع کا حصول نهیں بلکہ اس کی رضا اللہ اور اعلائے کلمہ اللہ کا حصول ہو اور جب تک وہ اس اصول کو اینائے رکھے گا دنیا و آخرت میں کامیاب ہوگا ورنہ ذلت و رسوائی اس کامقدر بنے گی۔

(۱۱۰۰) وَعَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ خَفْرَت عُوف بن اللَّ بْتَالِثُمْ ہے مروی ہے كہ نبى رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مِنْ إِلَى في في اللَّهُ مَايا كه "سازو سامان (غازي) قاتل قَضَى بِالسَّلَبِ لِلْقَاتِلِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، كَيلِتِ ہے۔" (اس كو ابوداؤد نے روايت كيا ہے اور اس کی اصل مسلم میں ہے) وَأَصْلَهُ عِنْدَ مُسْلِمٍ.

لغوى تشريح: ﴿ السلب ﴾ سين اور لام دونول پر فقد- سلب سے جمهور كے نزديك ارك مرف والے کافر کالباس اور سامان جنگ وغیرہ ہے۔ امام احمد رواٹھ کے نزدیک سواری کا جانور اس سلب میں داخل نہیں ہے اور امام شافعی رائٹی کے نزدیک سامان حرب ہی مراد ہے۔

حضرت عبدالرحمٰن بن عوف معٰلقه سے ابوجمل کے (١١٠١) وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ قل کے قصہ میں مروی ہے کہ دونوں اپنی اپنی تکوار عَوْفِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - فَي قِصَّةِ قَمْل أَبِيْ جَهْل - قَالَ: ل كرابوجل كي طرف ايك دوسر س س آگ فَٱبْتَدَرَاهُ بِسَيْفَيْهِمَا، حَتَّى قَتَلاَهُ، ثُمَّ پڑھے اور انہوں نے اسے قتّل کر دیا۔ اس کے بعد أَنْصَرَفَا إلىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وه رسول الله مليُّ إلى كل طرف بيمرے اور آپ كو فَأَخْبَرَاهُ، فَقَالَ: «أَيْكُمَا قَتَلَهُ؟ هَلْ ابوجمل كَ قُلّ كَي خبردي. آبُّ نے دریافت فرمایا کہ "دم دونوں میں سے کس نے اسے قل کیا؟" نیز دریافت فرمایا کہ "کیاتم نے تلواریں صاف کرلی ہیں؟" دونوں بولے نہیں۔ عبدالرحمٰن نے کما کہ آپ ؑ نے ان دونوں کی تلواروں کو ملاحظہ کیا اور . فرمایا "تم دونول نے اسے قتل کیا ہے۔" پس رسول الله الناهيم نے ابوجهل كاساز و سامان معاذبن عمروبن

جموح کو دینے کا فیصلہ فرمایا۔ (بخاری و مسلم) لغوى تشريح: ﴿ فابند داه ﴾ ايك دوسرے سے آگے برھنے كى كوشش كى- اس ميں تثنيه كى ضميرے معاذین عمروین جموح اور معوذین عفراء مرادیس - دونول عبدالرحمٰن بن عوف بالله کے دائیں بائیس تھے۔ ﴿ حسى قسلان ﴾ تا آكد انهول نے ابو جھل كاكام تمام كر ديا۔ ان دونوں بى سے كہلى ضرب معاذبن عمرو

مَسَخْتُمَا سَيْفَيْكُمَا؟ \* قَالاً: لاً ،

قَالَ: فَنَظَرَ فِيْهِمَا، فَقَالَ: «كِلاَكُمَا قَتَلَهُ اللَّهُ اللَّهِ المُعَاذِ بْنِ

عَمْرُو بْنِ الجَمُوحِ . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

بن جموح بڑا تھ نے ماری۔ یہ ابوجهل کی تاک میں سے جیسے ہی ان کو فرصت نے موقع دیا باز کی طرح جیپ کر ابو جھل پر جملہ آور ہوئے پھر اس نے ایسی ضرب ماری کہ اس کے قدم سمیت آدھی پنڈلی بھی کا کر جدا کر دی تو ابوجهل مرگی والے مخص کی طرح لؤکھڑا کر زمین پر آرہا اور خون میں لت پت ہوگیا۔ اس کے بعد معوذ بن عفراء بڑا تی کا اوھر سے گزر ہوا تو اس نے نیزہ دے مارا جس سے وہ تڑپ تڑپ کر مرگیا۔ معرکہ کے اختتام پر نبی سے بھا نے اس معاملہ کی تحقیق کا حکم صادر فرمایا۔ لوگوں نے اس کی تفیش کی تو معلوم ہوا کہ عبداللہ بن مسعود بڑا تھ نے ابوجهل کو ایسی کشکش کی حالت میں پایا کہ ہنوز آثار زندگی باتی معلوم ہوا کہ عبداللہ بن مسعود بڑا تھ نے ابوجهل کو ایسی کشکش کی حالت میں پایا کہ ہنوز آثار زندگی باتی ضدمت میں لے کر حاضر ہوئے۔ جب آنحضور ماٹھ کے اس کا مرتن سے جدا کر دیا اور اس نبی اس امت کا فرعون ہے۔ "رسول اللہ ماٹھ کے ابوجہل کا لباس اور سامان جنگ معاذ بن عمرو بن جموح بڑا تھ کو دینے کا فیصلہ فرمایا' اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کے دوسرے دوست و رفیق معوذ بن عفراء جو ابوجهل کے قبل میں فیطہ فرمایا' اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کے دوسرے دوست و رفیق معوذ بن عفراء جو ابوجهل کے قبل میں کوئی حق دار باقی نہیں رہا تھا۔ پھر بھی رسول اللہ ساٹھ کیا ہے دوست و رفیق معوذ بن عفراء جو ابوجہل کے قبل میں کوئی حق دار باقی نہیں رہا تھا۔ پھر بھی رسول اللہ ساٹھ کے دوران شہید ہو چکے تھے۔ لذا معاذ بن عمرو برا تھ کے سوا کوئی حق دار باقی نہیں رہا تھا۔ پھر بھی رسول اللہ ساٹھ کو دینے کا فیصلہ فرمایا تھا جیسا کہ ابوداؤد نے حضرت عبداللہ بن مسعود بڑا تھ جو اوران شہید مورین کا فیصلہ فرمایا تھا جیسا کہ ابوداؤد نے حضرت عبداللہ بن مسعود بڑا تھ سے دوایت کیا ہے۔

راوی حدیث: ﴿ معاذ بن عمرو بن جموح بنات ﴾ یه انسار کے قبیلہ نزرج کے فرد تھے۔ سلمی کہلاتے تھے۔ بیعت عقبہ اور غزوہ بدر میں شریک ہوئے۔ انہوں نے ہی ابوجهل کا پاؤں اور اس کا سمر تن سے جدا کیا تھا۔ عکرمہ بن ابی جمل نے ان کو چوٹ لگائی کہ ان کا ہاتھ کٹ کرلئگ گیا بالکل جدا نہیں ہوا تو انہوں نے پاؤں تلے وہا کر کھینج کراسے جدا کرویا اور پھینک دیا اور باتی سارا وقت اکیلے ہاتھ سے لڑتے اور داو شجاعت دیتے رہے۔ حضرت عثمان بخاش کے دور خلافت میں وفات پائی۔ حافظ ابن حجر روائی کے موقف سے تو ظاہر ہوتا ہے کہ یہ صاحب ابن عفراء کے علاوہ اور کوئی تھے کیونکہ ابن عفراء کا نسب تو اس طرح ہے۔ معاذبن حارث بن رفاعہ نجاری۔

(۱۱۰۲) وَعَنْ مَكْحُول ، أَنَّ حضرت مَحُول ب روايت ہے كہ نبى اللَّهِيْمِ نے اہل النَّبَيَّ وَعَنْ مَكْحُول ب روايت ہے كہ نبى اللَّهِيْمِ نے اہل النَّبَيِّ وَعَنْ مَكْحُول ب رواؤو نے اپنی النَّبِیَ وَعَنْ نَصَبَ المَنْجَنِیْقَ عَلَیٰ أَهْلِ مِاللَهُ مِن تَحْرَجُ كِیا ہے اور اس كے راوى ثقہ ہیں مَر وَرَجَالُهُ ثِقَاتُ، وَوَصَلَهُ العُقَبْلِيُ بِإِسْنَادِ صَعِيْف. عقیل نے حضرت علی بڑا ہے صعیف سند كے ساتھ وَرِجَالُهُ ثِقَاتُ، وَوَصَلَهُ العُقَبِيْ بِإِسْنَادِ صَعِیْف. موصول قرار ریا ہے)

لغوی تشریح: ﴿ منجنیق ﴾ میم پر فتحہ پھر ساکن پھر فتحہ پھر ساکن۔ جنگی آلہ و ہتھیار۔ جس کے ذریعہ بڑے بڑے پھر مضبوط قلعوں کی دیواروں کو گرانے اور بڑی اونچی اور پختہ عمارتوں کو منہدم کرنے

كيك بهيئتے تھے۔

حاصل کلام: اس سے معلوم ہوا کہ دغمن کو نیست و نابود کرنے یا ان کا ذور توڑنے اور عسری قوت کرور کرنے یا ان کا ذور توڑنے اور عسری قوت کرور کرنے کیلئے نئے نئے طریقہ ہائے جنگ اور جدید سامان حرب و ضرب استعال کرنے چاہئیں اور مسلمانوں کو سامان حرب نئے سے نئے ایجاد کرنے چاہئیں۔ آج کے دور میں ایٹم بم اور دیگر تباہ کن اور ہیب ناک ہتھیار بھی تیار کرنے چاہئیں کہ دغمن پر مسلمانوں کا رعب و دبد بہ قائم ہو اور آسانی سے ان پر جنگ مسلط نہ کی جا سکے۔ اس سے بیہ بھی معلوم ہوا کہ اٹل طائف کے خلاف رسول اللہ ملڑ تیا ہے خود حصد لیا۔ نیز معلوم ہوا کہ و جائے تو گولہ باری سے نیچ عور تیں اور معذور لوگ بھی قل ہو جائیں تو کوئی مضائقہ نہیں۔

راوی حدیث: ﴿ محدول ﴾ دمثل کے باشندے 'شام کے فقیہہ۔ برے صاحب علم۔ ابوحاتم کا قول ہے کہ شام میں ان سے برا فقیہہ میرے علم میں نہیں ہوا۔ سااھ میں انہوں نے وفات پائی۔

لغوى تشریح: ﴿ المصغفر ﴾ منبر کے وزن پر- لوب سے بنی ہوئی ٹوپی جے خود کہتے ہیں۔ ﴿ ابن حطل ﴾ خطل کے ''خا'' اور ''خا'' دونوں پر فقہ۔ اس کا نام دور جاہلیت میں عبدالعزیٰ یا عبداللہ تھا۔ ﴿ باستاد المحصبة ﴾ استار ستری جمع ہے بعنی کعبہ کے پردے۔ ﴿ افسلوه ﴾ اے قل کر دو۔ اس لئے کما گیا کہ سہان تھا اے زکو ہ کی وصولی پر مقرر کیا گیا تو اس نے اپنے خادم مسلمان کو قل کر دیا اور خود مشرک ' مرتد ہوگیا۔ یہ بھی کما گیا ہے کہ اس کی دو لونڈیاں تھیں جو نبی منظمین کی جو گاتی تھیں۔ ان میں مشرک ' مرتد ہوگیا۔ یہ بھی کما گیا ہے کہ اس کی دو لونڈیاں تھیں جو نبی منظمین ہوگئی۔ ابن خطل کا شار ان نو کہ ایک کو تو قل کر دیا گیا اور دو مری کیلئے امان طلب کی گئی اور دہ مسلمان ہوگئی۔ ابن خطل کا شار ان نو آدمیوں میں تھا جن کے قل کا نبی سٹھیا نے فتح کمہ کے روز تھم دیا تھا اور کما تھا کہ اگر یہ لوگ خانہ کعبہ کے پردوں سے چمٹے ہوئے مل جانمیں تو پھر بھی ان کو قتل کر دو۔ ان میں سے چار تو قتل ہوئے اور باتیوں نے اسلام قبول کرلیا۔

حاصل کلام: اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مرتد اور آنخضرت سی ایکا کے بارے میں توہین آمیز روید رکھنے والے کو پناہ دینے والے کی سزاقل ہے۔ اگرچہ وہ بیت اللہ کے پردہ میں بی چھیا ہوا ہو۔

(۱۱۰٤) وَعَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ حفرت سعيد بن جير بالله سے مروى ہے كه رسول

لغوى تشريح: ﴿ صبوا ﴾ صاد پر فتحہ اور ''با'' ساكن۔ لينى قتل كرنے كيلئے انسان كو باندھا۔ وہ تين آدى جن كو اس طرح قتل كيا گيا ان ميں سے ايك طعيمہ بن عدى ليكن اس كے بارے ميں مشہور ہے كہ وہ لڑائى كے دوران مارا گيا تھا۔ دو سرا نصر بن حارث اور تيسرا عقبہ بن ابى معيط تھا۔ ان دونوں كو جاتے ہوئے راستہ ميں قتل كيا گيا۔ پہلے كو مقام صفراء پر اور دو سرے كو مقام المطبسة پر۔

راوی حدیث: ﴿ سعید بن جبیر ﴾ سعید بن جبیر کبار تابعین میں شار ہوتے ہیں۔ یہ آخری آدی سے جنہیں جاج ثقفی نے قتل کروایا تھا۔ یہ حدیث و تغییر کیا امام تھے۔ خلیفہ کا اپنا بیان ہے کہ میں سعید بن جبیر کے قتل کے موقع پر حاضر تھا جب ان کا سر جدا کیا گیا تو انہوں نے لا اللہ الا اللہ الا اللہ کما جب تیسری مرتبہ لا اللہ الا اللہ کئے لگے تو کمل نہ کر سکے۔ بڑا تھ ۔ میمون بن محران کا بیان ہے کہ سعید بن جبیر فوت ہو گیا لیکن روئے زمین پر ایسا ایک بھی فرد نہیں جو ان کے علم کا محتاج نہ ہو۔ ان کو ۹۰ھ میں قتل کیا گیا اس وقت وہ بدھا ہے کی عمر میں تھے۔

حاصل کلام: اس مدیث سے ثابت ہوا کہ اسران بنگ کا تبادلہ درست ہے۔ جمہور علماء کے رائے بھی کمی ہے گرامام ابو حنیفہ رطاقہ کے نزدیک تبادلہ درست نہیں۔ ان کی رائے میں قیدی کو مار ڈالنا یا غلام بنالینا چاہئے طالا تکہ جب صحابہ فی نبو عقیل کے ایک آدی کو گر فقار کیا تو بنو تقیف نے دو صحابہ کو گر فقار کرلیا۔ بنو تقیف' بنو عقیل کے حلیف تھے۔ مشرکین نے صحابہ کرام کو رہا کر دیا اور حضور ملتا تیا ہے اس مشرک کو چھوڑ دیا۔ یہ جمہور کی واضح دلیل ہے۔

بي)

حاصل کلام: اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جب کوئی غیر مسلم مسلمان ہو جائیں تو ان کا خون بمانا اور مال و متاع لوثنا دونوں حرام ہیں۔ گویا حربی جب اپنی آزاد مرضی سے بغیر کسی بیرونی دباؤ کے اسلام میں داخل ہو تو پھر اس کا مال متقول جائیداد کی صورت میں ہو یا غیر متقول دونوں طرح حرام ہے۔

راوى حديث: ﴿ صحوبن عبله رئالله ﴾ صخر ك صادي فقد اور "فا" سأكن الممى كملات سے . ابوحازم ان كى كنيت تقى مردى ہے۔ ابوحازم ان كى كنيت تقى مردى ہے۔

البُخَارِيُّ .

لغوى تشریح: ﴿ اسادى ﴾ حمره پر ضمه "اسبو" کی جمع مفی قیدی - ﴿ اُسم کلمنی ﴾ پھروہ جھے بات چیت کرتا یعنی ان کی سفارش کرتا ۔ ﴿ فی هولاء المنسندی ﴾ ان مرداروں کے بارے میں استی انسن کی جمع ہے ۔ معنی اس کے ہیں سڑی ہوئی بدبو دار چیز جیسے زمن سے زمنی آتا ہے ای طرح نسن سے نسندی ہے اور نسن کے معنی نمایت ہی ہری بدبو ۔ ہری بدبو سے ان کی تعریف کرنے سے ان کے عقائد کی تحرابی و خباشت اور گندگی مراد ہے ۔ جو ان کے کفریر قائم رہنے سے ان کو حاصل ہوئی ہے ۔ ﴿ لسو کسم ملم ملم کی سفارش کی وجہ سے بغیر کی فدید کے ان کو رہا کر دیتا۔ اس کی وجہ سے تھی کہ اس نے نبی سی کہ عمرمہ تشریف لائے تو اس نے آپ کو اپنی بناہ میں لیا تھا اور اس موقع پر مشرکین سے آپ کا دفاع بھی کیا۔ اس کے ای احسان کی وجہ سے نبی سی ہے اس کو مجب و دوست رکھا کہ آگر آج مطعم بن عدی زندہ ہو تا اور وہ ان سڑی ہوئی لاشوں کے متعلق مجھ سفارش کرتا تو میں اس کے احسان کے بدلہ میں ان کو رہا کر دیتا اور اس کا بدلہ چکا دیتا۔

حاصل کلام: حضور ملی ایم عمل سے یہ خابت ہوا کہ احسان کابدلہ دینا مسنون ہے۔ خواہ کافر کا احسان ہی کیوں نہ ہو۔ مسلمان کے احسان کابدلہ دینا تو بطریق اولی ہے۔ اچھے کام میں کسی کیلئے سفارش کرنا بھی جائز ہے اور جائز کام کی سفارش کو قبول بھی کرنا مسنون ہے۔

(۱۱۰۸) وَعَنُ أَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْدِيِّ مَصْرَتُ الوسعيد خدری بِمُاثَّةِ سے روايت ہے کہ رضي اللَّهُ تَعَالَی عَنْهُ قَالَ: أَصَبْنَا اوطاس کے دن کچھ لونڈیاں ہمارے ہاتھ لگیس جن سَبَایَا یَوْمَ أَوْطَاسِ لَّهُنَّ أَزْوَاجٌ، کے شوہر زندہ تھے۔ مسلمانوں نے ان کے خاوندوں فَتَحَدَّجُوا، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى کی موجودگ کو باعث حرج سمجما تو اس موقع پر

﴿وَالمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلاَّ ما تعالى نے يہ آيت نازل فرمائى "تم پر خاوند والى مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ﴾ ٱلْآيَةَ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمْ. عورتيں حرام بين گروه جن كے تم مالك ہوئ مَلَكَ أَيْمَانُكُمْ ﴾ ٱلآيَةَ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمْ. وو "(ملم)

لغوى تشريح: ﴿ فَسَحر جوا ﴾ يعنى انهول في كمان كياكه ان لونديول كے ساتھ وطى كرناگناه اور باعث حرج ہے۔ يس انهول في لونديول سے لطف صحبت اٹھانے سے اجتناب كيا۔

حاصل کلام: اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جنگ میں جو عور تیں گر فتار ہو جائیں گر فتاری سے ہی ان کا پچھلا نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ حمل سے ہوں تو وضع حمل کے بعد اور اگر غیر حاملہ ہوں تو ایک ماہواری کے بعد لطف صحبت اٹھایا جا سکتا ہے۔ یہ کوئی ضروری نہیں کہ وہ مسلمان بھی ہوں۔ مسلمان ہوں یا غیر مسلم۔ باقاعدہ سرکاری تقسیم کے بعد جو لونڈی جس کے حصہ میں آئے وہ اس سے بعینہ ای طرح لطف اٹھا سکتا ہے۔ جس طرح اپنی منکوحہ بیوی سے لطف اندوز ہو سکتا ہے۔

حاصل کلام: اس حدیث سے قابت ہوا کہ غازی کو مال غنیمت میں سے مقرر حصد کے علاوہ زائد مال بھی دیا جا سکتا ہے۔ البتہ اس میں اختلاف ہے کہ یہ زائد حصد مال غنیمت میں سے ہوگایا خس میں سے یا خصص المنحمس میں سے۔ صحح بات یمی معلوم ہوتی ہے کہ وہ اصل غنیمت میں سے دیا جائے گا۔ اب رہا یہ سوال کہ اس اضافی حصد کی مقدار کتنی ہوگی اس پر اتفاق ہے کہ سربراہ و امام یہ حصد غنیمت کے تیمرے حصد سے زائد دینے کا مجاز نہیں۔

(۱۱۱۰) وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى حضرت ابن عمر اللَّهُ عَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى حضرت ابن عمر اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَسَمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَ الله اللهِ اللهِ عَلَيْهِ فَعَ اور خصر اور عَمْد ويا - (بخارى و مسلم عنه الفاظ بخارى خَيْبَرَ لِلْفَوَسِ سَهْمَيْنِ ، وَلِلرَّاجِلِ بِيدِل كو ايك حصد ديا - (بخارى و مسلم عنه الفاظ بخارى

سَهْماً . مُثَفَقُ عَلَنِهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُحَادِيِّ . کے ہیں) اور ابوداؤد کی روایت میں ہے کہ آپ اُ وَلِأْبِيْ دَاوُدَ: أَسْهَمَ لِسَرَجُلِ نَهِ يِيلِ مُردِ مُجَالِم كَيلِيَّ ايك حصه اور گُورُسوار كَيلِيَّ

ولِا بِنِي داود: السهم لِسرجل کے پیدل مرد مجاہد سینے ایک حصہ اور گر سوار سینے وَلِفَرَسِهِ ثَلاَثَةَ أَسْهُم ، سَهْمَیْنِ تین جصے دو جصے اس کے گھوڑے کے اور ایک لِفَرَسِهِ، وَسَهْماً لَّهُ.

حاصل کلام : اس حدیث ہے گھوڑ سوار کیلئے نتن جھے اور پیدل کیلئے صرف ایک حصہ ہے۔ گھوڑے کا حصہ اس لئے زیادہ رکھا گیا کہ اس کی خوارک اور اس کی دیکھ بھال پر کافی خرچ اٹھ جاتا ہے۔

حاصل کلام: یمال دو مسائل قابل غور ہیں۔ ایک بیہ کہ بیہ اضافی و زائد حصہ مال غنیمت ہیں ہے دیا جائے گایا تمس میں ہے؟ اس حدیث ہیں ان دونوں باتوں پر دلالت کرنے والی چیز نہیں بلکہ زیادہ سے زیادہ بیہ معلوم ہوتا ہے کہ غنیمت کو پانچ حصوں میں نفلی حصہ دینے ہے پہلے تقسیم کیا جائے گا۔ طلائلہ صحح احادیث ہے دو امر کا جواز فابت ہے۔ دو سرا مسئلہ بیہ ہے کہ کیا اضافی حصہ خس سے پہلے دیا جانا جائز ہے یا نہیں؟ اس حدیث کے ظاہر ہے تو یمی معلوم ہوتا ہے کہ اس کا کوئی جواز نہیں لیکن دو سری حدیث جے این عمر شی اُنے ہے ایمی بیان کیا گیا ہے وہ اس کے جواز پر دلالت کرتی ہے۔ اس میں بیہ تصریح موجود ہے کہ ان کو نفلی حصہ خس نکا لئے سے پہلے دیا گیا۔ ملاحظہ ہو سنن ابی داؤد مع شرح عون المعود (ج ۳ من ص: ۲۲) راوی حدیث: ﴿ معض بن یزید بن اختس سلمی خود صحابی بھی ہیں اور باپ بھی صحابی راوی حدیث: ﴿ معض بن یزید بن اختس سلمی خود صحابی بھی ہیں اور باپ بھی صحابی راوط کی جنگ میں ضحاک بن قیس کے ساتھ ان کی لڑائیوں میں شریک رہے۔

(۱۱۱۲) وَعَنْ حَبِيْتِ بْنِ مَسْلَمَةً حَفرت حبيب بن مسلمه بن لَمُ سے روایت ہے کہ رضي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: شَهِدْتُ مِیں رسول الله للَّهِ اللهِ کَ خدمت میں حاضر ہوا تو آپ رُضولَ اللهِ ﷺ، نَفَّلَ الرُّبُعَ فِي نے سریہ میں پہلی مرتبہ جانے پر چوتھا حصہ ذا کد عطا البَدْأَةِ، وَالنَّلُثَ فِي الرَّجْعَةِ. رَوَاهُ أَبُو فَرالاً اور دوبارہ جانے پر تیسرا حصہ (اسے ابوداؤد نے

دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ الجَارُودِ وَابْنُ حِبَّانَ روايت كيا ہے اور ابن جارود' ابن حبان اور حاكم نے صحح وَالحَاكِمُ.

لغوى تشريح: ﴿ نفل المربع ﴾ يعنى غمس كے بعد غنيمت كے چوتھا حصد بطور نفل عطا فرمايا۔ ﴿ في المبداه ﴾ بداه ميں "با" پر فتح اور دال ساكن همزه پر فتح۔ سفر كے آغاز پر جب لشكر اسلاى دشمن كى جانب روال دوال ہوا۔ مطلب اس كابي ہے كہ جب اس صورت حال ميں سارے لشكر سے الگ دشمن پر حملہ آور ہونے كيلئے دستہ فكلے اور دشمن پر جا پڑے اور كامياب و كامران غنائم لے كرواپس لوٹے تو اس دستہ كو اس كا چوتھائى حصہ ديا جائے گا اور باتى غنائم كو سارے لشكر ميں تقيم كرويا جائے گا۔ ﴿ والمندلت في المرجعة ليمنى تيمرا حصہ اس صورت ميں ديا جائے گا كہ لشكر اسلامى فتح ياب ہوكر وطن واپس آرہا ہو اور راستہ ميں اس لشكر ميں سے ايك دستہ دوبارہ دشمن پر حملہ كرنے كيكے الگ ہوكر چلا جائے اس صورت ميں دشمن پر حملہ كرنے كيكے الگ ہوكر چلا جائے اس صورت ميں دشمن پر حملہ آور ہونا پہلے حملے كى نبيت زيادہ مشكل ہوتا ہے كيونكہ حريف اب چوكنا ہو چكا ہو تا ہے اور اس صورت حال ميں خطرات زيادہ ہوتے ہيں كيونكہ دشمن ہر طرح سے ہوشيار اور مختاط ہو جاتا ہے اور مقابلہ كرنا اتنا آسان نہيں رہتا۔

راوی حدیث: ﴿ حبیب بن مسلمه ﴿ ﴾ ابو عبدالرحمان حبیب بن مسلمه فمری کی - صحابی بیں - حبیب روم کے نام سے جانے جاتے ہیں کیونکہ رومیوں کے لیے ان کی بہت سی خدمات ہیں - ارمینیه کے والی بنے اور سمار یا ۲ سم میں فوت ہوئے۔

(۱۱۱۳) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ حَضرت ابن عَمر الله عَلَم الله الله الله الله الله الله الله عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله الله الله عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ بعض فوجی دستوں کو بالخصوص غیمت کے حصہ اللهِ ﷺ يُنفَلُ بَعْضَ مَنْ يَبْعَثُ مِنَ کے علاوہ کچھ مزيد دیا کرتے تھے۔ یہ عام فوجی کی السَّرَایَا لِأَنْفُرِهِمِ مُنَ خَاصَّةً، سِوَی تقیم میں شامل نہیں ہوتا تھا۔ (بخاری و مسلم) قَسْم عَامَّةِ الْجَيْشِ ، مُنَّذُ عَلَيْهِ .

حاصل کلام: اس مدیث سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ سٹھیے ہر فرجی کو تو یہ نفلی حصہ عنایت نہیں فرمایا کرتے بلکہ صرف مخصوص فوجیوں کو کسی خاص مصلحت کی وجہ سے دینا مناسب خیال فرماتے پھر جن فوجی جوانوں کو یہ حصہ دیتے ان کو بھی مساوی طور پر نہ دیتے بلکہ خدمت اور مصلحت کے لحاظ سے کم و بیش دیتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ آج بھی خاص خدمات انجام دینے والے فوجیوں کو سربراہ مملکت خصوصی انعامات دے سکتا ہے۔ مثلاً مختلف قدر و قیمت کے تمغے 'نشانات' نقد انعام وغیرہ۔ اس سے نوجوانوں کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔

(۱۱۱۶) وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى حضرت ابن عمر رَّهُ اللَّهُ عَد اللَّهُ تَعَالَى حضرت ابن عمر رَّهُ اللَّا اللهُ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا نُصِيْبُ فِي مَغَازِيْنَا غزوات مِن شد الكور الته آت وان كو كها لي ليت

العسلَ وَالعِنَبَ فَنَأْكُلُهُ، وَلاَ نَرْفَعُهُ. الله المُواكِر شيس لے جاتے تھے۔ (بخاری) اور ابوداؤد كى روايت ميں ہے كه ان كھانے والے حضرات سے النحمُنُ، وَسِعْحَهُ ابْنُ حَبَّانَ. فَمَا لَهُ عَبْلَ مَا وَ مَانَ لَهُ اور ابن حبان نے اسے النحمُنُ، وَصَحَمَهُ ابْنُ حَبَّانَ.

صحیح کہاہے۔

حاصل کلام: اس مدیث سے یہ معلوم ہوا کہ دوران جنگ مجاہدوں کے ہاتھ کھانے پینے کی اگر پھے چین آجائیں تو اکلو وہیں کھانے پینے کی صد تک استعال کر سکتے ہیں البتہ اٹھاکر کمیں لے جانے کی ان کو اجازت نہیں۔ خورد و نوش کے علاوہ اگر دشمن کے جانور اور ہتھیار قبضہ میں آجائیں تو اکلو جنگ کیلئے استعال کر سکتے ہیں گر جنگ کے اختتام پر مال غنیمت میں واپس جمع کرانا واجب ہے۔

(۱۱۱۵) وَعَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ أَبِيْ حَفْرت عبدالله بن ابی اوفی بوات ب روایت ب که أَوْفی رَضِيَ اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: خيبر کے روز جميں کھانے کی اشياء ہاتھ آئيں تو ہر أَصَبْنَا طَعَاماً يَوْمَ خَيْبَرَ، فَكَانَ آدی آتا اور اس میں سے اپنی ضرورت کے مطابق الرّجُلُ يَجِیءُ، فَيَا خُذُ مِنْهُ مِقْدَارَ مَا کھانے کیلئے عاصل کرلیتا تھا پھرواپس چلا جاتا۔ (اسے يَكُونِهِ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ. اخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، ابوداؤد نے نقل كيا ہے ابن جارود اور عاكم دونوں نے اسے وَصَحْحَهُ أَنْ الْجَارُودِ وَالْحَاجِمُ،

حاصل کلام: اس سے بھی معلوم ہوا کہ خورد و نوش کی چیزیں کھانے پینے کی حد تک ہر سابی تقلیم سے پہلے کے سکتا ہے' اس پر اس سے کوئی باز پرس نہیں ہوگی۔

رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رسول الله سَلَيْ الله عَنْهُ وَمَا الله يَ رَفَاتِ مِ كَا الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رسول الله سَلَيْ الله عَنْهُ الله يَ الله يَ الله عَنْهُ الله يَ الله عَنْهُ الله يَ الله عَنْهُ اللهُ عَنْهُ الله عَنْهُ اللهُ ال

ميس)

لغوى تشريح: ﴿ من في المسلمين ﴾ يعني مشترك مال غنيمت. ﴿ اعجفها ﴾ كزور دبلاكروب.

﴿ اخلقه ﴾ اے بوسیدہ و پرانا کردے۔

حاُصل کلام: اس حدیث نے ثابت ہوا کہ غنیمت میں حاصل شدہ کپڑوں اور گھوڑوں کو میدان جنگ میں ضرورت کے وقت استعال میں لایا جا سکتا ہے بعد میں ان کو استعال کرنا ممنوع ہے۔ بعض نے وقتی طور پر استعال کرنے کیلئے بھی سپہ سالارکی اجازت کو شرط قرار دیا ہے کہ جب تک سالار لشکرکی اجازت نہ ہو اس وقت تک کمی طرح استعال نہیں کر سکتا۔

(١١١٧) وَعَنْ أَبِيْ عُبَيْدَةَ بُنِ الْحَرَّاحِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: "يُجِيرُ عَلَى المُسْلِمِينَ بَعْضُهُمْ". أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي نَبْيَةً وَأَخْمَدُ، وَفِي إِسْنَادِو صَغَفٌ.

وَلِلطَّيَالِسِيِّ مِنْ حَدِيْثِ عَمْرو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: يُجِيْرُ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ أَدْنَاهُمْ.

وَفِي الصَّحِيْحَيْنِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: ذِمَّةُ المُسْلِمِيْنَ وَاحِدَةٌ، يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ. زَادَ ابْنُ مَاجَهْ وَمِنْ وَجْهِ آخَرَ «وَيُجِيْرُ عَلَيْهِمْ أَقْصَاهُمْ».

وَفِي الصَّحِيْحَيْنِ مِنْ حَدِيْثِ أُمِّ هَانِيءٍ «قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ».

حضرت ابوعبیدہ بن جراح بواللہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ملٹھیل سے سنا ہے کہ "مسلمانول میں سے کو این کو این اور احد نے نقل کیا ہے۔ اس کی سند میں ضعف ہے۔

لغوى تشريح: ﴿ يبجيس ﴾ يه اجارة سے ماخوذ ہے۔ امان دينا۔ ﴿ على المسلمين ﴾ يمال على نفوذ اور وجوب كيكئ ہے يعنى وہ اپنى امان كو ان پر نافذ كر سكتا ہے تو اس كى اس امان كى رعايت كرنا ان كيكئ واجب ہے۔ ﴿ ادناهم ﴾ ان كا ادنى مرتبه كا آدى يا صرف وہى تنا آدى۔ ان كا حقير اور كم حيثيت كا مالك آدى مثلاً غلام 'مزدور اور عورت وغيرہ۔ ﴿ ذمه المسلمين واحدة ﴾ مسلمانوں كى دى ہوئى امان ايك جيبى ہے۔ للذا كى مسلمان كيك جائز نهيں ہے كہ اس كى دى ہوئى پناہ و امان كو كوئى تو ردے خواہ كوئى جو ﴿ يسعى بها ادناهم ﴾ يعنى اس كا عمل پناہ و امان دينا عابت ہو اس كى پناہ سے۔ ﴿ اقتصاهم ﴾ گھر كے دور ہونے كے اعتبار سے بهت اس كا يہ ہے كہ جب كوئى مسلمان ميدان كارزار سے بهت مى دور

رہتا ہے اور وہ کافر کو امان دے تو دو سرے مسلمانوں پر اس کافر کی حفاظت و رعایت کرنا واجب ہے اور اس ذمہ کو تو ٹرنا حلال نہیں ہے۔ ﴿ قبد اجر نیا من اجرت ﴾ مخاطب کے صیغہ کے ساتھ کہ جے تو نے امان دی اسے ہم نے امان دی۔ یہ ارشاد آپ نے حضرت ام حمانی بڑی ہے کو اس موقع پر فرمایا 'جب انہوں نے آپ کو اس کی اطلاع دی کہ اس نے دو آومیوں کو جو اس کے سسرالی رشتہ دار تھے 'پناہ دی ہے۔ گر ان کے بھائی علی بن ابی طالب بڑا ٹھ نے اپنی بمن کی امان کو جائز نہ رکھا اور ان دونوں کو قتل کرنا چاہا اور اس حدیث سے ثابت ہوا کہ مروبی نہیں عورت کی امان بھی جائز ہے۔ عام فقماء کرام کا یمی موقف ہے۔ راوی حدیث نے (ام ھانسی بڑی او اللہ کی صاجزادی 'حضرت علی بڑا ٹھ کی ہمشیرہ تھیں۔ ان کا نام مادی تھیں۔ ان کا نام فقاء رہے تھیں۔ ان کا نام موقد نہیں تھیں۔ دور تھیں۔ ان کا نام موقد تھیں۔ ان کا نام موقد نہ تھیں۔

(۱۱۱۸) وَعَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ حَفرت عَمرِ وَاللَّهُ عَمرَ اللَّهُ عَفرت عَمرِ وَاللَّهِ عَهُ اللهِ اللهِ عَنْهُ ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ رسول الله طلَّهُ اللهِ فرا رہے تھے کہ "میں یہود و یَقُولُ: لأُخْوِجَنَّ البَهُودَ وَالنَّصَارَى نَصَارَىٰ کو جزیرۃ العرب سے باہر نکال کروم لول گا۔ یَقُولُ: لاَ أَدَعَ إِلاَّ یَمال تَک کہ عرب میں مسلمانوں کے علاوہ کی ایک مُسلِماً». دَوَاهُ مُسْلِماً». دَوَاهُ مُسْلِماً». دَوَاهُ مُسْلِماً».

لغوى تشريح: ﴿ لاادع ﴾ ميں نہيں چھوڑوں گا اور جزيرة العرب سے مراد ، بحر هند' ، بحر شام' پھر دجلہ و فرات نے جتنے علاقے پر احاطہ كيا ہوا ہے يا طول كے لحاظ سے عدن الين كے در ميان سے لے كر اطراف شام تك كا علاقہ اور عرض كے اعتبار سے جدہ سے لے كر آبادى عراق كے اطراف تك۔ جيسا كہ قاموس ميں ہے۔

حاصل کلام: اس مدیث سے معلوم ہوا کہ نبی کریم لٹھائیا کی خواہش تھی کہ جزیر ہ العرب سے کافروں اور یہود و نصاری کو باہر نکال دیں۔ اپنی زندگی میں اس پر پوری طرح عمل نہ کیا جاسکا پھر حضرت عمر وہائتی نے حضور لٹھائیا کی خواہش اور آپ کے حکم کہ عرب میں دو دین نہ رہیں' پر عمل در آمد کیا اور اپنے دور ظافت میں یہودیوں اور عیسائیوں کو جزیرہ عرب سے جلا وطن کر دیا۔

عُدَّةً فِي سَبِيْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ مُتُفَقَ عَلَيْهِ الله کی تیاری کیلیے خرید فرماتے۔ (بخاری و مسلم) لغوی تشریح: ﴿ مسا افاء الله ﴾ یه گرائمریں کانت کی خبرہے۔ افاء کے معنی ہیں عطا فرمایا۔ ﴿ مسالم یعوب فَی نہیں دوڑائے اور نہ بھگائے۔ "ایسجاف" ہے ماخوذ ہے۔ تیز رفتاری کے معنی میں۔ ﴿ دکاب ﴾ راء کے پنچ کسرو ﴿ الابسل ﴾ یعنی اونٹ اور ﴿ ایسجاف المحیل والرکاب ﴾ یه کنایہ ہے لڑائی ہے۔ یعنی بغیر جنگ و جدال اور لڑائی کے بنو نفیر کے اموال حاصل ہوئے۔ ﴿ فکانت للنسی صلی الله علیہ وسلم حاصه آ ﴾ یہ آپ کیلئے خاص تھا۔ مال غنیمت نہ تھا کہ مجابدی میں تقیم کیا جاتا۔ ﴿ المکواع ﴾ کاف پر ضمہ۔ بہت ہے گوڑوں کیلئے استعال ہوتا ہے یعنی گوڑوں کی جماعت۔ ﴿ عد ہَ ﴾ بنگ کی تیاری کیلئے۔ ان کے یہ اموال گھروں اور مجبور کے درخوں کی شکل میں تھے۔ ان اموال میں اکثر تو مہاجرین کو دے دیا گیا اور کھی طاوہ و حاجت مند انصاری آدمیوں کو بھی دیا۔ ان دونوں کے علاوہ دو سرے کسی انصاری کو کھی نمیں دیا گیا اور کھی مجبور کے درخت آپ نے اپنے لئے بھی مخصوص فرما لئے دو سرے کسی انصاری کو کھی نمیں دیا گیا اور کھی مجبور کے درخت آپ نے اپنے لئے بھی مخصوص فرما لئے اور یہ وہی تھے۔

حاصل کلام: بنو نضیر۔ مدینہ منورہ میں آباد یمودیوں کا بہت بنا قبیلہ تھا۔ ان کے ساتھ نبی ساتھ کا معاہدہ تھا۔ انہوں نے بقول بعض غروہ بدر کے چھ ماہ بعد اور بقول ابن اسخی احد اور ببر معونہ کے بعد عمد شکنی کا ارتکاب کیا۔ شبیمہ اور یاددہانی کے باوجود وہ باز نہ آئے تو رسول اللہ طاقیتی نے ان پر چڑھائی کر دی اور ان کا محاصرہ کر لیا۔ بالآ خر محاصرہ کی تاب نہ لاکر اپنے گھریار اور مال چھوڑ کر جلا وطن ہو گئے اور بغیر کی قشم کی لڑائی کے ان کے اموال آپ کے ہاتھ آگئے اور یہ اموال فے قرار پائے اس لئے کہ لڑائی تو سرے کی لڑائی کے ان کے اموال آپ بحیثیت فوجی تو کسی کا کوئی حصہ بنا ہی شمیس تھا۔ تاہم اس کا اکثر حصہ مماجرین میں تقسیم کیا اور دو انساری صحابہ کو بھی حسب ضرورت عطا فرمایا اور باقی مال نبی طاقیتی اپنے اہل و عیال اور قرابت داروں پر خرچ کرتے۔ آپ کے بعد آپ کے خلفاء نے بھی اس پر عمل کیا۔ آپ کے قرابت داروں کا اور ازواج مطرات کا روزینہ 'بتائی اور مساکین اور مسافروں کے اخراجات وغیرہ پر صرف کرتے۔ ارب کے جماد فی سبیل اللہ کی تیاری کیلئے گھوڑے اور اسلحہ خریدتے۔

(۱۱۲۰) وَعَنْ مُعَاذِ رَضِيَ اللَّهُ حضرت معاذ بن اللَّهُ عرادا الله الله عَنْهُ قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْمَ که المراه غزوه نيبر الراء اس ميں امارے ہاتھ اللهِ عَنْهَ قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَنْماً، کچھ بکریاں غنیمت میں آئیں۔ ان میں سے پچھ ہم فَقَسَمَ فَقَسَمَ فَیْنَا رَسُولُ اللهِ عَنْهَا غَنَماً، کچھ بکریاں غنیمت میں اور باقی کو غنیمت کے اموال میں وَجَعَلَ بَقِیْتُها فِی المَعْنَم ، دَوَاهُ أَبُو شَامِل فره ویا۔ (اسے ابوداؤد نے روایت کیا ہے اور اس داؤد، وَدِجَالُهُ لاَ بَاسَ بِهِمْ .

حاصل کلام: بد حدیث اس چیز کی دلیل ہے کہ خس سے پہلے اصل مال غنیمت سے نفلی طور پر مال دیا جا

سکتاہے۔

(۱۱۲۱) وَعَنْ أَبِيْ رَافِع رَضِيَ حَضِرت ابورافع بطَّة سے مروی ہے کہ رسول الله الله تعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ طُلْقَالًا نَ فَرايا "بِ شَک مِیں نہ تو عمد شکنی کرتا الله تعَالَى عَنْهُ قَالَ: ﴿إِنِّي لاَ أَخِيسُ بِالعَهْدِ، وَلاَ بول اور نہ قاصدوں و سفیروں کو قید کرتا ہوں۔" أَحْبِسُ الرُسُلَ". دَدَاهُ أَبُو دَاوْدَ والنَّسَاتِيْ، (اسے ابوداؤد اور نسائی نے روایت کیا ہے اور ابن حبان وَصَحَمَهُ ابنُ جَبَّانَ.

لغوى تشريح: ﴿ لا احسس ﴾ مين معابده هني اور غداري نبين كرتا-

حاصل کلام: اس حدیث کی رو سے عمد شمنی اور غداری کرنا اسلام کی رو سے درست نہیں ہے۔ دراصل قصہ یوں ہے کہ ابورافع اسلام قبول کرنے سے پہلے کافروں کی جانب سے آپ کے پاس سفیر کی دراصل قصہ یوں ہے کہ ابورافع اسلام قبول کرنے سے پہلے کافروں کی جانب سے آپ کے پاس سفیر کی حدادت دیتیت سے آپ کا روئے انور اور رخ منور دیکھتے ہی وہ دائرہ اسلام میں داخل ہونے کی سعادت سے بہرہ ور ہوگئے۔ پھر عرض کیا کہ یارسول اللہ! اب میرا دل واپس جانے کیلئے تیار نہیں ہے المذا آپ مجھے بہیں روک لیس تو اس موقع پر آپ نے فرمایا "لا احسس" میں عمد شخنی اور غداری نہیں کر سکتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ سفیروں کو بخیر و عافیت واپس بھیجنا حکومت کا ذمہ ہے۔ اگرچہ وہ خود رکھنے کی درخواست کرے' اسے بھی واپس کر دینا چاہئے کیونکہ سفیرو قاصد جس کے پاس آتا ہے گویا اس کی امان میں آتا ہے۔ اسلام نے سفیرکے احترام کا درس دیا ہے خواہ کافر ہو یا مسلمان۔

لغوى تشريح: ﴿ الما قويه المبتموها ﴾ جم المبتى مين تم قيام كو ' بغير كى لا الى و قال ك. ﴿ فسهمكم فيها ﴾ اس مين تمهارا حصه بهى اى طرح بـ جم طرح مسلمانون مين سه ايك عام مسلمان كا حصه به يونكه اس وقت وه مال فئي بـ مال غنيمت نهين تا آنكه وه لشكر مين بالخصوص تقيم نه كر ديا جائد و وابعما قريمة عصت الله ورسوله ﴾ جم لهتى والى الله اور اس كر رسول ك نافران بول اور تم اس لهتى كو لا كر في كرو تو وه غنيمت بو جائى گيد تمس نكالني كه بعد تمهار درميان تقيم كردى جائى گيد

حاصل کلام: اس مدیث سے معلوم ہوا کہ اموال نئے میں سے خس نمیں نکالا جاتا ہے جو لوگ اس کے

قائل ہیں یہ حدیث ان کے نظریئے کی تردید ہے۔ ابن منذر کا قول ہے کہ ہمیں معلوم نہیں کہ امام شافعی رسیتی سے پہلے کوئی مال نئے میں خس کا قائل ہوا ہو۔ اس میں پہلی بستی سے مراد وہ بستی ہے جمال لڑائی نہ ہو۔ اس میں مجاہدین کا حصہ دو سرے مسلمانوں کے مساوی ہے اور دو سری بہتی سے مراد وہ بہتی ہے جہال لڑائی ہو۔ اس میں پانچواں حصہ نکال کر ہاقی مجاہدین میں تقشیم کر دیا جائے گا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ خس اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ آخر کار وہ بھی مسلمانوں کے مصالح میں خرج ہوگا۔

جزبيه اور تسلح كابيان

### ١ - بَابُ الجزيَّةِ وَالهُذَنَّةِ

حضرت عبدالر حمٰن بن عوف رہالتھ سے مروی ہے کہ (١١٢٣) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ، أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ أَخَذَهَا، يَعْنِي نبی ملٹی کی عرب کے مجوسیوں سے جزید لیا تھا۔ (اسے بخاری نے روایت کیا ہے اور مؤطا میں اس حدیث کی ایک الجزْيَةَ، مِنْ مُجُوسِ هَجَرَ. رَوَاهُ البُخَارِيُّ، وَلَهُ طَرِيْقٌ فِي المُوَطَّلِ، اور سند ہے جس میں انقطاع ہے)

فِيْهَا ٱنْقِطَاعٌ.

لغوى تشريح: ﴿ باب البحريم ﴾ جزيه كي جيم كے ينچ سره اور زا ساسن- بيه وه معاوضه مو تا ہے جو اہل ذمه سے ان کے دار السلام میں رہنے ان کے خون اور اموال کی حفاظت کے بدلد میں لیا جاتا ہے۔ ﴿ المهدمة ﴾ هاء رو ضمه اور دال ساكن- اس القاق كو كتة جو جنگ كے لئے ايك خاص مدت تك دو حکومتوں کے درمیان طے پاتا ہے۔ ﴿ الممجنوس ﴾ وہ لوگ جو آگ کی عبادت و پرستش کرتے ہیں۔ ﴿ وهبجير ﴾ ها اور جيم دونون پر فتخه ـ بيه بهت برے شمر كا نام ہے ـ جو بحرين يعنى الاحساء كا دارالخلاف تقاً ـ معجمً البلدان میں ہے کہ ہمبور بحرین کا سب سے بڑا شہرہے اور یہ بھی کما گیا ہے کہ بحرین کا تمام کنارہ ہی مجر ہے اور میں بات درست ہے۔

حاصل كلام: اس مديث سے معلوم ہوا كه مجوى مشركوں سے جزيد وصول كيا جائے گا۔ جزيد صرف اہل کتاب پر نمیں جیسا کہ بعض اہل علم کا خیال ہے بلکہ دیگر مشرکین سے بھی جزیہ وصول کیا جائے گا۔ مؤطا کی روایت میں انقطاع اس بنا پر ہے کہ امام مالک روائٹیے نے اے امام ابن شماب زهری سے مرسلاً روایت

عاصم بن عمر روائليه حضرت انس بنالفهُ اور حضرت عثمان (١١٢٤) وَعَنْ عَاصِمِ ابْنِ عُمَرَ، بن ابی سلیمان رہائٹ سے روایت کرتے ہیں کہ نی عَنْ أَنَسِ، وَعَنْ عُثْمَانَ بْن ِ أَبِيْ ملٹھیے نے خالد بن ولید رہالٹر کو دومہ" الجندل کے سُلَيْمَانَ ۗ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ أَنَّ حکمران اکیدر کے پاس بھیجا۔ خالد رہاٹٹہ نے اسے النَّبِيِّ ﷺ بَعَثَ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيْدِ إِلَىٰ أُكَيْدِرِ دَوْمَةَ الجَنْدَلِ فَأَخَذُوهُ، فَأَتُوا گر فقار کر لیا اور اسے لے کر رسول اللہ ملتی کی بهِ فَحَقَنَ دَمَهُ وَصَالَحَهُ عَلَى الجِزْيَةِ. خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے اس کا خون نہ

دَوَاهُ أَبِي دَاوُدَ. بما اله وراس سے جزیه پر مصالحت كرلى (ابوداؤد)

لغوى تشریح: ﴿ وعن عنمان ﴾ ان سے روایت کرنے والا بھی عاصم ہے۔ جیسا کہ امام نووی واللہ نے صراحت کی ہے۔ ﴿ بعث حالد بن الوليد ﴾ خالد بن وليد کو بھيجا۔ آپ نے انہيں غزوة تبوک كے ايام ميں بھيجا تھا۔ ﴿ الى اكليدر ﴾ بي صاحب اكدر بن عبدالملك كندى۔ جو دومة الجندل كے فرمانروا تھے اور اكيدر كے محرہ پر ضمہ اور كاف پر فتح " "يا" ساكن اور دال كے نيچ كرہ اور دومة كے دال پر ضمہ اور "واؤ" ساكن اور جندل كے جيم پر فتح اور نون ساكن اور ﴿ دومة المجندل ﴾ غربى نجد كے شال ميں وادى سرحان ميں ايك شركانام ہے۔ ﴿ فحقن دمه ﴾ اس كا خون نہيں بمايا بلكه اس كى حفاظت كا عبد ديا۔

حاصل کلام: اس حدیث سے ثابت ہوا کہ عرب اہل کتاب سے بھی جزید لینا جائز ہے۔ اکیدر عرب کا ایک عیسائی رکیس تھا اور غسانی قبیلے سے تعلق رکھتا تھا۔ (سبل) قاضی ابویوسف عربی سے جزید لینے کے قائل ہیں۔ قائل نہیں گرامام مالک رہائیے، امام شافعی رہائیے وغیرہ عربی و مجمی مشرک سے جزید لینے کے قائل ہیں۔ راوی حدیث: ﴿ عاصم بن عمر ﴾ ابو عمر عاصم بن عمر بن قادہ بن نعمان انساری کابعی تھے۔ کیر الحدیث تھے۔ علم کے راوی۔ مغازی و سیر کے علم سے بہرہ ور تھے۔ ان کی وفات کے بارے میں مختلف اقوال جیں۔ ۱۱۱ کا ۱۲ کا ۱۲ کا ۱۳ وغیرہ

﴿ عثمان بن ابی سلیمان ﴾ عثمان بن ابی سلیمان بن جبیر بن مطعم' مکه کے قاضی تھے۔ امام احمد رطیقیہ' ابن معین رطیقیہ اور ابوحاتم رطیقیہ نے ان کو ثقہ قرار دیا ہے۔ عثمان تابعی ہیں اور عاصم نے یہ روایت حضرت انس رظیمتر سے متصلاً اور عثمان سے مرسلاً بیان کی ہے۔

(۱۱۲۵) وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَل حضرت معاذبن جبل برا وايت كرت بي كه جمح قال: بَعَنْنِي النَّبِيُّ وَقِيْ إِلَى الْبَمَنِ نِي النَّهِيَّمِ فَي مِن كَل طرف بحيجا اور فرمايا كه "مين قَامَرَنِي أَنْ آنُحَذَ مِنْ كُلِّ حَالِم بربالغ سے ايك دينار بطور جزيه وصول كرول يا چر فأمرَنِي أَنْ آنُحَذَ مِنْ كُلِّ حَالِم بربالغ سے ايك دينار بطور جزيه وصول كرول يا چر دِينَاراً، أَوْ عِدْلَهُ مُعَافِرِيَّا. أَخْرَجَهُ اس كے برابر معافرى كيرًا لول ـ" (اس كى تخرَجَهُ تيول اللّه اللّه الله وَاللّه وَاللّه الله وَاللّه عَلَى مِنْ اللّه وَاللّه وَاللّهُ وَاللّه وَلَا اللّه وَاللّه وَلَا اللّه وَاللّه وَلّه وَاللّه وَلّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَلّه وَلّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَلّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَلّه وَلّه وَلّه وَلّه وَلّه وَاللّه وَلّه وَلّه

لغوى تشريح: ﴿ حالم ﴾ بالغ و ﴿ عدله ﴾ عين كے نيج كسره اور فتر بھى ہے و معنى بيں مثل 'اس جيسا ﴿ معافريا ﴾ كبڑا جو معافر كى جانب منسوب ہونے كى وجہ سے معافرى كملايا اور معافر يمن كاايك شهر بے يا ممدان كافليلہ يه حديث كتاب الزكاۃ كے تحت گزر چكى ہے۔

حاصل کلام: اس مدیث سے معلوم ہوا کہ جزید کی سالانہ مقدار ایک دیناریا ای کے برابر کوئی اور چیز فی کس ہوگی۔ امام احمد رمایتہ اور امام شافعی رمایتہ کا یمی مسلک ہے۔ البتہ امام شافعی رمایتہ فرماتے ہیں کہ ایک دینار کم از کم جزیہ ہے۔ اس سے زیادہ مجمی لیا جا سکتا ہے اور جزیہ صرف بالغ آزاد مروسے ہی لیا جائے گا۔ مبائل جهاد \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(السبل)

حاصل کلام: اس حدیث میں خبرہ اطلاع بھی ہے اور پشین گوئی بھی کہ اسلام بیشہ غالب بن کر رہنے کیلئے آیا ہے' مغلوب بن کر رہنے کیلئے شیں۔ للذا اہل اسلام کو چاہئے کہ نظریاتی اور عملی طور پر اے غالب رکھنے کی کوشش کرتے رہیں۔ اسلام کی صبح تبلغ و اشاعت کریں۔ اس کے مطابق پہلے خود اپنی عملی زندگی ڈھالیس تاکہ ان کے عمل و کردار اور اخلاق و اطوار سے متاثر ہو کر غیر مسلم دائرہ اسلام میں داخل ہوں۔ اس حدیث کو حدنہ کی تمبید اور ابتداء کے طور پر ذکر کیا گیا ہے کہ باہمی مصالحت میں اگر بفرض محال کوئی شرط و دفعہ بظاہر اسلام کے ماننے والے کے مفاد کے خلاف بھی معلوم ہو تو پریشان ہونے اور محال کوئی شرط و دفعہ بظاہر اسلام کے ماننے والے کے مفاد کے خلاف بھی معلوم ہو تو پریشان ہونے اور گھرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسلام اللہ کا پہندیدہ دین ہے۔ وہ اسے بھشہ سربلند و بالاتر اور اعلیٰ و غالب رکھے گا۔ اس کے ماننے والے اگر اس کے مطابق عمل کریں گے تو سرخرہ ہوں گے اور اللہ تعالیٰ اسلام کی نصرت و مدد فرمائے گا۔ اسلام کا دلائل و براحین کے اعتبار سے سب پر غالب رہنا تو ایک مسلمہ حقیقت ہے۔

راوی حدیث : ﴿ عائد بن عمرو مزنى وَلَيْدَ ﴾ ابو ان کی کنیت متى۔ بعره میں فروکش ہوگئے تھے۔ صالح صحابہ میں سے تھے۔ بیعت رضوان میں حاضرتھے۔ یزید ابن معاویہ میں عدمیں وفات پائی۔

(۱۱۲۷) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ حضرت ابو ہریرہ بناٹھ ہے مروی ہے کہ رسول الله الله تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ مُنْ اَلَٰ مَالِ اللهِ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ مُنْ اَلَٰ اللهِ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ مُنْ اللهِ عَمارا ان مِن سے کی سے آمنا سامنا ہو فَالَ : ﴿لاَ تَبْدَعُوا اللّهِ اللّهِ اللّهَ اللّهِ اللّهَ اللّهَ مِن وَاللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللللللللللللّهُ اللللّ

مُشٰلِمٌ.

لغوى تشريح: ﴿ فاصطروه ﴾ ان كو مجور كردو بايس طور كه ان كيليّ صدر راسته نه چهو ژو- اسے رسوا و ذليل كرنے كيليًا-

حاصل کلام: اس حدیث کی رو سے مسلمان کا یہود و نصاری اور مجوس وغیرہ کو پہلے سلام کمنا حرام ہے۔ جمہور سلف کی رائے ہی ہے گر کچھ لوگ جن میں حضرت ابن عباس مین جھی شامل ہیں کہتے ہیں ذمی اہل کتاب کو پہلے سلام کمنا جائز ہے لیکن یہ درست نہیں۔ نیز ان سے راستہ میں ملاقات ہو جائے تو ان کیلئے راستہ بھی نہ چھو ڑنا چاہئے۔ اس سے ان کو یہ احساس دلانا مقصود ہے کہ وہ چھوٹے لوگ ہیں اور چھوٹے ہی بن کر رہیں۔ اس سے یہ مطلب نہ نکالنا چاہئے کہ اسلام انسان 'انسان کے مالین اقمیاز پیدا کر تا ہے۔ یہ تو اصول کی بات ہے کہ جو لوگ دین فطرت کو قبول کرنے سے انکاری ہیں ان کا مقام و مرتبہ بسرحال وہ نہیں ہو سکتا جو ماننے والوں کا ہے۔

(۱۱۲۸) وَعَن الْمِسْوَرِ بُن حضرت مور بن مخرمه اور مروان رَيْنَ الْمَدِ وَنول سے مَخْرَمَةَ وَمَرْوَانَ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ خَرَجَ روایت ہے کہ نبی سُتُ اِللَّمَ مدید کے سال نگلے۔ عام الحدیدینیة، فَذَکَرَ الحدیدین راوی نے لبی صدیث بیان کی ہے اور اس میں سے بِعُلولِهِ، وَفِیْهِ: الْهٰذَا مَا صَالَحَ عَلَیْهِ فَرُور ہے کہ سے وہ (دستاویز) ہے جس پر محمد بن مُحمَّدُ بْنُ عَبْدِاللهِ، سُهیْلُ بْنَ عَمْرِو: عبدالله (سُتُهَا ) نے سمیل بن عمرو سے صَلَح کی ہے علیٰ وَضْعِ الْحَرْبِ عَشَرَ سِنِیْنَ، کہ وس سال جنگ بند رہے گی۔ اس عرصہ میں وَیَکُفُ بَعْضُهُمْ لوگ امن سے رہیں گے اور ان میں سے ہرایک وَیَامُنُ فِیْهَا النَّاسُ، وَیَکُفُ بَعْضُهُمْ لوگ امن سے رہیں گے اور ان میں سے ہرایک عَن بَعْضِد، اَخْرَجَهُ اَبُو دَاوَدُ وَاصَلُهُ فِي (جنگ سے) اپنا ہاتھ روکے رکھے گا۔ (ابوداؤد اور اس عدیث کا البَّخَادِیْ

وَأَخْرَجَ مُسْلِمٌ بَعْضَهُ مِنْ حَدِيْثِ كُم صَم هَرْت الرَّ أَنَسٍ، وَفِيْهِ: أَنَّ مَنْ جَآءَنَا مِنْكُمْ لَمْ اللَّم على ہے كہ تم نَرُدَّهُ عَلَيْكُم، وَمَنْ جَآءَكُمْ مِنَّا آمِيُ مُمارے پالَ رُ رَدَدْتُمُوهُ عَلَيْنَا، فَقَالُوا: أَنكُتُبُ آدى تمارے پالَ رُ هٰذَا؟ يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: «نَعَمْ إِنَّهُ وَالِي لونا دو كَـ انه مَنْ ذَهَبَ مِنَّا إِلَيْهِمْ فَابْعَدَهُ اللَّهُ، رسول (اللَّيِمِ)! كيا مَم وَمَنْ جَآءَنَا مِنْهُمْ فَسَيَجْعَلُ اللَّهُ لَهُ "إل! بو فَحْص بم ير فَرَجاً وَمَخْرَجاً».

اوگ امن سے رہیں گے اور ان میں سے ہرایک (جنگ سے) اپنا ہاتھ روکے رکھے گا۔ (ابوداؤد اور اس کی اصل بخاری میں ہے) اور مسلم نے اس حدیث کا کی اصل بخاری میں ہے) اور مسلم نے اس حدیث کا کی صد حضرت انس بخائی ہے وایت کیا ہے اور اس میں ہے کہ تم میں سے جو کوئی ہمارے پاس آئے گا اسے ہم واپس نہیں کریں گے اور ہمارا کوئی آدمی تہمارے پاس آجائے تو تم اسے ہمارے پاس اور کی تہمارے پاس آجائے تو تم اسے ہمارے پاس والی لوٹا دو گے۔ انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے والی رسول (سائی ایم) کیا ہم یہ لکھ لیس؟ آپ نے فرمایا۔ "ہاں! جو مخص ہم میں سے ان کے پاس چلا جائے گا اس اللہ علی اور ان میں سے جو ہمارے پاس آئے گا تو اللہ تعالی اس کیلئے ضرور ممارے پاس آئے گا تو اللہ تعالی اس کیلئے ضرور کر دیا اور ان میں سے جو کھائش اور کوئی راستہ نکال دے گا۔"

لغوى تشريح: ﴿ عام المحديبية ﴾ يه واقعد ذوالقعده بروز پراه من پيش آيا جب آپ عمره كرنا چاہتے تھے۔ حديبية "ما" پر ضمه اور دال پر فتح اور "يا" ماكن اور اس كے بعد "يا" مخفف اور مشدده بحى كما كيا ہے۔ جده كى داسته ميں كمه كے قلب سے دس ميل كے فاصله پر ايك جگه كانام ہے۔ حديبيانام كا ايك كوال تھا جس سے اس كانام حديبيا پر گيا۔ ﴿ فَذَكُو الْحَدَيثُ بِطُولَه ﴾ اس حديث ميں حديبيك

جانب جانے کا قصہ ہے۔ اہل مکہ نے آپ کو عمرہ کرنے ہے روک دیا تھا پھر چند شرائط پر مصالحت کر لی تھی۔ ان شروط ہیں ہے وہ شرط بھی تھی جے مؤلف نے بیان کیا ہے۔ ﴿ سہبل بن عمرہ ﴾ یہ کفار کی جانب ہے نمائندہ تھے۔ ﴿ وضع الحرب ﴾ لڑائی کو چھو ڑ دیا۔ ﴿ یکف ﴾ رو کتا ہے۔ ﴿ من جاء منکم ﴾ یہ شرط مسلمانوں کے خلاف پڑی تھی لینی جو آدی مسلمانوں کے کیمپ سے بھاگ کر کافروں کے کیمپ میں چلا جائے گا اے کفار واپس نہیں کریں گے اور اہل مکہ میں ہے جو کوئی مسلمانوں کے ہاں پناہ لے گا وہ اسے کافروں کی جانب لوٹا ویس گے۔ ﴿ انک بِ الله عَدا ؟ ﴾ کیا اسے قلم در کیا جائے۔ اس میں استفہام انکاری ہے اور بظاہر رسوائی جو اس میں مجموس ہوتی ہے اس پر اظمار تعجب ہے۔ "فرجا" فا اور را دونوں پر فتح۔ فراخی اور کشادگی 'کشاکش۔

راوی حدیث: ﴿ مروان بُولِیُ ﴾ اس سے مروان بن تھم اموی مراد ہے۔ ابو عبدالملک کنیت تھی۔ حضرت معاوید بولیُّر کی طرف سے مدینہ منورہ کے گور نر مقرر ہوئے۔ یزید کی وفات کے بعد عبداللہ بن ذیر بولیُّر نے خلافت کے بارے میں دلچیں کی اور اس کے بیٹے معاوید کی معزولی کے بعد مصراور شام پر والی بن گئے۔ ان کی وفات دمشق میں 20ھ میں ہوئی۔

﴿ سهيل بن عمرو بن ترك مميل بن عمرو كا شار قريش كے سركرده شرفاء و رؤسا ميں ہوتا تھا۔ ان كے عقلاء اور خطباء ميں سے ايك تھے۔ بدر كے روز قيد ہوئے اس وقت كافر تھے۔ فتح كمه كے روز اسلام قبول كيا۔ فتند ارتداد كے موقع پر قريش ان كى وجہ سے اسلام پر ثابت قدم رہے۔ ١١ هم ميں يرموك كے موقع پر قتل ہوكر مرتبہ شادت پر فائز ہوئے يا ان كى وفات مرج صفر ميں يا طاعون عمواس ميں ١٥ هم ميں ہوئى۔ (١١٢٩) وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ حضرت عبدالله بن عمرو بَنَ اللهِ بْنِ عُمَرَ حضرت عبدالله بن عمرو بَنَ اللهِ اللهِ بْنِ عُمرَ حضرت عبدالله بن عمرو بَنَ اللهِ عن عمدى كو قتل كيا رضي الله عَنه عالى عَنه عدى كو قتل كيا

رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُما عَنِ النَّبِيِّ روایت کی ہے کہ "جس کمی نے عمدی کو قُل کیا ﷺ قَالَ: «مَنْ قَتَلَ مُعَاهِداً لَمْ بَرَحْ وہ جنت کی خوشبو نہیں پائے گا اور جنت کی خوشبو رَاثِحَةَ الجَنَّةِ، وَإِنَّ رِیحَهَا لَیُوجَدُ مِنْ عِالیس برس کی مسافت سے پائی جاتی ہے۔" (بخاری) مَسِیرَةِ أَرْبَعِینَ عَاماً». أَخْرَجَهُ البُخَارِیُّ.

لغوى تشريح: ﴿ لم يس ﴾ برح ك "را" بر فته بـ نيس باسك كاد نيس سونكه سك كاد ﴿ والمحمة المجنه ﴾ بنت كى خوشبو.

حاصل کلام: اس مدیث سے ثابت ہوا کہ کی ذی اور معابد کو بلاوجہ اور کی شری حق کے بغیر قتل کرنا حرام ہے۔ نیزیہ بھی معلوم ہوا کہ ایسے مسلمان قاتل سے دنیا میں قصاص نہیں لیا جاتا اس لئے اخروی سزا بیان کی۔ معابد دراصل وہ آدی ہے جو مسلم علاقہ کا باشندہ نہ ہو۔ غیر مسلم حکومت میں سکونت رکھتا ہو اور امان لے کر اسلامی حکومت کے علاقہ میں آیا ہو۔ اس کے قتل پر اس مدیث میں بڑی سخت وعید ہے کہ وہ بنت کی خوشبو چالیس برس کی مسافت تک یائی جاتی ہے۔

## گھڑ دوڑ اور تیراندازی کابیان

٢ - بَابُ السَّبْقِ وَالرَّمْيِ ـ

حضرت ابن عمر رفی الله سے روایت ہے کہ نبی مالی ا (١١٣٠) عَن ابْن عُمَرَ رَضِيَ نے تیار شدہ گھوڑوں کی "حفیاء" سے " نسیه" اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: سَابَقَ النَّبِيُّ ﷺ بِالخَيْلِ الَّتِيْ قَدْ أُصْمِرَتْ، مِنْ الوداع" تك دوڑ كرائى اور جو گھوڑے تیار نہیں الحَفْيَآءِ، وَكَانَ أَمَدُهَا ثَنِيَّةَ الوَدَاعِ، عَ ان كو" ثنيه " سے لے كر"بى زريق"كى وَسَابَقَ بَيْنَ الخَيْلِ الَّتِيْ لَمْ تُضْمَرْ، صحير تك ووڑايا اور ابن عمر رُيَاتِينًا بھي مسابقت ميں شریک تھے۔ (بخاری و مسلم) اور بخاری میں اتنا اضافہ مِنَ الثَّنِيَّةِ إِلَىٰ مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ فِيْمَنْ سَابَقَ.مُتَفَقَّعَلَيْهِ. ہے کہ سفیان من تلفہ نے بیان کیا کہ "حفیاء" سے" شنيه ألوداع" كا فاصله بإنج ما حير ميل ب اور " زَادَ البُخَارِيُّ «قَالَ سُفْيَانُ: مِنَ نسيه " ، ع "سجد بني زريق" تك كا فاصله ايك الحَفْيَآءِ إِلَىٰ ثَنِيَّةِ الوَدَاعِ خَمْسَةُ أَمْيَالٍ، أَوْ سِتَّةٌ، وَمِنَ النَّنِيَّةِ إِلَىٰ ميل ہے۔ مَسْجِدِ بَنِي ِ زُرَيْق مِيْلٌ».

لغوی تشریح: ﴿ باب السبق ﴾ سبق کے سین پر فتہ اور "با" ساکن مصدر بمعنی مسابقہ المحیل ایمی گر دوڑ اسے "رهان" بھی کہتے ہیں اور "رمی" لین تیراندازی کا مقابلہ ' نشانہ بازی کا مقابلہ۔ اضار اور اضار اور تضمید ہیں کہ پہلے گھوڑے کو خوب بگرت چارہ کھا کر موٹا تازہ کرتے ہیں اور خوب توانا اور قوی کرتے ہیں پھر اس کی خوراک کم کرنا شروع کرتے ہیں اور میدان میں دوڑاتے اور چکر لگواتے ہیں تاکہ اس کا جم مضوط اور سخت جان ہوجائے اور جم کا ڈھیلا بن سخت ہو جائے اور عربوں کے ہاں تصمید کا ہے ممل چالیس روز تک ہوتا تھا۔ ﴿ من المحفیاء ﴾ "ما" پر فتہ اور "فتہ اور "فتہ اور اس کی معدودہ اور بھی قصر یعنی بغیر مدے بھی پڑھ لیتے ہیں۔ مدینہ کے باہر ایک جگہ کا نام اور اس فقرے میں کلمہ "من" ہے مواد غایت کی ابتداء ہے۔ ﴿ امدها ﴾ ممزہ اور میم دونوں پر فتح۔ اس سے فقرے میں کلمہ "من پر شدید۔ یہ عقبہ کی طرف جانے والا راستہ ہے۔ الوداع کی جانب اسے مضاف کیا گیا سے اس لئے کہ مممانوں کو اس جگہ ہے الوداع کماکرتے تھے۔

حاصل کلام: اس حدیث سے جہاد کی تیاری کیلئے گھڑ دوڑ' تیر اندازی اور نیزہ بازی کا جواز ثابت ہو تا ہے۔ اس دور میں یمی چیز عموماً جنگ میں کام آتی تھی۔ آج کے دور میں مٹیک' بکتر بند گاڑیاں چلانے کی تعلیم حاصل کرنی چاہئے۔ تیرو نیزے کی جگہ بندوق' توپ اور جدید جنگی تربیت حاصل کرنی چاہئے۔

(١١٣١) وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى حَفْرت ابن عمر اللَّهُ يَعَالَى حَفْرت ابن عمر اللَّهُ عَالَيْكُمْ

عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيَّةً سَابَقَ بَيْنَ الخَيْلِ، نَ هُورُوں كے ورميان مسابقت كراكى اور نوجوان وَفَضَّلَ الفُرَّحَ فِي الغَابَةِ. رَوَاهُ أَخْمَدُ هُورُول كى حد ميں فرق المحوظ ركھا۔ (اے احمد اور وَأَهُ وَأَدُهُ وَمُحْمَهُ إِنْ حِبَانَ. ابوداؤد نے روایت كيا اور ابن حبان سے صحح كما ہے)

ر و ساور کی بات اور فعل میں المغاید کی نوجوان گھوڑے کی غایت (فاصلہ) زیادہ دور اور لہا رکھا کا تعوی تشریح : ﴿ فصل المقرح فی المغاید کی نوجوان گھوڑے کی غایت (فاصلہ) زیادہ دور اور لہا رکھا کی دوسرے کی بہ نبیت اور فعل مفضیل ہے بنی للفاعل ہے اور قرح کے قاف پر ضمہ اور "را" پر تشدید اور فتحہ 'قارح کی جمعے۔ نوجوان گھوڑے کو کہتے ہیں جس کی عمر بوری و مکمل اور جس کی کچلیاں نمایاں ہو چکی ہوں۔ غایت میں سے نفیلت و فرق اس لئے رکھا گیا ہے کہ نوجوان 'تندرست و توانا اور قوی الجشہ گھوڑا دو سرے کے مقابلہ میں زیادہ لمبی دوڑ کا متحمل ہو سکتا ہے جبکہ کمزور اور ضعیف اس کی سکت نہیں رکھتا۔ حاصل کلام: اس حدیث سے ثابت ہوا کہ جانوروں کا بھی بہت خیال اور لحاظ رکھنا چاہئے۔ جمت و طاقت سے زیادہ کام لینا طاقت کا جانور ہو اس سے اس کے مطابق کام و خدمت کی جانی چاہئے۔ ہمت و طاقت سے زیادہ کام لینا حدیث نہیں۔

(۱۱۳۲) وَعَنْ أَبِيْ هُرَيَرَةَ رَضِيَ حَضرت الوجريرة بِنَاتَة بَ روايت ہے كه رسول الله الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ طَلَيْكِمُ نَ قَرَايا "دوڑ كا مقابله صرف اونث اور عَلَيْ "دوڑ كا مقابله صرف اونث اور عَلَيْهِ: ﴿لاَ سَبْقَ إِلاَّ فِي خُفْ، أَوْ كُلُورُوں مِن ہِ اور ہار جیت صرف تیراندازی كَ نَصْل ، أَوْ حَافِر ». رَوَاهُ أَخْمَدُ. وَاللَّانَةُ، مَقَالِم مِن - " (اے احمد اور تیوں نے روایت كیا ہے اور وَصَحَمُهُ ابْنُ جِبَانَ.

لغوى تشریح: ﴿ لاسبق ﴾ سبق ك "سین" اور "با" دونوں پر فتحد دوڑ كے مقابلہ میں جو مالى انعام وغيرہ رکھا جائے۔ مطلب بيہ ہے كہ مسابقت میں مال لینا طال نہیں ہے۔ ﴿ الا فی خف ﴾ سوائے اونٹ كے ۔ ﴿ او نصل ﴾ یا تیراندازی كے ﴿ او حافر ﴾ یا گھڑ دوڑ میں۔ سبل السلام میں ہے كہ بيہ حدیث دليل ہے كہ مقررہ انعام كی صورت میں دوڑ كا مقابلہ كرانا جائز ہے۔ ﴿ جعل ﴾ كے جيم پر ضمه معنی انعام۔ اگر انعام دوڑ كے مقابلہ میں حصہ لینے والوں كے علاوہ اور كى كی جانب سے ہے جيسے امام جیتنے والے كو كوئى انعام دے تو بيہ طال ہے۔ بغیر كى خوف و ترود كے اور اگر بيہ انعام كى مقابلہ میں حصہ لینے والے كى جانب سے ہو تو بيہ طال ہے۔ انعام ميں مال لینا نہ كورہ بالا كاموں میں طال ہے۔ اس كى جانب سے ہو تو بيہ طال ہے۔ اس كى جانب ہے ہو تو بيہ طال ہے۔ اس كى جانب ہے ہو تو بيہ حال نہیں و تربیت اور ٹریننگ ہے اور جماد كيلئے توت تیار كرتا ہے۔ جو الي صورت میں نہ ہو اس پر مال لینا قمار ہے۔ جو الي صورت میں نہ كو اس پر مال لینا قمار ہے۔ جس سے اجتناب كیا جانا چاہئے۔ جیسے پر ندوں اور كوتروں كى دوڑ اور مینڈھوں كو لؤاكر انعام حاصل كيا جاتا ہے۔

(۱۱۳۳) وَعَنْهُ عَن النَّبِي ﷺ حضرت الوجريه والله ني النَّيْم سے روايت كرتے ہيں قال: «مَنْ أَذْخَلَ فَرَساً بَيْنَ كه آپًا في فرمايا "جس فخص نے دو گھوڑوں كے

فَرَسَيْنٍ ، وَهُوَ لاَ يَأْمَنُ أَنْ يَسْبَقَ فَلاَ

بَأْسَ بِهِ، فَإِنْ أَمِنَ فَهُوَ قِمَارٌ» رَوَاهُ

أَخْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ، وَإِسْنَادُهُ ضَعِيْفٌ.

درمیان تیسرا گھوڑا داخل کیا لیکن اس شخص کو بیہ یقین نہ تھا کہ بیہ گھوڑا آگے بڑھ جائے گا۔ اس میں کوئی حرج نہیں لیکن اگر اس شخص کو پیہ یقین تھا کہ به تيبرا گهوڙا بردھ حائے گا تو به جوا ہو حائے گا۔" (اسے احمد اور ابوداؤد نے روایت کیا ہے اور اس کی سند

ضعیف ہے)

لغوى تشريح : ﴿ إِن يسبق ﴾ صيغه مجهول ـ يعني وه تو يتجهے ره جائے گااور دو سرا آگے بڑھ جائے گا۔ ﴿ فان امن ﴾ آگر اے پیچے رہے اور آگے بوصے كالقين ہو تو ﴿ فهو قدمار ﴾ وه قمار و جوا ہے۔ قمار ك قاف کے پنچے کسرو۔ پس مسابقت سے غرض و غایت یہ ہوتی ہے کہ گھوڑے کی قوت و طاقت کا صحیح اندازہ ہو جائے جب غرض بوری نہ ہو تو بے سود ہونے کی وجہ سے اسے ناجائز قرار دے دیا گیا۔

(۱۱۳۶) وَعَنْ عُقْبَةً بْنِ عَامِرٍ خَفْرت عَقْبِه بن عامر بناتِثْه سے روایت ہے کہ میں وَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ فَ رسول الله طَّيْكِم سے سَا اور وہ منبر پر كھڑے يہ رَسُولَ اللهِ ﷺ، وَهُوَ عَلَى المِنْبَرِ، (آيت) يڑھ رہے تھے۔ (ترجمہ)"تم جو کچھ ايني قوت يَفُولُ: ﴿وَأَعِدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ ہے کافروں کے (مقابلہ) کے لئے تیار کر سکتے ہو تیار مِنْ قُوَّةِ وَمِنْ رِبَاطِ الحَيْلِ ﴾ ٱلآيَة، كرو اور گھوڑوں كے باندھنے ہے۔" اور (فرماتے أَلاً! إِنَّ الفُوَّةَ الرَّمْيُ، ألاً! إِنَّ الفُوَّةَ عَلَى "خروار! قوت تيراندازي بـ خروار! قوت تير الرَّمْيُ، لَلاً! إنَّ القُوَّةَ الرَّمْيُ». رَوَاهُ اندازی ہے۔ خبردار! قوت تیراندازی ہے۔ "(ملم) مُسْلِمٌ.

لغوی تشریح: ﴿ اعدوا ﴾ اعداد ہے امر کا صیغہ ہے۔ اعداد تیاری کو کہتے ہیں متعقبل کیلئے کسی چیز کا تیار کرنا۔ ﴿ ما استطعتم ﴾ ما عام ہے حالات و ظروف اور اوضاع کے حسب حال انسان کے تمام ممکنات اس میں شامل ہیں۔ ﴿ رباط المنحبل ﴾ "راء" کے پنیج کسرہ۔ اس کے معنی اصل میں روکنے اور جمع رکھنے کے ہیں پھراسے خاص طور پر سرحدوں کی حفاظت اور سرحدوں پر واقع شہروں کی حفاظت کیلئے قیام کرنے کو رباط کما جانے لگا۔ تغییر المنار (ج ۱۰ ص : ٦٩) میں علامہ رشید رضانے کما ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ امت مسلمہ کی مستقل آرمی ہونی چاہئے جو اپنا دفاع کرنے کیلئے ہروقت تیار و مستعد رہے جس وقت بھی دشمن اچانک دھو کہ سے حملہ آور ہو۔ ای وقت اسے ناکوں چنے چبانے کے لئے میدان کار زار میں سینہ سپر ہو کر کھڑی ہو جائے۔ اس کے گھوڑ سواروں کا دستہ چاک و چوبند ہو اور تیز رفتاری و سبک رفتاری سے سرحدوں پر رونما ہونے والے واقعات کی اطلاع' سرحدی شہروں اور دیہاتوں پر واقع

المقوة الرمى ﴾ بن لوكه قوت تيراندازي مين ب- تفيرالمنار (ج ١٠ص: ٤٠) مين ب كه اس حديث میں رمی سے مراد ہروہ چیز ہے جس کو بھینک کر دشمن کو نشانہ بنایا جا سکے' تیر ہے' نیزہ ہے' منجنق کے

ذریعہ گولہ باری ہے ' جنگی جمازوں کے ذریعہ گولہ باری ہے یا بندوق کے ذریعہ اور توپ کے ذریعہ گولے

پھینکنا وغیرہ ہے۔ اگرچہ یہ تمام اسلحر حرب نبی ماٹھیا کے عہد سعادت میں متعارف نہیں تھا مگرلفظ رمی سب 

علائکہ آپ نے تیر کے سیکنے کا ذکر نسی کیا ہے ہمیں کیا معلوم شاید الله تعالی نے اپنے رسول ساتھ کیا کی لسان مبارک پر ان الفاظ کو جاری فرما دیا ہو جس میں عمومیت کا معنی پایا جاتا ہے کہ ہر دور میں آپ کی امت كيلي عموميت ير ولالت كرتا ہے كه وہ اس دور مين حسب ضرورت اسے مارنے كے معنى مين

استعال کرسکے۔



کھانے کے مسائل \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_854

# 

## کھانے کے مسائل

حضرت ابو ہررہ ، منالتہ نبی مانیکیا سے روایت کرتے ہیں کہ آپ کے فرمایا ''در ندول میں سے ہر کیلی والے کا کھانا حرام ہے۔'' (مسلم)

ابن عباس رئین کی روایت میں جے مسلم نے روایت کیا ہے یہ الفاظ ہیں کہ رسول الله سٹھیم نے منع فرمایا ہے دراس الله سٹھیم نے منع فرمایا ہے اور اتنا اضافہ ہے کہ "پرندول میں ہراس پرندے کا کھانا حرام ہے جو بنجوں میں گرفت کرکے

وَأَخْرَجَهُ مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ عَبَّاسٍ، بِلَفْظِ: «نَهَى». وَزَادَ: «وَكُلُّ ذِيْ مِخْلَبِ مِّنَ الطَّيْرِ».

قَالَ: «كُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ

فَأَكْلُهُ حَرَامٌ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

(١١٣٥) عَنْ أَبِيْ هُرَيَرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، عَن ِ النَّبِيِّ ﷺ

کھائے۔'

پہاڑنے والا در ندہ چوپایہ دو سرے الفاظ میں گوشت خور جانور حرام ہے اور ہروہ پر ندہ جو پنج میں پکڑکر کھاتا ہو حرام ہے۔ اس اصول کو امام شافعی رطیقہ' امام ابو حنیفہ رطیقہ اور امام احمد رطیقہ اور داؤد ظاہری رطیقہ نے تتلیم کیا ہے مگراس کے باوجود در ندوں کی حقیقت میں اختلاف ہے۔ النذا امام ابو حنیفہ رطیقہ کے نزدیک گوشت خور جانور جیسا بھی ہو وہ "مسبع" ہے۔ اس اعتبار سے بلی وغیرہ بھی سباع میں شامل ہے۔ امام شافعی رطیقہ کے نزدیک سباع وہ در ندہ ہے جو انسان پر حملہ آور ہو جیسے شیر' بھیڑیا' چیتا وغیرہ۔ بجو اور لومڑی شیس۔ اس لئے کہ یہ آدی پر حملہ نہیں کرتے۔ اس طرح پنج سے شکار اور پنجہ سے پکڑ کر کھانے والا پر ندہ بھی حرام ہیں کما البتہ چیل اور گدھ کو خباشت کی وجہ سے حرام قرار دیا ہے۔

(۱۱۳٦) وَعَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ حَفرت جابِرِ بن عبدالله وَاللَّهُ عَالَهُ عَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ رسول الله الله الله الله عَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ رسول الله الله الله الله على عنه قرايا تقا اور گھوڑوں ك يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الحُمُرِ گوشت كھانے ہے منع قرايا تقا اور گھوڑوں ك الأَهْلِيَّةِ، وَأَذِنَ فِي لُحُومِ الحَيْلِ . گوشت كى اجازت دى تقى ـ (بخارى و مسلم) اور مئتن عَلَيْهِ، وَفِي لَفُظ لِلْبُخَارِيُّ: "وَدَخْصَ» . بخارى كى روايت ميں ہے "اذن" كے بجائے مئتن عَلَى الله عنى عَلَى كه آپ نے دخص" كا لفظ ہے جس كے معنى عِيں كہ آپ نے

رخصت دی۔

حاصل کلام: اس مدیث ہے معلوم ہوا کہ خیبر کے روز گھریلو گدھوں کا گوشت کھانا جرام قرار دیا گیا۔
اس ہے پہلے اس کی اجازت تھی تو گویا احکام بتدریج نافذ کئے گئے ہیں۔ جرام کئے جانے کی وجہ جیسا کہ بخاری میں بھی آیا ہے کہ یہ ناپاک و پلید خوان ہے۔ جمہور علماء 'صحابہ و تابعین وغیرہ اس طرف گئے ہیں۔ خوری معلوم ہوا کہ گھوڑے کا گوشت طال ہے۔ رخصت اور اذن کا لفظ غالبًا اس لئے فرمایا کہ گھوڑوں کی کی وجہ ہے تزیمی طور پر ممنوع قرار دیا تھا پھر رخصت وے دی۔ زیدبن علی 'امام شافعی مواثی اور امام ابو حنیفہ روائی کی کی وجہ ہے تزیمی طور پر ممنوع قرار دیا تھا پھر رخصت وے دی۔ زیدبن علی 'امام شافعی روائی اور امام ابو حنیفہ روائی کی داروں رشیدین لیخی صاحبین اور امام احمد روائی اور اسمی بروائی ہوں اور سلف و خلف کے سب علماء اس کی حلت کے قائل ہیں لیکن امام مالک روائی اور ابوحنیفہ روائی کے اور اسمی مربی احادیث صربی ان کے خلاف ہیں۔ اور سلف و غلف کے سب علماء اس کی حلت کے قائل ہیں ابی اوفی شاخی ان کے خلاف ہیں۔ رضوی اللّه تَعَالَی عَنْهُ قَالَ: غَزَوْنَا کے ہمراہ سات غزوات لڑے ہیں۔ ہم ٹری ول رضوں الله تَعَالَی عَنْهُ قَالَ: غَزَوْنَا کے ہمراہ سات غزوات لڑے ہیں۔ ہم ٹری ول رضوں الله تَعَالَی عَنْهُ قَالَ: غَزَوْاتِ ، کھاتے رہے ہیں۔ (بخاری و مسلم)

لغوى تشريح: ان احاديث ميس يجه جانورول كي حلت و حرمت نام بنام بيان كي من بير - ندى بهي انبي مير

کھانے کے مسائل \_\_\_\_\_\_

سے ہے۔ اس کی حلت پر تقریباً سب کا اتفاق ہے۔

(۱۱۳۸) وَعَنْ أَنَسُ رَضِيَ اللَّهُ حضرت الس بِنَاتُ ہے خرگوش کے قصہ کے متعلق تعالَى عَنْهُ - فِي قِصَّةِ الأَرْنَبِ - روایت ہے کہ (ابوطلی) نے اسے فرج کیا اور اس کی قال : فَذَبَحَهَا فَبَعَثَ بِوَرِکِهَا إِلَىٰ ران رسول الله طَیْ الله عَلَیْم کی خدمت میں پیش کی۔ جے رَسُول الله عَلَیْم ، فَقَبِلَهُ مُنْفَقَ عَلَیْه . آپ نے قبول فرمالیا۔ (بخاری و مسلم)

لغوى تشريح: ﴿ فَى قَصَهُ الارنب ﴾ حضرت الس برالله في الله مم في ايك خرگوش كو به كايا كه مم في ايك خرگوش كو به كايا اس وقت مم مر المظهران كے مقام پر تھے۔ لوگ دو ڑے اور پکڑنے كى كوشش كى۔ خرگوش دو ڑتے دو ڑتے تھك گيا۔ درماندہ ہو گيا تو ميں في اسے پکڑ ليا اور ابو طلحہ برالتہ كے پاس لے آيا۔ انہوں في اسے ذرح كركے ران ني ملته الله كي خدمت ميں بھيج دى جے آپ في شرف قبوليت سے نوازا۔ ﴿ ورك ﴾ "واؤ" پر فتح اور "را" كے فيچ كسره اور كم كي كيمار ساكن بھى پڑھ ليا جاتا ہے ورك كتے ہيں ران كے اوپر والے حصہ كو۔

حاصل کلام: اس حدیث سے معلوم ہوا کہ خرگوش حلال ہے۔ اگر حلال نہ ہوتا تو آپ اسے قبول نہ فرماتے۔

ُ (۱۱۳۹) وَعَنِ ابْنَ عَبَّاسِ رَضِيَ حَفرت ابن عباس بَيْنَ الله رائية ہے روایت ہے کہ رسول الله تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله الله الله الله عَنْهُمَا قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله الله الله عَنْهُمَا عَن عَن قَدْل الله عَنْهُمَا عَن مَعْ قرايا ہے۔ چيونئ شدكى مَهى مد مد اور ممولا۔ الله وَآبِّ: النَّمْلَةِ، وَالنَّحْلَةِ، (اے احمد اور ابوداؤد نے روایت کیا ہے اور ابن حبان نے والله دُهُدِ، وَالصَّرَدِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو اے صحح کما ہے)

دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

لغوى تشريح: ﴿ من الدواب ﴾ دواب دابه كى جمع ہے۔ ہر اس جانور كو كہتے ہيں جو زمين پر رينگتا ہے۔ ﴿ الصود ﴾ عمرك وزن بر- اليا پرندہ جس كا سر' چونچ اور پر برك بوك موتے ہيں۔ اس كا پيك سفيد رنگ كااور پشت سبزرنگ كى موتى ہے اور چھوٹے چھوٹے پر ندول كاشكار كرتا ہے۔

حاصل كلام: اس حديث سے معلوم ہوا كه آپ نے جن كے مارنے سے منع فرمايا ہے وہ حرام ہيں۔ جمهور علاء كرام كابھى يمي فيصلہ ہے۔

(۱۱٤۰) و عَن ِ ابْنِ أَبِي ِ عَمَّارِ حَفرت ابن ابی عمار راتِیْ سے روایت ہے کہ میں قَالَ: قُلْتُ لِجَابِرِ: الضَّبْعُ صَیْدٌ نے جابر راٹھ سے وریافت کیا کہ کیا بجو (چرگ) بھی هِیَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: قَالَه رَسُولُ شکار ہے؟ انہوں نے کما ہاں! میں نے پجر پوچھا'

لغوى تشريح: ﴿ المضبع ﴾ ضاد پر فتح اور "با" پر ضمه - معروف اور جانا پهچانا جانور ہے جو قبروں كو كورن ( پهاڑنے ) كاشوقين ہے - فارى زبان ميں اسے ﴿ كفتار ﴾ اور ہندى زبان ميں بجو كتے ہيں - نيل الاوطار ميں ہے كہ اس كا معالمہ بھى جران كن اور عجب ہے كہ وہ ايك سال نر ہوتے ہيں اور ايك سال ماده - حالمہ وہ بحالت نر ہوتى ہے اور بحالت مادہ بچى كو جنم ديتى ہے - ﴿ صيدهي؟ ﴾ يمال پر حرف استفهام حذف ہے اور مقصود يہ تھا كہ كيا اس كا كھانا حال ہے؟ اس لئے كہ شكار شرعاً اس جانور كا ہے جس كو كھانے كيا شكار كيا جاتا ہے - اس حديث كى بنا پر امام شافعى دياتي ' امام احمد دياتي اور الحق درميان بحيث نرديك بجو طال ہے اور نيل الاوطار ميں ہے كہ امام شافعى دياتي نے فرمايا' صفا اور مروہ ك درميان بحيث نرديك بجو طال ہے اور نيل الاوطار ميں ہے كہ امام شافعى دياتي نے فرمايا' صفا اور مروہ ك درميان بحيث برعم سامام مالك دياتي اور امام ابو حقيفہ دياتي اس كو حرام كتے ہيں اور كوئى كى پر اعتراض نہ كرتا ـ اس كے كہ اس كى كچلياں نميں ہوتيں اور كى درندے كے حرام ہونے كيائے اس كا كچليوں والا اور درندہ ہونا ضرورى ہے يعنی اس ميں دونوں وصف پائے جانے چاہيں اور يہ جواب بھى ديا گيا ہے كہ حدیث كے موم سے يہ مخصوص ہے ۔

راوى حديث: ﴿ ابن ابى عماد ﴾ ان كانام عبدالرحلن بن عبدالله بن ابى عمار القرشى المكى ہے۔ كثرت عبادت كى وجد سے ان كالقب والقس " يعنى راهب و بادرى تھا۔ امام نسائى رائي المن اقد قرار ديا ہے۔

حفرت ابن عمر رفی اس روایت ہے کہ ان سے میں (خار پشت) کے متعلق دریافت کیا گیا۔ انہوں نے جواب میں اللہ کا فرمان سنایا "(اے رسول!) کمہ دے کہ میں اس میں کوئی حرام چیز نہیں باتا جو میری طرف وحی کی گئی ہے" اس کے باس ایک بزرگ بیشے تھے انہوں نے کہا میں نے حضرت ابو جریرہ رفائی سے سنا ہے کہ اس کا ذکر نبی میں ایک باس کیا گیا تو سے سنا ہے کہ اس کا ذکر نبی میں اور ابوداؤد نے آپ ناور ہے۔ "(اس کی روایت احمد اور ابوداؤد نے خبیث جانوروں میں سے ایک خبیث جانوروں میں سے ایک خبیث جانوروں میں سے ایک

(١١٤١) وَعَن ابْن عُمَر رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنهُمَا أَنَّهُ سُئِلَ عَن اللَّهُ تَعَالَى عَنهُمَا أَنَّهُ سُئِلَ عَن اللَّهُ أُوحِى إِلَيَّ مُحَرَّماً ﴾ ٱلآية فقال شَيْخ عِندَهُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرةَ رَضِيَ اللَّهُ يَعْدَهُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ يَقُولُ: ذُكِرَ عِنْدَ النَّبِيِّ تَعَالَى عَنْهُ يَقُولُ: ذُكِرَ عِنْدَ النَّبِيِّ تَعَالَى عَنْهُ يَقُولُ: ذُكِرَ عِنْدَ النَّبِيِّ وَعَلَم اللَّهُ الْخَبَائِثُ مِنْ اللَّهُ الْخَبَائِثُ مِنْ الْحَرَجَهُ أَخْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ، وَالْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ، وَالْمَدُ وَالْمُو دَاوُدَ، وَالْمُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى عَنْهُ مَا الْمُؤْمِدُ وَالْمُو دَاوُدَ، وَالْمُولُ الْمُولُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤُمُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللَّهِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِنُونُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمُ الْمُونُ الْمُؤْمِ الْمُومُ الْمُومُ

#### کی ہے اور اس کی سند ضعیف ہے)

لغوى تشريح: "لمتفدفد" قاف پر ضمه 'نون ساكن 'فا پر ضمه - ايك خار دار جانور جو جسامت ميں بلى كے برابر ہوتا ہے جس كے جسم پر تكلے كی طرح كانئے ہوتے ہيں اور خطرہ كے موقع پر ان كو پھيلا كر ان ميں چھپ جاتا ہے۔ جے سه اور خار پشت بھى كہتے ہيں - ﴿ انها خسيشة من المحسائث ﴾ كه وہ خبيث جانوروں ميں سے ہے اس لئے وہ حرام ہے اللہ تعالى كا ارشاد گراى ہے "يعدل لهم المطيبات ويعدم عليه هم المحسائث" (٤ : ١٥٥) كه وہ ان كيلئے طيبات كو طال اور خبائث كو حرام قرار ديتے ہيں - اس لئے ہر وہ جانور حرام ہے جو خبيث ہے اور ايك نسخه ميں ہے كه حضرت عمر بناتم نے فرمايا اگر رسول الله لئے ہر وہ جانور حرام ہے جو خبيث ہے اور ايك نسخه ميں ہے كه حضرت عمر بناتم نے فرمايا اگر رسول الله لئے ہر وہ جانور فرايا ہے كہ بيہ جانور ايسا ہے تو بيد لازما ايسابى ہے جيسا آپ ئے فرمايا ۔

حاصل کلام: اس حدیث سے خار بشت یعنی سید کی حرمت ثابت ہوتی ہے۔ امام ابو حنیفہ رطینیہ اور امام احمد رطینیہ کی بمی رائے ہے۔ مگر یہ حدیث ضعیف ہے جیسا کہ حافظ ابن حجر رطینیہ نے صراحت کی ہے۔ امام مالک رطینیہ اور ابن ابی یعلیٰ کا خیال ہے کہ بیہ حلال ہے کیونکہ حرمت کی کوئی دلیل صبح نہیں۔ واللہ اعلم۔ (سبل)

#### ریا ہے)

لغوى تشريح: ﴿ المجلالة ﴾ لام پر تقديد ہے ليمنى گندگى خور جانور۔ خواہ وہ اون ہو يا گائے 'كرى ہو يا مرغی۔ يہ حديث اس كى دليل ہے۔ خطابی نے كما ہے كہ ايك حديث ميں يہ مروى ہے كہ گائے گندگى خور ہو تو اسے چاليس روز چارہ كھلايا جائے۔ تو اس كے بعد اس كا گوشت كھايا جا سكتا ہے۔ شارح ترندى نے تحفة الاحوذى (ج ٣ من ٩٨) ميں ابن رسلان كى شرح السنن سے نقل كيا ہے كہ بندكرك ركھنے كى كوئى معين و مقرر مدت نہيں ہے اور بعض كى يہ رائے ہے كہ اون 'گائے كيلئے چاليس روز اور بحرى كيئے سات روز اور مرغى كيلئے تين روز كى مدت ہے۔ اسى رائے كو المحذب اور التحرير ميں ليندكيا گيا ہے اور سبل السلام ميں ہے۔ وقت كى تعيين كے سلسلہ ميں خالفين كى مخالفت كى كوئى وجہ معلوم نہيں ہو كتى۔ (١١٤٣) وَعَنْ أَبِيْ قَنَادَةً رَضِيَ حضرت ابو قادہ بخاليۃ ہے ہمار وحشى كے قصہ كے اللّه تَعَالَى عَنْهُ ۔ فِي قِصَّةِ الْحِمَادِ سلسلہ ميں مروى ہے كہ نبى سائيلام نے اس كا گوشت اللَّه تَعَالَى عَنْهُ ۔ فِي قِصَّةِ الْحِمَادِ سلسلہ ميں مروى ہے كہ نبى سائيلام نے اس كا گوشت اللَّه مُعَالَى عَنْهُ ۔ فِي قِصَّةِ الْحِمَادِ سلسلہ ميں مروى ہے كہ نبى سائيلام نے اس كا گوشت اللَه عَنْدَ ، فور الله الله عَنْدَ الله عَنْدَ ، في سائيلام نبى منه الله عَنْدَ وَمَالَى عَنْهُ النَّبِيُ عَنْهُ النَّبِيُ عَنْهِ . ناول فرمايا۔ (بخارى و مسلم)

حاصل کلام: اس مدیث سے ثابت ہوا جنگلی گدھا حلال ہے اور اس کی حلت پر اجماع ہے۔ (السبل)

حضرت ابوقادہ واللہ کی یہ حدیث پہلے کتاب الحج میں باب الاحرام کے تحت تفصیلاً گزر چکی ہے۔

(۱۱٤٤) وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِيْ حَضرت اساء بنت الى بكر رَيَ الله عَنْ الله مَع الله الله الله تَعَالَى عَنْهما قَالَتْ: في الله الله عَمد مِن الله تَعَالَى عَنْهما قَالَتْ: في الله الله عَمد مِن هو الله وَسَا فَكُونَا عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ فَرَساً فَ كَعاليا بهي - (بخاري ومسلم) فَأَكُلْنَاهُ. مُثَفَّقُ عَلَيْهِ.

حاصل کلام: اس مدیث میں گھوڑے کا گوشت کھانا حلال ہے۔ جیسا کہ اس سے پہلے بھی حضرت جابر زمانٹھ سے اس بلب کے شروع میں گزر چکا ہے۔

(۱۱٤٥) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ حَصْرت ابن عباس بَیُ اَ سے روایت ہے کہ رسول اللّه نَعَالَى عَنْهُما قَالَ: أُكِلَ الضَّبُ الله اللّهِ الله الله الله الله عَنْهُما قَالَ: أُكِلَ الضَّبُ الله الله الله عَلَيْهِ (سائدًا) كو كھالم كيا۔ عَلَىٰ مَآئِدَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ مُثَنَّةً عَلَيْهِ (بخارى ومسلم)

لغوی تشریکے: ﴿ الصّب ﴾ زمین پر رینگنے والا چھوٹا سا جانور جو گرگٹ کے مشابہ ہوتا ہے۔ هندی ذبان میں اے سانڈ کتے ہیں اور فاری میں سوسار۔ اس کے بارے میں کما گیا ہے کہ بیہ جانور پائی نہیں پیتا بلکہ صرف نیم اور ہوا کی خنی پر اکتفا کرتا ہے اور چالیس روز بعد صرف ایک قطرہ پیشاب کرتا ہے اور موسم سرما میں یہ جانور ایپ بلل سے باہر نہیں آتا۔ کما جاتا ہے کہ اس کے ذکر کی دو فرمیں ہوتی ہیں۔ سوسار کا گوشت قوت جماع انتمائی زیادہ کر دیتا ہے جب اس کے گوشت کے فکرے نے جائیں تو ان میں روغن ہرتی ہوتا ہے جو کہ عضو محصوص مردانہ پر ملنے ہے اس کے گوشت کے فکرے تلے جائیں تو ان میں روغن مردی اور شاب و جوانی عود کر آتی ہے۔ اہل عرب بالعموم اور اہل نجد بالحضوص کثرت ہے اس کا گوشت مردی اور جمال تک اس بات کا تعلق ہے کہ مشہور ہے کہ صب سے مراد گوہ ہے یہ صبح نہیں ہے دہ تو گرگٹ ہے اور جمال تک اس بات کا تعلق ہے کہ مشہور ہے کہ صب سے مراد گوہ ہے یہ صبح نہیں ہے دہ تو گرگٹ ہے اور جمال تک اس بات کا تعلق ہے کہ مشہور ہے کہ صب سے مراد گوہ ہے یہ صبح نہیں ہے دہ تو گرگٹ ہے اور جمال کا ور جمال کا حدیث صب کے کھانے کے جوان کی دلیل ہے اور جمال کا قول بھی ہی

حاصل کلام: اس حدیث سے ثابت ہوا کہ صب طال ہے، جہور علماء کی کی رائے ہے بعض نے اسے حرام اور بعض نے اسے محروہ بھی کہا ہے اور دلیل کے لئے ابوداؤد کی روایت پیش کی ہے کہ آپ نے "ضب" کھانے سے منع فرمایا۔ گر محیحین کی ہے حدیث اور اس موضوع کی دو سری احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ممانعت حرمت کی نہیں کراہت کی ہے۔ آخضرت مان کھانے نے فود ضب نہیں کھائی البتہ صحیح مسلم میں ہے کہ آپ نے فرمایا "اسے کھاؤ ہے طال ہے لیکن ہے میرا کھانا نہیں ہے۔ "جو اس بارے میں واضح نص ہے کہ ممانعت زیادہ کرامت پر جنی ہے، حرمت پر قطعاً نہیں۔

(١١٤٦) وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ حَضرت عبدالرحمٰن بن عَمَان قرشى بن الله عن مروى

ہے کہ ایک طبیب نے رسول الله مٹھیم سے مینڈک کے بطور دوا استعال کے بارے میں دریافت کیا تو آپ نے اس کے قتل کرنے سے منع فرمایا۔
(اے احمد نے روایت کیا ہے اور حاکم نے اے صحح کما

شكار اور ذبائح كابيان

عُثْمَانَ القُرَشِيِّ، أَنَّ طَبِيْباً سَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَن الضَّفْدَعِ الضَّفْدَعِ يَخْعَلُهَا فِي دَوَآءٍ، فَنَهَى عَنْ قَتْلِهَا. أَخْرَجَهُ أَخْمَدُ، وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ.

4

حاصل کلام: اس مدیث کی رو سے مینڈک دوا میں استعال کرنے کی غرض سے مارنا بھی ممنوع ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ یہ حرام ہے۔ بیعتی میں ابن عمر بھاتھ سے روایت ہے کہ مینڈک کو مت مارو کہ اس کی آواز تسبع ہے۔

### ١ - بَابُ الصَّيْدِ وَالذَّبَآنِحِ

(۱۱٤٧) وَعَنْ أَبِيْ هُوَيْرَةَ رَضِيَ حَفْرت ابو بريه نظاتِيْ ب روايت ہے كه رسول الله الله تعالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ طُلْقِيَّا نَ قَراما "جس كى نے مال مولى كَ تحفظ اللّه تعالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ طُلْقِیَّا نَ قراما "جس كى نے مال مولی كے تحفظ من اللّه تحفظ الله عن الله تحل كے كتى يا شكارى كتے يا زراعت كى ماشيقة، أوْ صَيْدٍ، أوْ زَرعٍ ، انتقص وكيه بھال و حفاظت كرنے والے كتے كے علاوہ دو مرا مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاظُ». مُنْفَنْ عَنْهِ كُولَى كمّا (شوقيه طور پر) ركھاتو اس كے ثواب ميں سے مِن أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاظٌ». مُنْفَنْ عَنْهِ مَر روز ايك قيراط ثواب كم ہو جاتا ہے۔ (بخارى و

حاصل کلام: اس حدیث سے معلوم ہوا کہ دل کے بہلاوے اور شوق فضول کی تسکین کیلئے کا رکھنا ممنوع ہے البتہ شکار کیلئے 'کیتی باڑی اور جانوروں کی دیکھ بھال اور گرانی و حفاظت کیلئے رکھنے کی اجازت ہے اور اس کے شوقیہ رکھنے کی وجہ سے ہومیہ ایک قیراط ثواب میں کی واقع ہوتی ہے۔

حضرت عدى بن حاتم رہن گئر سے روایت ہے كہ رسول اللہ ملتی ہیں استاد ملتی ہیں استاد فرمایا كه "جب تو اپنا شكارى كتا جانور كے شكار كيلئے چھوڑے تو اس پر اللہ كانام پڑھ ليا كرو) بھراگر وہ شكار كو تمہمارے لئے روك لے اور تو اسے زندہ پالے تو اسے ذنح كر لو اور اگر تو شكار كو مردہ حالت میں پائے اور كتے نے ابھى تك اس میں سے بچھ نہ كھایا ہو تو اور كتے نے ابھى تك اس میں سے بچھ نہ كھایا ہو تو

﴿ (١١٤٨) وَعَنْ عَدِيٌ بْنِ حَاتِهِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، قَالَ: قَالَ لِيْ رَضُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ وَاللهُ اللهِ عَلَيْهِ، فَإِنْ أَمْسَكَ عَلَيْكَ فَأَذْرَكْتَهُ حَبَّا فَاذْبَحْهُ، وَإِنْ أَذْرَكْتَهُ قَدْ قُتِلَ، وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ فَكُلْهُ، وَإِنْ وَجَدْتَ مَعَ كَلْبِكَ كَلْبِكَ كَلْباً

غَيْرَهُ، وَقَدْ قُتِلَ، فَلاَ تَأْكُلْ. فَإِنَّكَ

عَلَيْهِ، وَهٰذَا لَفْظُ مُسْلِمٍ.

تم اسے کھا کتے ہو اور اگر تو اپنے کتے کے ساتھ دو سرا کوئی کتا بھی پائے اور جانور مردہ حالت میں ملے لاَ تَدْرِي أَيِّهُمَا قَتَلَهُ، وَإِنْ رَمَيْتَ بِسَهْمِكَ فَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ، فَإِنْ غَابَ تَوْ يَكُر انْ نَهُ كُمَا كُونَكُ تَجْمِ معلوم نهي كه ان عَنْكَ يَوْماً فَلَمْ تَجِدْ فِيهِ إِلاًّ أَثَرَ دونول مِن سے كس في اسے مارا بے اور اگر تو اپنا تیر چھوڑے تو اس پر بسم اللہ پڑھ۔ پھراگر شکار تیری سَهْمِكَ فَكُلْ إِنْ شِئْتَ، وَإِنْ وَجَدْتَهُ غَرِيقاً فِي المَاءِ فَلاَ تَأْكُلُ». مُنتَفَق نظروں سے ایک روز تک او جمل رہے اور اس میں تیرے تیر کے سوا دو سرا کوئی زخم کا نشان نہ ہو تو پھر اسے تو کھا لے۔ اگر تیری طبیعت کھانے کی طرف مائل ہو اور اگر شکار کو پانی میں ڈوب کر مرا ہوا پائے تو اسے نہ کھا۔" (بخاری و مسلم) اور یہ الفاظ مسلم کے

لغوی تشریح: ﴿ محلبک ﴾ سدهایا ہوا کتاوہ ہو تا ہے کہ مالک جب کتے کو شکار پر جھیٹنے کیلئے ابھارے تو وہ اس کی تلاش میں نکل کھڑا ہو اور جب ڈانٹ پلائے تو فور اُ رک جائے اور جب شکار کر لے تو اسے مالک کیلئے روکے رکھے۔ خود نہ کھائے۔ یہ تیسری صفت کے شرط ہونے میں اختلاف ہے۔ ﴿ فان امسک علیک ﴾ اور اگر وہ تمهارے لئے روکے رکھ بایں طور کہ خود اس میں سے پھے نہ کھایا ہو۔ حاصل كلام: اس مديث سے معلوم ہوا كه كھانے كيلئے يا منافع حاصل كرنے كيلئے شكار كرنا جائز ہے۔ شکار شکاری کتے سے کیا جائے یا شکاری پر ندوں سے سب جائز ہے اور ان کا کھانا طال ہے۔ اس کی دو شرطیں ہیں ایک یہ کہ کے کو چھوڑتے وقت ہم الله ضرور پراھی جائے دو سرایہ کہ کا تربیت یافتہ لینی سدهایا ہوا ہو سدهایا ہوا کتا اگر اس شکار میں سے تیجھ کھالے تو شکار حرام ہوگیا۔ اس کا کھانا جائز نہیں رہا۔ اگر شکار کردہ جانور صبح سالم حالت میں ہے تو اسے کھانا جائز ہے۔ اس موقع پر بیہ بات بھی سامنے رہنی چاہئے کہ اگر کتے نے شکار اپنے دانتوں سے پکڑا ہے اور وہ مرگیا ہے تو اس کا کھانا حلال ہے اور اگر کتے کے جسم کی ضرب سے مرے تو حرام ہے۔ پھراگر وہ شکار آدی کے پینچنے تک بقید حیات ہو تو اے ذائح کرنا چاہے اور اگر مرچکا ہو تو وہ کھانا حلال ہے۔ نیز اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ شکاری کتے کو مالک نے خود پڑھ کر چھوڑا ہو۔ اگر ازخود شکار پر ٹوٹ پڑا اور شکار مار بھی لیا تو ایسا شکار بھی حلال نہیں ہوگا۔ جمهور علماء کی میں رائے ہے۔ مگر ایک گروہ کی رائے میہ بھی ہے کہ کتے کاسد ھایا ہوا ہونا شرط ہے۔ مقصد و ارادہ ہے جھو ڑنا شرط نہیں۔

ای طرح اس مدیث سے شکار کی دوسری چیز نیزہ اور تیر سے شکار کرنا بھی ثابت ہے۔ تیر چھوڑتے وقت بھی اللہ کا نام لینا ضروری ہے۔ پس ثابت ہوا کہ بم اللہ کمنا ایسے شکار کیلئے واجب ہے البتہ اگر بھول جائے اور بہم اللہ نہ پڑھے تو بھی کوئی مضا کقہ نہیں۔ جائز ہے۔ یہ رائے امام ابو حنیفہ رطیقہ کی ہے اور امام مالک رطیقہ اور ایک روایت کی رو سے امام احمد رطیقہ اور صحابہ کرام میں سے ابن عباس ش کی رائے یہ ہے کہ اگر دیدہ و دانستہ اور عمر آ چھوڑنے کی صورت میں بھی ایسے شکار کا کھانا حلال ہے اور ظاہریہ کی رائے تو یہ ہے کہ مندوک النسسمیہ شکار کا کھانا حرام ہے۔ اگرچہ بھول کر نہ پڑھا گیا ہو۔ قول رائح یہ معلوم ہو تا ہے کہ مسلمان کا وہ ذبیحہ جس پر یقین ہو کہ اللہ کا نام نہیں لیا گیا نہ کھایا جائے اور شک کی صورت میں اگر ذرج کرنے والا پکا مسلمان ہو تو ہم اللہ پڑھ کر کھالین چاہئے اور جو پرندہ تیرکی ضرب کھاکر پائی میں اگر نے والا پکا مسلمان ہو تو ہم اللہ پڑھ کر کھالین چاہئے اور جو پرندہ تیرکی ضرب کھاکر پائی میں جاگرے تو اسے نہ کھایا جائے اس لئے کہ اس کی موت واقع ہونے میں شک پیدا ہوگیا ہے کہ آیا وہ تیر گئے سے مرا ہے یا پائی میں ڈو ہے کی وجہ سے جاں بخی ہوا ہے۔ اس شک کی وجہ سے اسے نہ کھانا ہی قربن صواب ہے۔

راوی حدیث: ﴿ عدی بن حاتم براتر ﴾ عدی بن حاتم طائی۔ قبیلہ "طیخ " سے ان کا تعلق تھا اور باپ کی طرح نمایت تنی تھے۔ کھ میں شعبان کے مینے میں نبی ملٹھیلا کی خدمت میں وفد کی صورت میں حاضر ہوئے۔ جب عرب مرتد ہوئے تو یہ اپنی قوم سمیت اسلام کی حقانیت و صداقت پر خابت قدم رہے۔ پہلا صدقہ حضرت ابو بکر براتھ کے پاس جو پہنچا وہ عدی اور اس کی قوم کا صدقہ تھا۔ فتح مدائن میں حاضر تھے۔ حضرت علی برنا تھ کے ساتھ لڑائیوں میں ان کے ساتھ رہے۔ بنگ جمل کے موقع پر ان کی آنکھ ضائع ہو گئ مسلام سخاوت اور جود و کرم میں ان کی مثالیں بری مشہور و معروف ہیں۔ ایک سو بیں برس سک زندہ رہے اور ۱۸ھ میں وفات بائی۔

(۱۱٤٩) وَعَنْ عَدِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ حَفَرَت عَدَى بِنَاتُمْ سے روایت ہے کہ میں نے تَعَالَى عَنْهُ، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ رسول الله مِنْ اللهِ بَعْلَمَ سے بغیر پھل کے تیر کے شکار کے بیخا عَنْ صَیْدِ المِعْرَاضِ فَقَالَ: ﴿إِذَا مُعْلَقُ سُوالَ کیا تو رسول الله مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُلهُ اللهُ ا

### لنذا اسے نہ کھا۔ (بخاری)

لغوى تشريح: ﴿ المعداض ﴾ ميم پر كمرہ اور عين ساكن- بير ايسے تيركو كتے ہيں جس كا پُعل نہ ہو اور يہ ہو اور يہ ہو اور يہ كتے ہيں جس كا پُعل نہ ہو اور يہ كتے ہيں كہ يہ لكڑى ہوتى ہے جس كے دونوں اطراف پتلے اور درميانى حصد موٹا و مضبوط ہو تا ہے اور يہ بھى كما گيا ہے كہ ايسى لا تھى جس كے دونوں طرف لوہا ہوتا ہے۔ شكارى اسے شكار پر پھيئتا ہے۔ يہ آخرى تعريف سياق صديث كے زيادہ مشابہ معلوم ہوتى ہے۔ ﴿ اذا اصبت بعده فكل ﴾ جب تو اس كا شكار دھاركى طرف سے كركے تو اس كھالے اگر وہ جانور ذرى كرنے سے پہلے بھى جال جتى ہوگيا كيونك

ایا جانور پھر فہوح کے تھم میں ہوتا ہے۔ ﴿ بعرضه ﴾ عرضه عین پر فقہ اور "را" ساكن۔ جس كى ايك طرف لوہا لگا ہوا نہ ہو۔ ﴿ فانه و قيلة ﴾ وقيلة موقوذ كے معنى میں ہے وہ جانور جے لاشى يا پھريا ايك چرخ من ميں ہے اوہ لگا ہوا نہ ہو سے مارا جائے وہ حرام ہے اس لئے كہ وہ در حقیقت ذرى نہیں كى گئ اور حكماً بھى اسے فروح قرار نہیں ویا جا سكتا۔

حاصل کلام: اس حدیث سے معلوم ہوا کہ شکار ہیں یہ اصول ہے کہ اگر تو جانور کسی تیز چیز سے زخمی ہوکر خون بہہ جانے کی وجہ سے مرے تو اس کا کھانا جائز و حلال ہے اور اگر کسی چیز کی ضرب و چوٹ سے مرے تو اس کا کھانا حرام ہے۔ قرآن و حدیث دونوں سے بیا جاہت ہے۔

(۱۱۵۰) وَعَنْ أَبِيْ نَعْلَبَةَ، رَضِيَ حَضرت الو تعلبه بَنْ اللهِ عَلَم وايت ہے كه في الله الله تعالى عَنْهُ، عَن النَّبِيِّ عَلَيْهِ فَ فَرايا "جب تو اپنے تير سے شكار كرے اور وہ قالَ: «إِذَا رَمَيْتَ بِسَهْمِكَ، فَعَابَ شكار تيرى نظرول سے اوجل ہو جائے۔ بعد ميں پھر عَنْكَ، فَأَذْرَكْتَهُ: فَكُلْهُ، مَا لَمْ تواسے پالے تو جب تك وہ بد بودار نہ ہو كھالے۔ " يُنْوَنْ ". أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ،

لغوى تشريح: ﴿ مالم يستن ﴾ باب افعال سے بے لعنى جب تك اس ميں بداو پيدا نه مو-

حاصل کلام : اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر کسی پرندے کا شکار کیا اور وہ زخم کھاکر ایسی جگہ جاگرا کہ شکاری کی نظروں سے او جعل ہوگیا۔ بعد ازاں پھر مل گیا۔ اگر وہ پانی میں مردہ حالت میں ملا ہو پھر تو حرام ہے اگر زندہ مل جائے تو اسے ذرئح کر لیا جائے اور اگر خشکی پر مردہ حالت میں ملا ہو اور اس کے جسم پر تیم کے نشان کے علاوہ اور کوئی نشان نہ ہو تو وہ حلال ہے۔ مگرجب اس میں تعفن اور بدبو پیدا ہو جائے تو وہ تعلی حرام ہے۔

(١١٥١) وَعَنْ عَآئِشَةً رَضِيَ اللَّهُ حضرت عائشه رُفَهُ الله عَروى ہے كه كچھ لوگوں نے تَعَالَى عَنْهَا: أَنَّ قَوْماً قَالُوا لِلنَّبِيِّ فِي طَلَّيْ الله يَوْجَها كه لوگ ہمارے پاس گوشت تَعَالَى عَنْهَا يَا تُوْنَنَا بِاللَّحْمِ لاَ اللّه بِين جس كے متعلق ہميں معلوم نہيں كه وه تَنْدُرِيْ أَذَكَرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ، أَمْ لاَ؟ گوشت كس طرح كا ہوتا ہے آيا اس پر الله كانام ليا فَقَالَ: «سَمُوا اللّه عَلَيْهِ أَنْتُمْ، گيا ہوتا ہے يا نهيں؟ آپ نے فرمايا "تم اس پر الله وکُلُوهُ». رَوَاهُ البُعَادِيُّ.

حاصل کلام: اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ مسلمان کو مسلمان کے متعلق حسن ظن رکھنا چاہئے نیزیہ کہ جب تک حتی اور یقینی طور پر کسی چیز کے بارے میں معلوم نہ ہو جائے کہ وہ حرام ہے محض شبمات کی بنا پر اسے حرام قرار نہیں دیا جانا چاہئے بالخصوص جبکہ وہ چیز کسی مسلمان بھائی کے پاس ہو۔

(١١٥٢) وَعَنْ عَبْدِاللهِ بْن ِ مُعَفَّل حضرت عبدالله بن مَعْفَل مزنى برالله سے روایت ہے

لغوى تشريح: ﴿ المحدَف ﴾ خاء بر فتح ذال ساكن ـ وه كنكرى يا عكريز على كا كينكنا جـ ورميان اور شاوت والى انگل عـ يا الكوشم اور شاوت والى انگل عـ ـ ﴿ انها ﴾ يعنى وه سكريزه جو خذف ع سمجها كيا على الله الله بي باب فتح عـ به وه زخى نهيل كرتى ﴿ تفف ﴾ يعنى وه آكه كو نقصان دي اور اندها كر

دیتی ہے۔

حاصل کلام: اس حدیث سے معلوم ہوا کہ کنگری لگنے سے جانور مرجائے تو اس کا کھانا حلال نہیں۔ اس شغل کا فائدہ کم اور نقصان کا اختال زیادہ ہے اس لئے "خذف" سے منع فرمایا گیا ہے۔ اس ضمن ہیں بیہ بھی معلوم ہوا کہ فلیل سے مارا ہوا جانور و پرندہ بھی حال نہیں کیونکہ وہ بھی خذف کی طرح چوث و ضرب سے مرتا ہے۔ اس طرح بندوق کی گولی سے مارا ہوا پرندہ بھی جمہور کے نزدیک حلال نہیں۔ مرعلامہ الیمانی روائیے فرماتے ہیں اس دور میں بندوق کی گولی کیل کی طرح جسم کو کائتی ہے اس لئے بندوق سے کیا ہوا شکار طال ہے۔ (السل)

(۱۱۵۳) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ حَفْرت ابن عَبَّسِ مُنَّ عَمُوى ہے كہ نبى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهِما، أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ نے فرمایا "كى ذى روح چيزكو نشانہ بناكر نہ مارو۔" قال: «لَا تَتَّخِذُوا شَيْئاً فِيهِ الرُّوحُ (سلم)

غَرَضاً». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

لغوى تشريح: ﴿ عرصا ﴾ غين اور "را" دونول پر فتحه- نشانه بناكر تيرمارنا-

حاصل كلام: اس حديث سے معلوم ہوا كه كى جانور كو باندھ كر تير وغيرہ مارنا حرام ہے كيونكه اس سے اس شديد تكليف ہوتى ہے اور شريعت اسلاميہ جانور تك كو اذيت اور تكليف دينے كے حق ميں نيں ہيں ہے۔

رُضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ امْرَأَةً عورت كعب بن مالك بن تُمْ سے روايت ہے كه ايك رضي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ امْرَأَةً عورت نے پھرے ايك بكرى كو فرج كرديا۔ في اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ سے اس كے كھانے كے متعلق يو چھا گيا تو آپ ئے فرون ذرا اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَنْ ذٰلِكَ، فَأَمَرَ بِأَكْلِهَا. دَوَاهُ مُسْلِمٌ اللهُ الل

حاصل کلام: اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ذرئح چھری وغیرہ کے علاوہ بھی اور چیزوں سے ہو سکتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ یہ پھر نوکدار تھا جس سے خون بہہ گیا تھا۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ مسلمان عورت کا ذیجہ حلال ہے اور اس کا کھانا بلا کرامت جائز ہے۔

رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ روايت كيا ہے كه "جو چيز خون كو بها دے اور اسے رضيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ روايت كيا ہے كه "جو چيز خون كو بها دے اور اسے يَاللَّهُ قَالَ: «مَا أَنْهُرَ اللَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ الله كانام لے كر ذرّ كيا گيا ہو تو اس جانور كو كھا لو۔ اللهِ عَلَيْهِ، فَكُلْ، لَيْسَ السِّنَّ ذرَح كرنے كا آله وانت اور ناخن نهيں كيونكه وانت تو والطُّفُورَ، أَمَّا السِّنُ فَعَظُمٌ، وَأَمَّا بِرُى ہے اور ناخن حبشيوں كى چمرى ہے۔" (بخارى و الطُّفُورُ فَمُدَى الحَبَشَةِ». مُنْفَذَ عَلَيْهِ.

لغوى تشريح: ﴿ ما انهر المده ﴾ جو چيز خون بما دے 'جارى كردے اور چلا دے اور كلم "ما" عام ہے اس ميں تلوار 'چھرى ' تيز پھر' كئرى ' شيشه ' سركنڈا' بائس ' ٹھكرى ' تانب يا لوہ كى ساختہ چيزيں شائل ہيں۔ ﴿ فسمدى كى جيم پر ضمہ اور كسرہ دونوں درست ہيں۔ مديمة كى جمع ہے۔ چھرى كو كتے ہيں۔ ناخن كے ساتھ ذرج كرنے ميں كفار ہے تشميہہ ہے ناخن سے گلے كو گھو ننے كے سوا اور كوئى مقصد عاصل نہيں ہو سكتا جو ذرج كى صفت ميں نہيں آتا۔ سبل السلام ميں ہے كہ بيہ حديث مطلق دانت اور ناخن سے ممافعت پر دلالت كرتى ہے۔ دانت و ناخن خواہ انسان كا ہو يا كسى اور جانور كا الگ اور جدا ہو يا جم كے ساتھ لگا ہوا ہو خواہ لوہ ہے بنايا ہو۔

الدُّوَابِّ صَبْراً. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

حاصل کلام: باندھ کر قتل کرنے کا معنی ہیہ ہے کہ کسی جاندار کو زندہ باندھ کر اسے نشانہ لگا کر مارا جائے کہ وہ جال بخق ہو جائے۔ جمال تک باندھ کر ذرج کرنے کا تعلق ہے تو وہ جائز ہے۔ وہ باندھ کر قتل کرنے کے ضمن میں نہیں آتا۔

(۱۱۵۷) وَعَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسِ حَفْرت شداد بن اوس بِنَاتُمَّ سے روایت ہے کہ رَخِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رسول الله اللهِ اللهِ عَمْمَالِ "الله عزوجل نے ہرچیز پر رَخِيلُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَى كُولُو لَوَ اللهِ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى كُولُو اللهِ عَلَى كُولُو اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

فَأَحْسِنُوا القِنْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ جَانُور كو ذَحَ كَرِنَ لَكُو تواحس طريقة ہے ذَحَ كرواور فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَة، وَلْبُحِدَّ أَحَدُكُمْ تَم مِن ہے ہركى كو چاہئے كہ اپنى چھرى كو تيزكر فَنْفُرتَهُ، وَلْبُرخ ذَبِيحَتَهُ». دَوَاهُ مُسْلِمٌ، لَا اور اپنے ذبیحہ یا مقول كو آرام پہنچائے۔ "(مسلم) لغوى تشریح: ﴿ القَسْلَة ﴾ قسلة اور ذبحة كاايك بى وزن ہے۔ قسلة كے قاف اور ذبحة كوال كو يحد احداد كے ينجي كرو ہے۔ يہ قبل اور ذبح كى ايك قتم ہے۔ ﴿ ولبحد ﴾ اس ميں لام' امركا ہے اور يحد احداد ہے ہے جس كا معنى ہے تيزكرنا اور لوہ كى وهار كو باريك و رقبل كرنا۔ ﴿ شفوته ﴾ شين پر فتح اور ساكن چھرى كے معنى ميں۔ ﴿ ليس ﴾ اداحة ہے ماخوذ ہے۔ معنى ہے آرام پہنچانا عبل السلام ميں ہے كہ يہ آرام چھرى كو تيزكرنے وُن جلدى بمانے اور احس طريقہ ہے ذرى كرنے ميں ہے۔

(۱۱۵۸) وَعَنْ أَبِيْ سَعِيْدِ الخُدْرِيِّ حضرت ابوسعيد خدرى رئالله عنه موايت ہے كه رضي الله عَنهُ، قَالَ: قَالَ رسول الله الله الله عَنهُ الله عَنهُ، قَالَ: قَالَ رسول الله الله الله عَنهُ الله عَلَيْهِ الله عَنهُ اللهُ عَنهُ اللهُ عَنهُ اللهُ عَنهُ اللهُ عَنهُ اللهُ عَنهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنهُ اللهُ ا

لغوى تشريح: ﴿ ذكاه المحسين ﴾ مبتداء ہونے كى بنا پر مرفوع واقع ہوا ہے اور اس كى خبر بعد ميں آربى ہے۔ ذئے اور "نحر" كى طرح ذكو ة كا ايك ہى مطلب ہے اور جنين وہ بچہ جو ابھى تك مال كے شكم ميں ہے۔ معنى بير ہے كہ جنين جب مال كے ذئح كے جانے كے بعد بچه مردہ برآمد ہوا ہو تو اليے جنين كا كھانا حلال ہے اے از سر نو ذئح كى ضرورت نہيں۔ امام ابو صنيفہ رطیق كے علاوہ تمام اہل علم كى يمى رائے ہے۔ امام صاحب رطیق كھتے ہيں كہ اسے از سرنو ذئح كيا جائے گا مگر به حديث ان كے سراسر خلاف ہے۔

(١١٥٩) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ حَفرت ابن عباس رَيَة الله عبار اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمًا، ۚ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مُثَّاتِهِمْ نے فرمایا "مسلم کیلیے اللہ تعالیٰ کا نام ہی کافی قَالَ: «المُسْلِمُ يَكْفِيهِ اسْمُهُ، فَإِنْ ج- پس الروزح كَ وقت تكبير ذرج بهول كيا بو تو نَسِيَ أَنْ يُسَمِّيَ حِينَ يَذْبَحُ فَلْيُسَمِّ ثُمَّ كِيرِبِم الله رِدْه كركها ليه " وارتظى اس كى سنديس لِيَأْكُلْ». أَخْرَجَهُ الدَّارَئُظنيُّ، وَفِيْهِ رَادٍ فِي ایک ایا رادی ہے جس کے حافظہ میں ضعف ہے اور اس کی سند میں محمد بن بزید بن سنان ہے وہ ہے تو صدوق مگر حِفْظِهِ ضَعْفٌ، وَفِي إِسْنَادِهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيْدَ بْنِ حافظہ اس کا بھی ضعیف و کمزور ہے اور عبدالرذاق نے ابن سِنَان ، وَهُوَ صَدُوْقٌ ضَعِيْفُ الحِفْظِ، وَأَخْرَجَهُ عباس والله الله على الله عبائه الله عبال الله الله عبو موقوف عَبْدُ الرَّزَّاقِ بِإِسْنَادِ صَحِيْحِ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، مَوْقُوفاً عَلَيْهِ. وَلَهُ شَاهِدٌ عِنْدَ أَبِيْ دَاوُدَ، فِي ہے) اس کے شواہد ابوداؤد کی مراسل میں موجود ہیں۔ ان الفاظ کے ساتھ کہ "مسلم کا ذبیحہ حلال مَرَاسِيْلِهِ: بِلَفْظِ: ﴿ فَبِيْحَةُ المُسْلِمِ حَلاَلٌ، ذَكَرَ اسْمَ

ہے۔ اس ذبیحہ پر اللہ کا نام لیا گیا ہو یا نہ لیا گیا ہو۔" اللهِ عَلَيْهَا أَمْ لَمْ يَذْكُرُا. وَرِجَالُهُ مُوَتَّقُونَ. (اس کے راوی سب کے سب ثقہ ہیں)

حاصل کلام: یہ حدیث اس بات کی ولیل ہے کہ بھول کر تھبیر ذیج چھوٹ جائے تو جانور حلال ہے گریہ احادیث ان تصحیح احادیث کا مقابلہ نہیں کر سکتیں جن سے ذبیحہ پر تحبیر پڑھنا واجب ثابت ہے۔ البتہ یہ احادیث تکبیر کے وجوب کو کمزور کر وی ہے اور متروک التسمیہ کے نہ کھانے کو ورع و تقویٰ کے بب میں لے جاتی ہے۔ (السبل)

راوى حديث: ﴿ محمد بن يزيد بن سنان ﴾ يه صاحب تميى بهي بي اور جزري رهاوي بهي- ان کی کنیت ابو عبداللہ تھی۔ ابو حاتم نے کہا ہے کہ آدمی تو صالح تھا گر پنجتہ نہیں تھا اور ابوداؤر نے کہا ہے وہ کچھ بھی نہیں تھا اور امام نسائی رمراٹیہ نے کہاہے وہ قوی نہیں تھا اور ابن حبان رمایٹیہ نے اسے ثقات میں شار كياب. ٢٢٠ه مين فوت موئ.

# (احکام) قربانی کابیان

(١١٦٠) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ، حضرت الس بن مالكِ بن اللهِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ، مَالِكِ، حَمْن رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ۚ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ اللَّهُ إِلَا وو ميندُهِ " يَتْكَبرك سينكول والے قرباني كَانَ يُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ كُرتِ تَص اور بَم الله يرْحِق اور كبيركة اور ال أَقْرَنَيْنِ ، وَيُسَمِّي ، وَيُكَبِّرُ ، وَيَضَعُ كَي بِهلووَل ير اينا ياوَل مبارك ركع سخ اور ايك رِجْلَهُ عَلَىٰ صَفَاحِهِمَا. وَفِي لَفُظِ: روايت مِن آيا ہے كہ ان رونوں كو اين وست مبارک سے ذبح کیا (بخاری و مسلم) اور ایک روایت میں ہے کہ وہ خوب موٹے تازے تھے اور ابوعوانہ كى صحيح مين "شمينين" سين كى جكه فاء بـ يعنى السَّيْنِ . وَفِي لَفَظ لَمُسْلِم : "وَيَقُولُ وه فَيْتَى تَصَ اور مسلم ك الفاظ بين كه آب في بم الله ' والله اكبر كما ـ

وَلَهُ مِنْ حَدِيْثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ اور مسلم میں حضرت عائشہ وَ اللَّهُ روایت میں ہے کہ آپ نے حکم دیا کہ سینگوں والا مینڈھا ہو جس تَعَالَى عَنْهَا، أَمَرَ بِكَبَشٍ أَقْرَنَ، يَطَأُ کے پاؤں کالے ہوں اور ببیٹ کا حصہ بھی سیاہ ہو اور فِي سَوادٍ، وَيَبْرُكُ فِي سَوَادٍ، وَيَنْظُرُ آ تکھیں بھی سیاہ ہوں تا کہ آپ اس کی قرمانی کریں۔ آپ نے فرمایا ''عائشہ چھری تیز کرد۔'' پھر

## ٢ - بَابُ الأَضَاحِي

«ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَفِي لَفْظٍ: «سَمِيْنَيْنِ». ولأبئ عَوَانَةَ فِي صَحِيْحِهِ: «تَمِيْنَيْنِ» بِالمُثَلَّثَةِ بَدَلَ بسم اللهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ».

فِي سَوَادٍ، لِيُضَحِّى بهِ، فَقَالَ:

ٱشْحَذِيْ المُدْيَةَ، ثُمَّ أَخَذَهَا

فَأَضْجَعَهُ، ثُمَّ ذَبَحَهُ، وَقَالَ: بِسْمِ آپؑ نے چھری کو کپڑا اور مینڈھے کو کچھاڑا۔ پھر اللہ، اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدِ، وَآلِ اسے زَنَ کیا اور فرمایا "اللہ کے نام ہے۔ اسے اللہ! مُحَمَّدِ، وَمِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدِ ثُمَّ ضَحَّى محمَّ اور آل محمَّ اور امت محمَّ (کی طرف) سے قبول بِهِ. ﷺ فرا۔"

لغُوى تشريح: ﴿ باب الاضاحى ﴾ اضاى من "حا"ك ينج كره اور "يا" مشدر ب يه ﴿ اضحيه ۗ ﴾ کی جمع ہے جس کے معنی قربانی کے ہیں۔ امام نووی نے کہا ہے کہ ﴿ اصحب ﴾ میں چار لغات ہیں اور یہ اس ذیح شدہ جانور کو کہتے ہیں جو قربانی کے روز ذرج کیا جاتا ہے۔ پہلی اور دوسری لغت کے اعتبار سے اصحمہ اور اصحبہ کے ضمہ اور کسرہ سے پڑھا گیا ہے اور اس کی جمع اضاحی آتی ہے اور اضاحی میں "یا" پر تشدید مجی ہے اور تخفیف مجی اور تیسری لغت کے اعتبار سے صحصه اور اس کی جمع ضحایا آتی ہے اور چو تھی لفت کے اعتبار سے اضحاۃ ہمزہ فتہ کے ساتھ اور اس کی جمع ہے اصحیٰ ارطاۃ اور ارطلی کے و دن ير اور اى وجد سے اس دن كو يوم الالفنى كتے ہيں۔ ﴿ بكبشين ﴾ كبش جميز كے زكو كتے ہيں۔ لینی مینڈھا خواہ عمر کتنی ہی ہو۔ اس میں اختلاف ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ دوندا ہو لینی جس کے دو دانت نکل آئے ہوں اور ایک قول یہ ہے کہ چوگا یعنی جس کے چار دانت نکل کیے ہوں۔ ﴿ املحبن ﴾ اس جانور کو کہتے ہیں جس کے جم پر سیاہ بال مول گر سفید بال زیادہ موں۔ ﴿ افسونسن ﴾ دونوں کے دو خوبصورت اور مناسب سينگ بول- ﴿ ويسسمى ويكبر ﴾ يعنى بم الله والله اكبر كت - ﴿ صفحاهما ﴾ صاد کے نیچ کسرہ کا پہلو اور ایک قول ہے کہ "صفحه "کی جمع ہے اور چرے کے عرض کو کہتے ہیں اور ایک قول کے مطابق کرون کے اردگرو کا حصہ ﴿ سیسمنین ﴾ سین کے ساتھ سسمانیة سے ماخوذ ب یعنی موٹے تازے تھے، کرور نہیں تھے۔ ﴿ شمینین ﴾ "فا" کے ساتھ معنی قیتی۔ قیتی اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک کو خوب موٹے تازے نہ ہوں۔ ﴿ بطا ﴾ چلتا ہو (پاؤں) ﴿ فَي سواد ﴾ لين ٹانگيں ساہ باتی سفید۔ ﴿ بسرک فی سواد ﴾ بروک سے ماخوذ ہے۔ سینے کا وہ حصہ جو زمین سے جا لگتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ مینڈھے کا پیٹ اور سینہ سیاہ ہو۔ ﴿ ویسنظر فی سواد ﴾ آکھول کے اردگرد کا حصہ سیاہ ہو۔ ﴿ اشحذی ﴾ تیز کرکے لاؤ۔

حاصل کلام: اس مدیث سے حسب ویل مسائل ثابت ہوتے ہیں۔ (۱) رسول الله طال کے قربانی مدینہ طیبہ میں بھی کی ہے۔ (۲) مینڈھا جو چت کبرا' موٹا تازہ اور قیمتی ہو تا اس کی قربانی آپ کو محبوب تھی۔ (۳) قربانی سے پہلے چھری خوب تیز کر لینی چاہئے۔ (۴) ذرئ جانور کو پہلو کے بل لٹا کر کرنا چاہئے۔ (۵) ذرئ سے پہلے مسنون دعا اور تکبیر پڑھنی چاہئے۔ (۲) اہل خانہ کی طرف سے ایک جانور قربانی کرنے سے سنت اوا ہو جاتی ہے۔ (۵) قربانی اپنے ہاتھ سے ذرئ کرنی چاہئے گو اس میں نیابت بھی جائز ہے۔

(١١٦١) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ حَفْرت ابو بررِه بِنَاتَةُ سے روايت ہے كہ رسول اللہ

ما اللہ نے فرمایا "جس شخص میں قربانی کرنے کی اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ طاقت ہو اور وہ قربانی نه کرے تو وہ ہماری عید گاہ میں عَلِيْنِ: «مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ وَلَمْ يُضَحُّ نہ آئے۔" (اے احمد اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے اور فَلاَ يَقْرَبَنَّ مُصَلاَّنَا». رَوَاهُ أَخْمَدُ وَابْنُ مَاجَهُ، وَصَعَّحَهُ ٱلْحَاكِمُ لَكِن رَجَّعَ الأَئِمَّةُ غَيْرُهُ عَاكُم نے اے صحیح قرار دیا ہے اور دو سرے اتمہ نے اس مدیث کو مو توف قرار دیا ہے) وَ قُفَهُ .

حاصل كلام: اس مديث سے بعض نے قرباني كے وجوب ير استدلال كيا ہے مرب استدلال صحح نسي - اولاً تو یہ روایت مرفوع نمیں بلکہ موقوف یعنی حضرت ابو هريره رفاقد كا قول ہے۔ ثانیا یہ وجوب میں صریح نمیں بیہ ای طرح ہے جیسے حدیث میں ہے کہ جس نے کہ سن کھایا ہو وہ ہماری معجد میں نہ آئے۔ جمہور کے نزدیک میہ تھم مرف استحباب کی تاکید کیلئے ہے۔ اس کے علاوہ بھی جن دلا کل سے قرمانی کے وجوب پر استدلال کیا جاتا ہے وہ صحیح اور صریح نہیں ہیں۔ صحیح نہی ہے کہ قربانی سنت ہے بلکہ شعار اسلام سے

حضرت جندب بن سفیان رہائٹھ نے بیان کیا کہ میں (١١٦٢) وَعَنْ جُنْدُبِ بْنِ سُفْيَانَ عید قربان میں رسول الله ملتھایا کے ساتھ تھا۔ جب رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: شَهدْتُ رسول الله ملتاييم لوگوں كو نماز پڑھا چكے تو ديكھا كہ الأَضْحَى مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَلَمَّا ایک بری ذری کی ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ "جس قَضَى صَلاَتَهُ بالنَّاسِ نَظَرَ إِلَىٰ غَنَمِ كى نے نماز سے پہلے ہى اسے ذرج كر ديا ہے وہ اس قَدْ ذُبِحَتْ، فَقَالَ: «مَنْ ذَبِحَتْ، فَتْلَ کی جگہ دوسری بمری ذبح کرے اور جس نے ذبح الصَّلاَةِ فَلْيَذْبَحْ شَاةً مَكَانَهَا، وَمَنْ لَمْ نہیں کیا اسے کبم اللہ ریڑھ کر ذبح کرنا جائے۔" يَكُنْ ذَبَحَ فَلْيَذْبَحْ عَلَى اسْمِ اللهِ». (بخاری و مسلم)

حاصل کلام: اس حدیث سے معلوم ہوا کہ قربانی کے جانور کو ذبح کرنے کا صبحے وقت نماز عید کے بعد ہے۔ اگر کسی نے نماز کی ادائیگی سے پہلے ہی جانور ذرج کر دیا تو اس کی قربانی سیس موئی اسے دوبارہ قربانی كرنى چائے۔ قربانى كا انتمائى وقت كيا ہے اس ميں اختلاف ہے۔ امام مالك روائيد اور امام احمد روائيد كم بال ذوالحجہ کی ۱۲ تاریخ کی شام تک اس کا آخری وقت ہے اور امام شافعی رمایتہ کے نزدیک ذوالحجہ کی ۱۳ تاریخ کی شام تک۔ داؤد ظاہری اور تابعین کی ایک جماعت کے نزدیک منی میں ہارہ ذوالحجہ کی شام تک اور غیر منی میں یوم النحر کی شام تک صرف ایک روز اور ایک جماعت کی رائے یہ بھی ہے کہ ذوالحجہ کے آخری دن تک۔ حافظ ابن قیم روایٹر نے زاد المعاد میں اور حافظ ابن کیر روایٹر نے امام شافعی روایٹر کے موقف کو دلیل

مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

کے اعتبارے راج قرار دیا ہے کہ ایام تشریق یعنی ۱۳ ذوالحجہ تک قرمانی جائز ہے۔

راوی حدیث: ﴿ جندب بن سفیان را الله ﴿ جندب بن عبدالله بن سفیان را الله جیله قبیله سے ہونے کی وجہ سے بکل کملائے اور ملقی بھی۔ اور ملقی بجیله کی شاخ تھی۔ شرف صحابیت سے مشرف تھے۔ با اوقات اپنے داداکی طرف منسوب کے جاتے تھے۔ پہلے کوفہ میں تھے پھر بھرہ میں تشریف لے گئے۔ ۲۰ھ کے بعد وفات یائی۔

حضرت براء بن عازب بناٹھ سے مروی ہے کہ رسول (١١٦٣) وَعَنِ البَرَآءِ بْنِ عَارْب الله ملتي مارے ورميان كھرے تھے تو آپ نے رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُما، قَالَ: قَالَ: فرمایا "چار فتم کے جانور قربانی میں جائز نہیں۔ یک فِيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: «أَرْبَعٌ لاَ چیثم جانور جس کا یک چیثم ہونا بالکل صاف طور پر تَجُوزُ فِي الضَّحَايَا: العَوْرَاءُ البِّنُ معلوم ہو اور وہ بیار جانور جس کی بیاری واضح ہو اور عَوَرُهَا، وَالمَريضَةُ البَيِّنُ مَرَضُهَا، لنگرا جانور جس کا لنگرا بن نمایاں اور ظاہر ہو اور وہ والعَرْجَاءُ البَيِّنُ ضَلَعُهَا، وَالكَبيرَةُ جانور جو نمایت ہی بوڑھا ہو گیا ہو جس کی ہڈیوں میں الَّتِي لا تُنْقِي». رَوَاهُ أَخْمَدُ وَالأَرْبَعَةُ، گودا نہ رہا ہو۔" (اے احمد اور جاروں نے روایت کیا وَصَحَّحَهُ التُّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ.

ب ترفدی اور ابن حبان نے اسے صحیح قرار دیا ہے)

حاصل کلام: یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ ندکورہ بالا چاروں عیب والا جانور قربانی کے لائق نہیں۔ ان میں سے ایک عیب والا جانور بھی قربانی کیلئے جائز نہیں ہے اور اسی طرح کا دو سراکوئی عیب یا جو اس سے بھی فتیج ہو۔ عیب کے واضح اور نمایاں ہونے کی قید اس چیز کی مقتضی ہے کہ قربانی کے جانوروں میں معمولی نوعیت کا کوئی نقص و عیب قابل گرفت نہیں۔ معاف ہے 'قابل درگزر ہے۔

(۱۱٦٤) وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ حَفرت جابر بِنَاتُوْ سے روایت ہے کہ رسول اللہ تَعَالَى عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ اللَّيْظِ نِے فرمايا "نه وَرُح كرو مَر دو دانتا (دوندا) ليكن

ﷺ: ﴿لاَ تَذْبَعُوا إِلاَّ مُسِنَّةً، إِلاَّ أَنْ مَشكل اور دشوارى پیش آجائے تو عمرہ دنبہ جو چِه ماہ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ، فَتَذْبَعُوا جَذَعَةً مِنَ كامو ذرَّ كرد۔ "(مسلم)

الضَّأْنِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. الحَمِي تَشْ "كور « سيت

لغوى تشریح: ﴿ مسنه ﴾ میم پر ضمه اور سین کے نیچ کسره اور نون مشدود اس جانور کو کہتے ہیں جس نے اپنے دونوں سامنے کے نیچے والے دانت گرا دیۓ ہوں اور ان کی جگه دو چھوٹے دانت نکل چکے ہوں۔ ﴿ ان یعسس ﴾ قربان کرنا دشوار اور مشکل ہو جائے بایں طور کہ اس عمر کا جانور بآ سانی دستیاب نہ ہو یا انٹا گراں ہو کہ قوت خرید اجازت نہ دیتی ہو۔ ﴿ جندعه آ ﴾ جیم اور ذال پر فتح۔ مؤلف دولتہ نے فتح الباری میں کما ہے کہ یہ وہ جانور ہے جس کی چوپایوں میں معین عمر ہوتی ہے۔ بھیر کا جذعہ وہ ہے جس کی عمر سال کی ہو اور یہ جمور اہل علم کا قول ہے اور ایک قول یہ بھی ہے کہ اس سے کم عمر بھی ہوتی ہے اور وکیع اور یہ کما گیا ہے کہ اس کی عمر چھ ماہ ہو اور آٹھ ماہ بھی کی گئی ہے اور دس ماہ بھی بیان کی گئی ہے اور وکیع سے منقول ہے کہ اس کی عمر چھ ماہ ہو اور آٹھ ماہ بھی کی گئی ہے اور دس ماہ بھی بیان کی گئی ہے اور وکیع سات ماہ کی عمر کو جذعہ قرار دیتے ہیں اور ابن هر مین آٹھ ماہ سے دس ماہ تک اور بکری کا جذعہ وہ ہے جو سات ماہ کی عمر کو جذعہ قرار دیتے ہیں اور ابن هر مین آٹھ ماہ سے دس ماہ تک اور بکری کا جذعہ وہ ہو جو سال پورا کرکے دو سرے سال میں قدم رکھ چکا ہو اور گائے جو تین سال مکمل کر چکی ہو اور اونٹ میں جو سال پورا کرکے دو سرے سال میں قدم رکھ چکا ہو اور گائے جو تین سال مکمل کر چکی ہو اور اونٹ میں جو سال پی بو اور اونٹ میں جو سال ہوں وہ ہو۔

حاصل کلام: اس حدیث میں صراحت ہے کہ بھیڑکا جذعہ تب جائز ہے جب دو دانتا جانور میسرنہ ہو۔
لیکن جمہور کی رائے یہ ہے کہ بھیڑکا جذعہ مطلق طور پر جائز ہے اور انہوں نے اس حدیث کو استحباب
اور افضلیت پر محمول کیا ہے۔ لیکن اس صرح روایت کے الفاظ ان کے مخالف ہیں، صحح میں ہے کہ جانور
دو دانتا ہو تو ذرج کرنا چاہئے اگر وہ دستیاب نہ ہو یا قوت خرید نہ ہو تو بھیڑکا جذعہ جائز ہے اور "جذعہ" بھی
ایک سال کا ہونا چاہئے۔ جیسا کہ اکثر انمہ کفت نے کہا ہے۔

(۱۱٦٥) وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ حضرت عَلَى بِنَاتِهُ عَلَى وَاليَّتَ مِ كَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ خَلَم مَعَ وَيَا كَه بَم قَرَانَى والے جانوركى آكُه وَيَا لَى عَنْهُ قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ فَيْ فَعَ مَعَ وَيَا كَه بَم قَرَانَى والے جانوركى آكُه أَنْ نَسْتَشْرِفُ العَيْنَ وَالاَّذُنَ، وَلاَ كَان الْحِيى طَرِح وَكِيم لِيل. جو جانور يك فِهُم بويا اس نُضَاحِي بِعَوْرَآءَ، وَلاَ مُقَابَلَةٍ، وَلاَ كَلَ كَام المَنْ والايا يَحْجِي والاحسم كُث كُر للك كيا مُذَابَرَةٍ، وَلاَ خَرْقَآءَ، وَلاَ شَرْقَآءَ». بو يا كان ورميان سے كُثا بوا بو يا دانت كر پڑے أَخرَجَهُ أَخْمَدُ وَالاَرْبَعَةُ، وَصَعَمَهُ التَّرْبِذِي وَابْنُ بُول تَوْ اليے جانور قربانى نہ كے جائيں۔ (اے احمد اور عَلَى وَالاً عَلَى مَالِي وَلَى اللَّهِ مَنْ مَلَى وَاللَّه عَلَى اللَّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَالَى وَلَا لَا عِرَانَى بَانِ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْ وَاللّهُ عَلَى وَلَا اللّهُ مَنْ مَنْ كُمُ جَامِينَ وَالمَ فَ الْحَدَادِدِي وَاللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَيْ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَى وَلَا عَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَا عَلَى الللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ وَلَا عَلْمُ اللّهُ اللّهُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

صیح قرار دیا ہے)

لغوى تشريح: ﴿ مستشوف ﴾ بم مرى نظرے وكي لين ﴿ ولا مقابلة ﴾ "با" بر فتح اور قاموس

میں ہے کہ یہ الی بمری ہے جس کے کان آگ سے کئے مول اور للکے موت مول۔ ﴿ مدابرة ﴾ "با" ير فتہ یہ ایس بری جس کے کان چیچے سے کئے ہوں اور چیچے سے لئک رہے ہوں۔ ﴿ حرفاء ﴾ یہ الی بری ہے جس کے کان میں گول سوراخ ہو اور خرق کے معنی سوراخ کے ہیں۔ ﴿ شرفاء ﴾ لمبائی میں جس کے کان کٹے ہوئے ہوں اور خرقاء کے بارے میں سد بھی ہے کہ وہ جانور جس کے کان عرض میں کٹے ہوئے

حضرت علی مخالفہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ملتھا ا (١١٦٦) وَعَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِيْ نے مجھے تھم ارشاد فرمایا کہ میں قربانی کے اونٹوں کی طَالِب ۚ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: تگرانی و حفاظت کرول. بیه حکم دیا که میں ان کا أَمَرَنِيْ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ أَقُومَ عَلَىٰ گوشت اور چمژا اور جھول کو مساکین و غرباء پر تقسیم بُدْنِهِ، وَأَنْ أَقْسِمَ لُحُومَهَا وَجُلُودَهَا کر دول اور قصاب کو اس سے کچھ بھی نہ دوں۔ وَجِلاَلَهَا عَلَى المَسَاكِيْنَ، وَلاَ أُعْطِي فِي جِزَارَتِهَا شَيْئاً مِنْهَا. مُتَفَقّ ( بخارى ومسلم)

لغوى تشريح: ﴿ على بدنه ﴾ بدن "با" يرضمه اور دال ساكن- بدنه كي جمع- اصل مين تو اونث كو كت بي اور كائ كو بهى اس من شامل كياكيا ، ﴿ جلالها ﴾ جل كى جمع ، جيم ير ضمه اور لام ير تشديد- مردى وغيره سے بيخ كيلي جو كيرا جانور بر والا جائے اسے "جل" كتے بين- ﴿ حوادتها ﴾ جيم بر ضمہ اس اجرت و معاوضہ کو کہتے ہیں جو قصاب ذرج کے بدلہ میں وصول کرتا ہے۔

حاصل کلام: اس حدیث میں قربانی کے جن اونٹول کا ذکر ہے جمہ الوداع کے موقعہ پر رسول الله ساتھ کیا کے وہ اونٹ تتھ جنہیں حضرت علی ہٹاٹھ کمن سے لائے تتھے ان کی تعداد ایک سو تھی۔ اس حدیث سے پیر بھی معلوم ہوا کہ قرمانی کا گوشت' اس کا چڑا اور اس سے متعلق سامان پالان' رسی وغیرہ سب کچھ خمرات کر دینا چاہئے اور قصاب کو اجرت تک اس گوشت میں سے نہیں دی جا سکتی۔ اجرت و معاوضہ الگ سے دينا ڇاڀئے۔

(۱۱۲۷) وَعَنْ جَابِرِ بْن ِ عَبْدِاللهِ حَفْرت جابر بن عبدالله بْنَالْتُه سَ مُروى ہے كه صلح رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُما قَالَ: نَحَوْنَا حديبيك كموقع يرجم في رسول الله التَّالِيم كم ساته مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَامَ الحُدَيْبِيَةِ اونٹ اور گائے کوسات سات آدمیوں کی جانب ہے ٱلْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةِ، وَالبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةِ. تَحُركيا ـ (ملم)

حاصل کلام: سات افراد کی طرف سے اونٹ یا گائے ذرج کرنے کا بیہ ضابطہ و اصول حدی کے جانوروں کیلئے ہے جبکہ قربانی میں اونٹ دس افراد کی طرف سے بھی جائز ہے۔ چنانچہ ترمذی میں ابن عباس ڈیکھٹا

سے روایت ہے کہ ہم سفر میں نبی سائی اللہ کے ساتھ تھے۔ قربانی کا وقت آگیا تو ہم گائے میں سات آدمی شریک ہوئے اور اونٹ میں دس آدمی۔ یہ روایت نسائی اور ابن ماجہ میں بھی ہے۔

# عقيقه كابيان

#### ٣ - بَابُ العَقِيْقَةِ

(۱۱٦٨) عَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ حَفرت ابن عباس رَفَيْق سے مروی ہے کہ نی طاق الله تعالَی عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِیَ عَقَیْ عَق نے حسن رفاق اور حسین رفاق کی طرف سے ایک عن الله تعالَی عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِی عَقِیْ عَق نے حسن رفاق اور حسین رفاق کیا۔ (اے ابوداؤد نے روایت کیشاً. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَعْمَهُ ابْنُ خُزِیْمَةَ کیا ہے 'ابن خزیمہ' ابن جارود اور عبدالحق نے اے صحح کیشاً. رَوَاهُ أَبُو دَاوَة لَا الْعَقْ، لَي رَجْعَ أَبُو عَاتِم کما ہے لين ابوطاتم نے اس کے مرسل ہونے کو ترجے دی اِنْ البَادُودِ وَعَبْدُ النَّقُ، لَي رَجْعَ أَبُو عَاتِم کما ہے لين ابوطاتم نے اس کے مرسل ہونے کو ترجے دی اِنس نائد، وَأَخْرَجَ ابْنُ جِبَّانَ مِنْ حَدِیْثِ أَنسِ ہے۔ نیز ابن حبان نے معرت انس رفاق کے حوالہ سے اس اُنسو ہے۔ نیز ابن حبان نے معرت انس رفاق کے حوالہ سے اس اُنسو ہُوہُ ۔

لغوى تشريح: ﴿ باب المعقيقة ﴾ عقيقة ك عين پر فقه اس ذبيحه كو كت بين جو نومولودك طرف عن وزي كار المعقيقة الله الول كو كت بين جو شكم مادر بين نومولود كم حرب نكلت بين جو شكم مادر بين نومولود كم مرب نكلت بين اس حالت بين نومولودك طرف سے جو بكرى ذرئ كى جاتى ہے اس عقيقة كت بين كو نكه اس بال كو نومولودك سرس ذرئ كے وقت مونڈ ديا جاتا ہے اور يہ بھى كما كيا ہے كہ عقيقة "عق" سے ماخوذ بين اور عق كے معنى بھاڑنے اور كائے كے بين نومولودكى طرف سے ذرئ كى جانے والى بكرى كو عقيقة كانام اس لئے ديا گيا ہے كه اس كے اعضاءكو كلاے كرديا جاتا ہے اور بيك كو چربيا وريا جاتا ہے۔

﴿ عق ﴾ كامعنى ہے ذرئ كيا۔ ﴿ كبشا كبشا ﴾ ان دونوں ميں سے ہرايك كى جانب سے ايك ايك ايك ايك ايك ايك ايك ايك مين مين ها در تعداد اس مديث ميں دليل ہے كہ لڑكے كى جانب سے ايك بى جانور پر اكتفاء جائز ہے اور تعداد اس ميں شرط كے طور پر نہيں بلكہ متحب ہے۔

راوی حدیث: ﴿ حسین رفائقہ ﴾ حضرت حس رفائقہ کا مختفر تذکرہ کتاب الصلوۃ کے باب صفہ الصلوۃ کے جاب صفہ الصلوۃ کے تحت ہو چکا ہے اور ان سے تقریباً ایک سال چھوٹے تھے۔ ور ان سے تقریباً ایک سال چھوٹے تھے۔ وونوں رسول اللہ ملا تھیا کے نواسے تھے اور آپ کی خوشبو تھے۔ الاھ عاشورہ کے دن سرزمین عراق کے میدان کربلا میں شہید ہوئے۔ اس وقت ان کی عمر ۵۳ سال تھی۔ تعریف و توصیف سے مستغنی عمر اللہ میں اللہ میں شہید ہوئے۔ اس وقت ان کی عمر ۵۳ سال تھی۔ تعریف و توصیف سے مستغنی

(۱۱۲۹) وَعَنْ عَآئِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ حَضرت عائشہ رِثَى آلَهُ سے مروى ہے كه رسول الله تَعَالَى عَنْهَا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ أَمَرهُمْ اللَّهِ اللهِ عَنْهَا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ أَمَرهُمْ اللَّهِ اللهِ عَنْهَا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ أَمَرهُمْ اللَّهِ اللهِ اللهِ صحابة كو حكم ديا كه وه لاك كى طرف سے ايك أَنْ يُعَقَّ عَنِ الدَّهُ لاَمِ شَاتَانِ سے دو بمرال ايك جيسى اور لاكى كى طرف سے ايك

مُكَافِئَتَانِ، وَعَنِ الجَارِيَةِ شَاةً. رَوَاهُ كَبَرَى عَقْيَقَهُ كُرِسٍ. (اے ترفری نے روایت كیا ہے اور النزیدِیُ، وَصَحْمَهُ، وَأَخْرَجَهُ أَخْمَدُ وَالأَرْبَعَةُ عَنْ اے صحح قرار ویا ہے' احمد اور چاروں نے ام كرز كعبيہ سے أُمْ تُوزِ الْكَفْبِيَةِ نَحْوَهُ.

اى طرح روایت كیا ہے)

لغوى تشريح: ﴿ ان يعق ﴾ صيغه مجمول ﴿ مكا فئنان ﴾ "فا"ك ينچ كسرو- يه بھى قول ہے كه ايك جيبى بول جيبى قول ہے كه ايك جيبى بول ايك دو سرى كى تقريباً ہم عمر بول اور يه بھى كما كيا ہے كه ايك بول جيبى قربانى اور زكوة ميں دى جاتى ہوں اور يہ بھى قول ہے كه دونوں ايك دو سرى كى مثل بول ـ

حاصل کلام: یہ جمہور کے زدیک مستحب ہے البتہ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ عقیقہ میں لڑکے کی طرف سے دو اور لڑکی کی طرف سے ایک بکری ذرج کرنی چاہئے۔ البتہ امام مالک روائی دونوں میں فرق کے قائل نہیں گریہ حدیث ان کے خلاف ہے اور مطلقا ﴿ شاہ َ ﴾ کے لفظ سے یہ کما گیا ہے کہ عقیقہ کے جانور میں قربانی کے جانور کی شرائط نہیں ہیں لیکن اس کیلئے مساوی اور متقارب کی قید اس کا نقاضا کرتی ہیں کہ اس میں کھلا ہوا نقص اور عیب نہ ہو۔ للذا قربانی کے جانور میں شارع نے جن نقائص و عیوب سے نیج اور پر ہیز کرنے کی ہدایت فرمائی ہے ان کا لحاظ رکھا جائے۔ اس جانور کا صنہ ہونا کی بھی حدیث سے ثابت نہیں البتہ لفظ ﴿ شاہ ﴾ اس کا نقاضا کرتا ہے کہ وہ بکری کا بچہ نہ ہو بلکہ بڑی عمر کا ہو جے شاۃ (کبری) کما جاتا ہے۔

راوی حدیث: ﴿ ام حوز کعبیه رُیَهُ ﴾ خزاعه قبیله سے تھیں اس لیے خزاعیه کملائیں۔ شرف صحابیت سے مشرف تھیں۔ ان سے کی احادیث منقول ہیں۔ کرزکے کاف پر ضمہ اور "راء" ساکن ہے۔

(۱۱۷۰) وَعَنْ سَمُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ حَفرت سمرہ سے روایت ہے کہ رسول الله سُلُّ اللهِ اللهُ الل

## ترذی نے اسے صحیح کماہے)

لغوى تشریح: ﴿ مرتهن ﴾ اسم مفعول كاصيف هـ ب ربن ركھا ہوا۔ خطالى كا قول ہے كه ﴿ مرتهن ﴾ كم مفعول تشريح: ﴿ مرتهن ﴾ كم مفعول كاصيف به به وام اجر بن خنبل روائد نے فرمائى ہے كه يه شفاعت كے متعلق ہے ـ لينى جب بچه كا عقيقه نه كيا كيا ہو اور وہ بچه فوت ہو جائے تو وہ اپ والدين كے حق ميں سفارش نہيں كرے گا اور يہ بھى قول ہے كہ عقيقه ناگزير اور لازى ہے اس كے كئے بغيركوئى چارہ كار نہيں اور بنچ كو رهن سے تشبيهم دى گئى ہے جس طرح رهن مرتھن كے ہاتھ ميں ہو تا ہے اور اس كى ادائيكى ضرورى ہوتى ہے ان حضرات كى ادائيكى ضرورى ہوتى ہے 'اس طرح جي كى طرف سے عقيقه بھى ضوورى ہے۔ توجيه سے ان حضرات

کی تائید ہوتی ہے جو عقیقہ کو واجب قرار دیتے ہیں اور یہ بھی کما گیا ہے کہ وہ اپنے بالوں کی گندگی و ناپاکی میں مرھون ہے۔ اس لئے صدیث میں ہے کہ اس سے گندگی کو دور کرو۔ ﴿ يوم سابعه ۚ ﴾ لینی ساتویں روز عقیقہ کرو اور یہ بھی کما گیا ہے کہ اگر ساتواں روز گزر جائے تو پھر چود ہویں روز وہ بھی گزر جائے تو

رور میں طواور میں ان یا جا ہے ، از ماواں رور اور جات و بارپوداوں روروہ کی رز بات و پھراکیسویں دن عقیقہ کیا جائے۔ اس بارے میں ایک حدیث بھی مردی ہے مگروہ ضعیف ہے۔ مصلہ سن

صاصل کلام: اس مدیث سے معلوم ہوا کہ بیچ کی پیدائش کے سافتیں روز بیچ کے سرکی پیدائش آلائش صاف کر کے بعنی اس کے سرکے بال اتروا کر بیچ کو نمالیا جائے۔ اس کی طرف سے عقیقہ کیا جائے اور اس کانام بھی رکھاجائے



# 17۔ کِتَابُ الأَيْمَانِ وَالنُّذُوْدِ قسمول اور نذرول کے مساکل

حضرت ابن عمر ويهن رسول الله طلي الله على روايت (١١٧١) عَنِ ٱبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، عَنْ رَسُول ِ اللهِ كُرِّتِ مِين كَهُ آبٌ كَ خَفْرت عَمْرِ يُنْاتُمْ كُو ايك ﷺ، أَنَّهُ أَدْرَكَ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ كاروال مِن اللَّهِ بأَبِ كَى فَتَمَ الْعَاتَ عَالَة نِي التَّالِيم فِی رَكْبِ، وَعُمَرُ يَحْلِفُ بأبيهِ، في انهي بلاكر فرمايا "الله في تهيس تمهارے آباء و فَنَادَاهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَلاَ إِنَّ اللَّهَ اجدادكي فتم كھانے سے منع فرمايا ہے۔ پس اب جو يَنْهَاكُمْ ۚ أَنْ تَحْلِفُوابِآبَائِكُمْ، فَمَنْ كَانَ قتم کھانا چاہے تو اسے اللہ کے نام کی قتم کھانی چاہئے حَالِفاً فَلْيَحْلِفْ بِاللهِ أَوْلِيَصْمُتْ " مُثَنَّ عَلَيْ ورنه فاموش رب- " (بخارى ومسلم) لغوى تشريح: ﴿ كتاب الايسمان ﴾ ہمزہ ير فقہ - يمين كى جمع ہے ـ لغت ميں ہاتھ كو كہتے ہيں اور طف (قشم) پر اس کا اطلاق ای لئے کیا گیا ہے کہ جو لوگ قشم کھاتے تھے تو ہر ایک دو سرے کا ہاتھ پکڑ لیتا تھا اور شرعاً کی شے کو پختہ اور مؤکد کرنے کے لئے اللہ کا ذاتی نام یا صفاتی لے کر قتم کھانا اور ﴿ السفور ﴾ -نىذدكى جمع ہے اور اس كا اصل تو "انذار" ہے جس كے معنى ڈرانے كے ہيں۔ امام راغب فرماتے ہيں كہ انذار کے معنی کمی حادثہ کی وجہ سے غیرواجب چیز کو اینے اوپر واجب کر لینے کے ہیں۔ ﴿ فی رکب ﴾ "را" بر فته اور كاف ساكن - راكب كى جع - مطلب ہے كه ايك قافله و كاروال ميں تھے اور وہ كاروال كى غزوه يس جارما تقاد ﴿ فليحلف بالله ﴾ الله ك نام وصفات كى قتم كعانى جائب ﴿ ووليصمت ﴾ یا پھر خاموش رہے۔ صمت نصر ینصر کے وزن پر ہے۔ لام اس میں امر کا ہے۔ ﴿ وَلا بسلانداد ﴾ انداد سے یمال بت مراد ہیں۔ انداد ند کی جع۔ ند کے نون کے ینچ کمرہ اور دال مشدد' مثل کے معنی میں۔ صنم کو ند کما گیا ہے اس لئے کہ مشرکین نے اسے اللہ کے ساتھ مستحق عبادت بنالیا تھا۔ یہ حدیث دلیل ہے کہ غیراللہ کے نام کی قتم کھانا حرام ہے۔ ترفدی میں ابن عمر جھھٹا سے مروی ہے کہ رسول اللہ النابيل نے فرمايا "جس كى نے غيراللہ كى قتم كھائى اس نے كفريا شرك كاار تكاب كيا۔" ابوداؤد اور احمد نے

بایں الفاظ روایت نقل کی ہے کہ "جس کی نے غیراللہ کی قشم کھائی اس نے شرک کیا اور ہیا اس بنا پر ہے کہ کسی چیز کی قشم کھانا اس کی عظمت کا مقتفی ہو تا ہے اور عظمت فی الحقیقت صرف اللہ ہی کیلئے ہے۔ "قدیم ترین زمانے سے لوگوں کا یہ اعتقاد و نظریہ چلا آرہا ہے کہ جس کے نام کی قشم کھائی جائے اس کا قشم کھانے والے پر تسلط اور غلبہ ہو تا ہے اور وہ مافوق الاسباب بھی نقع و نقصان دینے کی قدرت و مطاقت رکھتا ہے۔ پس جب قشم کھانے والا اپنی قشم پوری کرتا ہے توجس کی قشم کھائی گئی ہوتی ہے وہ خوش ہو تا ہے اور اسے نقع دیتا ہے اور فائدہ پہنچاتا ہے اور جب قشم اٹھانے والا اپنی قشم پوری نہیں کرتا تو وہ اس پر ناراض ہو تا ہے اور اسے نقصان اور ضرر پہنچاتا ہے۔ لاریب ایسا اعتقاد غیراللہ کے بارے میں رکھنا کھا شرک و کفر ہے اور غیراللہ کے نام کی قشم اور غیراللہ کے بارے میں رکھنا کوئی اس اعتقاد کے ساتھ قشم کھائے تو اس نے حقیقت میں شرک کا ارتکاب کیا اور جب قشم کھائے اور سے اعتقاد و نظریہ نہ ہو تو پھر اس نے شرک کے اسباب میں سے ایک سبب کا ارتکاب کیا۔ شریعت نے اسباب میں سے ایک سبب کا ارتکاب کیا۔ شریعت نے اسباب میں سے ایک سبب کا ارتکاب کیا۔ شریعت نے اسباب میں سے ایک سبب کا ارتکاب کیا۔ شریعت نے اسباب میں سے ایک سبب کا ارتکاب کیا۔ شریعت نے اسباب میں سے ایک سبب کا ارتکاب کیا۔ شریعت نے اسباب میں سے ایک سبب کا ارتکاب کیا۔ شریعت نے اسباب میں سے ایک سبب کا ارتکاب کیا۔ شریعت نے اسباب میں سے ایک سبب کا ارتکاب کیا۔ شریعت نے اسباب میں سے ایک سبب کا ارتکاب کیا۔ شریعت نے اسباب میں سے ایک سبب کا ارتکاب کیا۔

وَفِيْ رِوَايَةٍ لأَبِيْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيِّ حضرت ابو بريره رِخْاتِ سے ابوداؤد اور نسائی کی ایک عَنْ أَبِیْ هُرَیْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَی عَنْهُ مِرْفِوع روایت میں ہے: "این باپ دادول' اپنی مُرْفُوعاً: «لاَ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمُ، وَلاَ ماوَل اور الله کے شریکول کی قتم نہ کھاؤ۔ الله کی قشم بِأُمَّهَا نِكُمْ، وَلاَ بَحْلِفُوا بِحَی صرف اس طالت میں کھاؤ کہ جب تم سے بِاللهِ إِلاَّ وَأَنْتُمْ صَادِفُونَ». جو۔ "

اللّه تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْجَا نَ فرمايا "تيرى قَتَم اس پر واقع ہوتی ہے كه رسول الله اللّه تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْجَا نَ فرمايا "تيرى قَتْم اس پر واقع ہوتی ہے كه صاحبُكَ». وَفِيْ وَوَايَةِ: «اَلْيَمِينُ ہِ "مهارا ساتھى جھے كو سچا سجھے" اور ايك روايت ميں صَاحبُكَ». وَفِيْ وِوَايَةِ: «اَلْيَمِينُ ہے "قتم كا دارومدار قتم لينے والے كى نيت پر عَلَى نِيَّةِ المُسْتَحْلِفِ ». اَخْرَجَهُمَا مُسُلِمٌ ہے "وان دونوں احادیث كى روایت مسلم نے كى ہے) لغوى تشريح: (اين دونوں احادیث كى روایت مسلم نے كى ہے) لغوى تشريح: (ايم محال مدمقائل ساتھى مراد ہے اور معنى يہ ہے كہ وہ اس پر واقع ہونے والا ہے اور توريہ اس ميں اثر انداز نہيں ہوگا۔ پھراگر قتم كھانے والا اپنے دل ميں قتم لينے والے كى نيت كے خلاف نيت و ارادہ ركھ تو وہ اپنى قتم تو رُف ہے خبات و مخالا انہى دل ميں قتم لينے والے كى نيت كے خلاف نيت و ارادہ ركھ تو وہ اپنى قتم تو رُف ہے خبات و مخالا انہيں بائے گا۔

حاصل کلام: اس حدیث سے معلوم ہوا کہ قتم کھانا جائز ہے اور قتم کا اعتبار تب ہوگا جب مدی کی مراد کے مطابق قتم کھائی جائے۔

(۱۱۷۳) وَعَنْ عَنْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ حَفْرت عبدالرحمٰن بن سموے مروی ہے کہ رسول

سَمُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: الله اللَّهَ الله عَلَمُ الله الله عَلَى يَمِينَ ، فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْراً اور جو بهتر ہے وہ كر لو۔ " (بخارى و ملم) اور بخارى مِنْهَا ، فَكَفَّرْ عَنْ يَمِينِكَ وَائْتِ اللّذِي كَ الفاظ به بين كه "بو كام بهتر ہے اسے كرو اور هُو وَو خَيْرٌ » لَمْ فَي خَيْرٌ » لَمْ خَيْرٌ ، طرح ہے كه "اپنى قتم كاكفاره دے كروه كام كروجو وكفَرْ عَن يَمِينِكَ ». وَفِي رِوَايَةٍ لأَبِي بهتر ہے۔ " (دونوں احادیث كی سند صحح ہے) وكفَرْ عَن يَمِيْنِكَ ». وَفِي رِوَايَةٍ لأَبِي بهتر ہے۔ " (دونوں احادیث كی سند صحح ہے) دَاوُدَ: «فَكَفِّرْ عَنْ يَمِيْنِكَ . ثُمَّ النَّتِ

الَّذِيْ هُوَ خَيْرٌ». وَإِسْنَادُهَا صَحِبْخُ.

لغوى تشریح: ﴿ کفر ﴾ تخفرے امر کا صیغہ ہے۔ مطلب ہے کہ اس کا کفارہ اداکر۔ ﴿ وات ﴾ اتبان ہے امر کا صیغہ ہے دم کا صیغہ ہے۔ الفاظ مجموعی طور پر فتم تو رُنے کی صورت میں کفارہ کی ادائیگی پہلے بھی ای طرح جائز بتاتے ہیں۔ جمور کا یمی مسلک ہے مگر دھنیہ کے نزدیک فتم تو رُنے کا کفارہ فتم تو رُنے سے پہلے اداکرناکی حالت میں درست نہیں ہے۔ مگر ابوداؤد بہا تھی کی یہ حدیث ان کے خلاف ججت ہے۔ جس میں کفارہ کے بعد "ثم" کے لفظ سے امر فیر کا حکم ہے اور بہا کھنا کے نام فیر کا حکم ہے اور بہتہ کا کافظ تر تیب کا مقتضی ہے۔

راوی حدیث: ﴿ عبدالرحمن بن سمره ﴿ رَفَاتُهُ ﴾ ان کی کنیت ابوسعید ہے۔ شرف سحابیت سے مشرف میں مشرف میں داخل ہوئے۔ بحستان اور کائل کے فاتح ہیں۔ بھرہ میں سکونت پذیر ہوئے۔ محصد یا بعد میں وفات پائی۔

جِيَّانَ.

حاصل کلام: اس حدیث کی رو سے قتم کھانے والا ساتھ ہی اگر انشاء اللہ کمہ دے تو ایس قتم تو رُنے پر کفارہ نہیں ہوتی للذا کفارہ نہیں ہوتی للذا جب منعقد نہ ہوتی تو رُنے کے کفارہ کا کیا سوال۔

لغوى تشريح: ﴿ لا ﴾ پهلى بات اور محفقكوكى نفى اور ترديد كيلئے ہے۔ ﴿ ومقلب القلوب ﴾ يهال "واؤ" تسميد ہے اور مقلب اسم فاعل كاصيغه ہے۔ الله تعالى مراد بين اور تقليب قلوب سے مراد ہے ول كا ايك رائے سے دوسرى رائے كى جانب چرنا۔

حاصل کلام: اس مدیث میں رسول اللہ طائع کے قتم کھانے کا انداز و طریقہ بیان ہوا ہے کہ آپ پہلے جو گفتگو یا بات ہو ربی ہوتی تھی اگر درست نہ ہوتی تو پہلے لفظ ﴿ لا ﴾ سے اس کی تردید اور نفی فرماتے پھر اللہ کے صفاتی نام سے قتم کھانی جائز سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے اساء صفاتی سے بھی قتم کھانی جائز ہے۔ خواہ اس صفت کا تعلق آپ کی ذات سے ہو جیسے علم اور قدرت خواہ صفت فعلی سے ہو جیسا کہ قرر اور غلبہ وغیرہ۔

حضرت عبدالله بن عمرو بي الله عن موايت ہے كه ني (١١٧٦) وَعَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرو ملی اور آپ سے ملے میں ایک ویماتی آیا اور آپ سے رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُما قَالَ: جَاءَ یوچھا کہ کبیرہ گناہ کونسے ہیں؟ پھراس نے ساری أَعْرَابِيِّ إِلَىٰ النَّبِيِّ يَتَلِيُّمْ، فَقَالَ: يَا حدیث بیان کی۔ اس حدیث میں جھوٹی قشم کا ذکر بھی رَسُولَ اللهِ! مَا الكَبَآئِرُ؟ - فَذَكَرَ تھا۔ میں نے عرض کیا جھوٹی قشم کونسی ہے؟ آپ نے الحَدِيْثَ، وَفِيْهِ - «اليَمِيْنُ الغَمُوسُ» فرمایا "جھوٹی قتم یہ ہے کہ اس کے ذریعہ کی - وَفِيْهِ - قُلْتُ: وَمَا اليَمِيْنُ مسلمان کا مال اڑا لیا جائے حالائکہ وہ اس میں سراسر الغَمُوسُ؟ قَالَ: «الَّتِي يُقْتَطَعُ بِهَا جھوٹا ہو۔" (بخاری) مَالُ امْرىءِ مُسْلِمٍ، هُوَ فِيهَا

كَاذِبٌ ١٠ أَخْرَجَهُ البُخَارِيُ .

لغوى تشريح: ﴿ مَا الْكِهَانُو ﴾ كَبَائرُ كَبِيره كَى جَعْ ہے۔ لِينى بڑے بڑے گناہ اور ذنوب۔ ﴿ الْهِمِينَ الْمُعْمُونَ ﴾ جموئی فتم و ذن پر اور غمس سے ماخوذ ہے۔ غمس' المغموس ﴾ جموئی فتم۔ ﴿ غموس ﴾ كے غين پر فتحہ فعول كے وزن پر اور غمس سے ماخوذ ہے۔ غمس' كے معنى بين پانى ميں غوطہ كھانا' دُوب جانا' اس كا نام غموس اس لئے ركھا گيا ہے كہ اس كا ارتكاب كرنے والا انسان گناہ ميں غرق ہوكر انجام كار دوزخ كى آگ كا ايندھن بن جاتا ہے۔

(۱۱۷۷) وَعَنْ عَائِشَةَ رَٰضِيَ اللَّهُ حَضِرت عَائَشَهُ رَبُّ الْهُ عَائِشَةَ کَهُ انہوں نے تعالَی عَائِشَهُ کَ انہوں نے تعالَی عَنْهَا، فِیْ قَولِهِ تَعَالَی ﴿لاَ ارشاد الله تعالَی کے "الله تعالی تم سے تہاری لغو يُؤاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَیْمَانِکُمْ ﴾ قیموں کا موّاخذہ نہیں کرتا"کی تفییر میں فرمایا اس

قَالَتْ: هُوَ فُولُ الرَّجُلِ: لاَ، سے مراد انسان کا یہ کمنا ہے لا' والله (نہیں' بخدا) والله، (نہیں' بخدا) وَاللهِ، وَبَلَى، وَاللهِ، أَخْرَجَهُ البُهَارِيُّ، اور وبلی' والله بال الله کی فتم. (اس کی تخریج وَالله بال الله کی فتم. (اس کی تخریج وَاقْدَدَهُ أَبُو دَاوُدَ مَرْفُوعاً.

ہ)

لغوى تشریح: ﴿ الملغو ﴾ اليى ب فائده و ب ثمره بات جس كاكوئى اعتبار نه مو اور قتم ميں لغويہ ب كه آدى ولى ارادے كى پنتگى كے بغيرى قتم كھائے بلكه زبان پر يوننى جارى مو جائے۔ جے ہم تكيه كلام كتے ہى كد بات بات ير قتم كھاجانا۔

(4

لغوى تشريح: ﴿ من احصاها ﴾ اور ايك روايت مين ﴿ من حفظها ﴾ ب اور يد حفظ دراصل احمى كى تفير ب اور يد جفظ دراصل احمى كى تفير ب اور يد بھى قول ب كد اس كا معنى بيد ب كد جس نے ان اساء كو بورى طرح ذبن و حافظ ميں محفوظ كرليا اور ان تمام اساء ب اللہ تعالى كى تعريف كى تو جو تؤاب ان كے بر حف كے بدلہ ميں دينے كا اللہ تعالى نے وعدہ فرمايا وہ اس آدمى كيلئے واجب ہو جاتا ہ اور يہ بھى كما گيا ہے جس كى نے اس كے مقتناء كے مطابق عمل كيا۔ اس باب ميں اس حديث كو لانے سے مقصود بير بتانا ہے كہ جس كى نے ان اساء كے ماتھ فتم كھائى تو وہ قسم منعقد ہو جائے گى۔

(۱۱۷۹) وَعَنْ أَسَامَةً بْنِ زَيْدِ حفرت اسامه بن زيد بَّى اَشَا عَ روايت ہے كه رَضِيَ اللَّهُ نَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رسول الله اللَّهِ اللهِ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رسول الله اللهِ اللهِ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رسول الله اللهِ عَنْهُمَا اللهِ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رسول الله الله عَلَا اور وه اس كرنے والے ہے كه مَعْرُوفٌ، فَقَالَ لِفَاعِلِهِ: جَزَاكَ اللَّهُ كه الله تعالَى آب كو جزائ خيرت نوازت تواس خَيْراً، فَقَدْ أَبْلُغَ فِي النَّنَاءِ». أَخْرَجَهُ نَ اس كا يورا حق شكريه اواكر ديا۔ " (اس كو تذى النه نوائه، وَصَحْحَهُ ابْنُ جَانَ.

لغوى تشرق : ﴿ صنع ﴾ صيغه مجمول - ﴿ معروف ﴾ احمان عمده سلوك اور بھلائى و نيكى - ﴿ الله فى المشناء ﴾ لينى اس نے اس كى تعريف كا الله المشناء ﴾ لينى اس نے اس كى تعريف كا الله على الله عل

حاصل کلام: نذر ہے منع کرنا دراصل افضل کی طرف راہنمائی کرنا ہے اور صدقہ و خیرات وغیرہ کا مطلوب کے حصول ہے معلق کرنا کمی صاحب عظمت و مروت کے شان کے شایان نہیں ہے۔ یہ عمل تو ایسا بخیل آدمی کرتا ہے ہو کبھی خرچ نہیں کرتا۔ اگر کرتا ہے تو اس کے عوض افضل چیز کی خواہش کرتا ہے اور یہ ایسا مخض کرتا ہے جس کا دل صدقہ و خیرات کرنا نہیں چاہتا۔ الآیہ کہ جب اس کا ناطقہ بند اور حالات نگ ہو جاتے ہیں تو حالات کی در شکی کیلئے صدقہ و خیرات کی نذر مانتا ہے۔ جب یہ مقصد حاصل ہو جاتا ہے جب صدقہ کرتا ہے ورنہ خیرات نہیں کرتا۔ مثلاً وہ کہتا ہے کہ اگر اللہ نے جھے میرے مرض سے شفا بخش دی یا میرے مریض کو صحت و تندرستی ہے اور وہ مال تب خرچ نہیں کرتا جب اسے اس مرض سے مال خرچ کرنا میرے ذمہ ضروری و لازمی ہے اور وہ مال تب خرچ نہیں کرتا جب اسے اس مرض سے صحت و تندرستی مل جاتی ہے۔ اگرچہ کرتے وقت بھی دل کی تحمین موجود ہوتی ہے۔ للذا نذر سے منع اس کست و تندرستی مل جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مقدر نہیں فرمایا کیکٹ کیا گیا ہے کہ اس میں ایسا کمینہ بن ہے جو کسی پر مخفی نہیں ہے۔ علاوہ اذبی نذر مانے والا یہ اعتقاد نہ ہو تو نذر مانے کی اجازت ہے۔

(۱۱۸۱) وَعَنْ عُفْبَةَ بْنِ عَامِرٍ حضرت عقبه بن عامر والشرط عنه مروى ہے كه رسول رضي اللّه تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ الله الله الله الله عَلَيْمِ نَ فرمايا "نذر كاكفاره فتم تو رُن كاكفاره وَ كَاكفاره وَ مُولِي الله وَ الله وَا الله وَ الله وَالله وَ الله وَ الله وَالله وَ الله وَ الله وَ الله وَالله وَ الله وَالله و

وَلِأَبِيْ دَاوُدَ مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ اور ابوداؤد مِن ابن عباس مُنَظَّ ہے مرفوع روایت عباس مُنظَّ ہے مرفوع روایت عباس مُنظَّ نذر مانی اور اس کا عَبَّاسِ مَرْفُوعاً: «مَنْ نَذَر مانی اور اس کا

يُسَمِّهِ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِيْن ، وَمَنْ نام نهيں ليا تواس كاكفاره ، فتم كاكفاره ہے اور جس نَدَر نَدُراً فِي مَعْصِيةِ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ فَ معصيت كى نذر مانى ہو تواس كاكفاره بھى كفارة يَعِيْن ، وَمَنْ نَدَر مانى جس كى طاقت يَعِيْن ، وَمَنْ نَدَر مانى جس كى طاقت فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ كَفَّارَةُ يَمِيْن » . وَإِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ وه نهيں ركھتا تو اس كاكفاره بھى قتم كاكفاره بى إِذَا ذَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى عَد صَحِح مِ مَر هاظ حديث في اس

وَلِلْبُخَارِيِّ مِنْ حَدِيْثِ عَآئِشَةَ روايت كم موقوف بون كوران تايا ب)

رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا: "وَمَنْ نَلَا اور بَخارى مِين حضرت عائشه رَفَيَ فَيا سے مروى ہے كه أَنْ يَعْصِي اللَّهَ فَلاَ يَعْصِي». "جس نے الله كى نافر الله كى نافر الله كى نافر الله تو وہ الله

وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيْثِ عِمْرَانَ كَي نافر الى ندر \_."

رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ: «لاَ وَفَآءَ لِنَذْرِ اور مسلَم مِن عمران سے مروی ہے کہ 'گاناہ و فِي مَعْصِيَةِ».

لغوى تشریح: ﴿ كفارة يسمين ﴾ يعنی قتم كاكفاره و قتم كاكفاره ارشاد اللى كے مطابق دس مساكين كو اوسط درجه كا جو خود كھاتے ہيں وہ كھانا كھانا يا كبڑے دينا يا غلام آزاد كرنا۔ پس جو شخص يہ نہ پائ تو اے تين روزے ركھنے ہوں گے۔ يہ ہے تمارى قسموں كاكفارہ جب تم قسم اٹھاؤ۔ (۵- ۸۹) ﴿ اذا لمه يسمه ﴾ يعنی جب نذر مانے والانہ تو نذر كانام لے اور نہ اے معين كرے بلكہ مطلقاً نذر مانے بايں قول كه بين في كوئى نذر مانى يا يوں كے كه جھ پر نذر لازم ہے اور اس نذر كا تعين نہ كرے كه وہ روزہ ہے يا كوئى اور عمل ہے۔ يہ صديث محصيت كى نذر ميں كفارہ كے واجب ہونے كا تقاضا كرتى ہے۔ امام احمد دياتي اور اس باب بين راھويہ دياتي كى يمى رائے ہے گر جمہور علاء نے ان وونوں كى مخالفت كى ہے اور اس باب بين ذكورہ احادیث كا انہوں نے يہ جواب ويا ہے كہ وہ ضعيف ہيں گرشارح ترفرى نے تحقة الاحوذى (ج ٢٠) ميں كما ہے كہ اس صديث كے بہت سے طرق ہيں۔ ان سے جمت پكڑ جا كتى ہے۔

(١١٨٢) وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: نَذَرَتْ أُخْتِيْ أَنْ تَمْشِيَ إِلَىٰ بَيْتِ اللهِ كَافِيةً، فَأَمَرَتْني أَنْ أَسْتَفْتِيَ لَهَا رَسُولَ اللهِ يَتَيِيرٌ فَاسْتَفْتَيْتُهُ. فَقَالَ النَّبِيُ رَسُولَ اللهِ يَتَيِيرٌ فَاسْتَفْتَيْتُهُ. فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْه، مُنْقَقٌ عَلَيْه، مُنْقَقٌ عَلَيْه،

رئيج . "يِنمس ِ وَنَعَرُ سَبُّ» . مُنْفُقُ عَلَيْهِ وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمِ . وَلِأَحْمَدَ وَالأَرْبَعَةِ، فَقَالَ: «إِنَّ مسند احمد اور جاروں میں ہے کہ آپ نے فرمایا اللّه لاَ يَصْنَعُ بِشَقَآءِ أُخْتِكَ شَيْئاً، "الله تعالی تیری بهن کو تکلیف و مشقت میں مبتلا کر مُرْهَا فَلْتَخْتَمِرْ، وَلْتَرْكَبْ، وَلْتَصُمْ كَكِياكرك كادات يحم دو كه جادر او رُه لے اور فَلَانَةَ أَيَّامِ».

لغوى تشریح: ﴿ حافیه آ ﴾ لینی نظے پاؤل۔ ترفری اور البوداؤد کی روایت میں ہے کہ اس نے یہ بھی نذر میں کما کہ وہ اوڑھنی نہیں لے گی۔ اوڑھنی سے عورت اپنا سرڈھانپتی ہے۔ ﴿ بسقاء احتک ﴾ شقاء كے شين پر فقر، تكان اور مشقت و تكليف دے كر ﴿ فلتختمر ﴾ دوپتُ اوڑھ كے۔ اس لئے كہ عورت كا سر بھی پردہ ہے اور اس كا كھولنا معصیت ہے اور معصیت كی نذر كو پورا كرنا ضروری نہیں۔ ﴿ ولتصم ثلاثه آ ابام ﴾ اور تین دن كے روزے ركھ لے۔ معصیت كی نذر میں كفارہ كے وجوب كے جملہ ولاكل میں سے یہ بھی ایک دلیل ہے۔

حاصل کلام: اس مدیث کی روے اگر کسی نے بیت اللہ شریف کی طرف پیدل یا نظے پاؤں چل کر جانے کی نزر مانی ہو تو الیمی نذر کا پورا کرنا ضروری اور لازی نہیں۔ خواہ چل کر جانے سے عاجز بھی نہ ہو۔ امام شافعی رائٹنے کی یمی رائے ہے۔

حاصل کلام: اس حدیث سے ثابت ہوا کہ حقوق واجبہ مالیہ کو پورا کرنامیت کے وارثوں کے ذمہ واجب ہے اور اس کیلئے میت کی طرف سے اسے پورا کرنے کی وصیت ضروری نہیں' ورثاء کو ازخود ہی اپنی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہئے۔ ورثاء میں اولاد بالخضوص اسے پورا کرنے کی زیادہ ذمہ دار ہے۔

راوی حدیث: ﴿ سعد بن عباده بناتُدَ ﴾ قبیله خزرج کے سردار تھے۔ تمام غزوات میں انصار کاعلم ان کے ہاتھ میں ہو تا تھا۔ تخی سردار تھے۔ علی لکھنا جانتے تھے۔ پیراکی اور تیر اندازی کے ماہر تھے۔ ای لئے ان کو کائل (یعنی ہر فن مولا) کتے تھے۔ کثرت سے صدقہ و خیرات کرنے والے تھے۔ حضرت ابو بکر بناتُر کی بیعت کئے بغیر مینہ سے نکل گئے تھے۔ ان کو جن نے دمشق کے مضافات حوران میں سماھ یا ۱۵ھ یا ۱۲ھ میں قبل کر دیا گیا تھا۔

(۱۱۸٤) وَعَـنْ ثَـابِتِ بْسنِ حضرت ثابت بن ضحاك بالله سے روایت ہے كه

رسول الله ملی کے عمد مبارک میں ایک آدمی نے الضَّحَّاكِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، بوانہ کے مقام پر اونٹ ذنح کرنے کی نذر مانی۔ وہ قَالَ: نَذَرَ رَجُلٌ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ رسول الله ملتيام كى خدمت مين حاضر ہوا اور اس اللهِ ﷺ أَنْ يَنْحَرَ إبلاً ببُوَانَةَ، فَأَتَى کے متعلق بوچھا۔ تو آپ کے دریافت فرمایا "کیااس رَسُولَ اللهِ ﷺ فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: «هَلْ جگہ بت تھا کہ جے پوجا جاتا رہا ہو؟" اس نے کما كَانَ فَيْهَا وَثَنَّ يُعْنَدُ»؟ قَالَ: لا . نہیں۔ آپ ؓ نے پوچھا <sup>ود</sup> کیا وہاں ان کا کوئی میلہ تو قَالَ: «فَهَلْ كَانَ فِيْهَا عِبْدٌ مِّنْ نہیں لگتا تھا؟" اس آدمی نے کما نہیں۔ تو پھر آپ ّ أَعْيَادِهِمْ»؟ فَقَالَ: لاَ. فَقَالَ: نے فرمایا "اپی نذر بوری کر۔ وہ نذر بوری نہیں کرنی «أَوْف ِ بِنَذْرِكَ، فَإِنَّهُ لاَ وَفَاءَ لِنَذْرِ في **چاہئے جس میں اللہ کی نافرمانی ہو یا قطع رحی ہو اور** مَعْصِيَةِ اللهِ، وَلاَ فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ، جس کا بورا کرنا اس آدم کے بیٹے کے بس میں نہ وَلاَ فِيمَا لاَ يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ». رَوَاهُ أَبُو ہو۔" (ابوداؤد 'طرانی اور یہ الفاظ طرانی کے ہیں اور اس کی دَاوُدَ وَالطَّبَرَانِيُّ، وَاللَّفْظُ لَهُ، وَهُوَ صَحِيْحُ سند صیح ہے اور سند احمد میں کردم کی حدیث اس کی شاہد ٱلإِسْنَادِ. وَلَهُ شَاهِدٌ مَنْ حَدِيْثِ كَرْدَم عِنْدَ أَحْمَدَ.

نغوی تشریح: ﴿ ببوانه آ﴾ پہلی 'نبا' حرف جارے اور بوانه آک 'نبا'' پر ضمہ ہے اور فقہ بھی کما گیاہے اور واؤ پر تخفیف۔ بوانہ شام اور دیار بحرکے درمیان واقع ہے اور ایک قول یہ بھی ہے کہ مکہ کے زیریں اور یلملم سے آگے جگہ ہے اور یہ بھی کما گیاہے کہ پنج کے آگے بھیلا ہوا بہاڑ یعن بیناء المدینہ ہے۔ یہ نذر مانی کہ اگر اس کے ہال اولاد نرینہ نہ ہوئی تھی۔ اس نے نذر مانی کہ اگر اس کے ہال اولاد نرینہ ہوئی تو وہ بوانہ کے سریر کئی بمیال ذریح کرے گا۔ یہ حدیث دلیل ہے مباح کاموں بی نذر جائزہے۔ بتوں کی جگہ یا کفار کے میلے شیلوں کے مقام پر نحو و ذرج کرنا جملہ معاصی بیں سے ہے اگرچہ اللہ کی رضا کے سوا اور کوئی مقصد نہ ہو اس لئے کہ اس بیل ان کے شرک کے مظاہر اور ان کے دین کے شعار کی ترویج یائی جاتی ہے۔

راوی حدیث: ﴿ كودم رُولُورُ ﴾ كاف بر فقد اور راء ساكن - بن سفیان ثقفی - ان سے ان كى بینى میموند رضى الله عنما اور عبدالله بن عمرو بن عاص روائق نے روایت كيا ہے -

(۱۱۸۵) وَعَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ حَفْرت جَابِرِ الْأَشْرَ ہے مروی ہے کہ ایک شخص نے تَعَالَی عَنْهُ، أَنَّ رَجُلاً قَالَ يَوْمَ فَحَ مَلہ کے روز آپ کی خدمت میں حاضرہ و کرعرض الفَتْحِ : یَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّی نَذَرْتُ - کیا اے اللہ کے رسول (اللَّیْظِ)! میں نے نذر مانی إِنْ فَنَحَ اللَّهُ عَلَيْكَ مَكَّةَ - أَنْ أُصَلِّيَ صَی کہ اگر الله تعالی نے آپ کے ہاتھوں مکہ فتح کر اِنْ فَنَحَ اللَّهُ عَلَيْكَ مَكَّةً - أَنْ أُصَلِّيَ

فِيْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ. فَقَالَ: صَلِّ وَيا تُو مِن بِيتِ الْمَقدِسِ مِن نَمَازُ رِحُول كَا آپُّ نَ هَاهُنَا. فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: صَلِّ هاهنا، فرمايا "يهين رِحْه لو-" اس نَ پُر يو چها تو آپُ نَ فَسَأَلَهُ فَقَالَ فَشَأَنَكَ إِذَنْ. رَوَاهُ أَخْمَدُ فرمايا "يهين رِحْه لو-" اس نَ پُر سوال كيا تو آپُ وَابُو دَاوُد، وَصَحَّحَهُ التَحَاجِمُ.

### نے اے صبح قرار دیا ہے)

لغوى تشريح: ﴿ صل ههنا ﴾ اس جگه برده لو سے مراد مجد حرام ہے۔ اس حدیث میں اس بات کی دلیل ہے کہ جس جگه نذر بوری کرنے کی منت مانی ہو جب اس سے افضل جگه بوری کرلی جائے تو نذر بوری ہو جائے گل بلکہ سیاق تو ای کا مقتضی ہے کہ افضل مکان کو برجے حاصل ہے اگرچہ وہ جگہ نذر کی جگہ سے الگ ہو۔ ﴿ شانک ﴾ منصوب ہے معنی لازم بکڑے۔ ﴿ اذا ﴾ تنوین کے ساتھ معنی ہے کہ جب تو یمال نماز برجے سے انکاری ہے تو بحر ہو تمارا اجی جائے وہ کرو یا ہے معنی ہوگا کہ جو نذر تو نے بیت المقدس میں نماز برجے کی مانی ہے وہیں جاکر برحو۔

(۱۱۸٦) وَعَنْ أَبِيْ سَعِيْدِ الخُدْرِيِّ حَفرت الوسعيد خدری بن الله عَنْ الله الحَدْرِيِّ حَفرت الوسعيد خدری بن الله عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ كيا ہے كه آپ نے فرمایا "تین مساجد كے سوا اور يَجَيِّ قَالَ: ﴿ لاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلاَّ إِلَى كَى كَيلِ وَارِت كَى غرض سے سفرنه كيا جائے مجد فَلاَثَةَ مَسَاجِدَ: مَسْجِدِ الحَرَامِ، حرام مجداقعیٰ اور میری مجد " (بخاری و مسلم سے وَمسْجِدِ الْخَوْدَ فَي الْ الله بخاری كَ بِن )

مُتَّفَقُ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.

حاصل کلام: یہ حدیث باب الاعتکاف کے آخر میں پہلے گزر چکی ہے۔ اس جگہ اسے دوبارہ لانے کا غالبًا متعین و متصدیہ ہے کہ نذر کیلئے ان تین مقامات مقدسہ کے علاوہ اور کسی جگہ کو نذر پوری کرنے کیلئے متعین و مقرر نہ کیا جائے۔ (سبل السلام) یہ اشارہ اس طرف بھی ہے کہ ان تین مساجد میں سے کسی ایک جانب سفر کی نذر تو جائزے اور کسی جگہ کیلئے نہیں۔

(۱۱۸۷) وَعَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ حضرت عمر اللَّهُ حوات م كه مِن في عرض اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ كَياا الله كَ رسول (اللَّهِ اللهِ)! مِن في جالميت كَ اللهِ إِنِّيْ نَذَرْتُ فِي الجَاهِلِيَّةِ أَنْ نانه مِن نذر الى شي كه مِن مجد حمام مِن ايك أَعْتَكِفَ لَيْلَةً فِي المَسْجِدِ الحَرَامِ. رات اعتكاف كول كار آپ في فرمايا "مجراني نذر قَالَ: أَوْفِ بِنَذُرِكَ. مُنَفَقَ عَنَنِه، وَزَادَ كو يورا كود" (بخارى و مسلم) اور بخارى في اليُن اللهُ اللهُ

### رات اعتكاف كيا.

حاصل کلام: اس حدیث سے معلوم ہوا کہ کافر نے حالت کفریس جو نذر مانی تھی۔ اسلام لانے کے بعد اس کا پورا کرنا ضروری ہے۔ امام بخاری رطاقیہ' امام ابن جریر طبری رطاقیہ اور شوافع کی ایک جماعت کی رائے کمی ہے مگر جمہور کے نزدیک کافر کی نذر منعقد ہی نہیں ہوتی تو پوری کرنے کاکیا سوال۔ بعض مالکیہ نے یہ تاویل کی ہے کہ ممکن ہے رسول اللہ طاق کیا نے حضرت عمر بھاتی کو بطور استحباب نذر بوری کرنے کا تھم ارشاد فرمایا ہو۔



# 12 كتاب القضاء

# قاضی (جج) وغیرہ بننے کے مسائل

حاصل کلام: اس حدیث میں عدالت میں فیصلہ کرنے والوں کی اقسام بیان ہوئی ہیں جنہیں قاضی یا جج کما جاتا ہے۔ ان میں سے وو قتم کے قاضی تو ایسے ہیں جو دوزخ کا ایند هن بننے والے ہیں۔ ایک حق کو نہ جانئ اور پہاننے والا اور دو مراحق کو جان پہان کر اس پر عمل پیرانہ ہونے والا۔ اس میں اس کی بددیا نتی کو بھی دخل ہو سکتا ہے۔ تفتیش و محقیق میں سستی و لاپرواہی بھی ہو سکتی ہے اور دوزخ سے نیخے والا قاضی وہ ہے جو حق کو پہان کر حق وار کو اس کا حق دیتا ہے کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی بروا

نہیں کرتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جاہل محض کو عہدہ قضاء پر بٹھانا درست نہیں بلکہ غیر مجتمد کا جج بننا اور بنانا دونوں ناجائز ہے۔

(١١٨٩) وَعَنْ أَبِي هُوَيْرَةً رَضِيَ حَضرت الوبرريه وَالله عَلَيْ سے روايت ب كه رسول الله اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ التَّهِ التَّهِ عَلَمُهِمْ فَ فَرَمَا وَ وَجَسَ شَخْصَ كو منصب قضاء ير فائز كيا ﷺ: "مَنْ وَلِمَى القَضَاءَ فَقَدْ ذُبِعَ كيا (سجھ لو)كہ اے بغير چھرى كے ذرج كر ديا گيا۔ " بغَيْر سِكِّين ، رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالأَرْبَعَةُ، (اسے احمد اور چارول نے روایت كيا ہے۔ اين خزيمه اور وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ. ابن حمال نے اے صحح قرار دیا ہے)

لغوى تشريح: ﴿ مِن ولِي القضاء ﴾ توليه ب ماخوذ ب مجول كاصيغه ب يعني جے قاضي بنايا كيا۔ ﴿ بغیر سکین ﴾ ایک قول کے مطابق ذریح کا معنوی مفہوم مراد ہے اس لئے کہ اگر اس نے صیح فیصلہ دیا تو اہل دنیا اس کے دریے آزار ہوں گے۔ اگر غلط فیصلہ دیا تو آخرت میں عذاب میں مبتلا ہو گااور ایّک قول یہ ہے کہ یہ تعبیراس کئے اختیار کی گئ ہے کہ اسے خبردار اور متنبہ کیا جائے کہ اس ہلاکت سے مراد اس کے دین کی بربادی و جابی ہے 'بدن کی نہیں یا یہ کہ چھری سے ذئے کرنے میں مدبوح کیلئے راحت ہوتی ب اور بغیر چھری کے گلہ گھوٹنے یا کسی اور طرح سے زیادہ تکلیف کا باعث ہوتا ہے۔ للذا اس کے ذکر سے ڈرانے اور خوف دلانے میں مبالغہ کا بیان ہے۔ گریاد رہے کہ گلہ گھوٹنے کو ذریح کرنا نہیں کہتے۔

حضرت ابو ہرریہ رہائٹہ ہی سے مروی ہے کہ رسول (١١٩٠) وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّكُمْ سَتَحْرَصُونَ عَلَى کی حرص و خواہش کرو گے اور وہ قیامت کے روز الإمَارَةِ، وَسَتَكُونُ نَدَامَةً يَوْمَ القِيَامَةِ، لازماً باعث ندامت ہوگی۔ پس اچھی ہے دودھ پلانے فَنِعْمَت المُرْضِعَةُ، وَبِعْسَتِ والی مال اور بری ہے دودھ چھڑانے والی مال۔"

(بخاری)

**الفَاطمَةُ»**. رَوَاهُ البُخَارِيُ.

لغوى تشريح: ﴿ الامارة ﴾ ممزه كے نيچ سرو- معنى ولايت عنومت مربراہى ـ بيه ہر حكومت و ولايت كو شامل ہے۔ امامت عظلی سے لے کر چھوٹی سے چھوٹی سربراہی و ولایت تک۔ ﴿ فنعمت المرضعة ﴾ اچھی دودھ بلانے والی دنیا میں اس لئے کہ بیہ دودھ مال و دولت' جاہ و منصب اور عزت و کرامت کی صورت میں۔ تھم کے نافذ کرنے اور لوگوں کو دباکر رکھنے کی صورت میں۔ حکومت و امارت کو مرضع سے تثبیہہ اس لئے دی گئی ہے کہ یہ بھی اس طرح منافع بخش اور سود مند رہتی ہے جس طرح دودھ پلانے والى بكثرت دوده ديتى ہے۔ ﴿ و بئست الفاطمة ﴿ فاطمة فطم سے ماخوذ ہے اور فطم كتمة مِن یج کے دودھ چھڑانے کو اور اس سے مراد قیامت کے روز تاوان ہے جو امارت یر مرتب ہوگا۔ لینی امارت امیر کو محروم کرتی ہے اور اسے خیرات اور منافع سے الگ رکھتی ہے اور اسے بناہی کے گڑھوں اور تاوان کے گرداب میں پھنسا کر گرا دیتی ہے اور بیا عام امراء کے حالات کے نقط منظرے ہے۔

حاصل کلام: اس حدیث میں امارت و سرداری سے بیخے اور اجتناب کی طرف متوجہ کیا گیا ہے کیونکہ دوسری حدیث میں ہے کہ حکومت و سرراہی دنیا میں طامت اور حکومت سے فارغ ہوتے ہی ندامت و پشیمانی ہے اور آخرت میں باعث عذاب ہے۔ جس وقت حکومت کی کری پر براجمان ہوتا ہے تو عزت و توقیر ملتی ہے ، دولت و ثروت ہاتھ آتی ہے ، عوام ماتحت ہوتے ہیں ، ان پر حکم چلتا ہے۔ ٹھاٹھ باٹھ جتے ہیں۔ الیمی صورت میں بربی اچھی لگتی ہے۔ گرجب بدعنوانیوں اور بد اعتدالیوں کا احتساب اس دنیا ہی میں شروع ہوتا ہے تو پیجتاوے کے سوا پھی لگتی ہے۔ گرجب بدعنوانیوں اور بد اعتدالیوں کا احتساب اس دنیا ہی میں شروع ہوتا ہے تو پیجتاوے کے سوا پھی ہاتھ نہیں آتا اور آخرت کے حساب و کتاب کی تختی تو الیم ہوگ جس کا اس دنیا ہیں تصور بھی نہیں کیا جا ساتا۔ اس خوف کے پیش نظر امت مسلمہ کے صلحاء اس سے کوسوں دور رہنے کی کوشش کرتے رہے حتیٰ کہ سزائیں بھگتیں گراس منصب پر بیٹھنے سے صاف انکار کر کیا اور یہ مراد بھی ہو سکتی ہے کہ حکومت اور سرداری کی ابتداء بربی خوبصورت ہے گر اس کا انجام خطرناک ہے۔ ابتداء میں انسان عیش و عشرت پاتا ہے جسے عورت جب تک دودھ بلاتی ہے تو بچے کو ناگوار گزرتا ہے۔

رَابِهِ وَالْمَالُ وَعَنْ عَمْرِو بُنِ الْعَاصِ حَضِرَت عَمْرِو بَنِ الْعَاصِ وَالْمَالُ وَعَنْ عَمْرِو بُنِ الْعَاصِ حَضِرَت عَمْرِو بَنِ الْعَاصِ وَالْمَالُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

جائے تو اسے ایک اجر ملے گا۔ " (بخاری ومسلم)

 فروعات سے ہے جو مختلف وجوہ کا اختال رکھتی ہیں گر جو اصول کے مسائل ہیں اور ان کا تعلق ارکان شریعت اور ایسے الاحکام سے ہے اور جو مختلف وجوہ کے اختال نہیں رکھتے اور نہ ہی ان میں تاویل کی گنجائش ہے۔ ان میں غلطی کرنے والا خطاکار ہے اور غیر معذور ہے اور ان میں اس کا فیصلہ مردود ہے۔ جیسا کہ علامہ ملاعلی قاری نے المرقاۃ میں ذکر کیا ہے۔ لیکن صحیح سے ہے کہ اصولی مسائل میں ہی اس کا غلط فیصلہ مردود نہیں بلکہ مجتمد نے جس مسئلہ میں بھی غلطی کی ہو اور منشاء شریعت کی مخالفت کی ہو وہ مردود ہے خواہ اس کا تعلق اصول سے ہویا فروع سے۔

(۱۱۹۲) وَعَنْ أَبِيْ بَكْرَةَ رَضِيَ حَضِرَت ابوبكِم بِنَاتُمْ كُتَ بِين كَه مِين نَے رسول اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ اللَّهِيَّا كُو فرماتے شاہے ''تم مِین سے كوئی بھی دو رَسُولَ اللہ ﷺ يَقُولُ: «لاَ يَخْكُمْ آدميول كے درميان فيصلہ غصے كی حالت مِین نہ أَحَدٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ خَضْبَانُ». مُثَقَّقَ كرے۔''(بخاری ومسلم)

عَلَيْهِ .

لغوى تشريح: ﴿ وهو غضبان ﴾ بغير تنوين بيه غير منصرف ٢٠ دو اسباب كى بنا پر ايك وصف اور دو سرا الف اور نون ذائده - معنى ٢٠ عالت غضب اس لئے كه ايى حالت ميں وه اجتباد پر قدرت نہيں ركھتا اور دونوں كے سئله ميں غور و فكر صحح طور پر نہيں كر سكتا اس پر قياس كرتے ہوئے ہراس حالت ميں جو فكر انسانی ميں تثويش كا باعث ہو فيصله كرنا درست نہيں - مثلاً بحوك ، پياس ، زياده شكم سيرى ، او نكھ اور نيند كا غلبہ وغيره - بظاہر تو يه نمى تحريى ہے مگر جمهور نے اسے كرامت پر محمول كيا ہے مگر رائح قول بهلا بى ہے كہ يہ حرام ہے ۔

حضرت علی بناٹنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ملٹھایام (١١٩٣) وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ نے فرمایا ''جب دو آدمی تیرے پاس فیصلہ کیلئے آئیں تَعَالَى عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ تو کسی ایک کے حق میں فیصلہ نہ کرو جب تک عَلِينَ : ﴿إِذَا تَقَاضَى إِلَيْكَ رَجُلاَن ِ فَلاَ دو سرے کی بات نہ س لو۔ اس سے تمہیں معلوم ہو تَقْضِ لِلأَوَّلِ حَتَّى تَسْمَعَ كَلاَمَ جائے گا کہ تم نے فیصلہ کیے کرنا ہے۔" حضرت علی الآخَر، فَسُوفَ تَدْرِي كَيْفَ بنات نے فرمایا' اس دن سے میں اس طرح فیصلہ کرتا تَقْضِى». قَالَ عَلِيٌّ: فَمَا زِلْتُ قَاضِياً بَعْدُ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ مول الت احد ابوداؤو ترذى نے روايت كيا ب اور وَالتِّرْمِذِيُّ، وَحَسَّنَهُ وَقَوَّاهُ ابْنُ رَمْى نِ اللهِ حَن قرار دیا ہے اور ابن مری نے اسے قوی کما ہے اور ابن حبان نے اسے صحح کما ہے اور اس کا المَدِيْنِيّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَلَهُ شَاهِدٌ عِنْدَ الحَاكِمِ مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ شابد حاکم کے بال ابن عباس بھی الا کی حدیث سے ہے)

عَبَّاسٍ .

لغوى تشريح: ﴿ تقاضى ﴾ حاكم تتليم كري اور مقدمه برائے فيصله پيش كريں۔ ﴿ فلا تبقيض للاول ﴾ مقدمه لان والوں ميں سے پہلے لينى مدى كے حق ميں فيصله نه دے دو تاو فتيكه دو سرے فربق مدعا عليه كى بات من لو۔ ﴿ فسوف تددى كيف تنقضى ﴾ اس سے تهيں معلوم ہو جائے گا كه تم نے فيصلہ كيوكر كرنا ہے۔ اور ابوداؤد كى روايت ميں ہے كه يه زياده مناسب اور بهتر ہے كه فيصله تيرے روبرو واضح ہو جائے گا۔ ﴿ بعد ﴾ لينى بعد كے وال پر ضمه ہے كيونكه اس وقت كى كى طرف مضاف نبيں ہو رہا ہے گر نبيت ميں مضاف اليه ہے۔ لينى رسول الله ملتي كا أنهيں بلانے اور تعليم دينے كے بعد۔

حاصل کلام: اس حدیث سے ثابت ہوا کہ قاضی کو فریقین کے دلائل ساعت کرنے کے بعد فیصلہ دینا چاہئے اگر وہ اس کے خلاف عمل کرے گا تو یہ حرام ہوگا۔ فریقین کی بات اور دلائل ساعت کر کے فیصلہ دینا واجب ہے محض ایک فریق کے دلائل سن کر فیصلہ کر دینا باطل ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ رہا یہ سوال کہ اگر فریق فائی خاموش رہے عدالت کے روبرہ کچھ نہ کے' نہ اقراری ہو نا انکاری یا فریق ثانی عدالت کی طلبی کے باوجود عدالت میں بیان دینے کیلئے حاضرہی نہ ہو یا لیت و لعل سے کام لے تو کیا ایسے فریق کے خلاف کی طرفہ ڈگری دی جا عتی ہے یا نہیں؟ قرین صواب بات یمی معلوم ہوتی ہے کہ چرعدالت یک طرفہ فیصلہ دینے کی مجاز ہوگی۔ (سبل)

(۱۱۹٤) وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ حضرت ام سلمہ رُیَنَهٰ کہتی ہیں کہ رسول الله اللَّهٰ اِنْ اللهٰ اللَّهٰ عَمَالَ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ فَ فَهٰ اللهِ فَ فَهٰ اللهِ عَلَى عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ فَ فَهٰ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

لغوى تشریح: ﴿ تختصمون ﴾ فیمله کیلی اپ مقدمات اور اپ نازعات میرے پاس لاتے ہو۔ ﴿ المحن ﴾ لمحن سے اسم تفغیل ہے۔ باب سمع سے۔ معن ہے سمجھ 'زیادہ معرفت حاصل کرنا' زیادہ پہانا۔ معلوم ہوا کہ جب وہ زیادہ فطین و سمجھ ار ہوگا۔ وہ اپنی دلیل دو سرے کے مقابلہ میں زیادہ بلیغ طریقہ سے پیش کر سکے گا۔ ﴿ فَمَن قَطَعَت لَه ﴾ جس کے حق میں فیملہ کرکے دے دوں۔ یہ حدیث اس پر دلیل ہے کہ ظاہر بیانات کی روشن میں فیملہ واجب ہے۔ حاکم کا فیملہ حقیقت میں کسی چیز میں کوئی تبدیلی بیدا نہیں کر سکتا اور نش الامرین نہ حرام کو طال کر سکتا ہے اور نہ طال کو حرام۔ جمہور بھی ای طرف گئے

ہیں۔ مگر امام ابو حنیفہ روایٹی کہتے ہیں کہ قاضی کا فیصلہ طاہری اور ہاطنی دونوں طرح نافذ ہو جاتا ہے مثلاً ایک جج جموثی شمادت کی بنیاد پر فیصلہ دیتا ہے کہ فلال عورت فلال کی بیوی ہے باوجود یکہ دہ خانون اجنبی ہے اس مرد کیلئے طال ہو جائے گی حالا نکہ اس کی قباحت اور اس کا باطل ہونا کسی پر مخفی نہیں۔

لغوى تشریح: ﴿ تقدس ﴾ باب كرم سے فعل معلوم ہے لعنى گناہوں سے كيسے پاك ہوگى اور كيسے بابركت ہوگى۔ ﴿ من شديدهم ﴾ جب ظلم كيا جائے تو طاقتوروں سے ظلم كابدله ليا جائے۔ سبل السلام ميں ہے كہ اس سے مراد ہے كه وہ امت جو توى سے كزور كو انساف نہيں دلوا سكتى اور اس كاجو حق بنآ ہے وہ ليے كر نہيں ديتى تو وہ گناہوں سے كيسے پاك ہوگى۔ للذا كمزوركى مدد كرنا واجب ہے يمال تك كه توى سے كزوركا حق ليا جائے۔

حاصل کلام: اس مدیث کی رو سے طاقور سے کرور کا حق دلانا فرض ہے اگر کسی حکومت کے کارندے اور حاکم کرور کو اس کا جائز حق دلوانے میں دیدہ دانستہ کو تاہی کے مرتکب ہوں اور قوم ان سے بوچہ نہ سکے اور ان کے ہاتھ پکڑ کر ان کو جواب دہی پر مجبور نہ کر سکے تو پھر ساری قوم مجبور شار ہوگی کیونکہ آج کے دور میں ان کا انتخاب اور چناؤ عوام ہی اپنے دوٹوں سے کرتے ہیں۔ کری عدالت اور کری اقتدار پر براجمان کرانے والے میں عوام ہی ہیں۔ للذا عوام کو اپنے بچاؤ کی خاطر حکمرانوں پر غلط اقدام کی برطا مخالفت کرنی چاہئے اور ان کو راہ راست پر لانے کیلئے ہر ممکن تذہیر بروئے کار لانی چاہئے۔ گویا جو غریب و کرور کا جمدر دنہیں وہ آخرت میں جواب دہی کیلئے تیار رہے۔

(۱۱۹۲) وَعَنْ عَآئِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ خَفَرَت عَانَشَه وَ الْآَهُ عَالَمُ مِن نَ الْكَهُ عَالَمُ اللَّهُ الْكَهُ الْكَهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُواللَّهُ اللْمُعْمُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْ

بَیْنَ انْتَیْنِ فِی عُمُرِهِ". رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ، ایک فیصلہ بھی نہ کرتا۔" (اے ابن حبان نے روایت کیا وَائخرَجَهُ البَیْهَیْنُ، وَلَفْظُهُ (فِی تَمْرَةِ). ہے اور بیہی نے اس کو نقل کیا ہے۔) اس میں اتنا اضافہ ہے کہ "کبھی ایک کھجور کا بھی فیصلہ نہ کرتا۔"

حاصل کلام: اس حدیث سے معلوم ہوا کہ قاضی کا عدالت اللی میں برا سخت احتساب ہوگا۔ اس لئے جس کے ذمہ انصاف ہو اسے چاہئے کہ وہ انصاف کرے ورنہ اینے گئے کی سزایائے گا۔

(۱۱۹۷) وَعَنْ أَبِيْ بَكُرَةً رَضِيَ حَضِرت ابوبكمه رَالَةً نِي اللَّهَ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ: كَهُ آبُ نَ فَرَمَايا "الِي قوم براً ( فلاح نهيل پا عَتَى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَلَوْا أَمْرَهُمُ آمْرَأَةً » . جوعورت كواپنا حاكم و فرما زوا بنا لے ـ " ( بخارى ) رَدَاهُ البُحَادِئِ .

لغوی تشریح: ﴿ ولوا ﴾ تولیه سے ماخوذ ہے۔ لینی اسپ امور مملکت کا اس کو والی بنالیں۔ یہ ہر امارت کیلئے عام ہے امارت عظلی سے لے کر چھوٹے سے چھوٹے منصب پر بولا جاتا ہے۔ نبی سٹھی ہے یہ ارشاد اس موقع پر فرمایا تھا جب آپ کو خبر پینی کہ اہل فارس نے کسری کی بٹی کو اپنا حاکم و فرمازوا بنالیا ہے۔ بنت کسری وہی بوران بنت پرویز تھی۔ اسے اہل فارس نے اس وقت اپنا حاکم بنایا جب نبی سٹھی کی حیات مقدسہ کے آخری ایام تھے۔ جب مملکت فارس کے تخت کی چولیس متزلزل ہو رہی تھیں گردش ایام اور حوادث ذمانہ نے ان کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ شیرویہ قباذ نے اپنے باب کسری پرویز کو قبل کر دیا اور کھ میں حوادث ذمانہ نے ان کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ شیرویہ قباذ نے اپنے باب کسری پرویز کو قبل کر دیا اور کھ میں تخت پر قابض ہوا اور 9ھ میں وہ وفات پاگیا۔ عوام نے اردشیر کو جو ہنوز بچہ تھا فرمازوائے مملکت بنالیا اسے تخت پر قابض ہوا اور 9ھ میں وہ وفات پاگیا۔ عوام نے اردشیر کو 9ھ ہو ہو خود تخت نشین ہوا مگر چالیس روز بعد ایک سریر آوردہ قاکہ نے قبل کر دیا جس کا نام شمر براز تھا۔ بھر وہ خود تخت نشین ہوا مگر چالیس روز بعد ایک سریر آوردہ قاکہ نے قبل کر دیا جس کا نام شمر براز تھا۔ بھر وہ خود تخت نشین ہوا مگر چالیس روز بعد ایک موت کے گھاٹ آثار دیا گیا اور بوران نامی شنرادی کو 9ھ یا 10ھ کے اوا کل میں سریراہ مملکت بنا لیا۔ حدیث میں اس کی طرف اشارہ ہے۔

حاصل کلام: اس حدیث سے ثابت ہوا کہ عورت کی سربراہی موجب بربادی ہے۔ تاریخ اسلام میں اس کا کہیں ذکر نہیں۔ عہد رسالت کے بعد امہات المومنین میں سے بھی کسی کو یہ منصب نہیں سونیا گیا۔ جب عورت گھر کی سربراہ نہیں تو ملک کی باگ ڈور اس کے ہاتھ میں کس طرح دی جا سکتی ہے۔

(۱۱۹۸) وَعَنْ أَبِيْ مَرْيَمَ الأَزْدِيِّ حضرت ابو مریم ازدی پٹاٹٹر نے نمی سٹائیل سے روایت رضي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ کیا ہے کہ آپ نے فرمایا ''جس شخص کو اللہ تعالی قال : «مَنْ وَلاَّهُ اللَّهُ شَیْئاً مِنْ أَمْرِ نے مسلمانوں کے کسی کام کا حاکم بنا دیا اور وہ پردہ المُسْلِمِینَ، فَاحْتَجَبَ عَنْ حَاجَتِهِمْ میں رہا۔ ان کی ضروریات اور ان کی حاجات پوری وَفَقْرِهِمُ احْتَجَبَ اللَّهُ دُونَ حَاجَتِهِمْ . کرنے میں اللہ تعالی بھی پردہ میں رہے گا اس کی

حاجت ہے۔ " (ابوداؤد اور ترمذی)

أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتَّرْمِذِيُّ. حاصل کلام: اس حدیث سے معلوم ہوا کہ سرکاری اہل کار کو عوام کی ضروریات کا خیال رکھنا چاہئے۔ اسے اس منصب پر اس لئے فائز نہیں کیا گیا کہ خود تو دربانوں کے پہرے میں بنگلے میں میٹھی نیند سوئے اور غریب بے چارے مارے مارے بھریں۔ اس سے داد رسی کیلئے آئیں تو دربان اندر جانے ہی نہ دیں کہ صاحب اس وقت مصروف ہیں۔ جو حاکم الیا رویہ این رعایا کے ساتھ روا رکھے گا۔ اللہ تعالی قیامت کے روزاس کی حاجت روائی و مشکل کشائی نمیں فرمائے گا۔

راوى حديث : ﴿ ابو مريم ازدى رات ﴿ الله الله الله على دونول طرح مشهور بين عضرى بهى كهت بير-شرف محابیت سے مشرف تھے۔ شام میں حفرت معاویہ رہاٹھ کے پاس آگئے تھے۔ ان کو یہ حدیث بیان کی۔ (١١٩٩) وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ حَ**ضرت الوهريه بنالتَه سے مروى ہے** كه رسول الله اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللهِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ فَصِلَحَ مِن رشوت دينے والے اور رشوت عَيْنِ الرَّاشِيَ وَالمُرْتَشِيَ فِي الحُكْمِ . لينے والے پر لعنت فرمائی ہے۔ (اے احمہ اور چاروں رَوَاهُ أَخْمَدُ وَالأَرْبَعَةُ، وَحَسَّنَهُ التَّوْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ لَ روايت كيا ب اور تردى في اس حن قرار ديا ب ابن عِبَّانَ، وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيث عَبْدِاللهِ بند اور ابن حبان نے اس کو صحح قرار ویا ہے۔ نسائی کے علاوہ جاروں کے بال عبداللہ بن عمرو جہنے کی حدیث اس کی شاہد عَمْرُو عِنْدَ الأَرْبَعَةِ إِلاَّ النَّسَآئِيَّ.

حاصل کلام: اس حدیث میں رشوت لینے اور دینے والے دونوں پر لعنت فرمائی ہے تو گویا رشوت لینا اور دینا کبیرہ گناہ ہے کیونکہ اس کے ذریعے حقوق العباد پر کھلے بندول دن رات ڈاکہ ڈالا جاتا ہے۔ ایسے معاشرے میں لوگ ایک دو سرے کے خیر خواہ 'ہدرد اور غمگسار کیسے ہو کتے ہں؟

حضرت عبداللہ بن زبیر ری اس روایت ہے کہ (١٢٠٠) وَعَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ رسول الله النيالي نے حکم دیا کہ جھگڑا کرنے والے رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُما قَالَ: قَضَى دونوں حاکم کے روبرو بیٹھیں۔ (اسے ابوداؤر نے رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنَّ الخَصْمَـٰنِ روایت کیا ہے اور حاکم نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔) يَقْعُدَانِ بَيْنَ يَدَى الحَاكِمِ . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ الحَاكمُ.

حاصل کلام: اس حدیث میں دو باتوں کی طرف توجہ دلائی گئی ہے ایک سے کہ عدالت میں مدی اور معا علیہ دونوں کو کیساں سلوک کا مستحق سمجھا جائے۔ کسی سے امتیازی سلوک روانہ رکھا جائے۔ دوسرا یہ کہ مدعی اور مدعا علیہ دونوں حاکم کے سامنے بیٹھ کربیان دیں ' کھڑے ہو کربیان نہ دیں۔

شهادتوں (گواہیوں) کابیان

١ - بَابُ الشَّهَادَاتِ

(۱۲۰۱) عَنْ زَيْدِ بُنِ خَالِدِ حَفرت زيد بن ظالد جَبَى وَالَّهُ سَ روايت ہے كه الجُهَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ نِي الْهَيَّمِ نِ فرايا "كيا مِن تهميں فرند دول كه النَّبِيَّ عَلَيْ قَالَ: «أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ بهترين كواه كون سے بين؟ وه جو كه بغير كوابى طلب الشَّهَدَاءِ؟ هُوَ الَّذِي بَأْنِي بِشَهَادَتِهِ كَ ازخود بى گوابى دے۔ "(مسلم) قَبْلَ أَنْ يُسْأَلُهَا». رَدَاه مُنْلِمْ.

بنی تشریح : ﴿ باب الشهادات ﴾ شمادت کی جمع ہے۔ کی چیز کی صحت کی خبر واطلاع دینا۔ اپنی آنکھوں دیکھے عال اور مشاہرے کی بناء پر۔ مؤلف اسے جمع اس لئے لائے ہیں کہ اس کی بہت ی انواع واقسام ہیں۔ ﴿ قبل ان یسالها ﴾ فعل صیغہ جمجول۔ یعنی گواہی طلب کے بغیر ہی گواہی ازخود دے۔ بایں صورت کہ اس کے پاس کی انسان کی شمادت کا حق تھا اور اس انسان کے علم میں بھی نہ ہو کہ وہ گواہ ہے۔ اس کے پاس آئے اور باخبر کرے کہ وہ اس کا گواہ ہے یا اس کے پاس طلاق یا عماق یا وقف یا وصیت یا ایسے ہی دو سرے معالمہ کی شمادت ہے۔ اس پر لازم ہے کہ وہ قاضی کے پاس اسے لے جائے اور اعلان کرے تاکہ فی الحقیقت معاملات کی جو پوزیش ہے وہ کمل ہو جائے۔ اللہ تعالی نے اداء شمادت کا حکم ارشاد فرمایا ہے اور اسے چھپاتا ہے وہ گناہ گار ہے۔ "اور کا حکم ارشاد فرمایا ہے اور اسے چھپاتا ہے وہ گناہ گار ہے۔" اور فرمایا : واقس موالات کی ہو پوزیش ہے وہ کو مت چھپاؤ جو اسے چھپاتا ہے وہ گناہ گار ہے۔" اور فرمایا : واقسہ موالات السہ اد (۲۰۱۵) "کہ گواہی کو مت چھپاؤ جو اسے چھپاتا ہے وہ گناہ گار ہے۔" اور فرمایا : واقبہ مواللہ ہاد آنہ قلبہ (۲: ۲۳۸) "کہ گواہی کو مت چھپاؤ جو اسے چھپاتا ہے وہ گناہ گار ہے۔" اور فرمایا : واقبہ مواللہ ہاد آنہ قلبہ (۲: ۲۳۸) "کہ گواہی کو مت چھپاؤ جو اسے چھپاتا ہے وہ گناہ گار ہے۔" اور فرمایا : واقبہ مواللہ ہاد آنہ قلبہ (۲: ۲۳۸) "کہ گواہی کو مت چھپاؤ جو اسے چھپاتا ہے وہ گناہ گار ہے۔" اور فرمایا : واقبہ مواللہ ہاد آنہ کا تھا کہ اور سادت کو پورا کو و۔"

(۱۲۰۲) وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ حَفْرت عمران بن حمين بن الله عنها الله عنها الله عنها عنها عنها عنها الله عنها الله عنها عنها عنها الله عنها عنها عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها عنها عنها الله عنها الل

لغوى تشریح: ﴿ قرنى ﴾ قرنى ﴾ قرنى عمراد ایسے زمانے کے لوگ جنہوں نے جھے پایا اور جھ پر ایمان لائے اور وہ صحابہ کرام میں۔ ﴿ ثم المذین یلونہم ﴾ یعنی پھروہ لوگ ہیں جو ان کے مرتبہ کے قریب ہول گے یا ایمان میں ان کی پیروی کریں گے یا ان کے زمانہ سے متصل ہول گے ہایں طور کہ انہوں نے ان کو پایا ہوگا اور ان سے استفادہ کیا ہوگا اور وہ تابعین کرام ہیں۔ ﴿ یشهدون ولا یستشهدون ﴾ یشهدون

پہلا صیغہ معروف اور دو مرا مجبول ہے لینی وہ ایسے لوگ ہوں گے کہ قبل اس کے کہ ان سے شمادت طلب کی جائے' ازخود شادت دیں گے۔ یہ حدیث بظاہر پہلی حدیث کے معارض معلوم ہوتی ہے اس لئے کہ اس حدیث سے ازخود شہادت دینے کی مذمت ہوتی ہے جبکہ پہلی حدیث میں اس کی مدح و تعریف کی گئی ہے۔ تعارض اس طرح دفع ہو جاتا ہے کہ مذمت مطلقاً ازخود شادت پیش کرنے کی نہیں بلکہ جلدی ہے ایسی شمادت دینے کی وجہ ہے ہے جس ہے جھوٹ ٹابت کر سکیں اور باطل طریقہ ہے کھانی سکیں اور لوگوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈال کر ہضم کر سکیں۔ جو محض سباق حدیث میں ذراغور و تامل کرے گاوہ یہ کھلا ہوا فرق یا لے گا۔ ان دونوں احادیث کا خلاصہ یہ ہوا کہ طلب سے پہلے ازخود شہادت دینا بمتر اور عمدہ طریقہ ہے جبکہ بیہ شمادت حقوق کے تحفظ کیلئے دی گئی ہو اور فتیج اس صورت میں ہے کہ حقوق کو ہڑپ كر جانے كى نيت ہو۔ ﴿ المسمن ﴾ سين كے نيچ كسره اور ميم ير فقه۔ لاغرين كى ضد۔ يعنى موثليا۔ يعنى ان لوگوں کا مطمع نظرونیا ہی ہو' دین نہ ہو۔ پھر یہ لوگ خوب کھائیں پیس کہ بدنوں پر جربی چڑھ جائے اور جسم موٹے اور بھاری بھر کم ہو جائیں۔

حاصل کلام: اس مدیث میں بھترین زمانہ کی پیش گوئی ہے۔ سب سے بھتر زمانہ آپ کا عهد مبارک ہے۔ اس کے بعد صحابہ کرام م پھر تابعین کرام کا جس سے صحابہ کرام م اور تابعین عظام کی نضیات ِ ثابت ہوتی ہے۔ یہ فضیلت جمهور علماء کے نقطہ نظرے فردا فردا بھی ہو سکتی ہے اور بحثیت مجموعی بھی۔ لیکن اصحاب بدر اور حدیبیہ براعتبارے افضل ہیں۔ اس حدیث میں لفظ قرن آیا ہے۔ قون کتے ہیں زمانہ کی ایک مت اور عرصہ کو جس کی حد دس سال سے لے کر ایک سو ہیں سال بتائی گئی ہے۔ گر صحح ترین بات یہ ہے کہ ا کم زمانہ کے لوگوں کا مقصود و مطلوب امور میں شریک ہونا مراد ہے اور اس حدیث میں بھی غالبٰاسی معنی کی طرف اشارہ معلوم ہو تاہے۔

حضرت عبداللہ بن عمر کھھٹا سے روایت ہے کہ (١٢٠٣) وَعَنْ عَبْدِاللهِ بْن ِ عُمَرَ رسول الله ملتيكيم نے فرمايا "خائن مرد و عورت كى گواہی جائز نہیں اور دستمن اور کینہ ور شخص کی اپنے بھائی کے خلاف بھی گواہی جائز نہیں اور جو ہخص کسی دو سرے کے زیر کفالت ہو اس کی گواہی کفیل خاندان کے حق میں جائز نہیں ہے۔" (سند احم

رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ خَاثِن ِ وَلاَ خَائِنَةٍ، وَلاَ ذِي غِمْرٍ عَلَى أَخِيهِ، وَلاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ القَانِعِ لأهل البَيْت ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ.

و اپوداوُد)

لغوى تشريح: ﴿ ولا ذى عمر ﴾ غين كے ينج كسره اور ميم ساكن ہے۔ حقد و كينه اور عداوت و دشنى۔ ﴿ على احسه ﴾ اپنے مسلمان بھائی کے خلاف۔ پس کسی دشمن کی شہادت اس کے دشمن کے خلاف جائز نمیں۔ ﴿ القائع ﴾ سے مراد گھر کا خادم اپنی ضروریات کی محیل اور اہل خانہ کی خدمت کیلئے کٹ کر رہ

گیا ہو۔ جیسے خادم' تابع دار اور مزدور اس کی شادت اہل خانہ کے حق میں قابل قبول نہیں' اس لئے کہ وہ شہادت دے کر اپنا فائدہ حاصل کرے گا اور یہ تہمت کا مقام ہے۔

رہ ادوت ویک ویک اور کا میں میں مصافر ہوئی۔ حاصل کا ام : اس طرح جو مخص کسی کے حاصل کا ام : اس طرح جو مخص کسی کے زیر کفالت ہو اس کی گواہی بھی اس مخص اور اس کے اہل خانہ کے حق میں قبول نہیں تا کہ جانب داری کا شمہ نہ رہے۔

(۱۲۰٤) وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ حضرت ابو بريره بن الله عنه که انهول نے اللّه تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ رسول الله طلّی الله عنه "صحرا نورو بدو (دیماتی) عَلَی عَنْهُ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ الله عَلَی الله عَلَی شهری کے حق میں قابل قبول نہیں۔ " عَلَی صَاحِبِ قَرْیَةِ". وَوَاهُ أَبُو وَاوُهُ وَائِنَ (ابوداؤدو ابن ماجہ)

مَاجَه .

لغوى تشریح: ﴿ السدوى ﴾ بادید تغین - دیمات کا باشنده - علامه ابن کیر ردایتی نے نماید میں کما ہے که شمری کے حق میں دیا گئی دین کے شمارت کو اس وجہ سے ناپند اور محروہ قرار دیا گیا ہے کہ اس میں دین کے بارے میں سختی اور احکام شرع سے ناواقفیت ہوتی ہے اور اس وجہ سے قابل قبول نہیں کہ وہ لوگ شمادت کو اچھی طرح ضبط نہیں رکھ سکتے - سبل السلام میں ہے کہ اکثریت نے ان کی شمادت کو قبول کیا ہے اور اس حدیث کو ایسے دیماتیوں پر محمول کیا ہے جن کی عدالت ثابت نہ ہو ۔ کیونکہ اکثر و بیشتران کی عدالت معروف نہیں ہوتی ۔

(۱۲۰۵) وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ حَفرت عمر بن فطاب بن الله عَموى ہے كہ انهول كُلُو عَم الله تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّهُ خَطَبَ نے فطبہ دیا اور فرمایا كہ عمد نبوی میں لوگوں كا فَقَالَ: إِنَّ أُنَاساً كَانُوا يُؤْخَذُونَ مُوافِده وحى كے ذریعہ ہوتا تھا۔ اب وحى كانزول بند بالوّخي في عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، ہو چكا ہے اب ہم تمارا مكافِده تمارے اعمال كے وَإِنَّ الموخي قَدِ انْقَطَعَ، وَإِنَّمَا مطابق كريں گے جيسے وہ ہمارے روبرو ظاہر ہوں فَالمر ہوں فَالْمر ہوں فَالْمِر ہُوں فَالْمُونُ فَالْمُر فَالْمُونُ فَالْمُونُ فَالْمُونُ فَالْمُونُ فَالْمُونُ فَالَمُونُ فَالْمُونُ فَالْمُو

أَعْمَالِكُمْ . رَوَاهُ البُخَارِيُ .

حاصل کلام: اس اثر سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ طاق پیر وی آتی تھی اور آپ کی وفات کے بعد سے سلسلہ منقطع ہوگیا گویا نبوت کی سکیل ہوگی۔ اب نہ کوئی نیا نبی و رسول آئے گا اور نہ وی آسان سے نازل ہوئی۔ اب اگر کوئی اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ اس پر آسان سے وی نازل ہوتی ہے تو وہ سراسر دروغ گو کہ اب اور مفتری اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ حضرت عمر بڑا تی کا مقصود سے کہ عمد رسالت ما بسات ہیا میں تو لوگوں کے بارے میں معلومات کا ذرایعہ وی اللی تھی گر اب ایک مخص کے ظاہری طالات و اعمال کو دیکھ کر فیصلہ کریں گا اگر اس کے ظاہری اعمال و احوال شک و شبہ سے محفوظ ہیں تو وہ قابل

اعتبار ہے ورنہ نہیں۔

(۱۲۰٦) وَعَنْ أَبِيْ بَكُرَةَ رَضِيَ حَصْرت الوِيكِم وَ وَاللّهُ عَلَيْم عَ مِلْ اللّهِيم عَنْ النّبِيِّ عَلَيْقَ اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ، عَنِ النّبِيِّ عَلَيْقَ، أَنَّهُ كَه آبِ عَ جَمُولُي كُوابِي كو برے كنابوں مِن شاركيا عَدَّ شَهَادَةَ الزُّوْرِ فِي أَكْبَرِ الْكَبَآئِرِ . مِ- (بخاري ومسلم كي لبي مديث مِن مِ)

مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ فِي حَدِيْثٍ طَوِيْلٍ.

حاصل کلام: اس حدیث کی رو سے معلوم ہوا کہ کبیرہ گناہ بہت سے ہیں مثلاً اللہ کے ساتھ کمی کو شریک تُسرانا ' والدین کی نافرمانی کرنا ' میدان کارزار سے بلاوجہ فرار ' پاک دامن خاتون کی عصمت پر تہمت لگانا وغیرہ کے علاوہ جھوٹی گواہی دینا ' کبیرہ گناہ وہ ہے جس کی شریعت نے سزا مقرر کی ہو یا عذاب آخرت کی وعید دی گئی ہو۔ عدالتوں میں جھوٹی گواہی کا سلسلہ اگر بند ہو جائے تو انصاف نمایت ارزاں اور جلد مل جائے۔ عدالتی نظام کے فساد کی جڑ جھوٹی گواہی ہے مزید برآں رشوت۔ اس نظام کو ان دو بڑی خرابیوں سے یاک کردیا جائے تو معاشرہ میں امن و سلامتی کی بماریں آجائیں۔

حاصل کلام: اس حدیث کی رو سے گواہی اس وقت دینی چاہئے جب اس کے روز روش کی طرح ہونے کا یقین ہو ورنہ گواہی سے اجتناب بهترہے۔ محض گمان اور خن کی بنیاد پر گواہی دینا درست نہیں۔

لغوی تُشرّح : ﴿ بیدمین و شاهد ﴾ یه اس صورت میں ہے جبکہ مدعی کے پاس صرف ایک گواہ ہو تو مدعی سے دو سرے گواہ کی جگہ فتم کو قبول کر لیا جائے۔ امام مالک روایٹی ' امام شافعی روایٹی ' احمد روایٹی اور اسخق بن راھویہ روایٹیہ اور جمہور امت اسی طرف گئے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ مالی معاملات میں ایک گواہ اور ایک فتم جائز ہے البتہ غیرمالی معاملات میں ان کے نزدیک دو گواہوں کا ہونا ناگزیر اور لازی ہے۔ رہے امام ابو حنیفه رطاتیه تو ان کے نزدیک مالی معاملات ہوں یا غیر مالی معاملات دونوں میں دو گواہوں کا ہونا لایدی ب وضروری و لازمی ہے) اس باب کی تقریباً تمیں کے قریب احادیث ان کے خلاف جحت ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے جس ارشاد سے انہوں نے استدلال کیا ہے وہ یہ ہے۔ واشے دوا ذوی عدل منکم (۲: ۲۵) اور الله کا فرمان: واستشهدوا شهيديين من رجالكم البغ (٢٠ : ٢٨٠) اس سے ان كا استدلال كامل نهيں بالخصوص جبکہ وہ مفہوم مخالف کے قائل نہیں۔ علامہ ابن قیم رحالتی نے اعلام الموقعین (ج ا'ص : ۳۲-۳۸) میں اس موضوع پر سیرحاصل بحث کی ہے جو قابل ملاحظہ ہے۔

حفرت ابو ہریرہ بھاٹھ سے بھی ای طرح کی ایک (١٢٠٩) وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ روایت ہے۔ (اس کی تخریج ابوداؤد اور ترندی نے کی ہے اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ مِثْلَهُ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ اور ابن حبان نے اسے صحیح کہا ہے)

دعویٰ اور دلائل کابیان

#### ٢ - بَابُ الدُّغوَى وَالبَيْنَاتِ

وَالتُّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

نے فرمایا "اگر لوگوں کو محض ان کے دعوے کرنے فَالَ: «لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ سے حَقّ دے دیا جائے تو لوگ دو سرے لوگوں کے خون اور ان کے اموال کا دعویٰ کریں گے لیکن مدعا علیہ کے ذمہ قتم لازم ہے۔" (بخاری و مسلم) اور بہق نے صحیح سند سے روایت کیا ہے کہ گواہ مدعی کے ذمہ اور

فتم اس کے ذمہ جو اس کا انکار کرے۔

(۱۲۱۰) عَن ابْن عَبَّاس رَضيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ عَيِّكُ لاَدَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالِ وَأَمْوَالَهُمْ، وَلَكِنَّ اليَمِينَ عَلَى المُدَّعَى عَليْهِ». مُتَّفَقُ عَلَنه.

وَلِلْبَيْهَقِيِّ بِإِسْنَادٍ صَحِيْحٍ: «البَيِّنَةُ عَلَى المُدَّعِي، وَاليَمِيْنُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ » .

لغوى تشريح: ﴿ باب الدعوى والسينات ﴾ استات . سينه كى جمع ب اس كي با ير فتم ب اور يا مكورہ ير تشديد إلى الله على واضح دليل و ثبوت كے بين - اس كو سب اس لئے كہتے بين كه وہ حق کو صاف اور واضح طور پر ظاہر کرتی ہے اور اس سے مراد وہ دلیل ہے جس سے مدعا واضح ہو جا تا ہے۔ حاصل کلام: اس حدیث میں قضا کا ایک اہم اصول بیان کیا گیا ہے، کہ مدعی اپنا دعویٰ دلا ئل سے خابت کرے اور گواہ پیش کرے یا مرعاعلیہ ' مرعی کے دعویٰ کی خود تصدیق کر دے کہ اس کابیان درست ہے۔ اگر الیا نہ ہو سکے تو مدعا علیہ۔ دعویٰ کے خلاف اینے دلائل عدالت کے روبرو پیش کرے اگر وہ الیا نہ کر سکے تو پھر مدعا علیہ قتم دے۔ جمہور کا یمی مذہب ہے۔

(١٢١١) وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ حَفْرت الِوجِريره وَثَاتُثَرَ سے روایت ہے کہ نمی مُثَالِیّا اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ ٱلنَّبِيَّ ﷺ عَرَضَ نے ایک قوم پر قتم پیش کی تو وہ قتم کھانے پر فورا عَلَىٰ قَوْمِ الْيَمِيْنَ فَأَسْرَعُوا، فَأَمَرَ أَنْ تَيَار ہُوگَةُ تَوْ آپُّ نَے حَكَم فرمایا كه "ان لوگول مي يُسْهَمَ بَيْنَهُمْ فِي الْيَمِيْنِ، أَيُّهُمْ قرع اندازى كى جائے كه كون ان ميں سے قتم يَحْلِفُ. رَوَاهُ البُنَادِئِ.

لغوى تشریح: ﴿ فاسوعوا ﴾ یعنی دونول فریق ایک دوسرے سے آگے بردھ کر قتم اٹھانے کیلئے تیار ہوگئے۔ ﴿ فاموهم ان بسهم ﴾ صیغہ مجمول۔ لیعنی قرعہ اندازی کی جائے۔ پس قرعہ جس کے نام کا نکلا وہ طف اٹھائے ' فتم کھائے۔ ابوداؤد نے حضرت ابوهریوہ زائتھ سے روایت بیان کی ہے وہ اس حدیث کے معنی کی صیح تغییر ہے کہ دو آدمیوں نے کسی مال و متاع کے سلسلہ میں جھڑا نبی ماڑھیا کی عدالت میں پیش کیا۔ دونوں میں سے کسی کے پاس بھی گواہ نہیں تھا تو نبی ماڑھیا نے فرمایا کہ دونسم کے بارے میں تم دونوں قرما ندازی کرو کہ کون قتم اٹھائے۔ "

حاصل کلام: جس مقدمہ کی نوعیت ایی ہو کہ فریقین مدی ہوں اور دونوں باہم مرعا علیہ بھی ہوں بالفرض دیگر حتی اور نقین طور پر اس کاعلم نہ ہو سکے کہ مدی کون ہے اور مدعا علیہ کون تو ایی صورت میں دونوں کو قتم دیے کر میں دونوں کو قتم دیے کر میں دونوں کو قتم دیے کر مال اپنے قبضہ میں لیے گا اور اگر دونوں فریق قتم اٹھانے پر آمادہ ہوں تو پھر ایسی صورت میں قرمہ اندازی کی جائے گا۔ اندازی کی جائے گا۔

(۱۲۱۲) وَعَنْ أَبِيْ أَمَامَةَ الْحَارِثِي حَفرت الوالهم طارقً بن فن عَنَهُ مَامَةَ الْحَارِثِي حَفرت الوالهم طارقً بن فن عَنهُ مَامَةَ الْحَارِثِي رَسُولَ الله طَلْحَالِ فَي فَم كَ وَرَايِهِ مَلَ الله طَلْحَالِ فَعَم كَ وَرَايِهِ مَاراً الله كَلَيْ قَالَ : هَمَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِي مِ مسلمان بِعالَى كاحِن ابني قَم كَ وَرَاجِهِ ماراً الله كَلَيْ مُسْلِم بِيمِينِهِ فَقَدْ أَوْجَبَ اللّهُ لَهُ الله تعالى في ووزخ واجب كروى ہے اور اس پر النّار، وَحَرَّم عَلَيْهِ الْجَنَّة ». فَقَالَ لَهُ جنت حرام قرار دے وى ہے۔ " ايك مخص في رَجُلّ: وَإِنْ كَانَ شَيْئاً يَسِيْراً يَا عَرض كَيا اے الله كے رسول (اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَلَى رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ لَهُ حَفْم فَي رَبُولَ اللهِ؟ قَالَ : هوَإِنْ كَانَ قَضِيباً حَقِيرِ و معولى چيز ہو؟ آپ ئے فرايا كه "أكرچه وَلَى رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ : «وَإِنْ كَانَ قَضِيباً حَقِيرِ و معولى چيز ہو؟ آپ ئے فرايا كه "أكرچه مِنْ أَرَاكِ». وَوَاهُ مُناهِ .

لغوى تشریح: ﴿ المقصیب ﴾ شاخ ، شنى ، ﴿ والاداك ﴾ ممره پر فقر مشهور و معروف درخت بج جس كے يت اونك برے شوق سے كھاتے ہيں۔ اردو زبان ميں اسے بيلو كا درخت كتے ہيں۔

راوی حدیث: ﴿ ابوامامه را اُلَّهُ ﴾ یه صاحب ابوامه بن تعلبه انصاری حارثی تھے۔ ان کے نام میں بہت اختلاف ہے۔ صحح یہ ہے کہ ان کا نام ایاس بن تعلبه تھا۔ یہ بنو حارث بن خزرج یا ایک قول کے مطابق بلوی تھے۔ اپنی والدہ کی تمار واری کی وجہ سے غزو و برد میں شریک نہ ہو سکے۔

وَلهٰذَا لَفُظُهُ، وَقَالَ: إِسْنَادُهُ جَيْدٌ.

حضرت اشعث بن قیس بنالته سے روایت ہے کہ (١٢١٣) وَعَنِ الأَشْعَثِ بُنِ قَيْس رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ رسول الله ملتي الله عن فرمايا "جو شخص فتم كهاكركسي اللهِ عَلَيْ قَالَ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى دو سرے کا مال اڑا لے اور وہ اس میں جھوٹا ہو تو الله يَمِين ، يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرىءِ تعالی سے ایس حالت میں ملاقات کرے گا کہ وہ اس مُسْلِمٍ، هُوَ فِيهَا فَاجِرٌ، لَقِيَ اللَّهَ پر سخت ناراض ہو گا۔" (بخاری و مسلم) وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْمَانُ». مُثَّفَقُ عَلَيْهِ

راوي حديث : ﴿ انسعت بن قيس راللهُ ﴾ المعث بن قيس بن معد يكرب كدي ابومحم ان كي كنيت تھی۔ کوفہ میں فروکش ہوئے۔ یوم برموک میں ان کی ایک آکھ ضائع ہوگئی۔ برے سخی مربان انسان تھے۔ قتم کھائی اور اس کا کفارہ بندرہ ہزار دیا۔ آزر بائیجان کے والی ہنے۔ صفین میں حضرت علی ہڑاٹڑ کے ساتھ تھے۔ حضرت علی بڑاٹھ کی وفات کے چالیس روز بعد وفات پائی۔ اس وقت ٦٣ برس کے تھے۔

(۱۲۱۶) وَعَنْ أَبِيْ مُوْسَى رَضِيَ حَفرت ابوموكُ بِنَاتُمْدَ سے روایت ہے كه دو آدميول اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا كِالكِ جانورك بارے ميں جُمَّرًا بوا۔ ان ميں سے فِي دَابَّةِ، وَلَيْسَ لِوَاحِدِ مِّنْهُمَا بَيِّنَةٌ، كَي كَ بِإِس كُونَى وليل نهيل تَقَى تُو آپُّ نے اس فَقَضَى بِهَا رَسُولُ اللهِ بَيْنَهُمَا جِانُور كو ان وونول كے ورميان آوها آوها ويے كا نِصْفَيْن ِ. رَوَاهُ أَخْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَآيَيُ ، فيصله فرمايا له (اس احم البوداؤد اور نسائي في روايت كيا ہے' یہ الفاظ نسائی کے ہیں۔ اس کی سند عمدہ اور اچھی ہے)

حاصل كلام: علامه خطابي نے كما ب ايما معلوم موتا ب كه اس اونث يا جانور كو دونول نے اپنے باتھ میں پکڑ رکھا تھا۔ تب ہی نبی سی الم اللہ نے ان دونوں کو آدھے آدھے کا مستحق قرار دیا۔ اگر یہ بات نہ ہوتی۔ یعنی ان دونوں کے علاوہ وہ کسی تیسرے آدمی کے قبضے میں ہو تا تو صرف دعوے سے وہ دونوں حقد ارنه بن سکتے تھے۔ ملاعلی قاری نے کہا ہے کہ یہ بھی اخمال ہے کہ وہ جانور کسی تیسرے آدمی کے پاس ہو جس کا ان دونوں کے ساتھ کوئی تنازمہ نہ ہو۔

حضرت جابر ہناتھ سے روایت ہے کہ نبی ملٹھایا نے (١٢١٥) وَعَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ فرمایا "جس کسی نے میرے اس منبر پر کھڑے ہو کر تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَنْ جھوٹی قشم کھائی تو اس نے اپنا ٹھکانا جہنم میں بنالیا۔" حَلَفَ عَلَى مِنْبَرِي هَذَا بِيَمِين ِ آثِمَةٍ تَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ». وَوَاهُ أَخْمَدَ وَأَبُو (اسے احمرُ ابوداؤد اور نمائی نے روایت کیا ہے اور ابن دَاوُدَ وَالنَّسَآثِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ. حبان نے اسے صحیح قرار دیا ہے)

لغوى تشريح: ﴿ آئه ، ﴿ جمولُ قَتْم جو موجب كناه بود اس حديث من تنبيه ه ك جو مقام جتنا مرتبه

و نضیلت والا ہوگا وہاں ارتکاب گناہ کا عذاب بھی بہت زیادہ ہوگا۔ اس طرح او قات جن کی نضیلت بیان ہوگی ہے مثلاً عصر کے بعد اور جمعہ کے دن' رات میں جو گناہ کیا جائے گا اس کی سزا بھی زیادہ اور شخت ہوگی ہے۔ ہوگی۔

(١٢١٦) وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ حضرت ابو ہررہ و من اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ اللیم نے فرمایا ''تین آدمی ایسے ہیں کہ قیامت کے اللَّهُ تَعَالَمَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عِيْجُ: «ثَلاَثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ روز الله تعالى ان سے كلام نہيں كرے گا اور نہ ان کی جانب نظر (رحمت) کرے گا اور نہ ان کو گناہوں القِيَامَةِ، وَلاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ، وَلاَ سے پاک کرے گا بلکہ ان کیلئے ورو ناک عذاب يُزَكِّيهِمْ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: رَجُلٌ ہوگا۔ پہلا وہ آدمی جو ایک مسافر کو جنگل میں یجے عَلَى فَصْل مَاءِ بِالفَلاَةِ يَمْنَعُهُ مِن ابْنِ السَّبيلِ. وَرَجُلٌ بَايَعَ رَجُلاً ہوئے مانی سے روکتا ہے اور دو سرا وہ آدمی جو عصر بسِلْعَةِ بَعْدَ العَصْرِ، فَحَلَفَ لَهُ باللهِ: کے بعد کسی چیز کا دو سرے سے سودا کر تا ہے اور اللہ کی قتم کھاتا ہے کہ اس نے اس چیز کو اتنے اتنے لَأَخَذَهَا بِكَذَا وَكَذَا، فَصَدَّقَهُ، وَهُوَ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ. وَرَجُلٌ بَايَعَ إِمَاماً لاَ میں خریدا ہے حالانکہ حقیقت ایسے نہ تھی اور وہ يُبَايِعُهُ إِلاَّ لِلدُّنْيَا فَإِنْ أَعْطَاهُ مِنْهَا خریدار اس کو سچ مان گیا اور تیسرا وہ شخص جس نے وَفَى، وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ مِنْهَا لَمْ يَفِ. دنیاوی غرض کے لئے کسی بادشاہ کی بیعت کی اگر بادشاہ اس کو کچھ دیتا ہے تو وہ وفاکر تا ہے اور اگر وہ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. اس کو کچھ نہیں دیتا (یعنی دنیا کا مال) تو وہ وفا نہیں

لغوى تشريح: ﴿ على فصل ماء ﴾ اپنى ضرورت و حاجت سے زائد پانى۔ ﴿ بـالـفـلاه ﴾ ايها وسيع صحراء كه جوكى كى مكيت ميں نه ہو اور پھر بھى وه پانى كو روك لے اور كى دوسرے كونه وے۔ ﴿ بـسـلعـه ﴾ سين كے پنچ كسره اور لام ساكن سامان تجارت۔ ﴿ فـصـدقـه ﴾ خريدار اس كى قتم كے پيش نظرات سچا سمجھے۔ ﴿ وهـو عـلـى غـبـر ذلك ﴾ سامان فروخت كرتے وقت ورحقيقت ايها نه ہو بلكه جھوٹا ہو۔ ﴿ وفـى ﴾ اپناعمد وفا يوراكرے اور اپني بيعت سمع و طاعت كو نبھائے۔

کرتا۔) (بخاری ومسلم)

حاصل کلام: اس مدیث کی رو سے زائد از ضرورت پانی کو روک لینا اور ضرورت مندوں کو لینے نہ دینا۔ عصر کے بعد جھوٹی فتم کھا کر مال فروخت کرنا اور دنیوی غرض کیلئے حاکم وقت کی تائید کرنا۔ رب کائنات کی سخت ناراضی کا موجب ہے اور رحمت اللی سے محروی کا باعث ہے۔ جس سے معلوم ہو تا ہے کہ گناہ کی حیثیت جس طرح کسی افضل مکان کی وجہ سے ووچند ہو جاتی ہے اسی طرح افضل وقت میں بھی اس کی

حیثیت برده جاتی ہے۔

حفرت جابر رہاٹھ سے روایت ہے کہ دو آدمی ایک (١٢١٧) وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ او نٹنی کا مقدمہ عدالت نبوی میں لائے۔ ان میں سے تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ رَجُلَيْن ِ اخْتَصَمَا فِي ہرایک کا بید دعویٰ تھا کہ او نٹنی نے بچہ میرے ہاں نَاقَةٍ، فَقَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا: نُتِجَتْ عِنْدِيْ، وَأَقَامَا بَيِّنَةً، فَقَضَى بِهَا جنا ہے اور دونوں نے اپنے اپنے گواہ بھی پیش کئے۔ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِمَنْ هِيَ فِي يَدِهِ. یں رسول اللہ ملی اللہ عند اس شخص کے حق میں فیصلہ صادر فرمایا جس کے قبضہ میں او نتنی تھی۔

لغوى تشريح: ﴿ نسجت ﴾ بجد جنا بناء للمفعول -اس حديث عليت موتاب كد قصد موافق شمادت مدى كيك وجہ ترجیح ہے اور رہیر کہ دونوں کے دلا کل میں تعارض ہو توا کیک کے حق میں فیصلہ نہیں دیا جاسکتا۔ الآبیہ کہ قابل ترجح ببلومواور قبضه قابل ترجح ہے۔

حضرت ابن عمر رفی شا سے روایت ہے کہ نبی ساتھا ہے نے مرعی پر قتم ڈال دی۔ (ان دونوں احادیث کو دار قطنی نے روایت کیا ہے اور دونوں کی سند میں ضعف ہے)

اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ عَيْكُ رَدًّ اليَمِيْنَ عَلَىٰ طَالِبِ الْحَقِّ. رَوَاهُمَا الدَّارَقُطْنِيُّ، وَفِيْ إِسْنَادِهِمَا ضَغْفٌ.

حاصل کلام: اس حدیث سے معلوم ہوا کیے مرعاعلیہ عدم ثبوت یاعدم شہادت کی صورت میں قتم اٹھانے سے بھی انکار کردے توالی صورت میں مدی سے قتم کھانے تملیا کہ کماجائے گااگردہ قتم کھالے گاتو متنازعہ فید پیزاسے دے دی جائے گی۔

> (١٢١٩) وَعَنْ عَائشَةَ رَضيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا، قَالَتْ: دَخَلَ عَلَىَّ النَّبِيُّ ﷺ ذَاتَ يَوْم مَسْرُوْرًا، تَبْرُقُ أَسَارِيْرُ وَجْهِهِ، فَقَالَ: «أَلَمْ تَرَ أَنَّ مُجَزِّرَاً المُدْلِجِيَّ نَظَرَ آنِفاً إِلَىٰ زَيْدِ بْن ِحَارِثَةَ وَأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، فَقَالَ: لهذهِ الأَقْدَامُ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ ". مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

(١٢١٨) وَعَن ِ ابْن ِ عُمَرَ رَضِيَ

حفرت عائشہ ری ایا سے روایت ہے کہ ایک روز نی ما الله الله الله الله عنه مرك ما الله الشريف لائه. آپ كا رخ انور چک رہا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ "کیا تھے معلوم نہیں کہ مجزز مدلجی نے ابھی زید بن حارثہ اور اسامه ٰبن زید (رضی الله عنهم) کو د کیھ کر کھاہے کہ بیہ یاؤل ایک دو سرے کا جزء ہیں۔" (بخاری و مسلم)

لغوی تشریخ: ﴿ نبسوق ﴾ "دا" پر ضمہ باب نفر- چیک رہے تھے' روشن تھے۔ ﴿ اسادیس ﴾ اسوادکی جمع ہے اور انسوہ آ اور انسواد نسبر کی جمع ہے۔ سین کی زیر اور ضمہ دونوں جائز ہیں اور ''راء'' پر تشدید اور انسوہ کی جمع سردسیود کے سین اور را دونوں پر فتھ۔ اساریر جمع الجمع ہے۔ چبرے کی خطوط جو پیشانی پر جمع ہو جاتے ہیں اور مجھی بکھر بھی جاتے ہیں۔ ﴿ معجزز ﴾ اسم فاعل کا صیغہ ہے باب تفعیل سے اور مجھی اے اسم مفعول بھی کہ دیتے ہیں۔ یہ صاحب ابن اعور بن جعدہ تے۔ یہ علم قیافہ کے عالم تے۔ ابن یونس نے ان کا ذکر ان لوگوں میں کیا ہے جو فتح مصر میں حاضر تے۔ ان کو مجز زاس لئے کما جاتا تھا کہ زمانہ جابایت میں جب کوئی قیدی قید ہو کر آتا تو اس کی پیشانی کے بال کاٹ دیتا تھا اور اسے آزاد کر دیتا۔ ﴿ مدلجی ﴾ بنو مدلج کی جانب نبست کی وجہ سے مرفی کملائے۔ مدلج باب افعال سے اسم فاعل کا صیغہ ہے۔ نسب یہ مدلج بن مرہ بن عبد مناف بن کنانہ۔ مشہور و معروف قبیلہ ہے۔ قیافہ کا علم اس قبیلہ میں اور بنو اسد میں مرفح بن مرہ بن عبد مناف بن کنانہ۔ مشہور و معروف قبیلہ ہے۔ قیافہ کا علم اس قبیلہ میں اور بنو اسد میں پایا جاتا تھا اور عرب ان کو اس سے جانتے بچھانتے تے۔ ﴿ هدف الاقدام بعضها من بعض ﴾ ان دونوں کے باین نسبی تعلق ہے اور یہ بات اس نے اس وقت کی جب اس نے اسامہ اور زید کو اکشے لیٹے ہوئے کہا یہ دیکھا۔ دونوں کے چرے اور سر چادر سے ڈھانچ ہوئے تھے اور قدم دراز تھے اور کھلے ہوئے تھے۔ آپ گی مسرت و انبساط اور خوشی کی وجہ یہ تھی کہ بچھ لوگ اسامہ بی تھی کہ جونے کی وجہ سے ان کی مسرت و انبساط اور خوشی کی وجہ یہ تھی کہ بچھ لوگ اسامہ بی تھی ہوئے تھے۔ کوئکہ ان کا باپ زید سفید رنگ کا تھا۔ باوجود کیہ طعن کا کوئی بہت بڑا مقام نہیں تھا کوئکہ ان کی والدہ ام ایمن کالے رنگ کی عبشی خاتون تھیں۔ اس حدیث سے معلوم ہوا ثبوت نہیں تھی کہ کے سلہ میں قیافہ شناسی سے کام لیا جا سکتا ہے اور فیصلہ کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے اور فیصلہ کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے اور فیصلہ کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے اور فیصلہ کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے اور فیصلہ کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے اور فیصلہ کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے اور فیصلہ کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے اور فیصلہ کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے اور فیصلہ کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے اور فیصلہ کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے اور سکتا ہے اور اس سے سلم کرتے ہے۔

راوی حدیث: ﴿ مجززُ مدلجی رُناتُد ﴾ بنو مدلج سے ہونے کی وجہ سے مدلی کملائے۔ دور جاہلیت میں ان کی قیافہ شناسی مسلمہ تھی۔ ان کو مجزز اس لیے کما گیا ہے کہ یہ قیدی بنائے اور ان کی پیشانی بال کاث دیئے گئے۔ مجزز محدث کے وزن پر ہے۔ مجزز بن اعور بن جعدہ کنانی مدلجی۔



آزادی کے مسائل = 905 =

## ١٥ - كِتَابُ الْعِتْقِ

## آزادی کے مسائل

حضرت ابو ہربرہ بنائن سے روایت ہے کہ رسول اللہ (١٢٢٠) عَنْ أَبِيْ هُوَيْرَةَ وَضِيَ الميلم نے فرمایا "جس مسلمان نے کسی مسلمان غلام کو اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَيُّمَا امْرىءِ مُسْلِمٍ أَعْتَقَ امْرَأً آ زاد کیا اللہ تعالیٰ اس کے ہر عضو کو اس کے ہر عضو کے بدلے جنم کی آگ سے آزاد فرما دے گا۔" مُسْلِماً اسْتَنْقَذَ اللَّهُ بِكُلِّ عُضْوِ مِنْهُ (بخاری و مسلم) اور ترزی میں ابوامامہ کی روایت ہے جے ترزی نے صحح قرار دیا ہے کہ "جس مسلمان مرد نے دو مسلمان لوندیوں کو آزاد کیا تو وہ دونوں اس مرد کے دوزخ سے آزاد ہونے کا سبب بن جائیں گے۔" اور ابوداؤد میں کعب بن مرہ کی روایت میں ہے کہ "جو مسلمان خاتون کسی مسلمان لونڈی کو آزاد کرے گی تو وہ اس کے جنم سے آزاد ہونے کا موجب ہوگی۔"

عُضُواً مِنْهُ مِنَ النَّارِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَلِلتُّرْمِذِيِّ - وَصَحَّحَهُ - عَنْ أَبِي أَمَامَةَ: أَيُّمَا ٱمْرىءٍ مُسْلِمٍ أَعْتَقَ أَمْرَأَتَيْن مُسْلِمَتَيْن كَانَتَا فِكَاكَهُ مِنَ النَّارِ. وَلِأَبِيْ دَاوُدَ مِنْ حَدِيْثِ كَعْبِ ابْنِ مُرَّةَ: أَيُّما امْرَأَةِ مُسْلِمَةٍ أَعْتَقَتِ ٱمْرَأَةً مُسْلِمَةً كَانَتْ فِكَاكُها مِنَ النَّارِ.

لغوى تشريح: ﴿ كتاب العدن ﴾ عين ك سروك ساته اور "تاء" ك سكون ك ساته . آزادى دينا یعی صرف الله تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لئے کسی غلام کو آزاد کرنا۔ ﴿ استدقد ﴾ جس نے بچایا ' نجات دی - ﴿ كانت الله كاكه ﴾ "فا" ير لغوى طور ير فتح اور كسره دونول بين يعنى دونول لونديال آزادى بخشے والے کی خلاصی و رہائی کاموجب بن جائیں گی۔ ﴿ معتق ﴾ کی "تا" کے نیچ کسرہ ہے۔ آزاد کرنے والا ﴿ من المنار ﴾ يعنى ان دونول كا آزاد كرنا نار جنم سے اس كى خلاصى و رہائى كاسبب بوگا۔ حاصل کلام: اس مدیث سے ثابت ہوا کہ کمی مسلمان غلام کو نعت آزادی سے برہ ور کرنا بخش و مغرت اور جہنم سے آزادی کا موجب ہے اور رسول الله مالی الله مالی کے مختلف انداز میں اس کی بری ترغیب دی ہے۔ یہ انسانیت پر نبی ملی کی است برا احسان ہے کہ آپ نے عمد غلای کی ذبحیروں سے انسانوں کو آزادی کی غیر مترقبہ نعت سے نوازا ہے اور غلاموں کے حقوق سے خردار کیا ہے ورنہ غلاموں کو تو جانوروں سے بھی برتر حالات سے دوچار ہونا پڑتا تھا۔

راوی حدیث: ﴿ كعب بن موہ بناتُر ﴾ بعض مرہ بن كعب بھى كہتے ہیں۔ پہلے بھرہ آئے پھرارون منتقل ہو گئے۔ اور وہیں عام یا ۵۹ھ كو وفات پائى۔

(۱۲۲۱) وَعَنْ أَبِيْ ذَرِّ رَضِيَ اللَّهُ حَضرت ابوذر بِنَاتَتَ سے روایت ہے کہ میں نے نی تعالَی عَنْهُ قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ: مُنْ الله علی الله به بهترین عمل کونسا ہے؟ آپ نے أَيُّ العَملِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «إِيمَانٌ فرايا که "الله پر ايمان لانا اور اس كے راسته ميں بالله، وَجِهَادٌ فِي سَبِيلِهِ». قُلْتُ: جماد كرنا۔ "ميں نے عرض كيا كونسا غلام آزاد كرنا فَأَيُّ الرِّقَابِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «أَغْلَاهَا افْضَل ہے؟ فرمایا "وہ غلام جو قیمت میں زیادہ گرال فَمَناً، وَأَنْفُسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا». مُنْفَقُ اور مالكوں كی نظروں میں زیادہ نفیس و محبوب ہو۔ " وَمَنْ اللهُ عَنْدَ أَهْلِهَا». مُنْفَقُ اور مالكوں كی نظروں میں زیادہ نفیس و محبوب ہو۔ " وَمَنْدَ.

لغوى تشریح: ﴿ اى الرقاب الفصل ﴾ يعنى كى غلام كا آزاد كرنا زياده ثواب كاباعث ہے؟ ﴿ انفسها ﴾ افعل التففيل نفاست سے ہے۔ يعنى مالكول كى نظرول ميں زياده نفيس اور زياده يسنديده اور زياده معزز۔

وَلَهُمَا عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ: «وَإِلاَّ فُومَ صَلَيْهِ، وَاللَّهُ فُومَ صَلَيْهِ، وَاسْتُسْعِيَ خَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ». وَاسْتُسْعِيَ خَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ». وَقِيْلُ: إِنَّ السَّعَآيَةَ مُذْرَجَةٌ فِي

دونوں نے ابو ہررہ ہوائٹر سے یہ الفاظ نقل کیے ہیں:
"ورنہ اس کی قیت لگائی جائے گی اور اس پر مشقت

ڈالے بغیر اسے آزادی حاصل کرنے کا موقع دیا

الحنبر.

الحنبر ...

الخوی تشری : ﴿ شوک ﴾ شین کے پنچ کرہ اور ''را' ساکن۔ معنی اس کے حصہ اور نصیب کے ہیں۔ ﴿ یبلیغ شمن العبد ﴾ یعنی غلام کی باقی قیت۔ ﴿ قوم ﴾ صیغہ مجمول۔ تقویم ہے ماخوذ ہے۔ اس غلام کی عدل و انصاف ہے قیت طے کروائی جائے گی۔ ﴿ فاعطی شرکاء ہ ﴾ النح یہ آزاد کرنے والا باقی شرکاء کو ان کے جھے کی قیمت اداکرے گا اور یہ غلام پورے کا پورا اس کی جانب ہے آزاد ہو جائے گا۔ یہ خبر ہے گرامر کے معنی ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ اس آدی پر اس غلام کا آزاد کرنا لازی اور ضروری ہے اس سے مبائے پناہ کوئی نہیں۔ ﴿ والا ﴾ یعنی اگر آزاد کرنے والے کے پاس مال نہ ہو۔ ﴿ فقد عنق النح ﴾ عنق حلی ہوائی اس کے حلی کی تا پر فقت ہے مطلب یہ ہے کہ پھر بھتنا اس نے اپنا حصہ آزاد کیا ہے وہ آزاد ہو جائے گا اور باتی ای حلی کی تا پر فقت ہے مطلب یہ ہے کہ پھر بھتنا اس نے اپنا حصہ آزاد کیا ہے وہ آزاد ہو جائے گا اور باتی اس کا معنی یہ ہو کی جو اس کی پوری قیمت کے برابر طرح غلام رہے گا۔ ﴿ والا قوم علیہ واست سعی النح ﴾ قوم اور است سعی دونوں صیغہ جمول ہیں۔ اس کا معنی یہ ہو کہ گر آزاد کرنے والے کے پاس مزید اتنا مال نہیں ہے جو اس کی پوری قیمت کے برابر ہو جب غلام وہ حصہ مالک کے سپرد کر دے گا تو آزاد ہو جائے گا۔ ﴿ ود سرے شریک کے حصہ کے برابر ہو جب غلام وہ حصہ مالک کے سپرد کر دے گا تو آزاد ہو جائے گا۔ ﴿ والاست سعاء ﴾ سے یمال کی مراد ہے۔ (اس مادہ سے السعایہ بھی آتا ہے کہ جس کا معنی ہے ''چغلی'' کہ جس کا معنی ہے ''چغلی خبر میں لیٹی ہوئی ہوتی ہوتی ہے۔ ''

اس مسئلہ میں فقماء کا اختلاف ہے۔ بعض نے تو پہلی صدیث کو لے لیا کہ غلام کا بقیہ حصہ غلام ہی رہے اور اس سے سعی 'کسب نہیں کرائی جائے گی اور پچھ نے کما کہ نہیں اس میں کوئی حرج نہیں حالانکہ فقد عتق منہ ما عتق کا جملہ کسب کے منافی نہیں ہے۔ اس قول کا ظاصہ بیہ ہے کہ تمام شرکاء حصص میں سے صرف ایک کے حصہ کے آزاد کرنے سے فی الفور غلام پورا آزاد نہیں ہوگا۔ بلکہ اس کی حیثیت الیے مکاتب کی ہوگ جس نے اپنی کتابت کا پچھ حصہ تو ادا کر دیا ہے اور پچھ ابھی باتی ہے۔ یی رائے امام بخاری رویا ہے۔ اس قول کے حق میں دلیل موجود ہے کہ وہ غلام باقی حصے میں غلام ہی رہے اور بختاری رویا ہے اس میں کسب سعی کی ضرورت نہیں۔ ﴿ وَقِبِلُ اِن السعایم مدرجہ فی المنجب ﴿ سِل السلام میں ہے کہ اس میں کوئی کام نہیں کہ بیہ جملہ بھی مرفوع روایت ہوا ہے۔ مدرج فی المنجب اور کما گیا ہے غلام کیلئے صدیث میں سعی و کسب کا ذکر مدرج ہے گر سبل السلام میں ہے کہ اس میں کوئی کام نہیں کہ یہ جملہ بھی مرفوع روایت ہوا ہے۔ درج نہیں کما جا سکتا۔

(۱۲۲۳) وَعَنْ أَبِيْ هُوَيَرَةَ رَضِيَ حَفرت ابو جریرہ بِٹاٹِۃ سے روایت ہے کہ رسول اللہ الله الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ طُلِّہَ اللهِ عَلْمَالُهُ نَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ طُلِّہُ اللهِ عَلمام بو تو وہ اسے خرید کر آزاد کر دئے۔''

يَجِدَهُ مَمْلُوكاً فَيَشْتَرِيَهُ، ثُمَّ يُعْتِقَهُ". (ملم)

رَوَاهُ مُسْلِمٌ

لغوى تشريح: ﴿ لا يبجزى ﴾ "يا" پر فتح، معنى ہے كه نميں كافى ہوگا۔ ﴿ فيعتقه ﴾ اس ميں "فا" تعقيب ہے يہ معلوم ہوتا ہے كه محض خريدنے ہے آزاد نميں ہوگا بلكه خريد كراہے بھرآزاد كرے۔ ظاہريه حضرات نے اس كايمى معنى ليا ہے اور جمہور نے كہا ہے كه وہ صرف خريدنے ہے آزاد ہو جائے گا ليكن جب كه خريدنا ہى اس كى آزادى كاسبب ہے تو مجازى طور پر اس كى طرف منسوب كرديا ہے ان كى دليل آنے والى حديث ہے۔

(۱۲۲٤) وَعَنْ سَمُواَةً رَضِيَ اللَّهُ حضرت سمره بن اللَّهُ عند المالک ہو جائے تو وہ تعالَى عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ قَالَ: «مَنْ فرمایا "جو محض کی قرابت وار کا مالک ہو جائے تو وہ مَلَكَ ذَا رَحِم مَحْوَم فَهُوَ حُرِّ». رَوَاهُ عَلام آزاد ہے۔" (اسے احمد اور چارول نے روایت کیا اَخْتَهُ وَالْأَرْبَعَةُ، وَرَجَّعَ جَنْعٌ مِنَ الحُفَّاظِ أَنَّهُ ہے اور محدثین کی ایک جماعت نے اسے موقوف قرار دیا ہے مؤفوف قرار دیا ہے)

لغوى تشريح: ﴿ ذَا رَحِم ﴾ رقم كے "را" پر فتح اور "حا" كے نيج كرو۔ وہ جگه جمال بچه مال كے بيك ميں پرورش پاتا ہے بھراس كاستعال قرابت كيك كيا جانے لگا۔ پس وہ تعلق جو تيرے اور اس كے درميان حرمت نكاح كو واجب كرتا ہے۔ ﴿ محوم ﴾ قياس كے اعتبار ہے اس پر نصب ہے ليكن دراصل جاركى وجہ سے مجرور ہے اور "محرم" كے ميم پر فتح اور "حا" ساكن اور "را" پر فتح اور محرم كو صيغه مفعول بھى كما گيا ہے اس صورت ميں يہ تحريم ہے ماخوزہوگا اور محرم كتے ہيں جس كے ساتھ نكاح حرام ہو مثلاً بلپ ، بھائى ، چچا اور اس ضمن ميں دوسرے رشتہ دار۔ ﴿ فيهوحر ﴾ يمال حرے مراد ہے وہ قرابت دار خواہ مرد ہو يا عورت۔ اس كى مكيت كے بسب وہ آزاد ہو جائے گا۔

حاصل کلام: یہ حدیث بقول محدثین موقوف ہے گراس باب میں اور احادیث بھی مروی ہیں جن میں ہے ایک کو ابن قطان اور ابن حزم نے صحیح قرار دیا ہے۔ اس حدیث کی رو سے جن تعلق واروں کا بہم نکاح نہیں ہو سکتا ان میں غلامی اور آقائی کا تعلق بھی ایسا ہے جس کی وجہ سے نکاح نہیں رہ سکتا۔ (البل) رضی وجہ سے نکاح نہیں رہ سکتا۔ (البل) وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَیْن معرت عمران بن حصین بی ش سے روایت ہے کہ رضی اللَّهُ تَعَالَی عَنْهُما، أَنَّ رَجُلاً ایک آدمی نے اپنی موت کے وقت اپنے چھ غلام أَعْتَقَ سِتَّةَ مَمَالِيْكَ لَهُ، عِنْدَ مَوْتِهِ، آزاد کردیے۔ ان غلاموں کے علاوہ اس کی کوئی اور لَمْ یَکُن لَهُ مَانٌ غَیْرَهُمْ، فَدَعَا بِھِمْ جائیداد نہیں تھی۔ رسول الله میں الله میں ان کو طلب رسول الله میں الله عَنْهُمَا فَالْلاَنْ ، ثُمَّ فرایا اور ان کے تین جھے کئے پھر ان میں سے قرعہ رسول الله عَنْهَا میں سے قرعہ رسول الله عَنْهَا میں سے قرعہ وسول الله عَنْهَا میں سے قرعہ وسول الله عَنْهَا میں سے قرعہ وسول الله عَنْهُا مَان مِن سے قرعہ وسول الله عَنْهَا میں سے قرعہ وسول الله عَنْهَا میں سے قرعہ وسول الله عَنْهَا میں سے قرعہ وسول الله عَنْهَان مِن سے قرعہ وسول الله عَنْهَان مِن سے قرعہ وسول الله عَنْهَان مِن سے قرعہ وسول الله وسول سے اللہ وسول الله وسول سے اللہ وسول سے اللہ وسول الله وسول سے اللہ وسول سے قرعہ وسول الله وسول سے اللہ وسول الله وسول سے اللہ وسول سے میں اللہ وسول سے اللہ وسول سے اللہ وسول سے وسول سے اللہ وسول سے وسو

أَقْرَعَ بَيْنَهُمْ، فَأَعْتَقَ آثْنَيْنِ، وَأَرَقَّ اندازى فرمانى - پُعرآبُ ف وو غلاموں (ایک تمائی) کو أَرْبَعَةً، وَقَالَ لَهُ قَوْلاً شَدِیْداً. دَوَاهُ آذاد فرما دیا اور باتی چار کو غلام رہنے دیا اور آذاد مشافی مشلقہ مشلقہ مشلقہ مسلم،

لغوی تشریح: ﴿ فجزاهم اللال ﴾ آزای "زا" پر تشدید معنی ہے کہ ان کو تقسیم کیا تین حصول میں۔
ہرایک حصد کو دو غلاموں سے نسلک کردیا۔ ﴿ ارق ﴾ "قاف" پر تشدید ارقاق سے ماضی کا صیغہ ہے۔ باتی
چاروں پر غلای کا حکم برستور باقی رکھا۔ ﴿ وقال له قولا شدیدا ﴾ آزاد کرنے والے کے فعل و عمل کو
ناپند کرنے اور مکردہ سیجھے کی وجہ سے اسے سخت الفاظ سے یاد فرایا اور ابوداؤد میں ہے کہ اس کے
بارے میں رسول اللہ ساتھ نے فرایا "اگر میں اس کی تدفین سے پہلے موجود ہوتا تو اسے مسلمانوں کے
قبرستان میں دفن نہ کیا جاتا۔ " سبل السلام میں ہے کہ اس صدیث سے معلوم ہوا کہ باری کا صدقہ
وصیت کا حکم رکھتا ہے اور وہ ترکہ کے تیرے حصہ میں نافذ ہوگا۔

حاصل کلام: اس مدیث سے معلوم ہوا کہ مرنے کے وقت صدقہ کی حیثیت وصیت کی ہوتی ہے اور وہ شرعاً ترکہ کی ایک تمائی وصیت کرنے کا مجاز ہے اس سے زائد نہیں اور اگر مرنے والا مرض الموت میں اس کے خلاف صدقہ یا وصیت کر گیا تو اس کی اصلاح کی جائے گی اور وہ نافذ العل نہیں ہوگا۔

(۱۲۲٦) وَعَنْ سَفِيْنَةَ رَضِيَ اللَّهُ حَفرت سَفِينَه رَفِيَّةِ بِهِ روايت ہے کہ میں ام سلمہ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: كُنْتُ مَمْلُوكاً لِأَمِّ كافلام تَعَا انبول نے مجھے كما كہ میں تَجَے اس شرط سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا، پر آزاد كرتى بول كه تو رسول الله طَهْمِ كَى تاحیات فَقَالَتْ: أَعْتِقُكَ، وَأَشْتَرِطُ عَلَيْكَ أَنْ خدمت بجالاتا رہے۔ (اے احم ابوداؤد الله الله اور ماكم تَخْدِمَ رَسُولَ الله ﷺ مَا عِشْتَ. رَوَاهُ نے روایت كیا ہے)

أَخْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَآنِيُّ وَالحَاكِمُ.

حاصل کلام: اس مدیث سے معلوم ہوا کہ آزادی کا پروانہ مشروط طور پر بھی دینا جائز ہے اور غلام سے تاحیات کی کی خدمت کی شرط لگانا بھی درست ہے۔

لغوى تشريح : ﴿ الولاء ﴾ ولاء كے "واؤ" پر فتہ اور آخر پر مد ہے لينى عسق كى ولاء اور وہ يہ ہے كه آزاد شدہ غلام جب فوت ہو جائے تو اس كے تركه كاحق آزاد كرنے والے كو پنچا ہے۔ يہ حديث مفصل

طور پر کتاب البیوع میں اس سے پہلے گزر چکی ہے۔

لغوى تشریح: لحمه لام پر ضمه اور فتح دونول درست ہیں۔ کبڑے کے بانا کو کہتے ہیں اور سبل السلام میں ہے کہ اس کو تعلق نسب سے تشبیہہ دینے کے معنی سے ہیں کہ میراث جس طرح نسب میں جاری ہوتی ہے اس طرح ولاء میں بھی جاری ہوتی ہے جیسے کبڑے کے بانے کو تانے کے ساتھ ملا دیتے ہیں تو ایک ہی چیزبن جاتی ہے۔

حاصل كلام: اس حديث سے معلوم ہوا كه آزاد كرنے والے كو ولاء اى طرح ملتى ہے جس طرح نب كے قريبى كو ميراث ملتى ہے۔ جس طرح باپ بيٹے اور بھائى بھائى كا ايبا تعلق ہے جو نا قابل فروخت ہے اور ہم بھى نہيں ہو سكتا اى طرح ولاء نہ فروخت كيا جا سكتا ہے اور نہ بہد۔ جمہور علماء كا يمى مسلك ہے۔ ولاء اس ميراث كو كتے ہيں جو شرعاً آزاد كرنے والے كو اپنے آزاد كردہ كى وجہ سے ملتا ہے۔

## ١ - بَابُ المدَبِّدِ وَالفَكَاتَبِ وَأُمْ مربر مكاتب اور ام ولد كابيان اله لد

رَّ (۱۲۲۹) عَنْ جَابِر رَضِيَ اللَّهُ أَنَّ الْأَنْصَارِ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ رَجُلاً مِّنَ الأَنْصَارِ أَعْنَقَ غُلاَماً لَّهُ عَنْ دُبُرِ، وَلَمْ يَكُنْ أَلَهُ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ، فَبَلَغَ ذٰلِكَ النَّبِيِّ ﷺ، لَّهُ فَقَالَ: "مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنْي؟» فَاشْتَرَاهُ أَنْعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَم، لَنُعَيْمُ مُثَقَلَ عَلَيْهِ وَنِي لَفْظِ لِلُبُحَادِيٰ فَاحْتَاجَ.

وَفِيْ رِوَايَةٍ لِّلنِّسَآئِيِّ: وَكَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَبَاعَهُ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَم، وَيُنَكَ».

حضرت جابر رہ اللہ سے روایت ہے کہ ایک انصاری نے اپنا ایک غلام مرتے وقت آزاد کر دیا۔ اس کی ملکیت صرف بی مال تھا۔ یہ بات نبی سال کی بینی تو آپ کے بینی تو آپ کے بینی تو آپ کے خرید تا ہے؟" تعیم بن عبداللہ رہ اللہ نظرید تا ہے؟" تعیم بن عبداللہ رہ اللہ اللہ اللہ اللہ تا ہے اپ کے الفاظ یہ ہیں بی وہ محتاج ہوا۔

اور نسائی کی روایت میں ہے کہ اس پر قرض تھا پس آپ ؓ نے اسے آٹھ سو درہم کے عوض فروخت کیا اور اسے دے کر فرمایا ''اپنا قرض ادا کر۔'' لغوى تشريح: ﴿ باب المدبو ﴾ تدبيرت اسم مفعول كاصيغه ب اور "مدبو" اس غلام كوكت بين في اس كا مالك يول كرية بين في اس كا مالك يول كرية بين في اسم مفعول به مكاتب اس غلام كوكت بين جو الحيثة الله الله علام كوكت بين جو الحيثة أقا ومالك سے ايك مقرر مال ير معلمه وكر لے كه جب وہ طے شده رقم اواكر دے گا تو آزاد ہو جائے گا اس عقد كو مكاتب كتے بين - ﴿ ام الولد ﴾ اس لونڈى كوكت بين جس كى اس كے مالك سے اولاد يدا ہوئى ہو۔

حاصل کلام: یہ حدیث کتاب البیوع میں مختر گزر چکی ہے اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ غلام کو مدبر کرنا درست ہے اور جمہور کتے ہیں کہ اس کو تیرے جھے میں سے تدبیر کیا جا سکتا ہے سارے راس المال سے نہیں۔ اس حدیث سے "بولی" دینا جائز ثابت ہوا۔ لینی ایک چیز کو فروخت کرنے کیلئے کہنا کہ کون اس چیز کو فروخت کرنے کیلئے کہنا کہ کون اس چیز کو فرید تا ہے؟ ایک نے کہا میں اسے اسے میں فرید تا ہوں۔ دو سرے نے کہا میں اسے میں فرید تا ہوں۔ دو سرے نے کہا میں اسے فیک لگ گئ ہوں۔ اس طرح گابک قیت ٹھیک لگ گئ ہوں۔ اس طرح گابک قیت بردھاتے جاتے ہیں۔ مالک جب دیکتا ہے کہ اب اس کی قیت ٹھیک لگ گئ ہوں وہ اسے فروخت کر دیتا ہے۔ آج کل منڈیوں میں عام طور پر سودا جات اس طرح فروخت ہو رہے ہیں اور یہ طریقہ جائز ہے۔

راوى حديث: ﴿ نعيم بن عبدالله رُوالِّهُ ﴾ ان كالقب نخام تھا۔ نون پر فتحہ اور "خا" پر تشديد۔ قريش كے فليله عدى سے تھے۔ قديم الاسلام تھے۔ شروع ميں اپنا ايمان مخفى ركھا۔ انهوں نے ججرت كا ارادہ كيا تو بنو عدى نے كما يهاں سے نہ جاؤ چاہے كى بھى دين پر قائم رہو كيونكہ بديوگان وينائ پر خرچ كرتے تھے پر انهوں نے صلح حديبيد والے سال ججرت فرمائى۔ عمد صدیقی یا فاروتی میں فتح شام كے موقع پر شمادت مائى۔

(۱۲۳۰) وَعَنْ عَـمْ رِو بُسنِ حضرت عمره بن شعیب این بای سے اور وہ این شعیب این بای سے اور وہ این شعیب ، عَنْ اَبِیْهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، مَا "مكاتب اس وقت تك غلام بى ہے جب تك اس بقی عَلَیْهِ مِنْ مُكاتبیّهِ دِرْهَمٌ » . آخرَجَهُ كى مكاتبت سے ایک ورہم بھی باقی ہے۔ " (اس أَبُو دَاوُدَ إِنْسَنَادِ حَسَنَ مَا وَأَصْلُهُ عِنْدَ أَخْمَدَ الوداؤد نے حن سند سے نكالا ہے اور اس كى اصل احمد اور وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ المَا اِحْمَد وَاللَّهُ المَا اِحْمَد وَاللَّهُ المَا اِحْمَد وَاللَّهُ وَاللَّهُ المَا اِحْمَد وَاللَّهُ وَاللَّهُ المَا اِحْمَد وَاللَّهُ المَا اِحْمَد وَاللَّهُ المَا اِحْمَد وَاللَّهُ وَاللَّهُ المَا اِحْمَد وَاللَّهُ وَاللَّهُ المَا اِحْمَد وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّلْهُ اللَّهُ اللَّهُو

لغوى تشرري : ﴿ المحانب عبد ﴾ جس پر غلام الوك ك احكام جارى مول ك ـ

حاصل کلام: اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ "مکاتب" جب تک کتابت کی رقم ادا نہ کر سکے اس وقت تک وہ غلام ہی رہے گا۔ جمہور علاء کا بی ند جب ہے۔

(۱۲۳۱) وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ حَضرت ام سَلَمَه بِنَاتِثَرَ سے روایت ہے کہ رسول اللّٰد تَعَالَى عَنْهَا فَالَتْ: فَالَ رَسُولُ اللهِ طُلْحَالًا نے فرایا ''جب تم میں سے کسی کے پاس ﴿إِذَا كَانَ لَإِحْدَاكُنَّ مُكَاتَبٌ، مكاتب ہو اور اس كے پاس اتا مال ہو كہ اواكرك وَكَانَ عِنْدَهُ مَا يُؤَدِّي، فَلْتَحْتَجِبْ آزاد ہو سكتا ہے تو پھر (عورت كو) اس سے پردہ كرنا مِنْهُ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالأَرْبَعَةُ وَصَحْحَهُ النَّرْمِذِيُّ. چَاہِے۔" (اسے احمد اور چاروں نے روایت كيا ہے اور ترفی فی آزاد ویا ہے)

حاصل کلام: اس حدیث سے ثابت ہوا کہ مکاتب کے پاس زر کتابت اواکرنے کیلئے رقم کا بندوبت ہو جائے تو مالکہ کو اس سے پردہ کرنا چاہئے۔ طالانکہ مالکہ غلام سے پردہ کرنے کی پابند نہیں ہوتی۔ یہ امر استحباب اور تورع کیلئے ہے کیونکہ اوپر والی حدیث میں ہے کہ مکاتب جب تک پوری زر کتابت اوا نہ کر دے وہ اس وقت تک غلام ہی کے محم میں رہتا ہے۔ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ پردہ ایک مسلمان خاتون کیلئے ضروری ہے جب مکاتب سے پردہ کا محم ہے تو دو مرول سے کیوں نہیں۔ اس سے یہ مسلم معلوم ہوا کہ عورت غلام کو دیکھ سکتی ہے۔

(۱۲۳۲) وَعَنِ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ حفرت ابن عباس بَى الله عباس بَى الله الله عَنهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ فَ فَرَالاً كَهُ "مكاتب" جتنا آذاو به اس قدر آذاو ألله تَعَالَى عَنهُمَا، أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ فَي فَي الله عَنهُ كَل ديت اداكر علا المراب الله علام به اس قدر غلام مِنهُ دِيَةً كَل ديت اداكر علا الدواؤو في المنه والمت كياب) مِنهُ دِيَةً كل " (الته احمر الله الدواؤوف دوايت كياب) العَبْدِين وَوَاهُ أَخْمَدُ وَالنِّسَانِينُ.

لغوى تشریح: ﴿ يودى المحاتب ﴾ يودى فعل مضارع "يا" پر ضمه اور واؤ ساكن دال پر فتح صيغه مجمول ودى يدى ديمة سے معنى ہم مكاتب كى ديت دے گا۔ ﴿ بقدر ما عنق منه ﴾ وہ حصه جس كے ادا كرنے كے بعد وہ آزاد ہوتا ہے۔ "ديمة المحود ديمه منصوب ہے ليخى آزاد كى ديت۔ ﴿ وبقدر مادق منه ﴾ فلام كى ديت دى جائے گى جس قدر غلام رہ گيا ہے۔ مثل جب مكاتب كو قتل كر ديا گيا جب كه اس نظام كى ديت آزاد كى اور آدھى غلام ہونے كى دے آو ھى زركتات ادا كر دى تقى قو اس صورت ميں قاتل آوھى ديت آزاد كى اور آدھى غلام ہونے كى دے گا۔ علامہ خطابى رہ الله على ماہ كہ عام فقماء كا قول ہيہ ہے كه مكاتب جب تك پورا زركتاب ادا نه كر دے اس وقت تك وہ بار اس كے ذمه ہے۔ جمال تك ہمارا مبلغ علم ہے علماء ميں ہوائے ابرائيم خمى كے اس حديث پر كى نے فقى نيس ويا البتہ حصرت على رہ الله علم ہے علماء ميں ہے اور جب حديث كى صحت ثابت ہو تو اس پر عمل واجب ہے بشرطيكہ وہ منسوخ نہ ہو اور نہ اس كے معارض كوئى حديث كى صحت ثابت ہو تو اس پر عمل واجب ہے بشرطيكہ وہ منسوخ نہ ہو اور نہ اس كے معارض كوئى دو مرسى حديث كى صحت ثابت ہو تو اس پر عمل واجب ہے بشرطيكہ وہ منسوخ نہ ہو اور نہ اس كے معارض كوئى دو مرسى حديث كى صحت ثابت ہو تو اس ہے بمثر ہو۔

حاصل كلام: اس حديث مين مكاتب ك قتل كئه جانے كى صورت مين ديت كامسكد بيان ہوا ہے۔ جب مكاتب قتل ہو جائے اور وہ اپنى نصف زر كتابت اداكر چكا ہو تو اس صورت مين قاتل نه آزاد كے سواونث اداكرے كا اور نه غلام كے آدھے بلكہ جب وہ آدھى رقم كتابت دے چكا ہے تو پھر قاتل پر 24 اونث

داجب الادا ہوں گے۔

(۱۲۳۳) وَعَـنْ عَـمْ وِ بُـن ِ حَضِرت عَمُو بَن طارت بِن اللهِ المومنين حضرت اللهِ عنها كه بحائى سے روايت ہے كه رضي الله تعالَى عَنها قَالَ: مَا تَرَكَ رسول الله اللهِ اللهِ عنها كه بحائى سے روايت ہے كه رضي الله تعالَى عَنها قَالَ: مَا تَرَكَ رسول الله اللهِ اللهِ عَنها فَات كه وقت نه كوئى رسول الله اللهِ عَلَيْهِ چھوڑا اور نه وينار اور نه كوئى وَلاَ وَيْنَاراً، وَلاَ عَبْداً، وَلاَ أَمَةً، غلام اور نه لوندى اور نه كوئى اور چز بس ايك سفيد وَلاَ شَيْئاً، إلاَّ بَغْلَتهُ البَيْضَاءَ، فَحِرُ اينا اسلحه جَلَّ اور چھ تھوڑى مى زمين جے آپ وَسِلاَحَهُ، وَأَرْضاً جَعَلَها صَدَقَةً . في صدقه كرويا تھا۔ (بخارى)

رَوَاهُ البُخَارِيُّ .

لغوی تشریح: ﴿ ولا اسه \* ﴾ یہ بات سب کو معلوم ہے کہ آپ نے ام ابراھیم حضرت ماریہ قبطیہ بڑی ایک اپنے پیچھے چھوڑا تھا چرولا اسم \* کمنا کیے درست ہوا جبکہ ان کی وفات تو حضرت عمر بڑا تی ہوا ہوا اس حدیث کی روشن میں یہ ہے کہ چونکہ وہ ام ولد تھیں ' اس لئے وہ لونڈی میں ہوئی ہے۔ اس کا جواب اس حدیث کی روشن میں یہ ہے کہ چونکہ وہ ام ولد تھیں ' اس لئے وہ لونڈی نہ رہیں۔ ای بنا پر مصنف روایتے نے اس باب میں اس حدیث کو بیان کیا ہے اور ربی وہ تھوڑی می زمین عاصل ہوئی ہے آپ نے صدقہ کر دیا تھا۔ اس کی صورت یہ تھی کہ آپ کو اپنی زندگی میں تین زمینی حاصل ہوئی تھیں۔ بنو نفیر کے کھبوری تو آپ کیلئے خصوصی تھیں۔ بنو نفیر کے کھبور کے باغ ' خیبر کی زمین اور فدک کی زمین ' بنو نفیر کی کھبوریں تو آپ کیلئے خصوصی طور پر تھیں۔ اکثر آپ نے ان میں سے مماجرین کو عطا فرما دی تھیں۔ اور تھوڑی می ان میں سے بطور کے قبضہ و تھوڑی اور یہ وہی صدقہ تھا جو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی اولاد موقف برائے ضروریات ناگمانی روک کی تھیں اور یہ وہی صدقہ تھا جو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی اولاد سو حصوں میں تقییم کر دیا۔ اس کا نصف ایک بزار آٹھ سو تھا یہ حس اس نے غزوہ خیبر میں شریک مجالمین میں تقییم کر دیا۔ اس تقییم میں دو سرے کسی مسلمان کی طرح رسول اللہ مائیلی کا بھی حصہ تھا اور دو سرا میں تقیم کر دیا۔ اس تقیم میں دو سرے کسی مسلمان کی طرح رسول اللہ مائیلی کا بھی حصہ تھا اور دو سرا نسف حصہ الگ رکھا وہ بھی ایک بزار آٹھ سو تھا یہ حصہ آپ نے اپی اور مسلمانوں کی ناگمانی ضروریات میں کیلئے وقف کھموص کر دیا تھا۔

حاصل کلام: اس مدیث سے نبی طرابیا کی دنیا سے بے رغبتی ثابت ہوتی ہے۔ کیونکہ تریسٹھ کے لگ بھگ لونڈی غلام آپ کے قبضہ میں آئے۔ آپ نے ان سب کو آزاد کر دیا اور اپنے پیچھے کوئی میراث نہیں چھوڑی بلکہ آپ نے فرمایا کہ "انبیاء" کاگروہ درہم و دینار میراث میں نہیں چھوڑتے جو ترکہ چھوڑتے ہیں وہ سب صدقہ ہوتا ہے۔"

رُوى حديث: ﴿ عمروبن حادث اللهُ ﴾ يه صاحب ابن حارث بن ابي ضرار بن حبيب نزاعي معطقي

تھے۔ یعنی قبیلہ خزامہ کی شاخ مصطلق سے تھے۔ شرف صحابیت سے مشرف تھے۔ ان سے یہی ایک مدیث مروی ہے۔

(١٢٣٤) وَعَن ِ ابْن ِ عَبَّاس ٍ رَضِيَ حضرت ابن عباس ری کے سے مروی ہے کہ رسول اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَيُّمَا أَمَةٍ وَلَدَتْ مِنْ کے نطفہ سے بچہ جناتو وہ مالک کی وفات کے بعد آزاد سَيِّدِهَا فَهِيَ حُرَّةٌ بَعْدَ مَوْتِهِ». أَخْرَجَهُ ہے۔" (اس کی روایت ابن ماجہ اور حاکم نے ضعیف سند ابْنُ مَاجَهُ وَالحَاكِمُ بِإِسْنَادٍ ضَعِيْفٍ، وَرَجَّحَ ے کی ہے اور ایک جماعت نے اس کے حضرت عمر ہلاتنہ پر موقوف ہونے کو ترجیح دی ہے) جَمَاعَةٌ وَقُفَهُ عَلَىٰ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ.

حاصل کلام: اس حدیث اور پہلی صحیح حدیث ہے ثابت ہے کہ ام ولد اپنے آقا کی وفات کے بعد ازخود آزاد ہو جاتی ہے۔ یہ روایت اس وجہ سے ضعیف ہے کہ اس کی سند میں حسین بن عبداللہ ہاشی بہت ہی کمزور و ضعیف راوی ہے۔

حضرت تھل بن حنیف رہائٹھ سے روایت ہے کہ (١٢٣٥) وَعَنْ سَهْلِ بْنِ خُنَيْفٍ رسول الله ملتَّ اللهِ في خرمايا "جس شخص نے مجاہد فی رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيْتُ قَالَ: «مَنْ أَعَانَ مُجَاهِداً فِي سبیل الله کی اعانت و مدد کی یا تنگی حالات میں کسی مقروض سے تعاون کیا یا کسی مکاتب کو اس کے زر سَبِيلِ اللهِ، أَوْ غَارِماً فِي عُسْرَتِهِ، أَوْ مُكَاتَباً فِي رَقَبَتِهِ، أَظَلَّهُ اللَّهُ يَوْمَ کتابت کی ادائیگی میں ہاتھ بٹایا کہ وہ آزاد ہو جائے تو ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ اس روز سامیہ عطا فرمائے گا لاَ ظِللَّ إلاَّ ظِلُّهُ". رَوَاهُ أَخْمَدُ وَصَحَّحَهُ جس روز اس کے سابہ کے ماسوا کوئی سامہ نہیں موگا۔" (اے احمد نے روایت کیا ہے اور حاکم نے اے

الحَاكِمُ.

لغوى تشريح: ﴿ المعادم ﴾ جس ير قرض كابار هو يعني مقروض ـ دراصل لفت ميں غارم ايسے فخص كو كتے ہیں جو کسی دو سرے کا ضامن ہبنے۔ جس کا ضامن ہبنے وہ اپنے ذمہ کی رقم وغیرہ ادا نہ کر سکے اور ضامن کو وہ رقم ادا کرنی پڑے تو یہ ضامن بھی غلام کہلائے گا۔ تهی دست ہو تو ایسے مقروض کو بھی غلام کتے ہیں پھر ہرایک مقروض پریہ لفظ بولا جانے لگا۔

حاصل کلام: اسلام خیر خواہی' مواساۃ اور باہمی ہمدردی کا درس دیتا ہے۔ برے وقت اور خراب حالات میں ایک دو سرے سے تعاون کی تلقین و ترغیب دیتا ہے۔ اس کی روشنی میں اس حدیث میں مقروض کو ہار قرض سے سبکدوش کرانے اور مجاہد فی سبیل اللہ کی ضروریات پوری کرنے کی ترغیب ہے کہ قیامت کے



# ١٦ كِتَابُ الْجَامِعِ متفرق مضامين كى احاديث

#### ادب كابيان

#### ١ - بَابُ الْأَدَبِ

حفرت ابو ہرریہ رہائٹھ سے مروی ہے کہ رسول اللہ (١٢٣٦) عَنْ أَبِيْ هُوَيْرَةَ رَضِيَ ما الله الله مسلمان کے دو سرے مسلمان پر اللَّهُ تَعَالَمِي عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ چھ حقوق ہیں۔ جب ملاقات ہو تو' تو اسے سلام کہ عَلِينَ : «حَقُّ المُسْلِمِ عَلَى المُسْلِمِ اور جب دعوت پر مدعو کرے تو دعوت قبول کر اور سِتٌ، إِذَا لَقِيتَهُ فَسُلِّمْ عَلَيْهِ، وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ جب نفیحت طلب کرے تو اسے نفیحت کر اور فَانْصَحْهُ، وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَاللَّهَ چھینک مار کر الحمد لله کے تو اس کے جواب میں تو پیرحمک الله كه اور جب وه بيار ہو جائے فَشَمَّتْهُ، وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ، وَإِذَا مَاتَ تو اس کی عیادت کر اور جب وفات یا جائے تو اس فَاتَّبِعْهُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

#### کے جنازہ میں شرکت کر۔" (ملم)

لغوى تشريح: ﴿ كتاب الجامع ﴾ اس ميس مختلف موضوعات پر بحث كى گئ ہے مثلاً آداب اظلاق ، يكى و خير خوابى ، زهد و تقوى اور اذكار مسنونہ كا وغيرو۔ ﴿ ست ﴾ صرف چھ حقوق پر مخصرى نہيں ہے ، بلكه اس سے كم و بيش بھى ہو يكتے ہيں۔ ﴿ فسمته ﴾ امر بے تشميت سے اور وہ اس طرح كه چھينك مارنے والا الحمد للله ﴾ ك قول كامفهوم مارنے والا الحمد للله ﴾ ك قول كامفهوم بي ہے كه اگر چھينك مارنے والا الحمد للله ﴾ ك قول كامفوم بي ہے كه اگر چھينك مارنے والا الحمد لله نه كے تو سامع پر اس كا جواب دينا ضرورى نہيں۔ ﴿ فعده ﴾ يه عيادة سے امر بے اور باب نفر سے بے۔ ﴿ فاتبعه ﴾ اس كى اتباع سے مراد ہے كه اس كے جنازے كے بيجھے پہھے چل۔

حاصل کلام: اس حدیث میں مسلمان کے مسلمان پر چھ حقوق بیان ہوئے ہیں۔ مسلم کی ایک روایت میں پانچ کا ذکر بھی ہے اس میں خیر خوابی کا ذکر نہیں اور ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ جب وہ تجھے کی معالمہ پر قتم اٹھوائے تو حق ہونے کی صورت میں قتم دے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ان چھ حقوق کا اواکرنا ہر مسلمان پر بعض علاء کے نزدیک واجب ہے اور بعض کے نزدیک مستحب ہے۔ مگر ظاہر حدیث کے الفاظ ہر مسلمان پر بعض علاء کے نزدیک معلوم ہوتی ہے۔

(۱۲۳۷) وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ حفرت ابو ہریرہ بٹاٹٹر سے روایت ہے کہ رسول اللہ الله تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ طَلَّمَةً اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

لغوى تشريح: ﴿ لا تسنظروا الى من هو فوقكم ﴾ اپنے سے اوپر سے مراد مال و دولت ميں 'جاہ و حشت ميں اور دنيوى امور و معاملت ميں بالا و برتر۔ ﴿ اجدر ﴾ زيادہ مناسب ' زيادہ لا كُلّ اور زيادہ مستحق۔ ﴿ ان لا تنزدروا ﴾ حقيراور معيوب نه سمجھو اور بير اس لئے كه انسان جب اپنے سے فروتر كى طرف ديكيا ہے تو قاعت كرتا ہے ' شكر اداكرتا ہے اور جب اپنے سے بالاتركى طرف ديكيا ہے تو حرص و لا في اور حمد كرتا ہے اور جس نعت ميں وہ اس وقت ہوتا ہے اسے حقير تصور كرتا ہے۔

(۱۲۳۸) وَعَنِ النَّوَّاسِ بْنِ حَضِرت نواس بن معان بن اللهِ عَنْهُ قَالَ: في رسول الله طَلَّيْلِ سے نَكَى اور گناه كے متعلق سَمْعَانَ رَضُولَ اللهِ عَنْهُ قَالَ: في رسول الله طَلَّيْلِ سے نَكَى اور گناه كے متعلق سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ قَالَ: في البِرِّ سوال كيا تو آب في ارشاد فرمايا "فيكى الجمح اظلاق كا وَالإِنْم، فَقَالَ: «البِرِّ حُسْنُ نام ہے اور گناه وہ ہے جو تيرے سينے ميں تحظے اور تو المخلق، وَالإِنْمُ مَا حَاكَ فِي صَدْدِكَ ناپند سمجھ كه لوگ اس پر مطلع ہو جائيں۔ " وَكُوهْتَ أَنْ يَطَلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ».

أُخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

لغوى تشريح: ﴿ ما حاك فى صدرك ﴾ تيرك سين من اضطراب بيدا كرك اور تو اس انجام دين من تردد اور تذبذب من جتل بورك من اس كرف من المرت بوكى يا اس اس خوف اور وُرك بيش نظر جمو رُدك كه الله تو ديكم رباب -

پ ر در حصر سید مدر دید و بہت کا در گناہ کی حقیقت کے بارے میں بیان ہوا کہ نیکی بیہ ہے کہ لوگوں حاصل کلام: اس حدیث میں نیکی اور گناہ کی حقیقت کے بارے میں بیان ہوا کہ نیکی بیہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ خندہ پیشانی سے پیش آئے۔ ان سے دوستی رکھے' ان پر مشقت نہ ڈالے' ان کے کام آئے' ان کے بوجھ اٹھائے' ان سے برا سلوک نہ کرے۔ ہاتھ' زبان سے ان کے ساتھ دست درازی نہ کرے۔ بلوجہ آپ سے باہر نہ ہو جائے۔ حتی الوسع درگزر اور عفو سے کام لے۔ مؤاخذہ اور گرفت کا رویہ اختیار نہ کرے وغیرہ اور گناہ بیہ کہ دل میں کھنگ اور شبہ رہے کہ نہ جانے بید کام اللہ کی نظر میں کیسا ہے۔ دل میں تسلی و تشفی نہ ہو۔ اس دنیا میں نیکی اور گناہ کی کھکش جاری ہے اور جاری رہے گی۔ نیکی اور برائی کو پچانے کا یہ بمترین نسخہ ہے۔

راوی حدیث: ﴿ نواس بن سمعان را الله ﴿ نواس مِن وادَ پر تشدید اور معان مِن سین پر فق یا کرو۔ بن خالد کلانی عامری۔ بنو کلب سے تعلق تھا۔ شای محابہ میں ان کا شار ہوتا ہے۔ کما گیا ہے کہ ان کے باپ نے نی کے پاس ان کو بلانے کے لئے ایک وقد بھیجا۔ نی کو جوتے ہرئے میں بھیج جنہیں آپ نے قول فرمالیا۔

(۱۲۳۹) وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودِ رَضِيَ حَفِرت ابْنِ مَسْعُودِ رَضِيَ ابْنِ مَسْعُودِ رَضِيَ ابْنِ مَسْعُودِ رَضِيَ الله اللهِ عَنْهُ: قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله اللهِ عَلَمَ فَرَمِا كَه "جب تم تين بو تو دو آدى اللهِ عَلَيْ: الإِذَا كُنْتُمْ فَلاَقَةَ فَلاَ يَتَنَاجَ تيرے كو اللّ كر كے سركوثى نه كريں تاوتتيكه وه اثنان دُونَ الاَّحْرِ، حَتّى تَخْتَلِطُوا لوگوں كے ساتھ مل جل نه جائيں كونكه اس طرح يه النّان دُونَ الاَّحْرِ، حَتّى تَخْتَلِطُوا لوگوں كے ساتھ مل جل نه جائيں كونكه اس طرح يه بالنّاس ، مِنْ أَجْلِ أَنَّ ذَلِكَ چيزات عُملين اور رنجيده فاطركرتي ہے۔" (بخاري و يُخوزِنُهُ اللهُ مَنْ عَلَيْهِ، وَاللَّهُ لِهُ لِمُسْلِمٍ.

لغوى تشريح: ﴿ التناجى ﴾ سركوشى كو كت بي-

حاصل کلام: اس مدیث میں ساتھی کو نظرانداز کرکے کانا پھوی اور سرگوشی کو ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ جس سے انسانی جذبات و احساسات کا احترام محوظ رکھنے کا سبق ملتا ہے کہ ایسا کام انجام نہ دیا جائے جس سے دو سرے کو تکلیف ہوتی ہو اور اسے خیال گزرے کہ یہ جھے اپنا نہیں بلکہ غیر تصور کرتے ہیں یا اسے کھنکا اور اندیشہ پیدا ہو سکتا ہے کہ یہ دونوں میرے ظاف ساز باز کر رہے ہیں اور مجھے دھو کہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس سے دو سرے کے جذبات و احساسات کو تھیں پہنچتی ہے اس لئے جماعتی زندگی میں کانا پھوی اور سرگوشی کرنا منع فرمایا گیا ہے۔

(۱۲٤٠) وَعَنَ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ حَفرت ابن عُمرَى ابْنَ عَمَرَ ابْنَ عَمرَى الله الله الله الله تَعَالَى عَنْهُما قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله الله عَنْهُما قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله الله عَلَيْهِ فَهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَي

لغوى تشريح: ﴿ ولكن تفسحوا ﴾ لعنى الل مجلس سكر كر قريب قريب مو جائير ـ تفسوا اور توسعوا تقريباً بم معنى بين ـ

حاصل کلام: اس حدیث میں مجلس آداب کی تعلیم دی گئی ہے کہ اگر مجلس میں جگہ کی کی واقع ہو رہی ہے اور لوگوں کی آمد بدستور جاری ہے تو پہلے نشتوں پر بیٹھے ہوئے لوگ ذرا سکڑ جائیں' ایک دو سرے کے قریب ہو جائیں یا مجلس کو ذرا اور وسیع کرلیا جائے تاکہ آنے والے حضرات بھی بیٹھ سکیں۔ البتہ یہ نہیں ہونا چاہئے کہ ایک آدمی کمی ضرورت کے پیش نظرائی نشست چھوڑ کر ذرا دیر کیلئے باہر جائے تو دوسرا اس کی جگہ پر قبضہ جمالے یہ تھم ہر جگہ کیلئے کیسال ہے خواہ یہ مسجد میں ہو یا مجلس احباب میں یا کہیں دو سرے مقام پر ہو۔

(۱۲٤۱) وَعَنَ ابْنَ عَبَّاسَ رَضِيَ حَفرت ابن عباس بَنَ الله عَنهُمَا، وَايت ب كه رسول اللّه تَعَالَى عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله الله الله الله الله عَلَيْهِمْ فَ فَمانا كَاكُ الله الله عَلَيْهِمْ فَعَاماً تو ابنا باته جائت يا چنوانے سے پہلے (رومال وغيره فَلاَ يَمْسَعُ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ سے) صاف نہ كرے۔ "(بخارى وسلم) فَلاَ يَمْسَعُ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ سے) صاف نہ كرے۔ "(بخارى وسلم) يُلْعِقَهَا أَوْ سے) صاف نہ كرے۔ "(بخارى وسلم)

لغوى تشريح: ﴿ يلعقها ﴾ باب سمع يسمع عد خود اني زبان عد انيا ہاتھ چائ كر صاف كرے و او يلعقها ﴾ باب افعال عد اپنا علاوہ كى دوسرے سے مثلاً غلام سے 'خادم خانہ سے يا اپنے بيٹے وغيرہ سے اس كى وجہ و علت بي ہے كہ انسان كو اس كا علم نہيں كہ كھانے كے كس حصه ميں بركت ہے ۔

حاصل کلام: اس مدیث میں کھانا نوش کرنے کے آداب میں سے ایک ادب کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ کھانا کھانے کے بعد ہاتھ کو رومال وغیرہ سے صاف کرنے سے پہلے انگلیوں کو اپنی زبان سے چاٹ کریا دوسرے کسی سے چٹوا کر صاف کرنا چاہئے۔ عین ممکن ہے کہ ہاتھ پر لگے ہوئے کھانے ہی میں برکت ہو۔ دوران کھانا ہاتھوں کو رومال وغیرہ سے صاف کرتے رہنا یا انگلیوں سے چاہئے سے پہلے صاف کرنا بسرنوع ظاف سنت ہے۔

والراكب على الماشي.

حاصل کلام: اس حدیث میں باہمی ایک دو سرے کو سلام کنے کے بارے میں آواب کا ذکر ہے۔ چنانچہ فرمایا "کم عمروالا بڑی عمروالے کو پہلے سلام کرے۔" اس سے بڑے کی عزت و توقیر مقصود ہے اور آنے والے کو حکم ہے کہ بیٹھے ہوئے کو سلام کرے' اس کی حکمت و علت بید معلوم ہوتی ہے کہ آنے والے سے ضرر و نقصان کا اندیشہ ہو سکتا ہے مگرجب وہ پہلے سلام کرے گاتو اس سے گویا خطرہ کا اندیشہ ختم ہوگیا اور فرمایا کہ سوار پیل کے زعم اور تکبر میں جنال ہو جایا کرتا ہے' اس کے ازالہ کیلئے تھم فرمایا کہ "سوار پہلے سلام کرے اور اپنی تواضح اور محبت کا میں جنال ہو جایا کرتا ہے' اس کے ازالہ کیلئے تھم فرمایا کہ "سوار پہلے سلام کرے اور اپنی تواضح اور محبت کا

اظمار كرے ـ "اى طرح كم تعداد والده تعداد والوں كو سلام كريں اس ميں كثرت كو قلت پر فوقيت اور افغنيت كى طرف اشاره ہے ـ گويا اسلام نے حفظ مراتب كا اہل اسلام كو سبق ديا ہے جس پر ماشاء الله يه امت عمل بيرا ہے ـ

(۱۲٤٣) وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ حَفَرت عَلَى رَخِي اللَّهُ حَفرت عَلَى رَخْفِي بِهِ روايت ہے کہ رسول الله اللَّهُ اِللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ فَ فرمایا ''جب ایک جماعت کی کے پاس سے عَنْ الْبَحْزِیءُ عَنْ الْجَمَاعَةِ - إِذَا گررے تو ان میں سے ایک آدی کا سلام کہ دینا مَرُّوا - أَنْ يُسَلِّمَ أَحَدُهُمْ، وَيُجْزِيءُ كَافَى ہے اور جماعت میں سے ایک آدی کا جواب دینا عَنْ الْجَمَاعَةِ أَنْ يَرُدَّ أَحَدُهُمْ». دَوَاهُ كافى ہے۔ "(مند احمر' سنن بَهِق) أَحْدُهُمْ ". دَوَاهُ كافى ہے۔ "(مند احمر' سنن بَهِق)

حاصل کلام: اس حدیث سے معلوم ہوا کہ سلام کہنا اور اس کا جواب دینا فرض کفایہ ہے۔ جماعت میں سے ایک فرد اگر جواب دے گاتو تمام کی طرف سے ادائیگی ہو جائے گی۔

حضرت ابو ہریرہ بناٹھ سے روایت ہے کہ رسول اللہ طاقیا نے فرمایا "بیود و نصاری کو پہلے سلام مت کرو اور جب ان سے راستہ میں لمہ بھیٹر ہو جائے تو انہیں تنگ راستہ کی طرف مجبور کر دو۔" (مسلم)

حضرت ابو ہریرہ بولٹو نے نبی النہ اللہ سے روایت کیا ہے کہ آپ نے فرمایا "جب تم میں سے کسی کو چھینک آٹ تو اس المحمد لله (سب تعریف اللہ کے اللہ (سب تعریف اللہ کے اللہ (اللہ تبحم پر رحم کرے) کے۔ جب وہ یرحمک الله کمہ دے تو پھر چھینک مارنے والا یرحمک اللہ کہ دے تو پھر چھینک مارنے والا جوابا کے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم اللہ تہمیں ہدایت دے اور تمہارا حال درست فرمائے۔ (بخاری)

حاصل كلام: اس حديث سے معلوم ہوا كه چينك كا جواب دينا چائے بشرطيكه چينك مارنے والا پہلے الحمدللد كے اور يه جواب تين بار تك چينك آئے تو دينا چائے اس سے زيادہ ہو تو جواب نہيں دينا چائے

(١٢٤٤) وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ : «لاَ تَبْدَءُوا البَهُودَ وَالنَّصَارَى بِالسَّلاَم ، وَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فِي طَرِيق فَي طَرِيق فَي السَّلاَم ، وَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فِي طَرِيق فَي اللَّه فَاضْطَرُوهُمْ إِلَى أَضْيَقِهِ» المَدْرَجَهُ مُسُلِمٌ

(١٢٤٥) وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى اللَّهُ فَلْيَقُلْ: الحَمْدُلِلَهِ، وَلْيَقُلْ لَهُ أَخُوهُ: يَرْحَمُكَ اللَّهُ، اللَّهُ. فَإِذَا قَالَ لَهُ: يَرْحَمُكَ اللَّهُ، فَلْيَقُلْ لَهُ: يَمْحُمُكَ اللَّهُ وَيُصْلِحُ فَلْيَقُلْ لَهُ: يَهْدِيكُمُ اللَّهُ وَيُصْلِحُ بَالْكُمْ». أَخْرَجَهُ البَحَادِيُ.

كونكه آب ن فرمايا ب كه "تين سے زيادہ چينكيس زكام كى علامت بين-" (ابوداؤد)

(۱۲٤٦) وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ حَفْرت ابُو مِريهِ وَثَاتُهُ سَ رُوايت ہے کہ رسول الله الله الله ﷺ: «لاَ يَشْرَبَنَّ أَحَدُكُمْ قَائِماً». الله ﷺ: «لاَ يَشْرَبَنَّ أَحَدُكُمْ قَائِماً». الله ﷺ: «لاَ يَشْرَبَنَّ أَحَدُكُمْ قَائِماً». يانی نہ ہے۔ "(مسلم)

حاصل کلام: اس مدیث میں کھڑے کھڑے پانی پینے کی ممانعت ہے۔ اس ممانعت کو جمہور علماء نے تھی تنزیمی پر محمول کیا ہے لیکن ابن حزم کا قول ہے کہ کھڑے ہو کرپانی بینا حرام ہے اور بعض علماء اسے مکروہ قرار دیتے ہیں۔ رسول اللہ مٹھائیا ہے آب زم زم کھڑے ہو کرپینا فابت ہے غالبًا اسی بنا پر جمہور نے کھڑے ہو کرپینے کی ممانعت کو تھی تحریمی پر محمول نہیں کیا۔

(۱۲٤٧) وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ حَضرت ابو مِريه وَالْتَهَ ہے روایت ہے کہ رسول الله الله عَلَیْ ﴿ وَاللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ مَال مِن اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ الللللّٰمُ الللللّٰ الللللّٰ اللللللّٰ الللّٰ

لغوى تشريح: ﴿ الاستعال ﴾ جوت بمنا

حاصل کلام: اس حدیث کی رو سے ہر باعث تکریم اور موجب عزت کام کا آغاز دائیں طرف سے ہونا چاہئے اور ہر کم اہمیت والا کام بائیں جانب سے شروع کیا جائے۔ مثلاً جو تا پہننا' کٹکھی کرنا' وضو کرنا' فیض و شلوار یا پاجامہ وغیرہ پہننا دائیں طرف سے اور جو تا اتارنا' استجاکرنا وغیرہ بائیں جانب سے۔ اس طرح مجد میں داخل ہوتے ہوئے پہلے وایاں پاؤں اور نگلتے وقت بایاں پاؤں باہر نکالنا چاہئے۔

(۱۲٤۸) وَعَنْهُ فَالَ: فَالَ رَسُولُ حَفْرت ابو ہریرہ بھائی ہے مروی ہے کہ رسول الله الله ﷺ: «لاَ يَمْشِ أَحَدُكُمْ فِي طَلَيْتِا نِ فرمايا "تم مِين سے كوئى بھى ايك جو تا پين نَعْل وَ اَحِدَة، وَلَيْنَعِلْهُمَا جَمِيعاً، أَوْ كُرنہ چلے پھرے يا تو دونوں يجا پينے يا پھردونوں اتار لِيَخْلَعْهُمَا جَمِيعاً». مُنَفَقْ عَلَيْهِ.

دے۔ "(بَخارى ومسلم)

لغوى تشريح: ﴿ لبنعلهما ﴾ امام نووى رايتي نه اس كاضط اس طرح كياب كه حرف مضارع يعني يا پر ضمه به اور اسے باب افعال سے مانا به اور تشنيه كى ضمير دونوں پاؤں كى جانب راجع به اگرچه ان دونوں كا ذكر نميں به ليكن اس تكلف كى چندال ضرورت ہى نميں كيونكه وہ باب فتح سے بھى جو تا پہنے كے معنى ميں آتا ہے۔ ﴿ اوليه لعما ﴾ دونوں پاؤں سے اتار لے يد نووى راتيك كى تفيركى روسے

ہے اور یہ معلوم ہے کہ ضمیر کا تعلین کی جانب مرجع زیادہ فصیح ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے ﴿ احملع نعلیت ک این جوتے اتار دو۔

حاصل کلام: اُس حدیث کی رو سے ایک جو تا پہن کرنہ چلنا چاہئے۔ دونوں پنے یا دونوں ا تار دے۔ بعض علاء نے اس کی حکمت سے بیان کی ہے کہ جوتے پہننے سے مقصود دونوں پاؤں کو تکلیف دہ چیزوں مثلاً کاٹنا وغیرہ سے بچانا ہو تا ہے جب کہ ایک پاؤں نگا ہو گا تو مقصد حاصل نہیں ہوگا اور بعض نے کہا ہے کہ یہ شیطان کے چلنے کا طریقہ ہے۔ (سبل) سیدھی سی بات ہے کہ ایک پاؤں میں جو تا اور دو سرا نگا لئے پھرنا شائشگی اور تہذیب کے بھی منافی ہے۔

(۱۲٤٩) وَعَنِ الْبَنِ عُمَرَ رَضِيَ حَفْرت ابْنِ عُمِر رَالِّهُ سے روایت ہے کہ رسول الله الله الله الله تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ نَ فَرَايا "الله تَعَالَى اس شخص كى طرف نظر الله تَعَالَى اس شخص كى طرف نظر الله يَعْظُرُ اللّهُ إِلَى مَنْ جَرَّ رحمت سے نہ ديكھے گاجو تكبرسے اپنا كبڑا پاؤں كَ اللهِ يَعْظِرُ اللّهُ إِلَى مَنْ جَرَّ رحمت سے نہ ديكھے گاجو تكبرسے اپنا كبڑا پاؤں كَ اللهِ يَعْظِرُ اللّهُ إِلَى مَنْ جَرَّ رحمت سے نہ ديكھے گاجو تكبرسے اپنا كبڑا پاؤں كَ اللهِ يَعْظِرُ اللّهُ إِلَى مَنْ جَرَّ رحمت سے نہ ديكھے گھيلاً يُعرب " (بخارى وسلم)

لغوى تشريح: ﴿ المحسلاء ﴾ "خا" پر ضمه اور كسره بهى اور "يا" پر فته- اس كے معنى تكبر، عجب الفاخر اور اترانا وغيره-

حاصل كلام: اس حديث سے مردول كيك تخول سے ينچ چادر وغيره كالاكانا حرام ہے- كيونك بيد متكبرين كى علامت ہے-

من (۱۲۵۰) وَعَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ حضرت الوہريه والتي سے روايت ہے كه رسول الله قال: «إِذَا أَكُلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَأْكُلْ التَّكِيمَ فَ فَلْيَأْكُلْ التَّكِيمَ فَ فَلْيَأْكُلْ التَّكِيمَ فَ فَلْيَا كُلْ التَّكِيمَ فَي كَانا كَا اللهُ يَجِينِهِ، وَإِذَا شَرِبَ فَلْيَشُورَ بِيَعِينَهِ، تو اسے اپن وائيں ہاتھ سے كھانا چاہئے اور جب فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ، وَيَشْرَبُ كُونَى مشروب نوش كرے تو اسے وائيں ہاتھ سے فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ، وَيَشْرَبُ نُونَ كُنَ چَاہِمَ اللهِ اللهَ اللهُ اللهُ

حاصل کلام: اس حدیث کی رو سے کھانا بینا دائمیں ہاتھ سے ہونا چاہئے۔ بلاوجہ اینے بائمیں ہاتھ سے کھانا بینا حرام ہے اور شیطان سے مشابهت ہے۔

ر (۱۲۵۱) وَعَنْ عَمْرِو بُننِ حضرت عمرو بن شعیب رطفه نے اپنے باپ سے اور اسکیٹی نے اپنے باپ سے اور اسکیٹی ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: انہول نے اپنے دادا سے روایت کیا ہے کہ رسول قَالَ : الله اللَّيِّمُ نے فرمایا "کھا" کی اور لباس پن اور صدقہ وَاشْرَبْ، وَالْبَسْ، وَتَصَدَّقْ، فِي غَبْرِ كُرليكن اسراف اور فخرك بغیر۔" (اس كو ابوداؤد اور

سَرَف وَلا مَخِيلَةِ». أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ احمد في روايت كيا ب اور بخارى في است معلق بيان كيا وأخمَدُ، وَعَلَّمَهُ البُخَارِيُ.

لغوى تشريح: ﴿ المسوف ﴾ سين اور "را" دونول پر فتحه ' هر عمل اور فعل مين حد اعتدال سے تجاوز كرنا اور انفاق مين زياده مشهور ہے اور عميلة بروزن عظيمة كے معنى بين تكبر ' عجب.

حاصل کلام: اس حدیث میں اسراف اور تکبرے منع کیا گیا ہے خواہ اس کا تعلق کھانے پینے ہو' لباس ہے ہو یا صدقہ و خیرات ہے۔ یہ دونوں ہر آئینہ ناجائز ہیں۔ شخ عبداللطیف بغدادی روائی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث انسان کے دنیوی و اخروی مصالح کی جامع ہے۔ کیونکہ اسراف ہر جگہ نقصان کا باعث ہے۔ نیادہ کھانے ہے صحت برباد ہوتی ہے اور معیشت پر بھی اس کے برے اثرات مرتب ہوتے ہیں اور تکبر کرنے والا دنیا میں دوسروں کی نظروں میں بھی مبغوض ہوتا ہے اور آخرت میں ذلت اور رسوائی اس کا مقدر بنتی ہے۔ (سبل)

## ٢ - بَابُ البِدْ وَالضلَّةِ يُكَى اور صله رحمى كابيان

(۱۲۵۲) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ حَفرت ابو بريه وَاللّهَ سے روايت ہے كه رسول الله الله الله تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْجَا نِ فرمايا "جس كى كويه پند ہے كه اس كَ يَجَا : "مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رزق مِي كثارگى و كثائش ہو اور عمر دراز ملح تو رِزْقِهِ، وَأَنْ يُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ، فَلْيَصِلْ اسے صله رحمى كرنى چاہئے۔" (بخادى) رَحِمهُ». أَخْرَجَهُ البُخَادِئُ.

لغوى تشریح: ﴿ باب البو ﴾ "باء" كے نيچ كرو بھلے اور نيك كام ميں وسعت پزيرى۔ يہ ہر قتم كى برائيوں سے نيخ اور ہر قتم كى بھلائيوں كے اكتباب سے حاصل شدہ تمام ئيكيوں اور بھلائيوں كو جمع كرنے والے كو كتے ہيں اور اس كا اطلاق اس خالص عمل پر ہو تا ہے جو دم واپس تك مسلسل ولگا تار ہو تا رہے۔ ﴿ والمصلمة ﴾ مصدر ہے۔ قطع كى ضد ہے۔ معنى اس كے ملانا ، جو ژان صلم رحمى كرنا ، اور صلم رحمى كنايہ ہے قربى رشتہ داروں سے احمان اور حسن سلوك كا صلم رحمى ليمنى جو رُنے سے قربى رشتہ دار نبى اور سسرالى دونوں مراد ہيں۔ ان كے ساتھ نرى اور شفقت سے بيش آنا اور ان پر مهمانى كرنا اور قطع رحمى صلم رحمى كى ضد ہے۔ ﴿ ان بسسط ﴾ صيف مجمول۔ رزق ميں توسيع و كشادگى پيدا ہو ﴿ (ان بسسا ﴾ يہ بھى صيف مجمول۔ ليمنى اضافہ ہو۔ ﴿ في اشرہ ﴾ ليمنى اس كى عمر ميں ، مدت اجل ميں ، عمر ميں اضافہ كے معنى بير كہ اسے نيك كاموں اور اطاعت و فرمانبردارى كى توفق سے نوازا جائے گا اور اس كى زندگى اور ايام زندگى ميں بركت دالى جائے گا اور اس كى زندگى اور ايام زندگى ميں بركت دالى جائے گا اور اس كى زندگى اور ايام زندگى ميں بركت دالى جائے گا اور اس كى زندگى اور ايام بھى ہے كہ يہ عمر ميں اضافہ حقيقت ميں ہے اللہ كے علم كى طرف نسبت كے اعتبار سے نہيں بلكہ فرشتة زندگى هيں ہركت دالى صافافہ حقيقت ميں ہے اللہ كے علم كى طرف نسبت كے اعتبار سے نہيں بلكہ فرشتة بھى ہے كہ يہ عمر ميں اضافہ حقيقت ميں ہے اللہ كے علم كى طرف نسبت كے اعتبار سے نہيں بلكہ فرشت

کے علم کے اعتبارے ہے جے انسان کی عمر پر مقرر کیا گیا ہے۔ مثلاً بد کما جاتا ہے کہ فلاں صاحب کی عمر سو برس کی ہو سو برس کی ہوگی اگر وہ صلہ رخمی کرے گا اور اگر قطع رحمی کرے گا تو ساٹھ برس ہوگی۔ حالانکہ اللہ کے علم میں ہے کہ وہ صلہ رحمی کرے گایا قطع رحمی۔ جو علم اللی میں ہے اس میں کوئی ردوبدل اور تغیر نہیں ہوگا اور جو فرشتے کے علم میں ہے اس میں کی بیشی کا امکان ہے۔ پہلی تاویل راج ہے۔

(۱۲۵۳) وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِم، حضرت جبير بن مطعم بِنَ اللهِ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِم بِنَ اللهِ عَنْهُ قَالَ: قَالَ الله اللهَ اللهُ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ الله اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ وَاللهُ وَمُهَا "جنت مِن قطع رحمى كرنے والا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: «لاَ يَدْخُلُ اللّهِ عَلَيْهُ وَاخْلَ نَهِي بُوكًا. " بخارى ومسلم)

قَاطِعٌ» يَعْنِي قَاطِعَ رَحِمٍ. مُثَّفَنُّ عَلَيْهِ.

حاصل كلام: اس حديث ميں قطع رحمى كے انجام سے خردار كيا گيا ہے كه ايسا آدى جنت ميں داخل نميں ہوگا۔ قطع رحمى كبيره گناہ ہے اور جنت ميں داخل نه ہونے كامنعوم بيہ ہے كه اس جرم كامر عكب فى الفور جنت ميں نميں جائے گا بلكه اپنے اس گناه كى سزاكے بعد ہى جنت ميں جائے گا۔

(۱۲۵۶) وَعَنَ ٱلْمُغِيْرَةِ بْنَ شُغْبَةَ حَفَرت مَغِيره بن شَعِبه وَالْتَهُ سے مروی ہے کہ رسول رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ الله اللَّهِ الله اللَّهِ أَنْ وَمُولَ اللهِ عَلَيْكُمْ نافرانی و نروه ورگور كرنا اور احسان سے باز عُقُوقَ الأُمَّهَاتِ ، وَوَأْدَ البَنَاتِ : رہنا اور دو سرول كے سامنے ہاتھ پھيلانا حرام فرما ديا وَمَنْعاً وَهَاتِ، وَكُوهِ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ، ہے اور كُرْت سے باتیں كرنا اور كُرْت سے سوال وَكُورَةَ السَّوَالِ، وَإِضَاعَةَ المَالِ». اور مال كوضائح كرنا ناپندكيا ہے۔ "(بخارى ومسلم) مُثَنَّ عَلَيْهِ.

لغوى تشريح: ﴿ عقوق ﴾ عين پر ضمه - ﴿ عق ﴾ سے ماخوذ ہے جس كے دراصل معنى قطع كرنے ' چاڑنے كے ہيں اور عن والدہ الخ - اس وقت بولتے ہيں جب بچه اپنے والد كو اذبت و تكليف دے اور اس كى نافرمانى اور اس كے خلاف خروج و بغاوت كرے - اس سے مراد ہے كہ اپنے قول و فعل سے اپنے والدين كو اذبت دے اور اس ميں عرف كے مطابق نرى نہ ہو - ﴿ واد ﴾ اس ميں ممرہ ساكن ہے - بنى كو اذبرہ كرنا ـ ﴿ منعا وهات ﴾ منع كے معنى روكنا لينى اموال اور حقوق ميں سے واجبات بھى اوا كرنے سے باز رہنا اور هات ميں تاك ينچ كرو ہے اور يہ امر مجذوم ہے اور اس سے مراد ہے ايما مال كرنا جس كے طلب كرنا جس كے طلب كرنا جس كے طلب كرنا ہيں تاك ہے تقال نہ ہو - مطلب ہے كہ اللہ تعالى نے مالدار آدى كيليے بخل اور سوال كرنا جرام قرار دیا ہے ۔ "قبل وقال" بہت زیادہ باتيں كرنا كرت كلام اور الایعنی و بے معنی جھڑا اور موال كرنا جرام قرار دیا ہے ۔ "قبل وقال" بہت زیادہ باتيں كرنا كرت كلام اور الایعنی و بے معنی جھڑا

(١٢٥٥) وَعَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرِو حَضرت عبدالله بن عمرو بناتي من عني النَّالِيم سے

رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ روايت كيا ہے كہ آپ ً نے فرمايا "اللہ تعالیٰ كی عَلَيْ قَالَ: «رِضَا اللهِ فِي رِضَا رضامندى والدين كی رضامندى ميں ہے اور اللہ المؤالِدَيْن ، وَسَخَطُ اللهِ فِي سَخَطِ تعالیٰ كی ناراضگی والدین كی ناراضگی میں ہے۔" (اے المؤالِدَیْن ِ اَخْرَجَهُ النَّرْمِذِيُّ، وَصَحْحَهُ ابْنُ ترذى نے نكالا ہے اور ابن حبان اور طام نے اے صحح جَانَ وَالحَاجِمُ.

حاصل کلام: اس حدیث میں والدین کو راضی رکھنے اور ان کی ناراضی سے بیخنے کا تھم ہے لیکن اگر والدین ایسے کام کا تھم دیں جس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو تو پھر ان کی اطاعت ناجائز ہے۔ ایسی صورت میں ان کی ناراضی کی پرواہ نہیں کرنی چاہئے جیسا کہ دو سری احادیث میں اس کی صراحت موجود ہے۔

الله (۱۲۵٦) وَعَنْ أَنَس رَضِيَ اللّهُ حَفْرَت الْس بِنَاتُوْ نَ روايت كيا ہے كہ نبى طَلَيْظِ الله الله الله عن اللّهِ عَنْهُ، عَن اللّهِ عَنْهُ عَنْهُ الله عَنْهُ عَنْهُ الله عَنْهُ قَالَ: نَ فَرَهَا " مِحْكُ اس ذات الدس كى قتم 'جس كه "واللّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لاَ يُؤْمِنُ عَبْدٌ قِضَهُ قدرت مِن ميرى جان ہے كوئى بنده اس وقت حَقَّى بُحِبَ لِجَارِهِ أَوْ لِأَخَيهِ مَا يُحِبُ تَكَ مومن نهيں ہو سَتَا جب تَك وه اپنے بمالي يا لِنَفْسِهِ ». مُنَوَّى عَنْهُ عَنْهِ .

ببند کرتاہے" (بخاری ومسلم)

حاصل کلام: اس حدیث میں سیمیل ایمان کیلئے ایک شرط بیان ہوئی ہے اور وہ یہ ہے کہ انسان جو چیز اپنے لئے پند اور مجبوب رکھے۔ اگر اس کی خواہش ہے کہ اس کی عزت و توقیر کی جائے تو اس کی اپنے ہمسائے یا اپنے ہمسائے اور بھائی کیلئے بھی ہی ہی سوچ ہوئی چاہئے فواہش ہے کہ اس کی عزت و توقیر کی جائے تو اس کی اپنے ہمسایہ اور بھائی کیلئے بھی ہی سوچ ہوئی چاہئے اگر اس کے دل میں یہ تمنا ہو کہ وہ امن و امان اور سلامتی سے رہے۔ تو اپنے بھائی کے لئے بھی الی سوچ ہوگی وہ معاشرہ امن و سلامتی کا گہوارہ ہوگا۔ ترقی کی منزلیس طے کرے گا۔ معاشرے کا ہر فرد اپنی جگہ جب ایسے جذبات و احساسات رکھے گاتو لامحالہ معاشرہ میں سکون و اطمینان ہوگا۔ ہے چینی اور اضطراب نہیں ہوگا۔ ہر ایک دو سرے کا خیر خواہ اور ہدر دہ وگا۔ اچھے معاشرے کا بھی ہی طرؤ اقمیاز ہے۔

(۱۲۵۷) وَعنِ ابْنِ مَسْعُودِ رَضِيَ حضرت ابن مسعود بِنَاتُمْ سَے روایت ہے کہ میں نے اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ رسول الله طَهُ الله عَلَيْ سَے سوال کیا کون ساگناہ سب سے اللهِ ﷺ أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ ؟ قَالَ: بِواہِ ؟ آپ نے فرمایا "یہ کہ تو الله تعالیٰ کے ساتھ «أَنْ تَجْعَلَ للهِ نِدًا، وَهُو خَلَقَكَ»، كى كو شريك بنائے۔ طالانكہ وہ تيرا طالق ہے۔ میں فُلْتُ: ثُمَّ أَنِّ، قَالَ: «ثُمَّ أَنْ تَقْتُلَ نے عرض كيا پُحركونسا؟ آپ نے فرمایا "یہ كہ تو اپنی

وَلَدَكَ خَشْيَةَ أَنْ يَأْكُلَ مَعَكَ». قُلْتُ: اولادكواس ڈرسے قُل كرے كه وہ تمارے ساتھ ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: ثُمَّ أَنْ تُزَانِيَ بِحَلِيْلةَ مَل كركھائيں گے۔ "ميں نے پرعرض كيا كه پركون جَادِكَ. مُثَنَّنَ عَلَيْهِ.
جَادِكَ. مُثَنَّنَ عَلَيْهِ.

سے زنا کرے۔" (بخاری ومسلم)

لغوى تشريح: ﴿ ندا ﴾ نون كے نيج كره اور دال پر تشديد- اس كے معنى ہيں شريك عاجمى اور اصل ميں اس كے معنى ہيں شريك عاجمى اور اصل ميں اس كے معنى ہيں نظير ، شيل ، پناه كننده- ﴿ حليله حادك ﴾ جمايه كى ابليه ، قتل اور زنا مطلقاً كبيره كناه بيں كيكن قتل ولد اور جمسايه كى بيوى سے منه كالا كرنا ، عظيم ترين اور فخش ترين افعال بيں كيونكه دوسروں كے مقابله ميں ان دونوں كا حق زياده ہے كه ان كے حقوق كا خيال و لحاظ ركھا جائے اور ان كو تحفظ فراہم كيا جائے ۔ جب باڑھ ہى كھيت كو كھانے لگ جائے تو اس كھيت كا پھر اللہ ہى حافظ ہے۔

حاصل كلام: اس حديث سے معلوم ہوا كه كى كام كيلئے سبب بننا گويا خود اس كام كو انجام دينا ہے۔ بالفاظ ديگر حرام چيز كے اسبب بھى حرام ہوتے ہیں۔ اگر اسباب كو عملى جامد پہناتے وقت مسبب كى نيت نه بھى ہو پھر بھى ان كا ار تكاب جرم ہے۔ نيز اس سے مترشح ہوتا ہے كه كى كام كا اگر نتيجہ حرام ہوتو وہ كام بھى حرام ہو تو وہ كام بھى حرام ہے۔ اس لئے اگر اپنے والدین كو گالى سے بچانا ہے تو دو سرے كے والدین كو گالى نہ دو اور نہ ہى ان كو يرا بھلا كو۔

اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَثْمَتِ ابوابوب بِاللَّهُ صَدوايت ہے كه رسول الله الله عَنهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَثْمَتِ مَ فرمایا كه "كى مسلمان كيك به حلال نميں قال: «لاَ يَجِلُّ لِمُسْلِم أَنْ يَهْجُو ہے كه وہ اپنے بھائى سے تين روز سے زيادہ قطع أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَث ِ لَيَال . يَلْتَقِيَان ِ تعلق ركھ۔ جب دونوں كا آمنا سامنا ہو تو يہ اپنا منہ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَث ِ لَيَال . يَلْتَقِيَان ِ تعلق ركھ۔ جب دونوں كا آمنا سامنا ہو تو يہ اپنا منہ فَدْق مَدُا ، ادھ كر لے اور وہ ادھركر لے۔ دونوں ميں بمتر فَدُون مِن بمتر

وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلاَمِ». مُتَّفَقُ انسان وہ ہے جو سلام میں کپل کرے۔" (بخاری و

حاصل کلام: اس حدیث سے معلوم ہو تا ہے کہ اگر دو مسلمان بھائیوں کی ناراضی ذاتی نوعیت کے معاملات کی و جہ سے ہو تو ایس صورت میں تین روز سے زیادہ دن ناراض رہنا جائز نہیں ہے کیکن اگر ناراضی کی وجہ دینی معاملہ ہو تو اس کیلئے غالبا کوئی حد نہیں ہے۔ صحابہ کرام م سے تادم زیست قطع روابط کا ثبوت بھی ملتا ہے۔ دینی ناراضی تو عین ایمان کی علامت ہے۔ علت ناراضی موجود ہے' اس وقت تک قطع تعلق درست ہے جب وہ سبب دور ہو جائے تو ناراضی کو بھی ختم کر دینا چاہئے کیونکہ مومن صادق کے ہاں ا ماہم تعلقات کا سبب دین ہے ' دنیا نہیں۔

حضرت جابر من تنت مروی ہے کہ رسول اللہ مانیا (١٢٦٠) وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ نے فرمایا کہ "ہر بھلائی صدقہ ہے۔" (بخاری) تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ

عَيْنَ : «كُلُّ مَعْرُوفِ صَدَقَةٌ». أَخْرَجَهُ

البُحَارِيُّ .

لغوى تشريح: ﴿ المعدوف ﴾ بهلائى كا بركام- دوسرى حديث جو آكے بيان بو ربى ہے اس كيلئے ايك

نص ہے۔ حاصل کلام: اس حدیث سے معلوم ہوا کہ صدقہ صرف مال خرچ کرنے کا نام ہی نہیں بلکہ ہرنیکی صدقہ میں میں میں اللہ ساتھیں نے فرمایا '' تیرے اپنے بھائی کے ہ۔ تریدی اور ابن حبان میں ابوداؤد سے مروی ہے کہ رسول الله سائے اے فرمایا "تیرے اپنے بھائی کے روبرو مسكرانا بھي صدقہ ہے اور اس كى اجھے كام كى طرف رہنمائى كرنا اور غير شرى كام سے روكنا بھى صدقہ ہے اور گم کردہ راہ میر کو راستہ بنانا بھی صدقہ ہے یہاں تک کہ راستہ سے ہڈی اور کانٹے کا اس نیت سے دور کرنا کہ راہ چلتے مسافر کیلئے باعث اذبیت و تکلیف ہو گا' صدقہ ہے۔ اپنے ڈول سے دو سرے بھائی کے ڈول میں کچھ پانی ڈال دینا بھی صدقہ ہے۔"

(١٢٦١) وَعَنْ أَبِيْ ذَرٌّ رَضِيَ اللَّهُ حَضِرت الووْر رَبَّاتُّمْ سے روایت ہے کہ رسول اللہ تَعَالَى عَنْهُ فَالَ: ۗ قَالَ رَسُولٌ اللهِ النَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال ﷺ: «لاَ تَحْقِرَنَ مِنَ المَعْرُوفِ سَمجُمو۔ خواہ اینے بھائی سے خندہ و کشادہ روئی سے شَيْنًا ، وَلَوْ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهِ بات كرنا بَى كِول نہ ہو۔"

طَلْقِ ».

لغوى تشريح: ﴿ بوجِه ﴾ توين ك سِاته - ﴿ طلق ﴾ اس مين لام ساكن ب- طلبق بروزن امير آيا ہے اور طلق کسف کی طرح طلق کتے ہیں خدہ پیثانی کو لین این بھائی سے ملاقات کے وقت چرہ مسكّرا تا' ہنستا' كلتا ہو۔

(١٢٦٢) وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ انتى سے مروى ہے كه رسول الله اللَّيْجَ نے فرمايا

اللهِ ﷺ: «إِذَا طَبَخْتَ مَرَقَةً فَأَكْثِرْ "جب تم شوربا پكاوَ تو اس مين ذرا بإنى زياده وال ليا مَآءَهَا، وَتَعَاهَدْ جِيرَانَكَ». أَخْرَجَهُمَا كرو اور اپنج بمسايه كا بھى خيال ركھا كرو-" (ان مُندِمٌ.

لغوى تشريح: ﴿ المموقة ﴿ مِهِم ، را اور قاف بر فقه وه پانى جس ميں گوشت كو جوش دے كر ابالا جاتا ہے اور وہ چكناہث والا ہو جاتا ہے ۔ ﴿ تعاهد ﴾ صيغه امرك ساتھ - خيال ركھو اور ﴿ جيران ﴾ جار كى جمع جس كے معنى ہمسايہ ويزوس كے ہيں -

حاصل كلام: اس حدیث نے ہمسایہ ہے حن سلوك كا تھم ہے حتیٰ كہ فرمایا اگر گوشت پكانے كی نوبت آئی ہے تو بحائے دورمہ اور بھنا ہوا پكانے كى نوبت آئی ہے تو بحائے قورمہ اور بھنا ہوا پكانے كے اس میں ذرا پانی زیادہ ڈال كر شور با تیار كر لیں اور اس میں ہے ہمسایہ كے ہاں ہمی بھیج دیں 'ہمسایہ اگر غریب ہو تو آپ كا یہ ارشاد وجوب كيلئے ہوگا اور اگر امير ہو تو پھر استحباب پر محمول ہوگا۔ ایک دو سرى حدیث میں نبی التھیا كا ارشاد ہے كہ "جبریل علیہ السلام جب ميرے پاس تشریف لاتے تو جمھے كمان ہونے لگا كہ ميرے پاس تشریف لاتے تو جمھے حق ہمسایہ كی پر ذور تلقین كرتے رہتے حتیٰ كہ جمھے كمان ہونے لگا كہ كہیں ہمسایہ كو وارث نہ بنا دیا جائے۔

حضرت ابو ہررہ رہالتہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ (١٢٦٣) وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ الناميم نے فرمايا كه "جو كوئى دنيا كى مصيبتوں اور اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ سختیوں میں سے کسی مسلمان کی مصیبت کو دور کرے عَنْ مُسْلِم كُرْبَةً مِنْ عَنْ مُسْلِم كُرْبَةً مِنْ كُرَب الدُّنْيَا نَقَّسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ گا اللہ تعالی قیامت کے روز' قیامت کی تختیوں میں كُرَبِ يَوْمِ القِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى ہے اس کی کوئی سختی دور فرما دے گا اور جو کوئی کسی مُعْسِرٍ يَسُّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا تنگ دست کیلئے دنیا میں آسانی پیدا کرے گا تو اللہ تعالی دنیا و آخرت میں اس کیلئے آسانی پیدا فرمائے گا وَالْآخِرَةِ. وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِماً سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ اور جو کوئی کسی مسلمان کے عیب پر بردہ ڈالے گا اللہ العَبْدِ مَا كَانَ العَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ». تعالی دنیا و آخرت میں اس کی پردہ پوشی فرمائے گا اور الله تعالی اس وقت تک بندے کی مدد میں رہتا ہے أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ. جب تک وہ بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا رہے گا۔"

لغوى تشريح: ﴿ نفس ﴾ تنفيس سے ماخوذ ہے "كشادہ كرتا ہے ' دور كرتا ہے اور تكليف كے بندهن سے كول كر آزاد كر ديتا ہے۔ ﴿ كورب ﴾ كاف كے فقر سے كول كر آزاد كر ديتا ہے۔ ﴿ كورب ﴾ كاف كے فقر سے آتی ہے يعنی مشقت 'حزن اور پريشانی۔

(۱۲٦٤) وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ حَفرت ابن مسعود بناتُمْ سے مروی ہے کہ رسول اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ اللّٰه لِمَّالِيَمْ نے فرمایا "جوکوئی خیرو بھلائی کاراستہ بتائے ﷺ: "هَنْ دَلَّ عَلَى خَیْرِ فَلَهُ مِنْلُ اس کو بھی نیکی پر عمل پیرا ہونے والے کے برابر أُجْرِ فَاعِلِهِ». أَخْرَجَهُ مُسْلِمُ،

حاصل کلام: اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نیک عمل کی راہنمائی کرنے والے کو اتناہی اجر و ثواب ملے گا جتنا اس نیکی پر عمل کرنے والے کو ملے گا۔ یہ راہنمائی براہ راست ہویا بالواسطہ کہ دو سرے کسی عالم کی طرف رجوع کا اشارہ کیا جائے۔ دونوں کو شامل ہے۔

(۱۲۲۵) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ صَرَت ابن عَمرَقَ الله عَنَ النَّبِيِّ عَمَرَ رَضِي صَرَق ابن عَمرِقَ الله عَن الله عَن النَّبِيِّ عَلَيْهِ كَم الله عَن الله عَنْ الله عَن الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَن الله عَنْ الل

لغوى تشريح: ﴿ من استعاد كم بالله ﴾ اس كم معنى يه بيس كه جوكوئى الله ك نام سے پناه طلب كرے كى الله كاس سے مطالبه كيا كم ايسے كام كى بارے بيں جو اس پر واجب نه جو تو وہ پناه دے دے اور جس كاس سے مطالبه كيا كيد وہ اسے انجام دے تو اسے چھوڑ دے۔ اس طرح مصائب يا ناپنديده كامول بيس الله كى نام سے پناه كا طالب جو تو اسے پناه دينا واجب ہے۔ ﴿ فكافئوه ﴾ امركا صيغه ہے معنى ہے كه اسے اس كے احسان سے اچھى جزا دو۔

حاصل کلام: اس صدیث میں اللہ کے نام پر پناہ طلب کرنے والے کو پناہ دینے اور اللہ کا نام لے کر سوال کرنے والے کو پناہ دینے اور اللہ کا نام لے کر سوال کرنے والے کو کچھ نہ کچھ ضرور دینے اور احسان کا بدلہ احسان سے دینے کی تاکیہ ہے۔ اللہ کے نام سے سوال کرنے والے کو حتی الوسع کچھ نہ کچھ وینا چاہئے۔ گر وست سوال دراز کرنے والے کو کلام ہے کہ اللہ کا واسطہ دینے سے پچنا چاہئے۔ حضرت ابو موئی سے مروی ہے کہ رسول اللہ طبیقیا نے فرمایا "ملعون ہے جس سے اللہ کے نام پر سوال کیا جائے اور وہ کچھ بھی نہ دے بھر طبیکہ وہ سوال کری بری چیز کا نہ ہو۔" بسرحال اللہ تعالی کا نام لے کر سوال کرنا دو سرے کو بھی مشکل میں ڈال ویتا ہے اس لئے بری احتیاط کی ضرورت ہے۔

ہاب الذهب والوزع ونیاسے بے رغبتی اور پر ہیز گاری کا

### بيان

حضرت نعمان بن بثیر رہاٹھ سے مروی ہے کہ میں (١٢٦٦) وَعَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْر نے رسول اللہ سالی سے سنا اور نعمان این دونوں رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: انگلیوں کو اپنے کانوں کی طرف لے گئے ''خلال بھی سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ -واضح ہے اور حرام بھی ان دونوں کے درمیان وَأَهْوَى النُّعْمَانُ بِإِصْبَعَيْهِ إِلَىٰ أُذُنَيْهِ -شبهات بین لوگوں کی اکثریت ان کو نبین جانتی۔ «إِنَّ الحَلاَلَ بَيِّنٌ، وَإِنَّ الحَرَامَ یں جو کوئی شہمات سے پچ گیا تو اس نے این دین بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ، لاَ يَعْلَمُهُنَّ اور اینی عزت و آبرو کو بچالیا اور جو شبهات میں پڑگیا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَى وہ حرام میں بھنس گیا۔ جیسے چرواہا کہ چراگاہ کے گرد الشُّبُهَات فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، مویثی چرا تا ہو تو بھی نہ بھی مویثی چراگاہ میں چلے وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الحَرَامِ. كالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ جاتے ہیں۔ خبردار! ہر بادشاہ کی چراگاہ ہوتی ہے۔ خروار! حرام چیزیں اللہ کی چراگاہ ہے۔ خروار! جسم الحِمَى لَيُوشِكُ أَنْ يَقَعَ فِيهِ. أَلاً! میں گوشت کا ایک ککڑا ہے جب وہ درست ہو تو وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكِ حِمَى، أَلاَ! وَإِنَّ حِمَى اللهِ مَحَارِمُهُ. أَلاً! وَإِنَّ فِي سارا جسم درست ہو تا ہے اور جب وہ بگڑ جائے تو الجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ سارا جسم بگڑ جاتا ہے۔ سن لو! وہ کھڑا ول ہے۔" الجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ (بخاری ومسلم) الجسَدُ كُلُّهُ، أَلاَ! وَهِيَ القَلْبُ».

مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

لغوى تشریح: ﴿ بِابِ المنهد ﴾ زهد ك "زاء" پر ضمه اور ها ساكن و رغبت ودلچيى كى ضد "كتاب وسنت كے تقاضا كے عين مطابق دنيوى رغبت ودلچيى سے كناره كثى اور اسے ترك كرنا ـ ﴿ والورع ﴾ واؤ اور راء دونوں پر فتح اور را كو ساكن پڑھنا ہى جائز ہے ـ اس كے معنى ميں گناہوں سے دور رہنا معاصى اور شبہ ميں أوالى والى چيزوں سے اجتناب كرنا ـ ﴿ اهوى المنعمان باصبعبه ﴾ دونوں الكيوں كو لمباكيا ، وراز كيا اور اونچا المحالا بين الماره كيا كه ان كانوں نے ارشاد نبوى كو سنا ہے ـ ﴿ المحلال بين ﴾ بين ميں دبا "پر تشريد اور نيچ كرو ہے ـ مطلب ہے كہ حال بالكل واضح و نماياں ہے ، دليل كى بنا پر اس كى حلت ميں كوئى شك نهيں يا اصل كى بنيادكى وجہ سے اس سے جزئيات كا انتخراج ممكن ہے ـ ﴿ والمحرام بين ﴾ مسلم كى ميں واضح ہے دليل كى بنا پر اس كى حرمت ميں كوئى شبہ نہيں ، جينے مردار ہے ، خون ہے يا ہر مسلم كى

بنیاد سے استنباط ہو جیسے ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ ﴿ منتشبہات ﴾ اس "با" پر کسرہ ہے۔ ایسے امور جو خلط طط ہوں ' ملے جلے اور مخلوط ہوں اس وجہ سے کہ ان کی ایک جست طال سے ہے اور ایک حرام سے اور یہ بھی کما گیا ہے کہ جو حرام کی وجہ سے مشتبہ ہیں لیخی جس سے حرمت صحیح ثابت ہو۔ ﴿ فقد استبرا لمدینه ﴾ اس نے اپنے دین ہیں برآت حاصل کر لی للذا شرعاً وہ ندموم نہیں۔ ﴿ وعرضه ﴾ اور بچا لیا محفوظ کر لیا لیخی اپنی عزت و آبرہ کو لوگوں کے طعن و طامت سے بچا لیا۔ ﴿ ومن وقع فی الشبہات وقع فی الحرام ﴾ حرام میں جا گسا اور حرام میں گرنے کے قریب پنج گیا۔ تشبیہ اس اور حرام میں گرنے کے قریب پنج گیا۔ تشبیہ اس تاویل کی موید ہے۔ ﴿ المحمی ﴾ حاء کے نیج کسرہ اور حمام میں گرنے کے قریب پنج گیا۔ تشبیہ اس مخصوص کر لیتا ہے کہ صرف اس کے چرواہے ہی یمال جانور چرا سکیں گے۔ پس جو کوئی اور چرواہا اس میں داخل ہوا یا اس میں جانور چرائے تو اس من اکیا چیش کیا جائے گا لھذا جو سلامتی چاہتا ہے وہ اس میں واخل ہونے کے فوف سے قریب ہی نہ جائے۔ اس تشبیہہ کا یکی مفہوم ہے ﴿ مضعه ﴾ میم پر ضمه والم ساکن۔ گوشت کا گزا۔ اس حدیث کا درجہ و مرتبہ کی پر مخفی نہیں۔ ائمہ کا اس پر اجماع ہے کہ یہ ضمه ان احادیث میں سے ہے جن پر قواعد اسلام گردش کرتے ہیں۔

حاصل کلام: یہ حدیث اصول اسلام میں سے شار کی گئی ہے۔ اس میں بنایا گیا ہے کہ حال اور حرام چیزیں تو واضح ہیں ان میں کسی قتم کا اشتباہ نہیں ہے البتہ مشبمات الیی چیزیں ہیں جن کی حرمت واضح نہیں یا جن کے بارے میں دلائل دونوں جانب قریب قریب مساوی ہوں۔ اس قتم کے مسائل ہے بچنا چاہئے اور خن و تخمین سے کام نہیں لینا چاہئے۔ نیزاس میں بنایا گیا ہے کہ بدن کی اصلاح اور اس کے بگاڑ کا انحصار دل پر ہے۔ پورے جسم میں اس کی وہی حیثیت ہے جو باوشاہ کی ہے، تمام اعضاء بدن اس کی رعیت اور عوام ہیں۔ اگر باوشاہ نیک ہو تو رعایا بھی بری ہوتی رعیت اور عوام ہیں۔ اگر باوشاہ نیک ہو تو رعایا بھی بری ہوتی

ن (۱۲۲۷) وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ حَفرت ابو ہریرہ ہن تقر ہے روایت ہے کہ رسول اللہ الله الله تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ الل

لغوى تشریح: ﴿ نعس ﴾ سمع اور فقح كے باب سے ب الماك و برباد ہوگيا۔ ﴿ القطيفة ﴾ وه كبرًا جس كے بھندنے ہوں اور ان كى وجہ كے بعندنے ہوں اور ان كى وجہ كے بعندنے ہوں اور ان كى وجہ سے فتنہ ميں ايبا بتلا ہو كہ انمى كى فريفتگى اور شيفتگى ميں كم ہوگيا ہو اس كى زندگى كا مقصد بجزان كو جمع كرنے اور ذخيره كرنے اور بھندنے وار چادر زيب تن كرك فخرك ساتھ اكر كر چلنے كے سوا كچھ بھى نہ

ہو۔ رہا وہ محض جو ان اشیاء کو بس حق کی حد تک حاصل کرے اور جہاں ان کا حق ہو وہیں ان کو رکھے اور خرج کرے تو یہ اس ضمن میں نہیں آتا اگرچہ اس کے پاس کتنا ہی مال جمع ہو جائے۔ ﴿ رضى ﴾ دندی مال و متاع سے اللہ سے راضی ہو جاتا ہے۔

(۱۲۲۸) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ حَفرت ابن عمر الله عمر الله الله الله الله تعالَى عَنْهُمَا قَالَ: أَخَذَ رَسُولُ الله الله عَمرے كندهے پكر كر فرايا " (اے ابن الله عَلَيْهِ مِنْ مِنْكِيَعَ ، فَقَالَ: «كُنْ فِي عمراً) ونيا مِن ايك اجبى يا راه چلت مسافرى طرح اللهُنْيَا كَانَّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِرُ ره . " اور ابن عمر شَهَ كما كرتے تھے ، جب تو شام سبيل "، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ: إِذَا كرے تو صِح كانظار نہ كر اور جب صح كرے تو شام أَمْسَيْتَ فَلاَ تَنْتَظِرَ الصّبَاحَ ، وَإِذَا كما مُلَاثَظار نہ ره اور ابنى تمرسى كے وقت ابنى يارى كافتہ فَكَ قَلَ تَنْتَظِرَ الصّبَاحَ ، وَخُذَ كَهُم سلمان كر اور ذندگى مِن موت كى تيارى كر مِنْ صِحَيْكَ لِسَقَمِكَ ، وَمِنْ حَيَاتِكَ (يَعْلَى)

لِمَوْتِكَ. أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ.

لغوی تشریح: ﴿ بست کبی ﴾ مفرو اور تثنید دونوں طرح مروی ہے۔ میم پر فتح اور کاف کے پنج کرو'
ہازد اور کندھے کے طنے کی جگہ۔ ﴿ غریب ﴾ جو اپند وطن سے دور ہو۔ بسا او قات ایسا بھی ہوتا ہے کہ
ایک انسان کی شہر میں مقیم ہوتا ہے لیکن دہاں اس کی کوئی بہت زیادہ جانی پہچان نہیں ہوتی بلکہ وہ لوگوں
سے وحشت ذرگی محسوس کرتا ہے' مدیث میں دراصل یمی محفی مراو ہے۔ ﴿ عابر سبیل ﴾ ایسا آدی
جو بیشہ سفر پر رہے' رائے طے کرتا رہے۔ نہ اپنے شہر میں اور نہ کی دو سرے میں ٹھرتا ہی ہیں۔ ﴿
بور قاف پر فتح 'جس کے معنی بیاری اور مرض کے ہیں اور سین پر ضمہ اور میم ساکن بھی پڑھاگیا ہے۔
اور قاف پر فتح 'جس کے معنی بیاری اور مرض کے ہیں اور سین پر ضمہ اور میم ساکن بھی پڑھاگیا ہے۔
اطاعت و فرہانیرداری اور صدقہ و خیرات کے کام اسنے کرلے کہ جو تھے ایام بیاری میں نقع دیں اور تاخیر
ماطاعت و فرہانیرداری اور صدقہ و خیرات کے کام اسنے کرلے کہ جو تھے ایام بیاری میں نقع دیں اور تاخیر
عاصل کلام: اس مدیث میں دنیا کی بے ثباتی اور اس کے فانی ہونے کا بیان ہے اور اس کی کو پورا کر دے۔
عاصل کلام: اس مدیث میں دنیا کی بے ثباتی اور اس کے فانی ہونے کا بیان ہے اور زندگی برکرنے کا علیہ اصول بنایا گیا ہے کہ دنیا میں انسان کو کس ان مطرح زبنا چاہئے ہے۔ دنیا بنان کا گھر نہیں بلکہ مسافر خانہ کرتا' اس کا مطرح نظرانی منزل مقمود تک پہنچنا ہے۔ دنیا میں بھی ایک انسان کو بس ای طرح رہنا چاہئے کہ معلوم نہیں کب رخت سفرہاند حضل کا تھم صادر ہو جائے۔
کہ معلوم نہیں کب رخت سفرہاند حضل کا تھم صادر ہو جائے۔

(١٢٦٩) وَعَن ِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ حَضرت ابن عمر شَهَ الله الله

اللَّهُ نَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ طَلَّهَ اللَّهِ مِنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ طَلَّه اللهِ عَلَيْهِ فَعَلَم عَلَيْهِ وَمَ اللهِ عَلَيْهِم هَمَنْ مَشَبَّهَ بِقَوْمِ فَهُوَ مشابهت پيداکی پس وه انهی میں سے ہے۔" (اسے مِنْهُمْ». أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَعْحَهُ أَبْنُ جِبَّانَ ابوداؤد نے روایت کیا ہے اور این حبان نے اسے صحح کما سے)

حاصل كلام: يه حديث نشبه با كلفاركى حرمت كى دليل ب اور اسى سے علاء نے غير مسلموں كافيشن اپنانے كو كروہ قرار ديا ہے يه "تشبيه "كابلب برا وسيع ہے۔ اس ميں عبادات عادات و اطوار خوردونوش المبات نيب و زينت أواب و رسومات رجحانات اور ميل جول سب شامل ہے اور حديث ميں ان تمام چيزوں كى ممافعت ب اگر اس مقام پر تنگى وامال كاخوف نه ہو تا تو ہم يمال ان كى نصوص بالتفيل بيان كرتے۔ علامہ ناصرالدين البانى نے اپنى "حجاب المراة المسلمة" كے صفحہ 2 اوو طبع فانى ميں اس موضوع پر نمايت عده بحث كى ہے۔

(۱۲۷۰) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ حَضِت ابن عباس بَيْ الله عَلَيْ الله وَايت ہے كه ايك الله تعالَى عَنْهُمَا قَالَ: كُنْتُ خَلْفَ وَن مِن بِي الله الله يَجِي (كُورًا) الله آبُ فَ فرمايا النّبِي ﷺ يَوْماً فَقَالَ: "يَا خُلامً! "اے لڑے! تو الله (ك احكام) كى حفاظت كر الله اخفظ اللّه يَخفظ اللّه يَخفظك، اخفظ اللّه تعالى تيرى تكمبانى كرے گا۔ تو الله كى طرف وصيان تحفظ اللّه يَخفظك، وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلَ رَهُ تو اس كو اپنے سامنے پائے گا اور جب تو پچھ اللّه، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْنَعِنْ بِاللهِ ، مَا لَمُ تو (صرف) الله تعالى سے مائك اور جب تو مدورون الله سے مدوران الله سے مدورانگ۔" (ترفرى نے الله الله يَعْنُ مَوْنِيْ الله يَعْنُ الله يَعْنُ مَوْنِيْ الله يَعْنُ مَوْنَى الله يَعْنُ مَوْنِيْ الله يَعْنُ مَوْنِيْ الله يَعْنُ مَوْنَ الله يَعْنُ مَوْنِيْ الله يَعْنُ مَوْنَى الله يَعْنُ مَا الله يَعْنُ مَوْنَ الله يَعْنُ مَوْنَانَ عَنْ صَوْنَ الله يَكُونُ الله يَعْنُ مَا الله يَعْنُ الله يَعْنُ الله يَعْنُ الله يُعْنُ مَنْ مَوْنَى الله يَعْنُ مِنْ الله يَعْنُ الله يَعْنُ مِنْ الله يَعْنُ الله يُعْنُ الله يَعْنُ الله يَعْنُ الله يُعْنُ الله يَعْنُ الله يَع

### اسے روایت کیا ہے اور حسن صحیح کما ہے)

لغوى تشريح: ﴿ احفظ الله ﴾ يه امركا صيغه ب- معنى بكه الله كوياد كر اور اس كه اوامر يرعمل بيرا ره كران كوياد ركه اور اس كه اوامر يرعمل بيرا ره كران كوياد ركه اور اس كه مقرر كرده حدود سه تجاوز اور تعدى نه كرك اس كوياد ركه- ﴿ تجاهك ﴾ اپ روبرو اور سامنے پائے گا اور وه دونوں جمانوں ميں شرب محفوظ ركھے گا۔

حاصل کلام: اس مدیث میں خالص توحید کی بهترین انداز میں تعلیم دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنے سے مراد سے کہ اس کے مقررہ کردہ صدود اور اس کے اوامرو نواھی کا ہر وقت پوری طرح خیال رکھے۔ خود بھی ان سے بچنے کی کوشش کرتا رہے اور دو سروں کو بھی اس کی تلقین کرے اور اللہ کی حفاظت کا مطلب ہے کہ وہ ایسے بندے کو دنیوی مصائب و آلام سے بچائے گا۔ ان سے بچنے کا راستہ سجمائے گا۔ قیامت کے روز جنم کی آگ سے محفوظ رکھے گا۔ مند امام احمد میں ہے کہ آپ نے فرمایا در نقصان پنچانا چاہیں تو نہ کچھ بگاڑ کتے ہیں اور نہ نقصان سمجمائے گا۔ والے مل کر بھی تیرا کچھ بگاڑنا چاہیں' نقصان پنچانا چاہیں تو نہ کچھ بگاڑ کتے ہیں اور نہ نقصان

پنچا سکتے ہیں اور نہ تیرا کچھ سنوار سکتے ہیں کیونکہ یہ سارے مل کر صرف اتنا نفع ہی پنچا سکیں گے جو اللہ نے تیرے لئے لکھ دیا ہے اور اگر نقصان پنچانا چاہیں تب بھی صرف اتنا ہی پنچا سکیں گے جتنا اللہ نے لکھ دیا ہے۔ اس میں نہ یہ ازخود کمی کر سکتے ہیں اور نہ میشی۔ کیونکہ تقذیر لکھنے والی قلمیں خشک ہو چکی ہیں اور وفتر لپیٹ کر بند کر دیئے گئے ہیں۔ اب ان میں اضافہ یا کمی بیشی کا کوئی امکان نہیں۔"

(۱۲۷۱) وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ حَفْرت سَلْ بَن سَعْدِ حَفْرت سَلْ بَن سَعْدِ خَفْرَة سِ روايت ہے کہ ایک رضی اللَّهُ تَعَالَی عَنْهُ قَالَ: جَآءَ آدمی نبی اللَّهِ الله کے درمت میں حاضر ہوا اور عرض رَجُلٌ إِلَی النَّبِیِ ﷺ فَقَالَ: یَا رَسُولَ کیا۔ اے الله کے رسول (اللَّهِیْم)! مجھے ایسا عمل اللهِ! دُلَیْنِ عَلیٰ عَمَل اِذَا عَمِلْتُهُ ارشاو بتائے کہ جب میں وہ عمل کروں تو الله مجھے آخبینی اللّه، وَأَخبَنٰی النَّاسُ. فَقَالَ: اِبْنامجوب بنالے اور لوگ بھی مجھے سے محبت کریں۔ «ازْهَدْ فِی الدُنْیَا، یُحِبُّكَ اللّهُ، آپ نے اس کے جواب میں فرمایا "ونیا سے بے نیاز وارولول واردولول الله کِنے محبوب رکھ گا اور لوگول واردولول کی اللّه می الله کی میں الله کی میں الله کی میں الله میں خرمایا "ونیا سے بی گا اور لوگول واردولول کی میں کے باس جو پہلے و باللہ کی محبوب رکھی ہے اس سے بھی بے نیاز ہو جالوگ حسن ، میں گھی محبوب رکھیں گے اور بیند کریں گے۔ " میں جسی کے اور بیند کریں گے۔ "

(اسے ابن ماجہ وغیرہ نے روایت کیا ہے اور اس کی سند

#### صن ہے)

 عمل کے مشابہ ہے اور دونوں نے ایک دوسرے سے کچھ اخذ نہیں کیا تو اس کا کفار کے ساتھ تشبہ ہونا محل نظرہے۔ کیکن اس سے بھی منع بی کیا جاتا ہے تا کہ یہ ان کے ساتھ تشبیہہ کا ذریعہ نہ بن جائے اور اس کئے بھی کہ اس میں کفار کی مخالفت ہے جیسا کہ داڑھی کو رنگنے اور مو مجھوں کو صاف کرنے کا حکم ے حالائلہ نبی ملی اللہ کا ارشاد ہے کہ بریھانے کا رنگ تبدیل کرو اور یمود سے مشابهت اختیار نہ کرو۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ بالوں کو نہ رنگئے میں ان کے ساتھ تشابہ ہمارے ارادہ اور عمل کے بغیر بھی ہو ی . اور یہ اتفاقی طور پر ان سے عملی موافقت کی بڑی واضح مثال ہے۔ پھر علامہ ابن تیمیہ رمالتہ نے اس ضی کی انتهائی غایت اپنی قلبی بصیرت کی روشن میں ذکر کی ہے کہ یمال ظاہر اور باطن میں مضبوط ربط و تعلق ہے اور تشبہ با ککفار ان کے ساتھ دوستی اور باہمی مودت کاسبب بنتا ہے حالا کلہ تعلق ممنوع ہے اور دین میں مدامنت افتیار کرنے کا موجب ہے اور اس سے ان کے اخلاق اور خبیث عادات اپنے تمامتر نقسانات کے ساتھ ساتھ جو اللہ کے غضب کا بھی موجب ہیں مسلمانوں کی صفول میں سرایت کر جاتی ہیں اور یہ اس دور کی چیم دید حقیقت ہے جے ہم دونوں آئھوں کے مشاہدہ کرتے ہیں اور دونوں کانوں سے

(١٢٧٢) وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِيْ حضرت سعد بن انی و قاص رخاتھ سے روایت ہے کہ وَقَّاصِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: میں نے رسول اللہ ملٹی کو ارشاد فرماتے سنا: "اللہ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّ تعالی ایسے بندے کو دوست و محبوب رکھتا ہے جو اللَّهَ يُحِبُّ العَبْدَ التَّقِيَّ الغَنِيَّ یر ہیز گار' بے نیاز اور گمنام ہو۔" (ملم) الخَفِيُّ». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

لغوى تشريح: ﴿ المعقى ﴾ جو امور واجب بين إور حلال بين ان ير عمل بيرا مو اور جو حرام بين ان سے اجتناب كرے۔ ﴿ المعنبي ﴾ اس سے مراد دل كا غنى ہونا ہے تعنى لوگول كے باس جو كچھ ہے اس ميں اسے كوئى طمع و دلچينى نه مو اگرچه اس كا ابنا ذاتى مال كتنائى كم كيول نه مو. ﴿ المحضى ﴾ وه فخص جس كى عبادت كا حال كسى كو معلوم نه مو- بردة اخفاء ميں رہے اور اس كى ير بيز گارى كا ريا و شهرت كے ظن و كمان ہے دور رہنے کی وجہ سے بھی کسی کو علم نہ ہو۔

(١٢٧٣) وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ حضرت ابو ہرریہ بناٹھ سے مروی ہے کہ رسول اللہ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "مِنْ حُسْنِ إِسْلاَمِ المَرْءِ اس ك اسلام ك اجها مون كى دليل ب-" (ات تَوْ كُهُ مَا لاَ يَعْنِيهِ». رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: ترذی نے روایت کیا ہے اور اسے حسن قرار دیا ہے)

لغوى تشريح: ﴿ مالا يعنيه ﴾ جوابم اور مفيد نهين. حاصل كلام: اس مديث كوني الميلام كارشادات مين جوامع الكلم كي حيثيت حاصل ہے۔ دنيا مين انسان

کا مقصد حیات اللہ تعالی کی عبادت ہے۔ ایک مومن صادق کے ایمان کا تقاضا ہے کہ وہ بے مقصد اور بے فائدہ کام سرانجام ہی نہ دے۔ وہ یہال وقت کا شخ کیلئے نہیں بلکہ اللہ کی عبادت اور رضا جوئی حاصل كرنے كيليئ آيا ہے۔ اس لئے جو اعمال مقصد حيات كے منافى اصلاح دين كے مخالف ہيں وہ سب بے كار اور لا یعنی ہیں۔ مالک کا سچا غلام ان کاموں میں اپنا وقت ضائع نہیں کرتا جو مالک کو ناپسند اور اس کی رضا کے منافی ہوں۔

(١٢٧٤) وَعَن ِ المِقْدَام بُن حضرت مقدام بن معد مکرب بناتی سے روایت ہے کہ رسول اللہ ملٹھاییم نے فرمایا ''وہ بدترین برتن جو مَعْدِيُكُربَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ انسان بھرتا ہے وہ اس کا پیٹ ہے۔" (اس کی روایت قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا مَلاً ترندی نے کی ہے اور اسے حسن قرار دیا ہے) ابْنُ آدَمَ وعَاءً شَرًّا مِنْ بَطْنِ ». أَخْرَجَهُ

حاصل کلام: اس مدیث میں بسیار خوری کو بدترین خصلت قرار دیا گیا ہے۔ بسیار خوری بہت سے دین اور دنیاوی مفاسد اور خرابیوں کی جڑ ہے۔ ایسا آدمی صرف کھانے پینے کی فکر میں رہتا ہے اور بسا او قات وہ بیہ بھی تمیز نہیں کرتا کہ جس کھانے سے پیٹ بھر رہا ہے 'وہ حلال ہے یا نہیں۔ بسیار خوری امراض معدہ کا باعث بھی ہے اور ول و دماغ پر بھی اس کے برے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ سند بزار میں ہے کہ بسیار خور قیامت کے دن بھوکا ہوگا۔ اس کئے یہ عادت دنیا و آخرت دونوں کی خرابی کا باعث ہے۔ امام غزائی رطیتیہ نے احیاء العلوم میں بسیار خوری کے دس نقصانات کا اور بفقدر کفایت کھانے کے دس فوائد کا تذکرہ کیا ہے جو قابل ملاحظہ ہے۔

حضرت انس بناٹتہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ (١٢٧٥) وَعَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مُنْتِيمُ نے فرمایا "آدم کا ہر بیٹا خطا کار ہے اور بهترین خطا كار وه بيل جو بهت زياده توبه كرنے والے مول ۔" عَلِيْتُ: «كُلُّ بَنِي آدَمَ خَطَّاءٌ، وَخَيْرُ الخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ». أَخْرَجَهُ النُّرْمِذِيُّ (اسے ترندی اور این ماجہ نے روایت کیا ہے اور اس کی سند قوی ہے) وَابْنُ مَاجَهُ، وَسَنَدُهُ قُويٌّ.

حاصل كلام: اس مديث سے معلوم مواكم مر آدم زادہ خطا و كناه كا بتلا ہے۔ انبيا كرام م ك علاوه كوئى بھی انسان معصوم نہیں۔ گر آدمیت کا تقاضی ہے جب مجھی خطا سرزد ہو فوراً حضرت آدم علیہ السلام کی طرح توبه واستغفار كرے - شيطان كى طرح كناه پر اصرار نه كرے -

(١٢٧٦) وَعَنْ أَنَس رَضِيَ اللَّهُ حضرت الس راللَّهُ عن مروى م كدرسول الله النَّاليِّم تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ نے فرمایا ''خاموثی حکمت و دانائی ہے <sup>ایک</sup>ن اس پر عَيِّلَةُ: «المَصَّمْتُ حِكْمَةٌ، وَقَلِيلٌ عَمَل بيرا ہونے والے تھوڑے ہی ہوتے ہیں۔" فَاعِلُهُ». أَخْرَجَهُ البَّهْقِيُّ فِي الشُّعَبِ بِسَنَدِ (اسے بیعی نے شعب الایمان میں ضعف سند کے ساتھ ضَعِنْف. وَصَحَّحَ أَنَّهُ مَوْفُونٌ مِنْ قَوْلِ لَفْمَانَ روایت کیا ہے اور صحح بات ہے کہ یہ لقمان کیم کا قول التحکیٰم.

حاصل کلام: اس حدیث میں خاموش و مربلب رہنے کو حکمت و دانائی اور عقلمندی و دانش مندی قرار دیا گیا ہے۔ ساتھ ہی فرمایا کہ اس پر عمل پیرا ہونے والے اور اسے افتیار کرنے والے تھوڑے ہی ہوتے ہیں۔ یہ گو حضرت لقمان عبدالسلام کا قول ہے گر بہت ہی احادیث میں خاموش کی تائید اور نضول گوئی کی نہمت ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں ہے کہ "جو خاموش رہا اس نے نجات پائی۔" ایک حدیث میں ہے "جو کوئی بات کرے ورنہ خاموش رہے۔"

# ٤ - بَابُ التَّزهِیٰبِ مِنْ مَسَاوِیءِ برے اخلاق و عادات سے ڈرانے اور ١٤ خلاق ِ مَسَاوِیءِ برے اخلاق کابیان

لغوى تشريح: ﴿ باب السرهيب ﴾ خوف دلانا ورانا اور ﴿ من مساوى ﴾ ميم پر فتح مساوه كى جمع - معنى برائى - اور يه برائى قولى اور فعلى دونول طرح كى - ﴿ الاحلاق ﴾ خلق "خاء" اور "لام" دونول پر ضمه معنى عادت وخصلت - ﴿ اياكم والحسد ﴾ حسد اس ميس منصوب عن تحذير كيلئے - يعنى حسد سے بچو اور ور دسد بيا هے كه دو سرے كي پاس نعمت كو ناپند و كروه سمجھے اور اس نعمت كے زوال كى تمنا و خواہش كرے ليكن اگر وہ ايى تمنا كرے كي ليال كي پاس جو نعمت بوه جھے بھى مل جائے اس ميں بيا خواہش و تمنا نه بائى جائے كه اس سے وہ زائل ہو جائے تو اسے اصطلاح شرع ميں غبط يعنى رشك كتے ہوں ہو سے دي امور ميں معاف ہے ـ

حاصل کلام: حمد کبیرہ گناہ ہے۔ شیطان کی پہلی نافرمانی حمد کی بنا پر تھی۔ قابیل نے ھابیل (اپنے بھائی) کو حمد کی بنا پر قتل کیا۔ حضرت یوسف کے خلاف ان کے بھائیوں کی کارگزاری ای حمد کے متیجہ میں تھی۔ علمائے یمود بلکہ عبداللہ بن ابی منافق کی رسول اللہ ملٹھیل سے عداوت کا باعث بھی یی حمد تھا۔ اس کی شناعت پر متعدد روایات مروی ہیں۔ میہ غیر مومنانہ عادت ہے اس لئے آپ نے بری تختی سے اس سے بچنے کا تھم فرمایا ہے۔

(۱۲۷۸) وَعَنْهُ قَالَ: فَالَ رَسُولُ حَفرت ابو جريره بَاللَّهِ سے بی روایت ہے کہ رسول اللهِ ﷺ: «لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصَّرَعَةِ، الله اللَّيْلِ فَي فرايا "كَى كو بَچَها أَ دينا بمادری نہيں إِنَّما الشَّدِيدُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ ہے۔ بمادر تو وہ ہے جو غصہ میں اپنے آپ كو قابو میں المغضب ِ ». مُثَنَّ عَلَيْهِ . 

رکھے۔ " (بخاری و مسلم)

لغوى تشريح: ﴿ السنديد ﴾ شجاع ، قوى اور بهادر ﴿ المصوعة صاد ير ضمه اور عين ير فقه اليا آدى جو اكثراو قات ايني قوت سے لوگوں كو يجهاڑ ليتا ہو۔

حاصل کلام: اس صدیث میں اپنے تریف اور دشمن کو معاف کر دینا' اس سے درگزر کرنے کی نضیلت کا بیان ہے کہ آدمی طاقت کے باوجود غصہ کی حالت میں مدھائل سے انقامی کارروائی نہ کرے اور ایسے نازک موقع پر اپنے آپ کو قابو میں رکھے۔ حقیقت یہ ہے کہ نفس کا جماد کفار کے خلاف جماد سے بھی مشکل ہے۔ اس بنا پر رسول اللہ ملٹھی نے خصہ کے موقع پر اپنے نفس پر قابو یا لینے کو تمام لوگوں سے زیادہ طاقت ور اور قوی شارکیا ہے۔

حاصل کلام: اس حدیث میں ظلم سے بیخنے کا حکم ہے اور خبردار کیا گیا ہے کہ اس دنیا میں جو ظلم کرے گا وہ قیامت کے روز بہت سے اندھیروں میں بھلکا پھرے گا اور میہ ظلم اپنی تمام اقسام پر مشتمل ہے۔ یعنی ظلم جان پر ہو' مال میں ہو' کسی کی عزت و آبرو پر ہو' حقوق اللہ میں ہو یا حقوق العباد میں ہو بہرنوع ظلم ہے اور حرام ہے۔

(۱۲۸۰) وَعَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ حَفَرت جَابِرِ وَلَيْ ہِ عَمُوں ہِ کہ رسول الله اللَّهِ اللهِ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ نَ فَمِايا "ظَلَم ہے بچو كيونكہ ظلم قيامت كے زوز ﷺ: «اتَّقُوا الظُّلْم، فَإِنَّ الظُّلْمَ اندهيرے اور تاريكيال ہول گی۔ نيز بخيلی ہے بھی ظُلُمَاتٌ يَوْمَ القِيَامَةِ. وَاتَّقُوا الشَّعَ بِجِد-تم سے پہلے گزرے ہوئے لوگ اى سے ہلاک فَإِنَّهُ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ». أَخْرَجَهُ ہوئے ہیں۔ "(مسلم)

مُسْلِمٌ.

حاصل کلام: اس مدیث میں بھی ظلم سے منع کیا گیا ہے کہ قیامت کے روزیہ تاریکیوں اور اندھیروں کی شکل میں سامنے آئے گا۔ جمال روشنی اور نور کی ضرورت ہوگی وہاں تاریکیوں اور اندھیروں سے پالا پڑے گا۔ نیز اس میں لالچ و تنجوی سے بچنے کا بھی تھم ہے اور ﴿ شح ﴾ حصول مال کا لالچ اور اس کی حرص کے ساتھ ساتھ اس کے خرچ کرنے میں بخل اور کنجوی کو کتے ہیں اور یمی حرص و بخل ہمیشہ خون ریزی اور بدعملی کا باعث بنآ ہے جس سے مدیث میں خروار کیا گیا ہے۔ (سبل)

(۱۲۸۱) وَعَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيْدِ حَضِرت محمود بن لَبِيدِ رَفَاتُهُ سے روایت ہے کہ رسول رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ الله طَلْقَيْمُ نے فرمایا "سب سے زیادہ خوف تممارے رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِنَّ أَخْوَفَ مَا لَے مجھے شرک اصغرکا ہے اور وہ ریاکاری ہے۔" أَخَافُ عَلَيْكُمُ الشَّرْكُ الأَصْغَرُ: (الم احمد نے اے سند حسن كے ساتھ ثكالا ہے) الرَّبَاءُ». أَخَافُ عَلَيْكُمُ الشَّرْكُ الأَصْغَرُ: (الم احمد نے اے سند حسن كے ساتھ ثكالا ہے) الرَّبَاءُ». أَخْرَجَهُ أَخْمَدُ بِإِشَادِ حَسَن اللهِ عَسَن اللهِ اللهُ اللهِ اله

لغوکی تشریح: ﴿ الریباء ﴾ "راء" کے بیچے کسود غیر الله کا لحاظ کر کے ' نیکی و اطاعت کرنا اور نافرمانی و معصیت چھوڑنا ریاء ہے یا کسی دنیوی مقصد کیلئے نیکی کرنا اور گناہ کو ترک کرنا اور لوگوں کو اطلاع دینا کہ

میں فلاں کام کر رہا ہوں یا بیہ خیال کرے کہ اس کے عمل سے لوگ باخبر ہو جائیں۔ اس میں دنیوی غرض و مقصد ہو۔ رضائے الٰہی کا شائبہ تک بھی نہ ہو۔

حاصل کلام: ریاء کاری انسان کی گفتگو اور بات چیت میں ہو سکتی ہے اور عمل و فعل میں بھی اور اس کے ریاء کار کا مقصد غیر اللہ کو خوش کرنا ہو۔ اس کی دو قسمیں ہیں ایک یہ کہ لوگوں کو دکھا کر کوئی کام انجام دے اور دو سرایہ کہ اگر کسی نے نہ دیکھا تو خود لوگوں کو بتا دے کہ میں نے یہ کام کیا ہے اسے سمعہ کہتے ہیں اور پہلی کو ریاء' یہ دونوں ہی حرام ہیں۔ اللہ تعالی اور رسول اللہ طائعین نے ان کی بہت ندمت فرمائی ہے اور اسے منافق کی علامت قرار دیا ہے۔ اس میں کوئی نیک عمل قبول نہیں ہو تا۔ اس لئے اس سے ہرمکن طریقہ سے بیخے کی کوشش کرنی چاہئے۔

اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ طَيْحَالِمَ فَرَالُوْ سَعَ روايت ہے کہ رسول الله اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ طَيْحَالِمَ فَرَمَا وَ مَرَالُ فَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

وَإِذَا خَاصَمَ مُجَرًا.

حاصل کلام: اس مدیث میں منافق کی چار علامات بیان کی گئی ہیں اور مسلم میں ان الفاظ کا اضافہ بھی ہے کہ اگرچہ وہ نماز بھی پڑھتا ہو اور روزے بھی رکھتا ہو نیزید دعویٰ بھی کرتا ہو کہ میں مسلمان ہوں۔ امام نووی روائد نے فرمایا ہے کہ اکثر محقق علاء کی رائے رہی ہے کہ بید کام اعتقادی منافقوں کے ہیں اور جب ایک سچا مومن اپنے اندرید صفات پیدا کرے گا تو منافق جیسا بن جائے گا' ایسے محض پر منافق کا لفظ مجازی طور پر بولا جائے گا۔

(۱۲۸۳) وَعَنَ ابْنَ مَسْعُودٍ رَضِيَ حَفرت ابن مسعود بِن ﴿ ابْنَ مَسود بِن ﴿ ابْنَ مَسْعُودٍ رَضِيَ حَفرا اللهِ اللهُ مَلْ اللهِ اللهُ مَلْ اللهِ اللهُ مَلْ اللهِ اللهُ مَلْ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

(۱۲۸۶) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ حَفْرت ابو ہریرہ بِنَاتِّہُ سے مروی ہے کہ رسول اللہ الله الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْهِ مِهالِهِ "برگمانی سے بچو کیونکہ برگمانی بست بردا ﷺ: «إِیَّاکُمْ وَالطَّلَّ، فَإِنَّ الطَّلَّ جُمُوث ہے۔" (بخاری وسلم)

أَكْذَبُ الحَدِيثِ \*. مُثَّفَقُ عَلَيْهِ.

لغوى تشريح: ﴿ ايداكم والمطن ﴾ يهال خن منعوب اس وجد سے آيا ہے كه تحذير مقعود ہے اور تخذير كت تخدير كت تخدير كت جين أور اطلاق كتے جين دُرائے اور خوف ذوه كرنے كو اور ظن سے مراد برا كمان ہے اور بے قابل فدمت ہے اور اطلاق كے وقت فدمت كا پہلويى ذہن ميں آتا ہے۔ الله تعلق نے اجھے كمان كا تحكم فرمايا ہے جيسا كه ارشاد ہے: ولولا اذسمعتموه ظن الممتومنون والمعتومنات بانفسهم حيرا (١٢:٢٣)

حاصل کلام: ظن کو بہت بڑا جھوٹ اس لئے کما گیا ہے کہ انسان اپنے دل ہی دل ہیں گمان و ظن کی پرورش کرتا رہتا ہے۔ پھراسے زبان پر لاتا ہے جس کی حقیقت پچھ بھی نہیں ہوتی۔ اس لئے علماء نے اسے ہمت قرار دیا ہے اور تهمت کیرہ گناہ ہے۔ گویا ظن کا دو سرا نام تهمت ہے اور تهمت کیرہ گناہ ہے اور گناہ کیرہ تو بہ کے بغیر قاتل معلق نہیں ہوتا۔ اس لئے اس سے پر بیز کرنا چاہئے کیونکہ جس معاشرے میں بدگمانیاں پرورش پائیں گی وہاں حسن ظن نام کی کوئی چیز پنپ نہیں عتی۔ اس معاشرے کے افراد کے مرمیان اعتماد کی فضا پیدا نہیں ہو سمتی۔ ایک دو سرے کو مشکوک تھاجوں سے دیکھا جائے گا۔ یہ معاشرے کی تقیرو ترقی کی علامت نہیں بلکہ زوال و تخریب کی نشانی ہے۔ صالح معاشرہ میں بدگمانی کے جراثیم کو پنپنے نہیں دیا جاتے گا۔

رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ نے رسول الله طَهُمْ کو فرماتے سا ہے کہ میں رضي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ نے رسول الله طَهُمْ کو فرماتے سا ہے کہ "جس رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: "مَا مِنْ عَبْدِ بندے کو حاکم بناکر رعیت اس کے سردکردی جائے بَسْتَرْعِیهِ اللَّهُ رَعِیَّةً بَمُوتُ یَوْمَ یَمُوتُ اگر اسے ایک حالت میں موت آئے کہ رعیت و وَمُو خَاسُ لِوَعِیَّتِهِ إِلاَّ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ عَوام میں انصاف نہ کرتا رہا ہو خیات کا ارتکاب المجنّقة ، مُثَقَنْ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ كُلُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ كُرتا رہا ہو تو ایے حاکم پر الله تعالیٰ اپنی جنت حرام کر المجنّقة ، مُثَقَنْ عَلَيْهِ .

دیتاہے۔" (بخاری و مسلم)

لغوى تشريح: ﴿ يستوعيه المله دعيه ﴾ في الله راعى عاكم المرراه اور لوگول پر امير مقرر فرما دك اور رعيت كى را پر فتحه رعايا سه اور رعيت كى را پر فتحه رعايا سه مراد عوام الناس بين بو امير كے ساخه سرطول اور تابع فرمان ربين - ﴿ عَاشَ ﴾ شين پر تشديد - اسم فاعل كاصيغه به - خيانت كرنے والا جو لوگول كے حقوق پورى طرح ادانه كرے -

حاصل کلام: مربراہ مملکت اور امیر کو چاہئے کہ اپنی رعایا کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے۔ ہر ایک کو انصاف میا کرے۔ کی سے ناانصائی نہ کرے اور نہ دو سرے سے ناانصافی ہونے دے۔ ان کے کامول میں آسانی اور نرمی پیدا کرے۔ انہیں مشکلات اور مشقوں میں نہ ڈالے۔ عوام کے معمولی قصور پر مؤاخذہ نہ کرے' درگزر اور معافی کا رویہ اپنائے' ان کو حتی الوسع ہر قتم کی سمولتیں فراہم کرے' ان کے مال پر ہاتھ صاف نہ کرے 'عزت و ناموس پر ڈاکہ نہ ڈالے ' نیکسوں کی بھرمار سے عوام کا جینا دشوار نہ کرے ' ان کو چوروں ' ڈاکوؤں اور دہشت گردوں سے تحفظ میا کرے ۔ اس کی بجائے آگر وہ عوام کا خون چوستا ہے تو ایسے حاکموں کیلئے اس حدیث میں شدید وعید ہے کہ اللہ تعالی ان کو اپنی جنت میں داخل نہیں فرمائے گا۔ جنت کا حرام ہونا صاف بتا رہا ہے کہ رعیت کو دھو کہ دینا گناہ کبیرہ ہے ۔ اس لئے اگر حاکمین اور امراء چاہتے ہیں کہ جنت میں داخلہ مل جائے تو انہیں ایسے فعل سے باز رہنا چاہئے۔

(۱۲۸٦) وَعَنْ عَاتِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ حَفَرَت عَائَشَهُ وَيَاتُ بَهُ مَوْلَ اللهِ اللهُ اللهِ عَنْهَا قَالَتْ وَصُولُ اللهِ اللهُ عَنْها قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَنْها قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ عَنْها قَالَتْ وَوَ اللهُ عَنْ اللهِ وَ سَرِراه بنايا جائے اور وہ لوگول کو سَمَنْ فَا فَنْ قَالْهُ عَلَيْهِ مَ قَاشَقُتْ عَلَيْهِ اللهِ مَصَلَت مِن مِثَلاً كرے تو تو اس پر مختی فرا۔ "(ملم) أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

لغوى تشریح: ﴿ فَهُنَ عَلَيهِم ﴾ لوگول كو مشقت اور تكليف ميں مبتلا كرے تو تو بھى اس كے ظلم اور جوركى وجہ سے اس ير سختى فرما.

حاصل کلام: اس حدیث میں ظالم حکرانوں کے حق میں اللہ کے رسول نے بددعا فرمائی ہے۔ ظاہر ہے نبی کی بددعا ابنا اثر دکھائے بغیر نہیں رہ سکتی ہے۔ اس سے بچنے کا واحد ذریعہ بیہ ہے کہ حاکم ابنی رعایا پر شفقت اور نری سے پیش آئے۔ ان سے عفو و درگزر کا معالمہ کرے اور اگر وہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالی میرے ساتھ محبت کا معالمہ کرنا چاہئے اور ناروا ظلم و ستم میرے ساتھ محبت کا معالمہ کرنا چاہئے اور ناروا ظلم و ستم باز آجائے۔

(۱۲۸۷) وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ حَفرت ابو جريره رُوالَة ہے روایت ہے کہ رسول الله الله الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ طُلَّيْلِمَ نَے فرمایا "جب تم میں سے کوئی ارائی کرے تو ﷺ: ﴿إِذَا قَالَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْتَنِبِ مند پر مارنے سے اجتناب کرے۔" (بخاری و مسلم) الموجّه». مُنْفَقٌ عَلَيْهِ.

حاصل کلام: اس حدیث سے معلوم ہوا کہ باہم لڑائی جھڑے میں مارتے وقت منہ (چرے) کو بچانا چاہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ "جب کوئی کسی کو مارے تو چرے پر مت مارے" ہی اس بات کی دلیل ہے کہ چرے پر مارنا حرام ہے۔ یہ مارنا حدود و تعزیرات میں ہویا تادیب کے طور پر۔ حتی کہ جانوروں کے چرے پر مارنے سے بھی گریز کرنا چاہئے۔

 تَغْضَبْ) . أَخْرَجَهُ البُعَادِيُّ . مُرتب كيا- آپُّ نے ہر مرتبہ يمى جواب ارشاد فرمايا كه "غصه نه كيا كرو" (بخارى)

حاصل کلام: اس حدیث میں غصہ سے بیخنے کی تاکید ہے۔ بہت سے ظالمانہ کام انسان غصہ میں کر بیشتا ہو اور بعد میں اکثر نادم و پریشان ہو تا ہے۔ علامہ ابن المنبین فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں دنیا و آخرت کی بھلائیاں جمع کر دی گئی ہیں کیونکہ غصہ کی حالت میں انسان نری اور رحم دلی کی صفات سے خالی ہو جاتا ہے۔ قطع رحی کا سبب نبتا ہے اور دو سرے مسلمان کو ایذا دینے کے در بے ہو جاتا ہے اور یہ وہ امور ہیں جو انسان کی دنیا و آخرت میں بربادی کا باعث بنتے ہیں اور اگر ان سے اجتناب کرے تو دنیا و آخرت میں فلاح و نوز کا سبب بنتے ہیں۔ علامہ خطابی روایتی نے کہا ہے کہ غصہ سے بیخنے کا مقصد یہ ہے کہ ان اسباب سبت بیا جائے جو غصہ کا باعث بنتے ہیں کیونکہ غصہ تو ایک طبعی و فطری معالمہ ہے اور انبی اسباب میں سے ایک سبب وہ تکبر بھی ہے۔ بعض علاء نے کہا ہے کہ رسول اللہ سائی اللہ سے ایک سبب وہ تکبر بھی ہے۔ بعض علاء نے کہا ہے کہ رسول اللہ سائی نے سائل کے مزاج کے میں سے ایک سبب وہ تکبر بھی ہے۔ بعض علاء نے کہا ہے کہ رسول اللہ سائی آغا۔ مند امام احمد میں ہے کہ وہ سائلہ جاریہ بنت قدامہ تھیں اور ایک حدیث میں ہے کہ وہ سائل سفیان بن عبداللہ الشقیفی خص

(۱۲۸۹) وَعَنْ خَوْلَةَ الأَنْصَارِيَّةِ حَضرت خوله الصاريه بَيْنَهُ سے روايت ہے كه رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رسول الله طَهُمَ نَ فَرایا: ﴿ كَمُ لُوكَ الله كَ مَالُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: ﴿ إِنَّ رِجَالًا مِينَ احْقَ وَحَلُ انداز ہوتے ہیں۔ قیامت كے روز يَتَخَوَّضُونَ فِي مَالَ اللهِ بِغَيْرِ حَقَّ، اللهِ لُوكُول كَيْلِيَ جَهُم كَي آگ ہے۔ " (بخارى) فَلَهُمُ النَّارُ يَوْمَ القِيَامَةِ». أَخْرَجَهُ فَلَهُمُ النَّارُ يَوْمَ القِيَامَةِ». أَخْرَجَهُ

#### البُخَارِيُّ

لغوى تشريح: ﴿ يَسْخُوصُون ﴾ يه خوض سے ماخوذ ہے اور خوض كتے بيں پانى ميں داخل ہونے كو۔ يعنى اللہ كے مال ميں وسعت اختيار كرتے ہيں۔ خورو و نوش كى صورت ميں 'ئى نئى چيزوں كى خريدارى اور جديد ملبوسات كى شكل ميں۔ يه اشارہ ہے كہ اليے لوگ بغيرا شخفاق كے يہ چيزيں حاصل كرتے ہيں يا يہ معنى ہے كہ وہ لوگ اسپن استحقاق سے زائد حاصل كرتے ہيں كيونكہ توسع بقدر ضرورت و حاجت كے حصول سے حاصل نہيں ہوتا۔

حاصل كلام: اس حديث ميں ناحق الله كامال لينے والوں كيلئے جنم كى وعيد ہے۔ الله كے مال سے كيا مراد ہے۔ الله كے مال ميں بيت المال بھى آتا ہے اور صد قات وغيرہ بھى۔ بيت المال ميں سے سركارى آدى كا اپنى جائز ضروريات كى حد تك مال لينا تو اس كا حق ہے' اس كے علاوہ دو سرے مقامات پر خرچ كرنا يا خود

استحقاق سے زیادہ حاصل کرنا اور اس کا مالک بن بیصنا' جائز نہیں اور نہ غیر سرکاری آدمی کیلئے کسی طور پر مال لینا درست ہے۔ حاکم چونکہ بیت المال کا محافظ و تگران ہو تا ہے اس لئے اس کا اس میں سے استحقاق سے زائد مال لیناحرام اور جہنم کاموجب ہے۔

راوی حدیث: ﴿ حوله وَيَهُ فَي يه خوله بنت فامرين جن كا تعلق انصار سے تھا۔ اس لئے انصاريه کملائمیں۔ ابن عبدالبر کا قول ہے کہ یہ خانون قیس بن فمد کی بیٹی تھیں ان کا لقب فامر تھا۔ مؤلف اسد الغابه كار جمان بھى اسى طرف ہے۔ اس صورت ميں بنو مالك بن نجاركى وجه سے نجاريد بھى ہوتى ہيں۔ ان كى كنيت ام محمد المطلب تقى اور بي سيد الشمداء حزه بن عبدالمطلب كى زوجيت مين تقيل - جب يوم احد میں ان کو شہید کر دیا گیا تو نعمان بن عبدان انساری زرقی زائد نے ان سے شادی کرلی تھی۔

(١٢٩٠) وَعَنْ أَبِيْ ذَرٌّ رَضِيَ اللَّهُ حضرت البوذر راللَّهُ فِي مِلْتَهَامِ سے روایت کیا ان تَعَالَى عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَيِّلَةً، فِيْمَا خَرول كَ متعلق جو آبُّ الله تعالى سے بيان فرمات يَرْوِيهِ عَنْ رَبِّهِ، قَالَ: «يَا عِبَادِي! بِين كه الله تعالى نے فرمایا "اے میرے بندو! میں إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي، يَ ظَلَّم كو اين اور حرام كرليا ب اور تهارك وَجَعَلْتُهُ بَبْنَكُمْ مُحَرَّماً ، فَلا ورميان بهى حرام كرديا بـ النداتم ايك دوسري ير تَظَالَمُوا». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ. ظلم نه کرو-" (مسلم)

حاصل کلام: یہ حدیث حدیث قدی ہے۔ حدیث قدی وہ موتی ہے جس کے الفاظ الله رب العزت ک ہوں اور انہیں رسول اللہ ملی کیا نے بیان فرمایا ہو۔ اس حدیث کی رو سے ظالم کیلیے کسی فتم کی رو رعایت نمیں اور اسلوب بیان سے ہے کہ جب میں ظلم نہیں کرتا تو تم بھی باہم ایک دوسرے پر ظلم سے باز آجاؤ۔ ظلم عقلاً و نقلاً برا عمل ہے۔ جس کے بارے میں فیصلہ یہ ہے کہ "وقد خیاب میں حیصل ظلمها" اس لئے ظالم کی نہ بید دنیانہ وہ دنیا۔ وہ خسارے ہی خسارے میں رہے گا۔

(١٢٩١) وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ حَضرت ابو ہررِه بناتُدَ سے روایت ہے کہ رسول اللہ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، ۚ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: ﴿ لَلْهَا إِلَّهُ مِنْ مِالِ ﴿ مُنْهِينِ مُعلوم بِ كُ غيبت ك «أَتَدْرُونَ مَا الغِيبَةُ؟» فَالُوا: آللَّهُ كُت بين؟" صحاب " في عرض كيا الله اور اس كا رسول ملٹیلیم ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ ؑ نے فرمایا ''غیبت بہ ہے کہ تو اینے بھائی کا ذکر برائی سے کرے۔" کسی نے عرض کیا جو بات میں کہتا ہوں اگر وہ میرے بھائی میں پائی جائے تو۔ آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا ''جو کچھ تم اپنے بھائی کے متعلق کہتے ہو

وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: «فِكُرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكُرَهُ». فَالَ: أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِي أَخِي مَا أَقُولُ؟ قَالَ: «إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدِ اغْتَبْتَهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ فَقَدْ بَهَتَّهُ ". أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ. اگر وہ اس میں پائی جاتی ہے تو اس کی تونے غیبت کی اور اگر وہ بات جو تم اس کے متعلق کتے ہو اس میں موجود ہی نہیں تو اس پر تونے بہتان تراثی کی ہے۔ " (مسلم)

لغوى تشریح: ﴿ المعید ﴾ غین کے نیج کسرہ اور یا ساکن۔ اس کی تغیرتو حدیث میں موجود ہے۔ نووی روائی الاحکام میں غزالی کی پیروی میں کما ہے ، غیبت یہ ہے کہ کسی آدی کا تذکرہ اس طور پر کیا جائے جو اسے ناپند ہو خواہ بدن انسان میں پایا جائے یا اس کے دین میں 'اس کی دنیا' اس کے نفس' اس کی اضلاق و عادات' اس کے مال' اس کے والد' اولاد' بیوی' خادم' اس کی حرکات' اس کی خندہ بیشانی' اس کی خنگ مزاجی وغیرہ سے 'یہ ساری چیزیں اس کے برے ذکر میں شار ہوں گی۔ خواہ یہ ذکر الفاظ میں ہویا اشارہ و کنایہ میں۔ (سبل) ﴿ اغتبت کی۔ ﴿ اس پر عیب لگایا۔ عیب جوئی کی اس کی تعین اس کی غیبت کی۔ ﴿ است با اور ها پر فتح اور تا پر تشرید اور فقہ۔ بہتان سے صیغہ مخاطب ہے بعنی اس پر بہتان تراس کی اور اس پر جوث ماندھا۔

حاصل کلام: اس مدیث میں غیبت کی قباحت و شناعت بیان ہوئی ہے۔ غیبت بالاتفاق حرام ہے اور کبیرہ گناہ ہے۔ قرآن میں غیبت کرنے کو مردہ بھائی کے گوشت کھانے سے تشبیہہ دی گئی ہے کیونکہ غیبت کرنے والا اپنے مسلمان بھائی کی غیر موجودگی میں اس کی عزت پر حملہ کرتا ہے اور اس کی دل آزاری کا باعث بنآ ہے۔

حضرت ابو ہریرہ ناٹھ سے ہی روایت ہے کہ رسول اللہ سائیل نے فرمایا "ایک دوسرے سے حسد نہ کرو اور قیمیں نہ بوھاؤ۔ ایک دوسرے سے جہ رخی نہ افقیار کرو۔ ایک دوسرے کی پیٹے پیچے غیبت نہ کرو۔ ایک دوسرے کی پیٹے پیچے غیبت نہ کرو۔ اللہ کے بندو! آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ۔ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ نہ اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ اسے با یار و مددگار چھوڑتا ہے اور نہ اسے حقیر ہی سجھتا ہے" اپنے سینے کی طرف تین مرتبہ اشارہ کر کے فرمایا کہ "تقوی یہاں ہے۔ کی آدی کیلئے بس اتنا فرمایا کہ "تقوی یہاں ہے۔ کی آدی کیلئے بس اتنا ہوگی کو حقیر ہی بی گاناہ کانی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر ہی بی گاناہ کانی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر ہی بی گاناہ کانی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر

اللهِ عَلَى المُسْلِم مَانَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ. صححه برمسلمان پر دو سرے مسلمان کا خون' مال اور آبرو حرام ہے۔" (مسلم)

لغوى تشریح: ﴿ ولا تناجشوا ﴾ يہ نجش سے ماخوذ ہے اور نجش يہ ہوتا ہے كہ ايك آدى كى مامان كى قيمت بولى دے كر بڑھاتا ہے۔ اس كا مقصد سودا خريدنا نہيں ہوتا محض دو سرے خريداروں كو دھو كہ دينا مقصود ہوتا ہے كہ وہ اس كى ديكھا ديكھى سامان كى قيمت ميں اضافہ كر ديں اور اصلى قيمت ہے كيس زيادہ قيمت وصول ہو جائے۔ كتاب البيوع ميں اس پر بحث گزر چكى ہے۔ ﴿ ولا تدابروا ﴾ ايك دو سرے كو نہ چھوڑيں كہ ايك آدى اپنے مسلمان بھائى ہے بے رخى كرے اور اس كى جانب ہے منہ موڑ لے ولا يبغ ﴾ فين كے ساتھ اس كى جانب ہے منہ كرے اور اى طرح دو سرا بھى منہ موڑ لے ۔ ﴿ ولا يبغ ﴾ فين كے ساتھ اس كى تفصيل گزر چكى ہے۔ ﴿ لا يبغ ﴾ فين كے ساتھ اس كى تفصيل گزر چكى ہے۔ ﴿ لا يبغ ﴾ فين كے ساتھ اس كى تفصيل گزر چكى ہے۔ ﴿ لا يبغ ﴾ فين كے دو اور ايك نحخ ميں عين كے ساتھ بھى آيا ہے۔ كتاب البيوع ميں اس كى تفصيل گزر چكى ہے۔ ﴿ لا يبخ لي حد له ﴾ ذال پر ضمہ - بي خدلان ہے ماخوذ ہے ۔ لين كس كى عدد ہے ہاتھ كھنچ لينا اور اعانت نہ كرنا ـ امام نووى رسائيے كا قول ہے ' اس كے معنی بيہ ہيں كہ جب ظالم كے ظلم كے دفع كرنے كيكے مدد طلب كى جائے تو اس صورت ميں اس كى اعانت و مدد كرنا چاہى بشرطيكہ مدد كرنا ممكن ہو اور كوئى عذر شرى چ ميں لاحق نہ ہو۔ ﴿ بحسب امرى من المشر ﴾ انسان كيكے بس كى كافى ہے لينى اس كى اطاقى برائى كيكے بس كى كافى ہو كہ دہ اور ﴿ ان يبحقر ﴾ اس كى خبر ہے۔ ﴿ بحسب امرى من المشر ﴾ انسان كيكے بس كى كافى ہے لينى اس كى اطاقى برائى كيكے بس كى كافى ہے كہ دہ اپنے مسلمان بھائى كو حقير سمجھے۔ ﴿ بحسب امرى ﴾ مبتداء ہے اور "باء" اس ميں ذا كد ہے اور ﴿ ان يبحقر ﴾ اس كى خبر ہے۔

حاصل کلام: اس حدیث میں ایھے مسلم معاشرہ میں افراد میں کس طرح باہمی ہر تاؤ اور رہن ہونا چاہئے ،
کا جامع بیان ہے۔ اس حدیث میں حسد جیسی مملک بیاری جو نیکیوں کو جلا کر خاکسر کر دیتی ہے ہے بچنے کی تلقین کی گئی ہے اور معاشی اعتبار ہے ایک سودے کی قیمت صرف مالک کو فائدہ پنچانے کی غرض ہے بروهانا بھی اجھے اخلاق کا مظاہرہ نہیں ہے کیونکہ خریدار بھی تو اس کا بھائی مسلمان ہے ، اسے نقصان پہنچانا کمال کی شرافت ہے۔ بغض نہ رکھا کرو ، اس سے باہمی محبت میں بڑا فرق واقع ہو تا ہے اور ایک دو سرے کمال کی شرافت ہے۔ بغض نہ رکھا کرو ، اس سے باہمی محبت میں بڑا فرق واقع ہو تا ہے اور ایک دو سرے کر زیادتی ، سرکشی اور ظلم نہ کرو بلکہ آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو۔ ایک دو سرے کے فیر خواہ بنو۔ کوئی کی کو ضرر و نقصان نہ پہنچائے اور نہ ایک دو سرے کے عیب تلاش کرے ، نہ کسی کو حقیر جانے اور نہ ہی خود کو بڑا سمجھے کیونکہ بڑا سمجھنا اور دو سرے بھائی کو حقیر سمجھنا تکبر ہے ، جو انتمائی خطرناک بیاری ہے۔ ہر مدلی و خواہ چھوٹا ہو یا بڑا ، امیر ہو یا غریب دو سرے مسلمان کا خون ، مال اور عزت حرام ہے۔ کوئی کی جان مال اور عزت سے مت کھیلے۔

(۱۲۹۳) وَعَنْ قُطْبَةَ بْنِ مَالِكِ حَفْرت قلب بن الك بِن الله بِن روايت ہے كه رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: كَانَ رسول الله اللَّهِ اللهِ عَالَي كلمات فرمايا كرتے تھے رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: «اللَّهُمَّ جَنَبْنِي "اللَّهُ مِحْصِ برے اخلاق برے اعمال بری خواہشات رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ جَنَبْنِي "اللّه! مُحِصے برے اخلاق برے اعمال بری خواہشات

مُنْكَرَاتِ الأَخْلاَقِ، وَالأَعْمَالِ، اور برى بياريول سے بچا۔" (اس كو ترندى نے روایت وَالاَّهْوَاءِ، وَالأَدْوَاءِ». أَخْرَجَهُ النَّزْمِذِيُّ، كيا ہے اور حاكم نے اے صحح كما ہے اور بير الفاظ اس كے وَصَعْحَهُ الحَاكِمُ وَاللَّفْظُ لَهُ.

لغوى تشریح: ﴿ جنبنى ﴾ بحخ اور دور رکھنے كى دعا ہے۔ جنبنى تجنيب سے ماخوذ ہے جس كامعنى عن بخوى تشریح: ﴿ جنبنى آر جنبنى ﴾ بحخ اور دور رکھنے كى دعا ہے۔ جنبنى تجنيب سے ماخوذ ہے جس كامعنى مشرعاً تالينديدہ ہوں۔ ﴿ والاهواء الاخلاق ﴾ پر اس كاعطف ہے اور هوئى كى جمع ہے اور هوئى كہتے ہيں اليي خواہش نفس كو جس ميں كى ايسے مقصدكى طرف نظر نہ ہو جے شرع نے پنديدہ قرار ديا ہو۔ ﴿ والا دوا ﴾ اس كاعطف بھى الاخلاق پر ہے اور بد داء كى جمع ہے 'معنى اس كے يمارى اور مرض كے ہيں اور مكرات الامراض ان يماريوں كو كھتے ہيں جو پرانى اور دريينہ ہوں' جن سے نفرت كى جاتى ہو اور دور رہا جاتا ہو مثلاً برص' جذام كے امراض ہيں يا مملك امراض جن سے عموماً موت واقع ہو جاتى ہے جيسے ذات الجنب كا مرض ہے۔ بيضہ' طاعون اور فائح وغيرہ۔

حاصل کلام: اس مدیث سے معلوم ہوا کہ برے اطلاق' برے اعمال' بری خواہشات اور بری بیاریوں سے جروقت اللہ سے محفوظ رہنے کی دعاکرتے رہنا چاہئے کیونکہ ان امور سے اللہ کی توفیق ہی سے بچا جا سکتا ہے۔
۔

. راوى حديث: ﴿ قطبه بن مالك بن الله عن مالك بن تعليه عن مالك بن تعليه سے بونے كى وجه سے تعلى كملائے اور تعليه بن سعد بن ذبيان ميں ذبيان كى طرف نسبت كركے ذبيانى كملاتے تھے 'كوفه سے تعلق تھا اور ان كے بيتيج زياد بن علاقہ نے ان سے احاديث نقل كى بيں۔

(۱۲۹۶) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ حَفرت ابن عباس بَيَنَ سے مروی ہے کہ رسول اللّه تَعَالَى عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله طُهُمَا مَ فَرَالِا "اللهِ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله طُهُمَا نَ فرالِا "اللهِ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله طُهُمَا نَ فرالِ "اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ مَوْعِداً فَتُخْلِفَهُ». وعده بھی نہ کرو جس کی بعد میں ظاف ورزی کرو۔ " اُخْرَجَهُ النَّرْبَذِيُ بِسَنَدِ صَعِنْهُ . (اے ترنی نے کرو جس کی بعد میں ظاف ورزی کرو۔ " اُخْرَجَهُ النَّرْبَذِيُ بِسَنَدِ صَعِنْهُ . (اے ترنی نے کرو سندے روایت کیا ہے)

لغوى تشریح: ﴿ لا تساد ﴾ "تاء" پر ضمه مماراة سے ماخوذ ہے ، جُس کے معنی ہیں مجادله نه کرو ، جھڑا نه کرو۔ سبل السلام میں ہم مراء کی حقیقت بیہ ہم کہ غیرکے کلام و گفتگو میں طعن کرنا، محض خلل ڈالنے کی غرض ہے۔ اس غرض کے سوا کہ اس سے کہنے والے کی تحقیر مقصود ہو اور کوئی مقصد و غرض نه ہو اور ابنی اخمیازی شان اس پر مسلط کرنا ہو۔ ﴿ ولا تسماز حمه ﴾ بیر "مزاح" سے ماخوذ ہے اور "مزاح" خوش طبعی کرنے اور محملا مزاق کرنے کو کہتے ہیں۔ علامہ نووی رطانی نے کہا ہے کہ "وہ مزاح ممنوع ہے جس

میں افراط ہو اور جو ہمیشہ کیا جاتا رہے کیونکہ مزاح سے بنسی اور سنگ دلی پیدا ہوتی ہے' اللہ کے ذکر سے عظلت پیدا ہوتی ہے اور دین کے حقیق مسائل سے فکر ہٹ جاتی ہے بلکہ اکثر او قات یہ نداق ایذاء رسانی کا باعث بنتا ہے اور اس سے بے شار بغض و کینہ جنم لیتا ہے' انسان کا وقار اور ہیبت و رعب جاتا رہتا ہے اور جو انسان ان خطرات سے محفوظ رہتا ہے' وہ مزاح مباح ہے اور ایسا مزاح بھی بھی رسول اللہ ساتھیا نے بھی کیا ہے جس سے مخاطب کا دل خوش ہو جاتا اور اس کی محبت میں اضافہ ہو جاتا۔ اس لئے ایسا مزاح مستحب ہے مسلم خوب سمجھ لو کیونکہ اس کی بہت ضرورت رہتی ہے۔

(۱۲۹۵) وَعَنْ أَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ حَفْرَت الوسعيد خدرى بِوَالَّهِ سے روايت ہے كه رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رسول الله اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَمِلَا "وو خصلتيں الى بي جو رَسُولُ اللهِ ﷺ: "خَصْلَتَانِ لاَ كَى مومن بيل جَعْ نهيل ہو سَتَيْن - بخل اور سوء تَجْتَمِعَان ِ فِي مُؤْمِن : الْبُخُلُ وَسُوءُ خَلْق - " (اسے ترذی نے نکالا ہے اور اس كی سند مِن المُخْلُق ِ". أَخْرَجَهُ النَّرْمِذِيُّ، وَفِي سَنَدِهِ ضَعْف ہے)

صَعْف .

حاصل کلام: اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مومن کائل بدخلق اور بخیل نہیں ہوسکتا۔ ایمان تو حسن خلق اور ایک دوسرے کی خیرخواہی کانام ہے۔ جب سے دونوں عنقاء ہیں تو کائل ایمان کا مدعی کیو تکر ہو سکتا ہے۔

(۱۲۹٦) وَعَنْ أَبِيْ هُرِيْرَةَ رَضِيَ حَفرت ابو بريه وَاللهِ عَموى ہے كه رسول الله الله تَعَلَمَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ عَلَى عَنْهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى عِمل عنه ابتداء كرنے والے پر بار كناه ہے تاوقتيكه المبَادِيءِ، مَا لَمْ يَعْتَدِ المَظْلُومُ». مظلوم زيادتي نه كرے ـ " (مسلم)

لغوى تشريح: ﴿ المستبان ﴾ اس ميس "باء" پر تشديد ہے اور باب افتعال ہے اسم فاعل ہے يين ايک دو سرے کو سب و شتم کرنے والے دو آدی۔ ﴿ فعلى البادى ﴾ گناه كا بار اس مخص پر ہے جس نے گال وينے ميں پہل كى اور جواب ميں گالى دينے والا اس زمره ميں نہيں آيا۔ اس جرم كا سارا گناه اس كے سرہے كيونكه وبى اس كا سبب بنا ہے۔ ﴿ مالم يعتله ﴾ تاو تشكيه وه صد سے تجاوزنه كرے۔ اگر وه صد يحملانگ گيا يعنى اس نے جواباً زياده گالى دى اور گالى كا آغاز كرنے والے كو زياده ستايا اور اذيت دى تو اس كى ايذا رسانى اس كے گناه كے ساتھ شائل ہو جائے گى اور بسا او قات ايسا بھى امكان ہے كہ ابتداء كرنے والے سے اس كا گناه زياده ہو جائے۔

(١٢٩٧) وَعَنْ أَبِيْ صِرْمَةً رَضِيَ حَضرت الوصرم وللله على الله

اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عِينَ اللَّهُ مُسْلِماً ضَارَّهُ اللَّهُ، وَمَنْ شَاقَّ مُسْلِماً شَاقَّ اللَّهُ عَلَيْهِ». أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتُّرْمِذِيُّ، وَحَسَّنَهُ.

ماٹھیا نے فرمایا ''جس نے کسی مسلمان کو ضرر پہنچایا' الله تعالیٰ اسے ضرر دے گا اور جس نے کسی مسلمان کو مشقت میں مبتلا کیا اللہ تعالیٰ اے مشقت اور مصيبت ميں مبتلا فرمائے گا۔ " (اس حدیث کو ابوداؤد اور ترندی نے روایت کیا ہے اور ترندی نے اسے حس قرار دیا

لغوى تشريح: ﴿ من صاد مسلما ﴾ يعنى جس كسى نے مسلمان كو مالى و جانى نقصان اور عزت و آبرو میں ناحق تعکیف دی اللہ تعالی ای جیسی تعلیف و مشقت بطور مجازات اس پر ڈال دے گا اور اے اس میں مبتلا فرما دے گا۔ ﴿ من شاق ﴾ جس نے مسلمان سے ناحق جھڑا کیا اللہ تعالی اس پر مشقت ڈال دے گا۔ (نازل فرما دے گا)

حاصل کلام: اس مدیث میں مسلمان کو تکلیف دین اذیت پنچانے سے خبردار کیا گیا ہے کہ جو آدمی سمی مسلمان کو تکلیف دیتا ہے' اس پر ظلم کرتا ہے اور اس سے بغیر کسی وجہ سے ناحق جھڑا کرتا ہے' اللہ تعالیٰ اس پر مشقت نازل کر دیتا ہے۔

راوى حديث : ﴿ ابوصرمه والله ﴾ قبيله مازن سے تعلق ركھتے تھ اس لئے مازنى كملائ ـ ان كانام مالک بن قیس تھایا قیس بن مالک۔ بدر وغیرہ غزوات میں حاضر رہے۔ ان سے چند احادیث مروی ہیں۔

حضرت ابوالدرداء رفاتن سے روایت ہے کہ رسول الله ملتي ليم ن فرمايا "ب شك الله تعالى بغض ركھتے ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ يَبْغَضُ الفَاحِشَ مِن بِرِخُ فَخْشٌ كُوسِ-." (اے زندی نے صحح سند سے روایت کیا ہے)

(١٢٩٨) وَعَنْ أَبِيْ الدَّرْدَآءِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ الْبَذِيءَ ». أَخْرَجَهُ التَّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ.

(۱۲۹۹) وَلَهُ مِنْ حَدِيْثِ آبْنِ النمين (ابو ورداء) سے حضرت عبدالله بن مسعود بخالته مَسْغُودٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - رَفَعَهُ کی ایک مرفوع روایت میں ہے کہ "ایک مومن بهت طعن کرنے والا' بہت لعنت کرنے والا' فخش -: «لَيْسَ المُؤْمِنُ بِالطَّعَّانِ، وَلاَ گوئی کرنے والا اور بے حیاء نہیں ہو تا" (ترندی نے اللُّعَّانِ ، وَلاَ الفَاحِش ، وَلاَ البَذِيْءِ». وَحَسَّنَهُ، وَصَحَّحَهُ اں مدیث کو حسن کہا ہے اور حاکم نے اسے صحیح قرار دیا الحَاكِمُ، وَرَجَّحَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَقْفَهُ.

لغوى تشريح: ﴿ السدى ﴾ بذاء سے فعيل كے وزن ير- فتيح مُقتكو اور فخش كوئى كو كتے بيں جو مومن كى صفات و اوصاف میں سے شمیں ہے۔ ﴿ الطعان ' اللعان ﴾ دونول میں عین پر تشدید ہے ' مطلب بہت لعن كرفے والا' بهت لعنت كرفے والا۔ مگريمال زيادت كامفهوم مراد نہيں ہے كيونكد لعنت كرنا تو حرام ہے خواہ قليل ہو ياكثير۔ (سبل السلام)

حاصل كلام: ان دونوں احادیث سے معلوم ہوا كه ایك مومن كال كيلئے لائق نہیں كه وہ بد خو الله الله اور رسول الله اور لعن و طعن كرنے والا ہو۔ البت اس سے وہ عمل يا مخص مشتنیٰ ہے جسے خود الله تعالیٰ اور رسول الله مرقيٰ الله علمون قرار دیا ہے۔ مثلاً كافر ، شراب بینے والا ، طاله كرنے والا وغيره۔

راوی حدیث: ﴿ ابوالدددا، رُوْلَدُ ﴾ برے جلیل القدر اور نمایت عابد و زاحد صحابی تھے۔ ان کا نام عویمر بن زید یا ابن مالک بن عبدالله بن قیس تھا۔ انسار سے تعلق رکھتے تھے۔ خزرج قبیلہ سے تھے۔ بدر کے روز اسلام قبول کیا۔ احد میں شریک ہوئے۔ حضرت عمر روائٹ نے ان کو بدری اصحاب میں شاال فرمایا تھا۔ انہوں نے جمع قرآن کی خدمت انجام دی۔ ومشق کے والی رہے۔ ان کے فضائل بے شار ہیں۔ ان کے اقوال زریں میں سے ایک قول یہ ہے کہ ایک لحمہ کی شمرت طویل حزن و ماال سے دوچار کر دیتی ہے۔ اس میں وفات یائی۔

(۱۳۰۰) وَعَنْ عَانِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ حضرت عائشه بَرُهَ اللهِ عَالَشَهُ كَ رسول الله تَعَالَى عَنْهَا فَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ طَلْقَتِمْ فَ فَرَمايا "فوت شدگان كو گالی نه دو كيونكه يَجِيْهَ: «لاَ تَسُبُّوا الأَمْوَاتَ، فَإِنَّهُمْ قَدْ انهول في جي كيم كيا تقا اس تك وه پيني چَه بير-" يَّخْفَوا إِلَى مَا فَدَّمُوا». أَخْرَجَهُ البُحَارِيُّ. (بخاري)

حاصل کلام: اس مدیث میں کسی بھی مرنے والے کو برا کہنے اور گالی دینے منع فرایا گیا ہے کیونکہ مردے کو گالی دینے کی وجہ سے اس کے لواحقین کو اذبت پہنچ سکتی ہے جو باہمی دشمنی اور عداوت کا باعث بن سکتی ہے ویا بھی یہ نغو اور فضول می بات ہے ورنہ مرنے والا اپنے مالک کے پاس پہنچ چکا ہے' اب اس کا محاملہ اس کے سپرد ہے' سزا دے یا نہ دے۔ کسی کے گالی دینے سے اسے کیا فرق پڑے گا۔ پھر یہ کونی شرافت ہے کہ جو جوابی کاروائی کی پوزیش ہی میں نہیں ہے اسے گالی گلوچ کرنے سے سوائے اپنے نفس کو تسلی دینے کے کیا حاصل ہے۔

(۱۳۰۱) وَعَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ حَفْرت حَذَيْفَه بِنَالِّذَ سِي مُروى ہے كه رسول الله تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ اللَّيْمَ نَے فرمايا "فِخْلُ خور جنت مِين واخل نهين يَعَالَى عَنْهُ قَالَ: «لاَ يَدْخُلُ الجَنَّةَ قَتَّاتٌ». مُتَفَقْ جوگاد" (بخارى ومسلم)

عَلَيْهِ

لغوى تشريح: ﴿ فتات ﴾ قاف پر فقه اور تاء پر تشديد- "نسام" كے معنى ميں يعنى چفل خور جو كى انسان كى ياكى قوم كى بات دوسرك انسان يا قوم كے پاس اس طريقه سے نقل كرے كه دونول ميں فساد بريا ہو جائے اور يہ بھى كما گيا ہے كه "نسام" اور "فسات" ميں لطيف سا فرق ہے۔ نمام اس آدى كو كتے ہیں جو لوگوں کے ساتھ باتیں کرنے ہیں شریک ہو پھران کے خلاف چغل خوری کرے اور ان کی گفتگو کو آشکارا کرے جے وہ افغا کرنا نالبند کرتے ہوں اور قندات اس آدمی کو کہتے ہیں جو دو سروں کی بات ان کی بے خبری ہیں سے پھر چغل خوری کرے اور ان کی بات کو آگے نقل کر دے۔ علامہ نووی رہائی نے کہا ہے یہ سب پچھ اس صورت میں ہے جبکہ اس کے آگے نقل کرنے میں شرعی مصلحت نہ ہو۔ ورنہ یہ مستحب ہے یا واجب ہے۔ مثلاً کسی آدمی کو پتہ چل گیا کہ ایک شخص دو سرے آدمی پر ظلم کرنا ایذاء دینا چاہتا ہے ہا واجب ہے۔ مثلاً کسی آدمی کو پتہ چل گیا کہ ایک شخص دو سرے آدمی پر ظلم کرنا چاہتا ہے اسے جاکر ہو ہوشیار و محتاط رہے اور ای طرح جس نے سربراہ مملکت یا اس کے کسی نمائندے کو اس سے مطلع کر دیا تو اس سے منع نہیں کیا گیا۔ لیغنی ایسا کرنا جائز ہے۔ ترفہ ی نے کہا ہے کہ چغلی کے حرام ہونے پر مطلع کر دیا تو اس سے اور یہ کیبرہ گناہ ہے۔

(۱۳۰۲) وَعَنْ أَنَسَ رَضِيَ اللَّهُ حضرت الس بِخَاتِيْ ہے روایت ہے کہ رسول الله تعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ طَلَّيْ اللهِ عَمْلَ "جس کسی نے اپنے غصے کو روک لیا تعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ الله تعالی اس سے اپنا عذاب روک لے گا۔" (اس عَذَابَهُ». أَخْرَجُهُ الطَّبَرَائِيُ فِي الأَوْسَطِ. وَلَهُ طَرِانی نے اللوسط میں نکالا ہے۔ ابن عرش کی حدیث اس شَاهِدٌ مِنْ حَدِیْثِ ابْنِ عُمَرَ عِنْدَ کی شاہر ہے جے ابن ابی الدنیا نے نقل کیا ہے) ابْنِ الدنیا نقل کیا ہے) ابْنِ الدنیا نقل کیا ہے) ابْنِ الدنیا نقل کیا ہے)

حاصل کلام: اس حدیث میں غصہ پر قابو پانے کی فضیلت ہے۔ اینے زیر دستوں اور خردوں کی کسی غلطی پر غصہ نہ کھانا بلکہ انہیں معان کر دینا اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بیخے کا ذریعہ ہے۔

(۱۳۰۳) وَعَنْ أَبِي بَكُرِ الصِّدِّيْقِ حضرت الوبكر صديق واللهِ عَنْ أَبِي بَكُرِ الصِّدِيْقِ السَّلِيَّا فِي وَمَايا "وهو كه باز" بخيل اور بدخلق رضي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ الله اللهِ اللهِ عَنْ فَمايا "وهو كه باز" بخيل اور بدخلق رسُولُ اللهِ عَنْ : «لاَ يَدْخُلُ الجَنَّةَ آوى جنت مِين واخل نهين بوگا." (ترفى نے اس كو حَبْ نَهُ وَلاَ بَحِيلٌ، وَلاَ سَبِّ وَ روايت كيا اور اس نے اسے دو احادیث كي صورت مين المَلكَةِ». أَخْرَجَهُ النَّرْمِذِيُّ، وَفَرَّقَهُ حَدِنِنَيْر، الله الله بيان كيا ہے اور اس كي سند مِين ضعف ہے) وَفِي إِسْنَادِهِ صَغفَ .

لغوى تشرق : ﴿ لا يدخل المجنة ﴾ لينى آغازى ميں جنت ميں داخل نہيں ہوگايا يہ معنى ہيں كہ پہلے كوئى سزا اور عذاب اگر ہے تو اسے بھلے بغير جنت ميں نہيں جا سكے گا۔ ﴿ حب ﴾ خاء پر فتح اور باء پر تفديد وهو كه بازجو دهو كه و فريب سے لوگوں ميں فساد اور خرابی پيدا كرے۔ ﴿ وله سنى المملكة ﴾ ملكة كم معنى ميں ہے۔ ﴿ سيئى المملكة ﴾ جو اپنے غلاموں سے ملكة كم بخت ميں ساوك كرے اور يہ بھى جائز ہے كہ ملكة كو بخت عادت كے معنى ميں ليا جائے تو اس صورت ميں

سئى الملكة كامعنى موكار بدخلق اور برعادت آدى-

حاصل کلام: اس حدیث میں ہے کہ دھو کہ دینے والے ' بخیل اور بد اظال کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ وہ جنت میں نہیں جائیں گے بلکہ وہ اپنے ان گناہوں کا خمیازہ بھگت کر ہی جنت میں جائیں گے۔

الرَّصَاصَ. أَخْرَجَهُ البُخَارِيُ.

لغوى تشریح: ﴿ من تسمع ﴾ باب تفعیل سے ماضی كاصیغہ ہے اور اس میں تكلف پایا جاتا ہے ' معنی اس كے یہ ہیں كہ جو شخص كى قوم كى بات سنے ميں برى سعى و جدوجهد كرتا ہے يعنی چھپ كر مخفی طور پر بات سنے كى كوشش كرتا ہے اور رہى ہي بات كہ اس كے كان ميں لوگوں كى بات بغير كى تكلف و اہتمام اور بغيراس كى كوشش اور جدوجهد كے پڑ جائے تو اس پر اس سلسلہ ميں كوئى مؤاخذہ نہيں ليكن اس كا مخفى ركھنا اور اسے نہ بھيلانا اس پر واجب ہے۔ جب كہ وہ ناپہنديدہ نہ ہو اور كى فساد كاسب نہ بن رہى ہو۔ ﴿ صب ﴾ صيغة مجمول ليمنى اس كے كانوں ميں انڈيلا جائے 'ؤالا جائے گا ﴿ الانك ﴾ همزه پر مداور نون پر ضمہ۔ بمعنى سيسه۔

حاصل کلام: اس حدیث میں اس بات کی ممانعت ہے کہ آدی کی دو سرے آدی یا قوم کے راز و خفیہ باتیں جو دو سرے کے روبرو بیان کرنا وہ نہیں چاہتے' بڑے اہتمام' توجہ اور کوشش سے سننے کی ٹوہ میں لگا رہے۔ ایسے آدی کے کانوں میں قیامت کے روز پکھلا ہوا سیسہ ڈالا جائے گا۔ یہ مجلسی آداب میں سے ایک ادب ہے جے ملحوظ رکھنا چاہئے۔ امام بخاری رہائتے نے اپنی کتاب"الادب المفرد' میں یہ روایت نقل کی ہے کہ سعید مقبری سے مروی ہے کہ ابن عمر بڑی اللہ کسی صاحب سے گفتگو کر رہے تھے یہ صاحب بھی ان کے سعید مقبری سے مروی ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنمانے ان کے سینے پر تھیٹر رسید کیا اور فرمایا کہ جب دو آدی الگ سے بات چیت کر رہے ہوں تو ان کی باتیں نہ ساکرو۔ یہ ممنوع ہے۔ بسرحال کسی کی راز داری میں ماضات درست نہیں۔

(۱۳۰۵) وَعَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ حَفْرت الْسَ بَوْلَةُ سے مُوی ہے کہ رسول الله اللَّهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ فَ فَهِا "اس شخص کو مبارک ہے جس کو اپنے عَمَالَی عَنْهُ عَنْهُ عَنْ عیب نظر آئیں اور دو سرے لوگوں کے عیوب نظرنہ عَیْهُ مَنْ اور دو سرے لوگوں کے عیوب نظرت میں میں اور دو سرے لوگوں کے عیوب نظرت کو ہزار نے حس سندے نکالاہے)

لغوى تشريح: ﴿ طوبى ﴾ ك "طاء" پر ضمه اور مقصوره ب طيب سے اسم ب يا جنت كے ايك ايك درخت كا نام ب جس كے سايہ ملك ورخت كا نام ب جس كے سايہ ميں سوار ايك سو سال تك چلنا رہے گا گروہ سايہ ختم نه ہوگا۔ اس سے مراد يہ ہے كہ درخت اس آدى كيكئے ہے جو دو سرول كے عيب تلاش كرنے سے پہلے اپنے عيول پر نظر ركتا ہے اور دو سرول كے عيوب بيان كرنے سے اجتناب كرتا ہے۔ ان سے ازالہ كى كوشش كرتا يا اس پر ركتا ہے۔ ان سے ازالہ كى كوشش كرتا يا اس پر دہ يو في كرتا ہے۔

حاصل کلام: اس مدیث میں ایسے مخص کی خوش بختی کا ذکر ہے جو اپنے عیوب سے سروکار رکھتا ہے۔ دو سرول کے عیوب سے سروکار رکھتا ہے۔ دو سرول کے عیوب اس کے علم میں آجائیں تو ان پر پردہ ڈالٹا ہے اور دو سرے لوگوں کے سامنے بیان کرنے سے اجتناب کرتا ہے اور اپنے عیوب کو دور کرنے کی فکر اسے دامن گیررہتی ہے۔ ایسے مخص کیلئے خوشی اور مقام مسرت ہے یا اسے قیامت کے روز اللہ تعالی انعام میں بہت بڑا سابیہ وار درخت نصیب فرمائے گا۔

(۱۳۰٦) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ حَفرت ابن عمر بُنَ الله على الله الله الله الله الله تعالَى عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله الله عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله الله عَلَيْهِ اور اكر كرچك وه الله الي حالت بين الما قات الله عَلَيْهِ اور اكر كرچك وه الله الي حالت بين الما قات وَاخْتَالَ فِي مِشْيَتِهِ لَقِي اللّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ كرے كاكه وه اس پر غضب ناك موكا۔ " (مام ن غضبانُ». أَخْرَجُهُ الحَاكِمُ، وَرِجَالُهُ فِقَاتَ. الله كالله اور اس كر داوى الله بين)

لغوى تشريح: ﴿ تعاظم في نفسه ﴾ اپنج جي مين خيال كرتا ہے كه وه كوئى برا آدى ہے اور وه اليى تعظيم كا استحقاق ركھتا ہے دو سرانسين ركھتا۔ ﴿ احسال ﴾ اكركر چلنا كبرانه چال چلنا۔

حاصل کلام: اس مدیث میں تکبرے چلنے کو خدا کی ناراضگی اور غضب ناکی کا سبب قرار دیا گیا ہے۔ تچی بات یکی ہے کہ الیی چال ایسے لوگ ہی چلتے ہیں جن کے دماغ میں بڑا ہونے کا سودا سمایا ہوتا ہے۔ علامہ نووی روایت کہ اس کہ تکبریہ ہے کہ اپنے آپ کو بلند و بالا سجھتے ہوئے لوگوں کو حقیر جانا جائے اور حق بات کا انکار کر دے۔ این جر کی روایت نے نواج میں کما ہے کہ تعاظم اور تکبر دو طرح کا ہوتا ہے ایک باطن اور دو سرا ظاہر۔ حدیث کا پہلا جملہ باطن کو دو سرا جملہ ظاہر کو بیان کر رہا ہے اور دونوں ہی کمیرہ گناہ ہیں اور شرعاً حرام ہیں۔ ترخدی کی ایک روایت میں ہے کہ جس کے دل میں ذرہ برابر تکبر ہوگا' وہ جنت میں نہا سکتا۔

(۱۳۰۷) وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ حَفرت سَل بن سعد بن الله عَنهُ عَالَ: قَالَ: قَالَ الله الله الله عَنهُ عَالَ: قَالَ: قَالَ الله الله الله عَنهُ عَالَ: عَالَى عَنهُ عَالَ: عَالَ الله الله الله عَنهُ عَالَ: عَالَ الله الله عَنهُ عَلَى الله عَنهُ عَالَ: عَالَ الله عَنهُ عَلَى عَنهُ الله عَنهُ عَنهُ عَنهُ عَنْ كَام هِد "(اس كو ترذى نے روایت كیا ہے اور اسے المشّیطان ِ ". أَخْرَجُهُ النَّرْمِذِيُ ، وَقَالَ: حَننْ حَن قرار ویا ہے)

لغوى تشریح: ﴿ المعجلة ﴾ عین اور جیم پر فقد کى كام كو انجام دینے میں جلدى كرنا سرعت اور تیزى ہے كام كرنا يہ عن اور تیزى ہے كام كرنا يہ قابل فدمت حركت ہے اس لئے كه اليا كرنے ہے امور كے انجام پر غور و فكر كرنے اور ان مين خوب چھان بین كرنے كى نوبت نہيں آتى اور اى كے نتیجہ میں انسان ہلاكت كے كنارے پر پہنچ جاتا ہے اور يہ شيطان كا وهوكه و فريب اور اس كى وسوسه اندازى ہے جس سے بسر نوع بيخا عاہمے۔

(۱۳۰۸) وَعَنْ عَآئِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ حَفْرت عَائَشَهِ بِثَيْنَا ہِ مُوى ہے كه رسول الله تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ سُتَيَا ہے فرمایا "بر فلتی نحست ہے۔" (اس كو احد ن ﴿ اللَّمُومُ سُبُوءُ الْخُلُقِ ﴾ . أَخْرَجَهُ روایت كیا ہے اور اس كی سند ضعیف ہے)

أَخْمَدُ، وَفِي إِسْنَادِهِ ضَغْفٌ.

لغوى تشريح: ﴿ المشوم ﴾ شوم ، يمن اور بركت كى ضد بـ اس ك شين بر ضمه اور ممزه ساكن با اور آسانى سے برها جاتا ہے يا جرواؤ ميں تبريل ہو جاتا ہـ ـ

حاصل کلام: اس حدیث سے معلوم ہوا کہ کوئی نحوست یا مصبت جو انسان پر وارد ہوتی ہے اس کا اصل سبب بد خلقی ہے۔ نیز یہ بھی کہ بد خلقی اور خوش خلقی انسان کے اختیار میں ہے اگر چاہے تو بدخلقی کی راہ اختیار کر لے اور چاہے تو خوش خلقی کی شاہراہ پند کر لے۔ بدخلقی کا انجام نحوست ہے اور خوش خلقی کا انجام خیرو برکت ہے۔ کا انجام خیرو برکت ہے۔

(۱۳۰۹) وَعَنْ أَبِيْ الدَّرْدَآءِ رَضِيَ حَفْرت ابوالدرداء وُالَّةِ ہے مروی ہے کہ رسول الله الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهُ اللهُو

حاصل کلام: اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالی باکشرت لعنت کرنے والے ایسے لوگوں کی سفارش قبول نہیں فرمائے گا اور نہ ایسے لوگوں کی شہاوت قبول کی جائے گی۔ اس قبولیت شہادت کا بعض نے تعلق ونیا سے بتایا ہے کہ چونکہ ایسے لوگ فاس ہوتے ہیں' اس لئے ان کی شہادت ونیا میں قبول نہیں کی جائے گی اور بعض نے کما ہے کہ یہ لوگ قیامت کے روز انبیاء کرام "کی تبلیغ وین پر شہادت نہیں دے سمیں گے اور بعض نے کما ہے کہ یہ اللہ کی راہ میں مارے جائیں تب بھی شہادت کے مرتبہ کو نہیں پا سمیں گے۔ (سبل)

(۱۳۱۰) وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ حَفْرت معاذ بن جَبلِ الْمُلِثَّرَ سے مُروی ہے کہ رسول رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ الله اللَّهِيِّمِ نَهُ وَمِايا ''جو شخص کی مسلمان کو کی گناه رَسُولُ اللهِ ﷺ: "مَنْ عَيَّرَ أَخَاهُ کی عار ولائے گا تو وہ خود وہ کام کر کے مرے گا۔''

بِذَنْبِ لَمْ يَمُتْ حَتَّى يَعْمَلَهُ». أَخْرَجَهُ (اس كو ترفرى نے نكالا ہے اور اسے حن قرار دیا ہے النُوْمِذِيُّ، وَحَشَّنَهُ، وَسَنَدُهُ مُنْقَطِعٌ.

لغوى تشريح: ﴿ عبر ﴾ تعييرت ماضى كاصيغه بي يعنى اسے عاركى طرف منسوب كيا اور اسے براكما تاكد اس كو ذليل و رسواكرے۔

حاصل کلام: اس حدیث سے معلوم ہوا کہ کسی کو بر سرعام عیب یاد دلا کر اس کی تذلیل و تحقیر کرنا گناہ ہے اور جو مخص ایسا کردار ادا کرے وہ عمل مکافات کیلئے بھی تیار رہے حالانکہ مسلمان بھائی کے عیب پر تو پردہ ڈالنے کی تلقین ہے کہ جو آج کسی کے عیب کی پردہ پوشی کرے گا اللہ تعالی قیامت کے روز اس کے عیب چھیا دے گا۔

(۱۳۱۱) وَعَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيْم، معرت بنربن عَكِيم اين باپ سے اور انهوں نے عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى اين واوا سے روايت كى ہے كه رسول الله اللَّهِ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «وَمُلْ نے فرمایا "بهلاکت ہے اس شخص پر جو جھوئی باتیں ساللَّذِي يُحَدِّثُ فَيَكْذِبُ لِيُصْحِكَ بِهِ كرلوگوں كو بشائے۔ اس پر بهاكت ہے۔ پھراس پر للکت ہے۔ پھراس پر اللَّذِي يُحَدِّثُ فَيَكُذِبُ لِيُصْحِكَ بِهِ كَلُوكُونَ كَو بشائے۔ اس پر بهاكت ہے۔ پھراس پر اللَّذِي يُحَدِّثُ فَيَنْ لَهُ ، ثُمَّ وَيُلٌ لَهُ ». أَخْرَجَهُ بهاكت ہے۔ "(اسے تيوں نے قوی سند كے ساتھ روايت اللَّذَةُ ، وَإِسْنَادُهُ وَيِئْ .

حاصل کلام: جموث بولنا تو قرآن و سنت کی روشن میں ویسے ہی حرام اور گناہ کبیرہ ہے گراس حدیث سے معلوم ہوا کہ جموث بیان کرکے لوگوں کو ہنسانا اور ان کی دلچیں و دل گلی کا سامان مہیا کرنا بھی حرام ہے کیونکہ خوشی کا اظہار تو کسی اچھی بات پر ہونا چاہئے نا کہ جموثی بات پر۔ جو شخص ایسے جرم کا مرتکب ہواسے روک دینا چاہئے۔

حضرت انس رہائی ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ملی ہو اس کا ملی ہے کہ رسول اللہ ملی ہو اس کا ملی ہو اس کا کفارہ بیر ہے کہ تو اس کیلئے اللہ سے مغفرت طلب کرے۔ " (اسے حارث بن الی اسامہ نے ضعف سند سے روایت کیا ہے)

(١٣١٢) وَعَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ، عَن ِ النّبِيِّ ﷺ قَالَ: 
(كَفَّارَةُ مَن ِ اغْتَبْتَهُ أَنْ تَسْتَغْفِرَ لَهُ».
رَوَاهُ الحَارِثُ بُنُ أَبِي أَسَامَةَ بِإِسْنَادِ ضَعِبْفٍ.

حاصل کلام: یہ حدیث دلیل ہے کہ غیبت کے گناہ کو دور کرنے کیلئے استغفار کافی ہے۔ لیکن علاء کا قول ہے کہ یہ اگر معلوم ہو ہے کہ یہ اس صورت میں ہے جبکہ آدمی کا آتا پتا معلوم نہ ہو جس کی غیبت کی گئی ہے۔ اگر معلوم ہو جائے تو پھراس سے معافی کے بغیر چارہ نہیں۔

(١٣١٣) وَعَنْ عَآئِشَةَ رَضِي اللَّهُ مُحْرِت عائشه وَثَيَهُ إلى روايت ہے كه رسول الله

تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ النَّهِمِ فَيْ فَهِ مِهِا "بندول مِن الله كَ نزويك سب سے يَعَالَى عَنْها وَاللهُ عَنْها اللَّهُ مَعْوض بنده وه ب جو سب سے زياده جَمَّرُ الو ہو۔ " الْخَصِمُ». أُخْرَجَهُ مُسْلِمٌ. (مسلم)

لغوى تشريح: ﴿ الالله ﴾ ممره پر فتح اور لام پر فقر اور دال پر تشديد - سخت جھڑالو اور ﴿ المحصم ﴾ كے "خا" اور صاد پر فتح اس كامعنى بھى جھڑنے والا -

حاصل كلام : لڑنے جھڑنے میں شدت اور تخی كرنا شريف لوگوں كاكام نہيں۔ يه ان لوگوں كاكام ہے جو عندالله سب سے زيادہ مبغوض ہيں۔ شدت اور تخی دونوں حرام ہيں مگر اپنے حقوق كے حصول كيليح جائز حد تك جھڑنا جائز ہے۔

# ه - بَابُ التَّزِغِيبِ فِي مَكَادِمِ مَكَارِمِ اطْلاق (الشََّصِ عَدِه اطْلاق) كَى الْأَخْلاَقِ فِي مَكَادِمِ م الأَخْلاَقِ

حضرت عبداللہ بن مسعود رہالتہ سے مروی ہے کہ (١٣١٤) عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ نیکی کی طرف راہنمائی کرتا ہے اور نیکی جنت کی ﷺ: «عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ، فَإِنَّ جانب رہنمائی کرتی ہے اور آدمی ہمیشہ سیج بولتا ہے اور الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى البِرِّ، وَإِنَّ البِرَّ سے کی تلاش میں رہتا ہے تاآئکہ اسے اللہ کے ہاں يَهْدِي إِلَى الجَنَّةِ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ صدیق لکھا جاتا ہے اور جھوٹ سے بچو۔ جھوٹ گناہ يصْدُقُ، وَيَتَحَرَّى الصَّدْقَ حَتَّى کی جانب لے جاتا ہے اور گناہ آتشیں جنم کی جانب يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ صِدِّيقاً، وَإِيَّاكُمْ وَالكَذِبَ، فَإِنَّ الكَذِبَ يَهْدِي إِلَى کے جاتا ہے اور آدمی ہمیشہ جھوٹ بولتا رہتا ہے اور الفُجُورَ، وإن الفُجُورَ يَهْدِي إِلَى جھوٹ میں کو مشش کر آ رہتا ہے تو اسے اللہ کے ہاں النَّار، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ، جھوٹا لکھا جا تا ہے۔" (بخاری ومسلم) وَيَتَحَرَّى الكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ

كَذَّاباً». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

لغوى تشریح: ﴿ باب السوغیب ﴾ "مكارم" مكومه كى جمع به مكومه كى جمع مكومه كى ميم اول پر فتح كاف ساكن اور "را" پر ضمه به شریفانه كام كو كتے جی ۔ ﴿ عليكم بالصدق ﴾ اس كا معنى صدق كو لازم كرنے اور افتيار كرنے كا ـ ﴿ فان الصدق ﴾ يعنى صدق كو لازم كورنے اور اس پر مداومت افتيار كرنا ﴿ يستحرى الصدق ﴾ صدق كے سلم ميں انتهائى كوشش اور جدوجمد و صديفا ﴾ صادك ينج كره اور دال پر تشديد - صدق ميں مبالغه كو كتے

ہیں۔ انتمائی سی بولنے والا۔ اس حدیث میں سی بولنے والے کے حسن خاتمہ اور اس کے برے انجام سے م مامون و محفوظ ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ ﴿ المفجور ﴾ "فاء" پر ضمہ اس کے معنی ہیں فساد کی جانب ميلان ركھنا اور معاصي كى طرف ليكنے كوفنق و فجور كہتے ہيں اور بير شرر و برائى كيلئے جامع نام ہے۔ ﴿ حسى یکتب عندالله کداب ﴾ مؤلف نے فتح الباری شرح بخاری میں کما ہے کہ کتابت سے مرادیاں اس ك بايس فصله كرنا ب اور ملاء اعلى س دونول مخلوق كيك اس كا اظمار كرنا ب-

(١٣١٥) وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ حَ**صْرت الوهررِه بْنَاتَّة سے مروی ہے** کہ رسول اللہ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَلْكِيمُ نِهُ فرمايا "بهمَّانَى سے بجو۔ بهمَّانی سب سے بڑا قَالَ: «إِيَّاكُمْ وَالطَّنَّ، فَإِنَّ الطَّنَّ جَعوت ہے۔" (بخاری ومسلم) أَكْذَبُ الْحَدِيثِ ». مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

حاصل کلام: دونوں احادیث میں جموث سے بیخے اور بمیشہ سیائی کو افتیار کرنے کا تھم ہے۔ سیائی کا آخری تمرہ و منتجہ جنت ہے اور جھوٹ کا نتیجہ خالق کائنات کی ناراضکی کی صورت میں دوزخ ہے۔ گویا اس صدیث میں اشارہ ہے کہ جو کوئی اپنی تمام باتوں میں سے افتیار کرتا ہے اور سچائی کو اپنی زندگی کا عین مقصد سجمتا ہے تو سچائی اس کی زندگی کا جزو لائفک بن جاتا ہے اور اس کا نتیجہ جنت ہے۔

(١٣١٦) وَعَنْ أَبِيْ سَعِيْدِ الخُدْرِيِّ حَفْرت الوسعيد خدرى بْنَاتْد سے روايت ہے كہ رَضِيَ اللَّهُ نَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رسول الله التَّهَيِّمُ نِي فرمايا "راستول (اوركَّلي كوچول) رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِيَّاكُمْ وَالجُلُوسَ مِينَ مِيضَے سے بچو۔ صحابہ ﴿ نے عرض كيا راستوں پر بالطُّرُقَاتِ»، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! بينج بغير بمارا گزاره نبيل كيونك بم وبال بينه كرباتيل. مَا لَنَا بُدُّ مِنْ مَجَالِسِنَا، نَتَحَدَّثُ كرتے ہيں۔ آپؓ نے فرمایا "پس اگر تم نہیں مانتے تو راستہ کا حق ادا کرو۔" انہوں نے عرض کیا اس کا حق کیا ہے؟ فرمایا ''آنکھوں کو نیچے رکھنا۔ اذیت رسانی نه كرنا اور سلام كا جواب دينا. امر بالمعروف اور ننى عن المنكر كرنا. " (بخاري ومسلم)

فِيْهَا، قَالَ: «فَأَمَّا إِذَا أَبَيْتُمْ فَأَعْطُوا الطّريقَ حَقَّهُ»، قَالُوا: وَمَا حَقَّهُ؟ قَالَ: «غَضُّ البَصَرِ، وَكَفُّ الأَذَى، وَرَدُّ السَّلاَمِ، وَالأَمْرُ بِالمَعْرُوفِ، وَالنَّهُيُ عَنِ المُنْكَرِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

لغوى تشريح: ﴿ اياكم والمجلوس ﴾ منصوب اس لئے ہے كه اس سے مقصود درانا اور خردار كرنا ب لینی اس سے خوف کھاؤ' ڈرو اور مختاط رہو۔ ﴿ مالنا بلد ﴾ بد کے ''باء'' پر ضمہ اور دال پر تشدید- کوئی جارا جائے فرار شیں۔ ﴿ لا بدمنه ﴾ وہال كما جاتا ہے جمال اس كے بغير كوئى جارہ نہ ہو اور جس كے سر انجام دیے بغیر گزارہ نہ ہو معنی میہ ہوا کہ ضرورت و حاجت ہمیں راستوں پر بیضے کیلئے مجبور کرتی ہے۔ پی اس سے ہمارے لئے کوئی کشادگی و فراخی کی گنجائش نہیں۔ ﴿ فان ابست ﴾ پی اگر تم لوگوں کے راستوں میں بیٹھنے سے باز نہیں آئے تو پھر راستہ کا حق ادا کرو اور وہ سے کہ اپنی نظروں کو غیر محرم پر پڑنے سے بچاؤ۔ ﴿ کف الاذی ﴾ راہ گیروں کو اذیت وینے سے رک جاؤ اور دو سری روایات میں راستے کے حق کے بارے میں مزید بیان بھی ہے کہ راستہ کی راہنمائی کرے' مصیبت زدہ کی فریاد رسی کرے' گم کردہ راہ مسافر کو راہ راست و کھائے۔ جب کوئی چھینک آنے کے بعد المحمد للمہ کے تو اس کا جواب (برحمک الملہ) وے۔

حاصل کلام: اس حدیث میں راستوں میں جہاں ہے لوگ گزرتے ہوں بیٹھنا اور قصہ گوئیاں کرنا ممنوع ہے۔ گلی کوچوں میں بیٹھنا' راہ چلنے والوں کیلئے راستہ ننگ کرنا کوئی شرافت ہے۔ راستوں پر خواتین کا آنا جانا بھی رہتا ہے۔ لامحالہ ان کیلئے مشکل پیدا ہوتی ہے ان کے علاوہ ٹرلفک کے مسائل ہیں اور اگر راستے پر بیٹنا مجبوری ہو تو پھراس کے حقوق کی اوائیگی ضروری ہے جیسا کہ اوپر بیان ہو چکا ہے۔

(۱۳۱۷) وَعَنْ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ حضرت معاويه بِالتَّمَّةُ سے روایت ہے کہ رسول الله تعالَی عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ طَلْقَيْمَ نَهِ فَرِمالِ "الله تعالَى جس شخص سے بھلائی و خیر ﷺ: "مَنْ بُودِ اللَّهُ بِهِ خَیْراً بُفَقِّهُ فِي کا اراده فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔" الدِّین ِ"، مُنْقَدُ عَلَیْهِ.

(بخاری وسلم)

لغوى تشريح: ﴿ الفقه فى الدين ﴾ قواعد اسلام كاسكهنا الله و سنت كه طال و حرام كى معرفت عاصل كرنا در المائم ك تخريج شده اقوال كى معرفت تو اسه اس المام كه ند جب كى نقد كس ك يه نقد فقد في الدين نهيس ب-

(۱۳۱۸) وَعَنْ أَبِيْ الدَّرْدَآءِ رَضِيَ حَفْرت الوالدرداء بِنَاتِرَ بِهِ روايت م كه رسول اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهُ طَلَّيْتِ فَي فَرِمايا "التَّجِ خَلَق سے زيادہ كوئى اور چز رَقَى اللهُ طَلَّةِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ

حاصل کلام: اس حدیث سے معلوم ہوا کہ قیامت کے روز ترازو بھی ہوں گے جن میں اعمال تولے اور وزن کئے جائیں گے اور ترازو میں سب سے وزنی چیز انسان کے عمدہ اخلاق ہوں گے۔ اس سے اچھے اور بهترین اخلاق کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔

(١٣١٩) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ حَفْرت ابن عُمرِينَ الله عَنْ ابْنِ عُمرِينَ الله الله الله الله الله عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَنْهُمَا فَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَنْهُمَا فَالِمَان كاجزء ہے۔" الله عَنْهُ وَ الإيمَان ». (بخاری ومسلم)

مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

لغوى تشریح: ﴿ المحیاء ﴾ لغوى طور پر حیا کے معنی ہیں 'کسی عیب کے ڈر سے طبیعت میں تغیر و اکساری پیدا ہونا اور شرعاً یہ ایسی خصلت و عادت ہے جو برے اور بدنام کام سے بیخ کا موجب و باعث ہوتی ہے اور حقد ارکے حق میں کوئی کو تاہی و کمی کرنے سے روئی ہے اور حیا اگرچہ ایک طبعی خصلت ہے لیکن اسے شرقی طور پر استعال کرنے ہی کیلئے جانے اور نیت کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لئے اس کو ایمان کا جزء قرار دینے کے ایمان کا جزء قرار دیا گیا ہے اور بھی کلیٹا کسی بھی ہوتا ہے اور اسے ایمان کا جزء قرار دینے کے مغنی یہ ہیں کہ صاحب حیا کو اس کا حیا گناہوں کے ارتکاب سے باز رکھتا ہے۔ جس طرح کہ ایمان گناہوں سے روکنے کا سبب ہوتا ہے 'اسی طرح حیا بھی انسان کو معاصی و گناہوں سے بیخنے میں ممد و معاون ثابت ہوتا ہے بلکہ یوں سمجھیں کہ ڈھال کا کام دیتا ہے۔ (سبل السلام)

(۱۳۲۰) وَعَنْ أَبِيْ مَسْعُودِ رَضِيَ حَضِرت ابومُسعود بن الله عَنْ أَبِيْ مَسْعُودِ رَضِيَ حَضِرت ابومُسعود بن لله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ طَلْ اللهِ طَلْ اللهِ عَلَمَا " كِهَلَ اللهِ عَنْهُ قَالَ: عَالَ رَسُولُ اللهِ طَلْ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

حاصل کلام: پہلے ثبوت کے کلام سے مراد وہ بات ہے جس پر سب انبیاء کا اتفاق ہے۔ یہ چیزان کی شریعتوں کی طرح منسوخ نہیں ہوئی۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ پہلی شریعتوں کی پچھ باتیں الی ہیں جو منسوخ نہیں۔ ان میں ایک بیہ ہے کہ "جب تو شرم و حیا نہ کرے تو جو چاہے کر" بے حیائی سے روکنے کا جب بد ذرایعہ نہیں تو انسان بے حجابی میں جو چاہے گا، کرے گا۔ بعض نے کما ہے کہ اس کامفهوم بد ب کہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے دکھ لواگر وہ الیا ہو کہ اس سے حیاء کی جائے تو اسے چھوڑ دو۔ (سبل) (١٣٢١) وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ حَفْرت ابو مِريه وَ فَاللَّهُ سِ مُروى بِ كه رسول الله اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: ۚ قَالَ رَسُولُ اللهِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: ۚ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِمُ فَي فرمايا "قوى مومن احِها" الله كم بال زياده عَيْد: «المُؤْمِنُ القَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُ محبوب ب ضعيف و كزور مومن س - برمومن يل إِلَى اللهِ مِنَ المُؤْمِنِ الضَّعِيفِ، بَعَلائي والْجِهائي ہے۔ جو چیز تیرے لئے منافع بخش ہے وَفِي كُلِّ خَيْرٌ، اخْرِصْ عَلَى مَا اس کی حرص و لالچ کر۔ مدد صرف اللہ سے طلب کر' بَنْفَعُكَ، وَاسْتَعِنْ بِاللهِ، وَلاَ تَعْجِزْ، عاجز و درمانده بن كرند بيرُه اور اگر تَجْمَتِ چيز حاصل هو تو اس طرح مت کهو که اگر فلال کام میں نے اس وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلاَ تَقُلْ: لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَذَا كَانِ كَذَا وَكَذَا، وَلَكِنْ طرح سرانجام دیا ہو تا تو اس سے مجھے بیہ اور بیہ فوا کد

قُلْ: قَدَّرَ اللَّهُ، وَمَا شَاءَ فَعَلَ، فَإِنَّ حاصل ہوتے۔ بلکہ اس طرح کما کرو کہ اللہ تعالیٰ «لَوْ» تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ». أَخْرَجَهُ نے اپنی تقدیر میں جو چاہا۔ کیونکہ لفظ "لو" یعنی اگر مندِمّ.
شیطان کے عمل کا دروازہ کھولتا ہے۔" (مسلم)

لغوى تشريخ: ﴿ فَانَ لُو ﴾ "لو" كالفظ كنى كام كم مراد اور مقصود كے ظاف واقع ہونے پر بولا جاتا ہے۔ مثلاً كوئى آدى كہتا ہے اگر ميں اس طرح كرتا تو اس كا نتيجہ لازماً اس طرح ہوتا جيسا كہ حديث بالا ميں فدكور ہے۔ ﴿ تفسع عمل السبطان ﴾ يہ شيطان كا عمل كھول ديتا ہے۔ لينى اچھے كام كے ہاتھ سے نكل جانے پر شيطان اسے شدت حرص اور حسرت و افسوس پر ابھارتا ہے اور قضاء و قدر پر عدم رضامندى پر ماكل كرتا ہے اور اس ميں تقدير كو بدلنے كے امكان كا كمان دلاتا ہے۔

حاصل کلام: اس حدیث میں لفظ "لو" جس کے معنی "اگر" کے ہوتے ہیں کے استعال سے منع فرایا گیا ہے اور بعض احادیث سے اس کے استعال کی گنجائش نظر آتی ہے۔ لمذا یہ ممانعت تزری ہے " تحری نہیں۔ نہیں۔ قاضی عیاض وغیرہ کی ہیں رائے ہے۔ گر بعض علاء نے کہا ہے کہ اگر "لو" کے بارے میں یہ عقیدہ رکھا جائے کہ اگر "لو" کے بارے میں اس عقیدہ رکھا جائے کہ اگر "لو" کا استعال حرام ہے اور اگر ہیہ عقیدہ ہو کہ وہی ہو کر رہنا تھاجو ہو چکا ہے اور ہوگا بھی وہی جو پہنا اس طرح برآمہ ہو آگر وہی استعال حرام ہے اور اور گا بھی وہی جو تقدیر اللی میں ہے تو ایسی صورت میں لفظ "لو" کا استعال درست ہوگا، ممنوع نہیں ہوگا۔ اس طرح اگر دین اسلام کی تابعداری نہ کرنے پر تاسف کی صورت میں "لو" کہتا ہے تو یہ بھی جائز ہے۔ دو سرے اس حدیث میں قوی و مضبوط مومن کو اللہ تعالی ضعیف و کمزور کے مقابلہ میں مجبوب رکھتا ہے کیونکہ جماد میں مدید قوت و طاقت کی ضرورت ہے۔ تندرست و صحت مند آدی بیار و کمزور آدی کے مقابلہ میں دین کی خدمت بھی زیادہ کر سکتا ہے اور عبادت بھی زیادہ اور غراء و مساکین اور ضرورت مندوں اور عاجت خدمت بھی زیادہ کر سکتا ہے۔ لیکن قوت و ہمت کے باوجود انسان تبھی کچھ کر سکتا ہے جب اللہ مندوں کی خدمت بھی زیادہ کر سکتا ہے۔ لیکن قوت و ہمت کے باوجود انسان تبھی کچھ کر سکتا ہے جب اللہ تعالی کی مدد شامل طال ہو۔ اس لئے اس میں تکم ہے کہ بمرنوع اللہ تعالی سے مدد طلب کرو۔ وہی تمارا تعالی کی مدد شامل طال ہو۔ اس لئے اس میں تکم ہے کہ بمرنوع اللہ تعالی سے مدد طلب کرو۔ وہی تمارا

(۱۳۲۲) وَعَن ِ عِيَاض ِ بْن ِ حِمَادٍ حَفْرَت عَيَاض بِن حَمَار بِنَاتُّة سے روايت ہے كه رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رسول الله طُنَّة اللهِ عَلَىٰ كه "الله تعالَى نے مجھ پر رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى وَى نازل فرمائى ہے كہ تواضع واتحسارى كرو يهال أَوْحَى إِلَيَّ أَنْ تَوَاضَعُوا ، حَتَّى الاَ تَب كه كوئى روسرے پر زيادتى نه كرے اور نه كوئى ينبغيَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ ، وَالاَ بَفْخَرَ روسرے پر فخركرے ـ "(مسلم) أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ ، أَخَدٍ ، وَالاَ بَفْخَرَ روسرے پر فخركرے ـ "(مسلم) أَحَدٌ ، أَخْرَجُهُ مُسْلِمٌ .

لغوى تشريح: ﴿ السواصع ﴾ تذلل و اعسارى - يدكبركى ضد ، متكبروه مخص ، جو دوسرول ك

مقابلہ میں اپنے آپ کو بڑا اور ممتاز سمجھتا ہے۔ احکام اللی کی بغاوت کرتا ہے اور فسق و فجور میں مبتلا ہو جاتا ہے اور لوگ اس سے اس وجہ سے نفرت کرتے ہیں۔ جب تواضع تکبر کی ضد ہے تو تواضح کے آثار بھی اس کے مخالف ہوں گے۔

حاصل کلام: اس حدیث میں تواضع و اعساری اختیار کرنے کی تلقین و ترغیب ہے۔ باوجود بلند مرتبہ اور بلند شان ہونے کے 'انسان کا اپنے آپ کو دو سرول کے مقابلہ میں بڑا نہ سمجھنا اور لوگوں کو حقیر تصور نہ کرنا تواضع ہے۔ تواضع و انکساری ہے انسان دو سرے انسانوں کو اپنا دوست اور ہمنو ا بنالیتا ہے اور تکبرو نخوت ہے لوگوں کو اپنے ہے دور کرلیتا ہے۔

دَآءِ رَضِي حضرت ابوالدرداء بن تشر سے روایت ہے کہ رسول النّبی الله سلّ الله علی کی درایا دوایت ہے کہ رسول النّبی علی الله سلّ الله سلّ الله علی الله تعالی الله تعال

(١٣٢٣) وَعَنْ أَبِيْ الدَّرْدَآءِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، عَن النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "مَنْ رَدَّ عَنْ عِرْض أَخِيهِ قَالَ: "مَنْ رَدَّ عَنْ عِرْض أَخِيهِ بِالغَيْبِ رَدَّ اللَّهُ عَنْ وَجُهِهِ النَّارَ يَوْمَ القَيْامَةِ». أَخْرَجُهُ التُومِذِيُّ، وَحَشَنَهُ، وَلاحْمَدَ مِنْ حَدِيْتِ أَسْمَاءً بِنْتَ يَرْبُدَ نَحُوهُ.

#### مدیث بھی ای طرح ہے)

لِغوى تَشْرَتَكَ : ﴿ من دد عن عوض احسِه ﴾ اس كا مطلب ہے كہ جس نے اپنے بھائى كى عدم موجودگى میں اس كا دفاع كيا اور اس كى آبرو كى حفاظت كى ﴿ بىالىغىيب ﴾ الىي صورت میں جب اس كا بھائى موجود نہیں تھا'غیر حاضر تھا۔

حاصل کلام: اس حدیث میں اس مسلمان کی بری فضیلت کا بیان ہے جو اپنے مسلمان بھائی کی عدم موجودگی میں اس کی عزت و آبرو کی حفاظت کرتا ہے اور اس کا دفاع کرتا ہے بلکہ یہ دفاع واجب ہے کیونکہ یہ انکار مکر کے باب میں ہے۔ یمی وجہ ہے کہ ایک حدیث میں دفاع نہ کرنے والے کی فدمت بھی آئی ہے۔ بھر اس دفاع سے فیبت وغیرہ کرنے والے کی حوصلہ تھنی ہوتی ہے آئندہ وہ اس سے اجتناب کرے گا اور جس کا دفاع کیا ہے' اس سے بھائی چارہ اور محبت پیدا ہوتی ہے۔

راوی حدیث: ﴿ اسماء بنت یزید رُکَهُ اَ یه یزید بن سکن کی صاحب زادی تھیں۔ قبیلہ اشل سے تھیں اس کے استحلیہ کملاتی تھیں۔ خواتین کی خلیبہ تھیں۔ یرموک میں شریک ہوئیں۔ اس روز اس نے اپنے خیمہ کی کلڑی سے نو دشمنوں کو قمل کیا۔

(۱۳۲۶) وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ حَضرت ابو ہریرہ رُٹائٹر سے مروی ہے کہ رسول الله الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْداً بِعَفْوِ إِلاَّ عِزَّا، وَمَا نهي بِرُهَا تَا مَرُ عِزت مِن اور نهيں تواضح كرتا كوئى تواضع كرتا كوئى تواضع كرتا كيك مُر الله تعالى اس كو بلند كرتا ہے۔" تَعَالَى». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ، (مسلم)

لغوى تشریح: ﴿ مازاد الله رجلا بعفو ﴾ الله اس مخص كو جو عفو و درگرر كرتا به نبيس برهاتا۔ يعنى اس كاكسى شے كے معاف كرنے كى وجہ سے يا انقام و بدلہ لينے كى قوت و طاقت كے باوجود اسے معاف كر دينے كى وجہ سے . ﴿ الا عزا ﴾ مگر عزت و ديا ميں ۔ كيونكہ عفو و درگرر كى صفت سے پجانا گيا اس نے تو دلوں ميں بہت برا مقام پيدا كر ليا يا پھر آخرت ميں بھى عزت عطا فرمائے گابايں طور كه اس كو أواب ميں اضاف فرما دے گايا عزت و توقير دنيا اور آخرت دونوں ميں عطا فرمائے گا۔ ﴿ وما تواضع احد للله ﴾ اور نميں تواضح كرتا كوئى بھى الله كيلئے ۔ يعنى اس طرح كه وہ خود جس مرتبد اور منصب كا مستحق ہے اپنے آپ كو اس سے نيچ اتار لے اس اميد و توقع كے پيش نظر كه الله كا قرب نصيب ہو جائے اس كے سواكوئى دو ميں غرض و مقصد نہ ہو۔

حاصل کلام: اس حدیث میں مکارم اخلاق کی تین چیزوں کا ذکر ہے اور تینوں اخلاق فاضلہ کی جڑیں۔ اور وہ صدقہ' عفو و درگزر اور تواضع ہیں۔ جس انسان میں یہ تینوں وصف پائے جائیں گے وہ مخض اللہ تعالیٰ کا محبوب ہوگا اور مخلوق خدا بھی اس سے محبت کرے گی۔

بِسَلاَمٍ ﴾. أَخْرَجَهُ التَّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ.

لغوى تشريح: ﴿ افسُوا ﴾ افسُاء سے امركاصيغه ہے جس كے معنى بھيلانا عام كرنا كے ہيں۔ ﴿ صلوا الارحام ﴾ وصل سے امركاصيغه ہے۔ ﴿ نسام ﴾ نون كے ينج كره اور بي نائم كى جمع ہے لينى سونے والے۔

حاصل کلام: اس مدیث میں جن امور کو موجبات جنت قرار دیا گیا ہے ان میں تین کا تعلق انسانوں کے ساتھ باہمی بیار اور محبت سے ہو اور ایک کا اللہ تعالیٰ کی عبادت سے 'گویا اشارہ ہے کہ جس کا تعلق اللہ اور اللہ کے بندوں سے درست ہوا وہ جنت میں جائے گا اور رہے بھی کہ جو ان امور خیرکی پابندی کرے گا اور سے اس کیلئے جنت کے حصول کا راستہ آسان ہو جائے گا' وہ نیکی کی شاہراہ پر چل نکلے گا اور برائیوں سے

اجتناب کرے گا۔

(۱۳۲٦) وَعَنْ تَمِيْم الدَّارِيُّ حضرت تميم دارى راه على عموى مه كه رسول الله رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ اللَّهِ اللهِ عَنْهُ عَالَ: قَالَ اللَّهِ اللهِ عَنْهُ عَالَ عَلَيْهِ اللهِ عَنْهُ وَاللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْ مرتبه به ارشاد فرمایا جم نے عرض کیا الله الله عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ الله

لغوی تشریح: ﴿ المدین المنصبحة ﴾ یعنی دین کا عمود و ستون اور اس کو قائم رکھنے کا پیانہ اور اس کا پایہ نیر نیر نواہی و تھیجت ہے۔ علامہ جزری نے انسانیہ میں کہا ہے کہ تھیجت بڑا جامع کلمہ ہے جس کے معنی یہ بیر کہ اس محض سے بھائی کا ارادہ کرنا جس کی خیر خواہی مطلوب و مقصود ہو اور ناممکن ہے کہ اس معنی کو ایک ہی لفظ میں ادا کیا جا سکے جو دو سرے معنی کو بھی اپنے اندر جمع کئے ہوئے ہو اور "نصح" کا لفت میں قو دراصل معنی خلوص ہے۔ کہا جاتا ہے نصحت او اس کے معنی ہیں "نصحت له" یعنی میں نے اس کی خیر خواہی کی اور اللہ سے خیر خواہی کے معنی یہ ہیں کہ عقیدہ صحیح ہو کہ اس کے سوا اور کوئی مستحق عبادت نہیں ہے اور نہ ہی اور کوئی معبود و مالک ہے اور اس کی عبادت میں بھی اظامی ہو اور اس کی تحارت میں بھی اظامی ہو اور اس کی تصدیق کیا جائے اور اس کی جو تو اس کی جائے اور اس کی دسالت و نبوت کو بصدق قلب مطابق عمل کیا جائے اور اس کے حکم کی بلا چون و چرا تعیل کی جائے اور جس سے اس نے روکا ہو اس کام سے سلیم کیا جائے اور اس کے حکم کی بلا چون و چرا تعیل کی جائے اور جس سے اس نے روکا ہو اس کام سے سلیم کیا جائے اور اس کے حکم کی بلا چون و چرا تعیل کی جائے اور جس سے اس نے روکا ہو اس کام سے بلوجہ خروج نہ کیا جائے اور اس کے علم کی بلا چون و چرا تعیل کی جائے اور جس سے اس نے روکا ہو اس کام سے بلوجہ خروج نہ کیا جائے اور اس کے علم کی بلا چون و چرا تعیل کی جائے اور جس سے ان فی جائے اور اس کی عاموں کی طرف ان کی بات مائی جائے اور اس کی عاموں کی طرف ان کی بات مائی کیا جائے اور اس کی جائے اور اس کے حکم کی جائے اور اس کے علم کی بات کی حکم کی بیں جائے اور اس کے علم کی بات کی جائے اور اس کی جائے اور اس کی جائے اور اس کی حکم کی بات کی حکم کی بات کی خواہی سے مراد ہے کہ اس کی بات کی کی خواہ کی جائے در اس کی جائے اور اس کی جائے اور اس کی جائے اور اس کی حکم کی بات کی کی جائے در اس کی حکم کی بات کی حکم کی بات کی حکم کی بات کی حکم کی جائے در اس کی حکم کی بات کی حکم کی جائے کی حکم کی بات کی کی حکم کی بات کی حکم کی بات کی حکم کی بات کی کی حکم کی بات کی کی ح

راوی حدیث: ﴿ تسمیم داری رہ الله ﴾ ان کی کنیت ابورقیہ ہے۔ نام تمیم بن اوس بن خارجہ واری۔ ۹ھ میں اسلام قبول کیا۔ بیت المقدس میں سکونت اختیار کی۔ جساسہ کی اطلاع نبی مٹھیا تک انہوں نے پہنچائی تھی۔ ابن سیرین کا قول ہے کہ سارا قرآن حفظ کیا اور ایک رات میں سارا قرآن تلاوت کر لیتے تھے اور ابو قیم کا قول ہے کہ تمیم وہ پہلے صحابی ہیں جس نے مساجد میں دیا روشن کیا تھا۔ ۴۰ھ میں وفات پائی۔

(۱۳۲۷) وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ حَضِرت الوهريه رُفَاتُهُ سے مروی ہے کہ رسول الله الله تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهٰ اللهٰ عَمْلًا "جو چیز اکثر جنت میں جانے کا سبب الله تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ الله کا دُر اور حسن طَلْ ہے۔" (اسے تندی الله کا دُر اور حسن طَلْ ہے۔" (اسے تندی

اللهِ وَحُسْنُ الْخُلُقِ ». أَخْرَجَهُ النَّرْمِذِيُّ نَ تَكَالاً إِوْرَ مَاكُمْ نَـ الْ صَحِحَ كَما إِي

حاصل کلام: اس مدیث میں تقوی اور حس خلق افتیار کرنے والوں کو دخول جنت کا مژدہ سایا گیا ہے۔ تقویٰ کے معنی یہ ہیں کہ اوا مربر عمل کرنا اور منھیات و نواھی سے رک جانا اور حسن خلق' اچھے عمل و کردار کا نام ہے اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اسلام میں تقویٰ اور حسن خلق کا کیا مقام و مرتبہ ہے اور اس کی کتی اہمیت و فضیلت ہے اور یہ بھی معلوم ہوگیا کہ جنت مخلوق ہے اور موجود ہے۔

#### صحیح کہا ہے)

لغوى تشريح: ﴿ لا تسعون ﴾ يه المواسع سے ماخوذ ہے اى طرح ﴿ يسعهم ﴾ بھى اى "الوسع" سے ہے۔ مطلب يہ ہے كہ تم مال خرچ كرك لوگوں تك رسائى حاصل نہيں كر سے كونك لوگوں كى تعداد زيادہ اور مال كم ہے۔ ليكن يه كام تم خندہ روئى اور خندہ پيشانى سے كر سكتے ہو الندا اى كو اپن اوپر لازم كرلو نيز نرم پيلو اور نرم رويہ سے بھى اسے پوراكر سكتے ہو۔ اس كے برعكس مختى سے اور درشتگى سے يہ كام پاير محكى نئى سكنے رسل السلام)

(۱۳۲۹) وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى حضرت ابو بريه نظاته سے مروى ہے كه رسول الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ئے فرمایا كه "مومن اپنے مومن بھائى كا آئينه «المُوْمِنُ مِرْآةُ أَخِيهِ المُوْمِنِ». أَخْرَجَهُ ہے۔" (اس كو ابوداؤد نے روایت كیا ہے' اس كی سند المُوْمِنِ ». أَخْرَجَهُ ہے۔" (اس كو ابوداؤد نے روایت كیا ہے' اس كی سند المُوْمِنِ ». أَخْرَجَهُ حسن بے)

لغوى تشریح: ﴿ المعومن مواه اخيه المعومن ﴾ المعراه كي ميم كي يني كره اور ممزه بر مد به مطلب بي به كه آئينه جس طرح اپن ديكهنے والے كه محان اور نقائص بلا كم و كاست اس كے سائنے ركھ ويتا به اى طرح ايك مومن اپن دو سرے مومن بھائى كيك آئينه كى طرح به كه وه اپن بھائى كيك آئينه كى طرح به كه وه اپن بھائى كو عبوب اور نقائص پر متنبه كركے اسے خروار كر ديتا به كه اپنى اصلاح كر لے سد كام آئينه صرف اپنى دو كھنے والے كو بى بتا به وسرے كے روبرد چنلى نہيں كھاتا اور آئينه اتا عيب و نقص بى بتاتا به جتنا ديكھنے والے كے چرے مرے ميں ہوتا به اس ميں ابنى جانب سے كى بيشى نہيں كرتا اور اس كے سائے مائے ديك اور يائى كھون اور ييٹے يہتے نہيں كرتا ۔ اى طرح ايك مومن كو اپنے مومن بھائى كے مائے بيان كرتا ہے اس كى الله كار ايك مومن كو اپنے مومن بھائى كے بيان كرتا ہے اس كى عدم موجودگى اور ييٹے بھي نہيں كرتا ۔ اى طرح ايك مومن كو اپنے مومن بھائى كے

سامنے اس کے عیوب بیان کرنے چاہئیں' اس کی غیر موجودگی میں نہیں اور استے عیوب ہی بیان کرنے چاہئیں جتنے حقیقت میں اس میں پائے جاتے ہوں' اس میں اپنی جانب سے کی بیشی نہ کرے۔ آئینہ کلڑے ہو کر بھی اپنے دیکھنے والے کے عیوب ہر کلڑے میں وہی دکھاتا ہے جو اس میں پائے جاتے ہیں' ای طرح مومن کو اپنے بھائی سے ناراض ہو کر بھی اپنے مومن بھائی کے عیوب اسنے ہی بیان کرنے چاہئیں جتنے فی الواقع اس میں پائے جاتے ہیں۔ آئینہ ٹوٹ کر اپنی اصلیت کھو نہیں دیتا' ای طرح مومن کو اپنی اصلیت کھو نہیں دیتا' ای طرح مومن کو اپنی اصلیت کھو نہیں دیٹ بھی خیر خواہی اور حقیقی ہدردی سمجھنا حیاہے۔

حاصل کلام: اس مدیث میں اس آدمی کو بہتر قرار دیا گیا ہے جو لوگوں میں مل جل کر رہتا ہے ان سے میل ملاقات رکھتا ہے۔ دین کی تبلیغ کرتا ہے۔ ان کے دکھ سکھ میں شریک ہوتا ہے۔ تبلیغ دین کے سلسلہ سے ان کی جانب ہے جو تکلیف اور اذبت پہنچتی ہے اس کو صبرو تحل سے برداشت کرتا ہے 'اس لئے کہ یہ تکلیف اسے دین کی وجہ سے دی گئی ہے۔ للذا وہ اس مختص سے بدرجما بہتر ہے جو لوگوں میں آتا جاتا نہیں 'ان سے میل ملاقات نہیں رکھتا۔ نہ وہ دین کی تبلیغ کرتا ہے اور نہ ہی ان کے دکھ سکھ میں شریک ہوتا ہے 'نہ کسی سے تعاون لیتا ہے اور نہ دیتا ہے۔ البتہ جو آدمی ایذا رسانی کو برداشت نہیں کر سکتا بلکہ اس سے اس کی اپنی دینداری کے خراب ہونے کا اندیشہ ہے تو ایسی صورت میں اس مختص کیلئے عزات اس سے اس کی اپنی دینداری کے خراب ہونے کا اندیشہ ہے تو ایسی صورت میں اس مختص کیلئے عزات اور کنارہ کئی کی گئے انہ اس بر سیر حاصل بحث کی ہے۔

حِبّانَ . بان نے اسے صحح کما ہے)

لغوى تشريح: ﴿ حسنت ﴾ تحين سے ماخوذ اور مخاطب كا صيغه ہے۔ ﴿ حلقى ﴾ "فا" بر فته اور لام ساكن اور دوسرے من "فا" اور "لام" دونول بر ضمه ہے۔

حاصل كلام: يه دعا رسول الله مل الله عموماً آئينه ويكف كم موقع پر كياكرتے تھے۔ آپ تو تخليق اور اخلاق كى لائا اور اخلاق كى لائات ميں سب سے اضل و اعلىٰ تھے۔ آپ كى بيد دعا دراصل اس نعت كے دوام كيلئے اور امت كو تعليم دينے كيلئے تھى۔

# ذكراور دعا كابيان

## ٦ - بَابُ الذِّكْرِ وَالدُّعَآءِ

#### کیاہے)

لغوى تشرق : ﴿ باب المذكر ﴾ ليمنى الله كا ذكر زبان سے اور دل سے ۔ ﴿ والمدعاء ﴾ وعاكتے بين الله سے خير طلب كرنا ـ وعا بھى ضائع نہيں جاتى ، بلك وعا مائلنے والے كے لئے تين ميں سے ايك چيز ضور عاصل ہوتى ہے۔ يا يہ كہ الله تعالى وعاكو بينه شرف تبويت سے نوازتے ہيں يا يہ كہ اس وعاكو مائلنے والے كے لئے آخرت ميں ذخيرہ بناويتا ہے يا يہ كہ اس سے كى برائى ومعيبت كو دور كر ويتا ہے۔ واصل كلام : اس مديث ميں ذكر كى فضيلت بيان ہوئى ہے ۔ الله كو ذكر كا فائدہ يہ ہے كہ واكر كو الله تعالى كى موجد ناس كى شاء ، تحميد و تبحيد وغيرہ كے كمات كو دل اور زبان پر جارى ركھنے كا نام ہے ۔ محض دل ميں ان كلمات كا ہونے كاكوئى معنى نہيں جب تك كه زبان بھى ول كى ہمنو انہ ہو اور صرف زبان سے اوا كرنا اور دل اس سے بے خبر رہے ، اس سے بھى كوئى خاص فائدہ حاصل نہيں ہو تا ہو اور مرف زبان سے اوا كرنا اور دل اس سے بے خبر رہے ، اس سے بھى كوئى خاص خاصل ہو تا ہے اور يى اللہ كے ہاں محبوب ہے ۔ وعا اور ذكر ميں طلب كا فرق ہے ، وعا ميں طلب ہوتى ہے ، واصل ہو تا ہے اور يى اللہ كے ہاں محبوب ہے ۔ وعا اور ذكر ميں طلب كا فرق ہے ، وعا ميں طلب ہوتى ہے ، ذكر ميں نہيں ۔ واكم فائدہ يہ مول اور ايک وراب کے وراب المصبب وقل ہيں ۔ واقع ابن قيم وطاق كی شنیات میں بہت می احادیث منقول ہیں ۔ واقع ابن قيم وطاق كی «المواسل المصبب» وقل ہیں ۔ واقع ابن قيم وطاق كی شنیات میں بہت میں بہت می احادیث منقول ہیں ۔ واقع ابن قيم وطاق كی شنیات میں بہت و ابل ذوق اس كی مراجعت فرمائیں ۔

(۱۳۳۳) وَعَنْ مُعَاذِ بْن جَبَل حضرت معاذبن جبل بظائر سے مروی ہے کہ رسول

رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ الله اللهِ اللهِّيْجِ نے فرمایا ''ابن آدم کاکوئی عمل الله کی یاو رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا عَمِلَ ابْنُ آدَمَ سے بڑھ کرعذاب اللی سے نجات وینے والا نہیں۔'' عَمَلاً أَنْجَى لَهُ مِنْ عَذَابِ اللهِ مِنْ (اے ابن ابی شیبہ اور طرانی نے حس سند کے ساتھ نکالا ذِکْرِ اللهِ". أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِيْ شَنِيْمَ وَالطَّبَرَائِيُ ہے)

بِإِسْنَادِ حَسَن.

لغوى تشريح: ﴿ انجى ﴾ نجاة سے انعل تففيل كاصيغه ہے۔ معنى ہے كه اس سے زيادہ باعث نجات اور كوئى عمل نہيں۔

حاصل کلام: اس حدیث میں بھی ذکر اللی کی فضیلت بیان ہوئی ہے کہ ذکر اللی عذاب اللی سے نجات کا سب سے بڑا سبب ہے۔ جس طرح ذکر اللی اخروی عذاب سے بچاتا ہے اس طرح دنیوی مصائب و آلام سب بھی محفوظ رکھتا ہے۔ کفار سے نبرد آزمائی کے موقع پر ٹابت قدم رہنے کیلئے ذکر اللی کا تھم ہے کہ اللہ کا بہت ذکر کرو اور جیسا کہ اوپر بیان ہوا ہے کہ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ اس کے ساتھ اس وقت تک رہتا ہے جب شک وہ بندہ یاد رکھتا ہے۔ جماد میں جب بندہ اللہ کو یاد رکھتا ہے تو اس کی معیت اسے نصیب ہو جاتی ہو جاتی ہو ات ہے۔

(۱۳۳٤) وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ حضرت ابو بريره بن الله عمروى ہے كه رسول الله الله تعالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ طَلَّيَا فَ فَرَايا "كُونَى قوم كى مجلس ميں نميں مبيضى الله تعالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ طَلْيَا فَ فَرَايا "كُونَى قوم كى مجلس ميں نميں مبيضى الله كاذكركرتى بو مكر فرشتے ان كو تحير الله فيه إلا حَفَنْهُمُ ٱلْمَلاَئِكَةُ الله يهيں اور ان كو الله كى رحمت وُها مَك ليتى ہے اور وَعَشِينَهُمُ اللّهُ الله تعالَى ان كاذكر اپنے بال فرشتوں ميں فرماتا فيمَنْ عِنْدَهُ". أَخْرَجَهُ مُنْلِمَ فَيَ

لغوى تشريح: ﴿ حدْنهم ﴾ وه فرشته ان كو گير لينته بين جو راستون مين گومت پھرتے ہيں اور اہل ذكر كو تلاش كرتے پھرتے ہيں۔ ﴿ غشبتهم ﴾ ان كو دُھانب ليتي ہے۔ ان كو چھيا ليتي ہے۔

حاصل کلام: اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اہل ذکر کی نجلسیں اور اجتماعات بڑی شان رکھتے ہیں۔ حدیث میں ندکور ہے کہ ذکر اللی تمام اعمال سے بہتر ہے، بعض مشائخ نے کہا ہے کہ زبان کا ذکر تشیع و تحمید، تلاوت قرآن مجید وغیرہ ہے۔ آنھوں کا ذکر اللہ کے خوف سے اشکبار ہونا، کانوں کا ذکر کلام اللی اور خیر خوابی کا کلمہ پوری توجہ سے سننا، ہاتھوں کا ذکر راہ خدا میں ہاتھوں سے خیرات کرنا، جہم و بدن کا ذکر اس کی حرکات و سکنات کا بھیشہ اللہ کیلئے ہونا، دل کا ذکر ہیہ کہ صرف اللہ کا خوف اور امید و رجاء رکھنا اور روح کا ذکر ہے کہ اپنا سب بچھ اللہ کے حوالہ کرنا اور قضاء اللی پر رضامند رہنا۔ اس طرح گویا انسان مجسم ذکر اللی بن کررہ جاتا ہے اور بی دراصل مطلوب و مقصود ہے۔

(۱۳۳٥) وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ حَفَرَت الوَهِرِيهِ وَاللَّهُ بَى سے روایت ہے کہ رسول اللهِ ﷺ: «مَا قَعَدَ قَوْمٌ مَقْعَداً لَمْ الله اللهِ ﷺ! «مَا قَعَدَ قَوْمٌ مَقْعَداً لَمْ الله الله الله الله عَلَى مِمِل الله كاذكركيا اور نہ يَدُكُرُوا اللَّهَ فِيهِ، وَلَمْ يُصَلُّوا عَلَى مِن که انهول نے اس مجلس مِن الله كاذكركيا اور نہ النّبِي ﷺ إِلاَّ كَانَ عَلَيْهِمْ حَسْرةً يَوْمَ نِي الله الله الله عَلَيْهِمْ مَسْرةً يَوْمَ نِي الله الله عَلَيْهِمْ حَسْرةً يَوْمَ نِي الله الله عَلَيْهِمْ حَسْرةً يَوْمَ نَي الله عَلْمَ حَسْرت و ندامت ہوگی۔ " (اے تذی نے القِیَامَةِ» . اَخْرَجَهُ النَّوْمِذِيُّ، وَقَالَ: حَسَنَ الله عَلَيْهِمْ حَسْرة وَلَا الله اور اے حن قرار دیا ہے)

حاصل کلام: اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ہر مجلس میں اللہ کا ذکر ضرور کہونا چاہئے اور نبی سائی ہے پر درود ضرور بھیجنا چاہئے گر درود و سلام کا جو رواج ہمارے دور میں شروع ہوا ہے ' اس کا وجود عمد رسالت اور دور صحابہ کرام "میں نظر نہیں آتا۔ یہ لوگوں کی اپنی ایجاد ہے اگر تو وہ اسے مسنون سمجھ کر باعث اجر و ثواب سمجھتے ہیں تو یہ بدعت ہے۔ اجماعی ذکر میں درس و تدریس اور تعلیم و تعلم سب سے بہتر طریقہ ہے۔ اکٹھے ایک جگہ بیٹھ کراپنے طور پر ذکرالی اور درود پڑھنے میں بھی کوئی حرج نہیں۔

(١٣٣٦) وَعَنْ أَبِيْ أَيُّوبَ رَضِيَ حضرت ابوابوب ہنا تھ سے روایت ہے کہ رسول اللہ التَّالِيمُ نے فرمایا ''جو کوئی دس مرتبہ ان کلمات کو کھے اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ قَالَ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، كه "الله تعالىٰ كے سواكوئی معبود نهيں وہ ایک ہے وَحْدَهُ، لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ، اس کا کوئی شریک نہیں' بادشاہت اس کی ہے' سب تعریف ای کے لئے ہے' سب بھلائی ای کے ہاتھ وَلَهُ الحَمْدُ، بِيَدِهِ الخَيْرُ، يُحْيى وَيُمِيتُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، میں ہے ' وہی زندہ کرتا ہے ' وہی مارتا ہے ' وہ ہر چیز پر قادر ہے۔" تو وہ اس شخص کی مانند ہو گیا جس نے عَشْرَ مَرَّاتٍ، كَانَ كَمَنْ أَغْتَقَ أَرْبَعَةَ أَنْفُسِ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ». مُثَفَّزٌ عَلَيْهِ. اولاد اساعیل ہے جار بهترین و نفیس ترین غلاموں کو آ زاد کیا۔ (بخاری ومسلم)

لغوی تشریح: ﴿ من ولید اسماعیل ﴾ لیعن حفرت اساعیل علیه السلام کی اولاد اور نسل میں سے اور ولدکی واؤ پر ضمہ ہے اور لام ساکن ہے اور دونوں پر فتحہ بھی جائز ہے اور ولد کالفظ واحد' تشنیب اور جمع سب پر بکسال بولا جاتا ہے اور بیہ حقیقت معلوم ہے کہ اولاد اساعیل علیہ السلام میں سے کسی کو نعمت آزادی سے سرفراز کرنا بہت فضیلت رکھتا ہے بہ نسبت دو سرے کسی کے آزاد کرنے ہے۔

(۱۳۳۷) وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ حَفِرت ابو بريره رُولَةً بَ روايت ہے كه رسول الله اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مُنْ اللّهِ مُنْ اللّهِ مُنْ اللّهِ وبحمده (پاک ہے اللّه اپنی تعریفوں کے ساتھ) سو ﷺ: «مَنْ قَالَ: سُبْحَانَ اللّهِ وبحمده (پاک ہے الله اپنی تعریفوں کے ساتھ) سو

وَبِحَمْدِهِ، مِائَةً مَرَّةِ، خُطَّتْ عَنْهُ مرتبه كها اس كى خطائيں محوكر دى جاتى ہيں۔ خواہ وہ خَطَايَاهُ، وَإِنْ كَانَتْ مِنْلَ زَبَدِ سمندركى جِمَالُ كے مساوى ہى كيوں نہ ہوں۔" البَحْرِ». مُثَنَّ عَلَيْهِ. (بخارى ومسلم)

لغوى تشریح: ﴿ حطت ﴾ صیغه مجمول لینی محو کر دی جائیں گی عفو و درگزر اور بخشش کے ذرایعہ زائل کر دی جائیں گی۔ عفو و درگزر اور بخشش کے ذرایعہ زائل کر دی جائیں گی۔ ﴿ وان کانت مشل زبد المبحد ﴾ اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔ بید کثرت گناہ سے کنابیہ ہے اور "نبد" زا اور باء دونوں پر فتحہ پانی کے اوپر آنے والا مادہ جسے جھاگ کہتے ہیں اور یمال خطایا سے صغیرہ گناہ مراد ہیں۔ کبیرہ گناہ مراد نہیں' وہ تو توبہ کے بغیر معانب نہیں ہوتے۔

حفرت جو ہر یہ بنت حارث وی نیاز سے روایت ہے کہ (١٣٣٨) وَعَنْ جُوَيْرِيَةَ بِنْتِ الحَارِثِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا بعد چار کلمے ایسے ادا کئے ہیں کہ اگر ان کلمات کا قَالَتْ: قَالَ لِيْ رَسُولُ اللهِ ﷺ: تیرے کلمات سے موازنہ کیا جائے ' جو تونے شروع «لَقَدْ قُلْتُ بَعْدَكِ أَرْبَعَ كَلِمَاتٍ لَوْ وقت سے لے کر اب تک پڑھے ہیں' تو یہ کلمات وُزنَتْ مِمَا قُلْتِ مُنْذُ اليَوْمِ وزن میں بوھ جائمیں گے۔" وہ کلمات بیہ ہیں۔ "اللہ لَوَزَنَتْهُنَّ: سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ، عَدَدَ پاک ہے اپنی حمر کے ساتھ اپنی مخلوق کی تعداد کے خَلْقِهِ، وَرضَاء نَفْسِهِ، وَزِنَةَ عَرْشِهِ، برابر۔ اس کے نفس کی رضا اور اس کے عرش کے وَمِدَادَ كُلمَاتِهِ». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ. وزن۔ (رواہ ملم) اس کے کلمات کی روشنائی کے

براير-"

لغوی تشریح: ﴿ ما لقد قلت بعدی ﴾ بعدی کاف کے نیچ کرو ہے کیونکہ اس ہے مراد محصرت جوریہ رضی اللہ عنما ہیں اور وہ مؤث ہیں۔ بعدی ہے مراد ہے کہ تممارے پاس سے جانے حضرت جوریہ رضی اللہ عنما ہیں اور وہ مؤث ہیں۔ بعدی ہے مراد ہے کہ تممارے پاس سے جانے جوریہ رفی تفصیل یوں ہے کہ بیٹی فار اللی میں معروف رہیں۔ آپ تقریباً نصف النمار کے قریب واپس تشریف لائے تو وہ اپنی جگہ بیٹی ذکر اللی میں معروف تھیں۔ آپ نے فرمایا کہ "تم ابھی تک ای حالت واپس تشریف لائے تو وہ اپنی جگہ بیٹی ذکر میں معروف تھیں۔ آپ نے فرمایا کہ "تم ابھی تک ای حالت میں بیٹی پڑھ رہی ہو؟ انہوں نے عرض کیا جی ہاں! تو نبی طبیع نے اس وقت یہ ارشاد فرمایا "لقد قلت میں بیٹی پڑھ رہی ہو؟ انہوں نے عرض کیا جی ہاں! تو نبی طبیع نے اس وقت یہ ارشاد فرمایا "لقد قلت بعدی وزن میں بردھ جائیں گے۔ ﴿ زند عوشه ﴾ زند کا اصل وزن ہے جسے عدہ صلہ اور جائیں گے۔ لازہ و تواب بھی زیادہ کا مال وعد وصل اور وہب ہے اور اس حدیث میں دلیل ہے کہ جب کلمات عظیم ہوں گے تو ان کا اجر و تواب بھی زیادہ ہوگا۔

راوى حديث: ﴿ جويريه بنت حادث رفاقة ﴾ امهات المومنين ميں سے ايک تھيں۔ غزوة مريسي ميں اسے مكاتبت كر لى۔ مكاتبت كى اسير ہوئيں۔ فابت بن قيس بن شاس كے حصد ميں آئيں۔ انہوں نے ان سے مكاتبت كر لى۔ مكاتبت كى رقم رسول الله طاقية في اور آئى ذوجيت ميں لے ليا۔ اس پر لوگوں نے ان كے تمام قيديوں كو رہاكر ديا كہ ہيہ اب رسول الله طاقية كى سسرالى رشتہ دار بن كئى ہيں۔ به خاتون ان كے قبيلے اور قوم كيكے سب سے زيادہ باعث بركت فابت ہوئيں۔ 20ھ ميں وفات بائى۔

(۱۳۳۹) وَعَنْ أَبِيْ سَعِيْدِ الخُدْرِيِّ حضرت ابوسعيد خدرى بِوَالِّذَ ہے مروى ہے كہ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رسول الله اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُه

لغوی تشریح: ﴿ السافیات المصالحات ﴾ یعنی باقیات صالحات پی بینی باقیات مراد این اعمال سے مراد ایسے اعمال ہیں کہ جن کا اجر و ثواب عال کیلئے بھیشہ بھیش باقی رہتا ہے۔ ہروہ کام جس کا تعلق اللہ کی اطاعت اور اعمال خیر ہے ہو وہ باقیات صالحات میں ہے ہیں۔ اس حدیث میں ان کلمات کو بالخصوص ذکر کیا ہے کیونکہ یہ ایمان باللہ کا نچوڑ اور خلاصہ ہیں اور ایمان اللہ تمام بھلائیوں اور اچھائیوں کا منبغ و مرکز ہے۔ ایمان باللہ کے بغیر کوئی بھلائی و اچھائی شار نہیں ہے۔ بس سے کلمات گویا باقیات صالحات کی جڑ ہیں۔ ﴿ لاحول ولا قوہ الا باللہ ﴾ علامہ نووی رطیع نے کہا ہے کہ اہل لغت کا قول ہے کہ حول سے مراد حرکت اور حیلہ ہے یعنی اللہ کی مشیت کے بغیر نہ کوئی حرکت کر سکتا ہے اور نہ حیلہ سازی کر سکتا ہے اور یہ بھی قول ہے کہ لاحول کا معنی ہے کہ شرکو وفع کرنے کی قوت اور خیر کو حاصل کرنے کی طاقت اللہ کے تحفظ اور سے مواکسی اور کو نہیں ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اللہ کی نافرمانی سے پھرنے کی طاقت اللہ کے تحفظ اور حفاظت کے بغیر نہیں۔ یہ قول عبداللہ بن

 (وہ یہ ہیں) ''اللہ پاک ہے' بلند و بالا شان کا مالک

ہے۔ سب تعریفیں اللہ کیلئے ہیں۔ اللہ کے سوا کوئی

سُبْحَانَ اللهِ، وَالحَمْدُ للهِ، وَلاَ إِلَهَ إِللهَ اللهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

معبود نہیں ہے اور اللہ سب سے بڑا ہے۔" (مسلم)

(۱۳٤١) وَعَـنْ أَبِيْ مُـوْسَى حضرت ابوموىٰ اشْعرى بنالِيْ سے روایت ہے کہ

الأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ رسول الله طَلَيْ اللهِ مَحْصِ خاطب ہو کر فرمایا "اے

قالَ: قَالَ لِيْ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "یَا عبداللہ بن قیس! کیا میں تجھے جنت کے خزانوں میں
عبد اللهِ بْنَ قَیْسِ! أَلاَ أَدُلُكَ عَلَى سے ایک خزانه نه بتاؤں؟ جو یہ ہے کہ برائی سے
کنزِ مِنْ کُنُوزِ اللَّجَنَّةِ؟ لاَ حَوْلَ وَلاَ منه موثنا اور نیکی پر زور سوائے اللہ کی مدد کے
کوُوّ آ إِلاَّ بِاللهِ"، مُثَفَّقُ عَلَيْهِ. زَادَ النَّسَآئِيُّ: (ممکن) نہیں ہے۔ (بخاری و مسلم) اور نسائی میں اتنا

دولا مَلْهُ مِنْ اللهِ اللهِ

لغوى تشریح: ﴿ المسلحاء ﴾ پناه گاه ' جائے تحفظ۔ امام نووى روائتي نے کہا ہے اس کلمه کا جنت کا خزانہ ہونا اس وجہ سے ہے کہ اس کلمه کا جنت کا خزانہ ہونا اس وجہ سے ہے کہ اس کلمہ میں اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرنا ہے اور اس کیلئے سر تسلیم خم کرنے کا اعتراف ہے اور اس کا اعتراف ہے کہ اس کے سوا اور کوئی صانع نہیں ہے۔ اس کے ارادے کو کوئی رو کرنے والا نہیں ہے اور اس معالمہ میں بندے کا کوئی افتیار نہیں اور یہاں کنز کا معنی ہے کہ جنت میں اس کا ثواب ذخیرہ ہوگا اور وہ بهترین و نفیس ہوگا ایسے ہی جیسے سارے اموال چھپا کر رکھا ہوا مال زیادہ نفیس اور قبی ہوتا ہے۔

حاصل كلام: اس مديث ميں بھى لاحول ولا قو ة الا بالله كى فضيلت كا بيان ہے۔ يه حقيقت ہے كه جتنى چيز نفس اور فيمتى ہوتى ہے اتنى ہى اس كى حفاظت اور دكھ بھال اہتمام سے كى جاتى ہے۔ اسے چھپاكر ركھا جاتا ہے اور يه كلمات تو جنت كا فزانه ہيں۔ اس لئے ان كى بھى محافظت كرنى چاہئے اور كثرت سے انہيں بر هنا چاہئے۔

(۱۳٤٢) وَعَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ حَفْرت نعمان بن بشير بناتُّة ہے مروی ہے کہ نبی رضي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ النَّيِّ عَلَيْهِا فَ فَرِها اللَّهِ عَلَيْهِ فَعَالَى عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ النَّيِّ عَلَيْهِا فَ فَرَالِ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا عَنِ اللَّبِيِّ النَّيِ اللَّهِ فَاللَهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِم

وَلَهُ مِنْ حَدِيْثِ أَبِيْ هُوَيْرَةَ رَضِيَ كه الله ك نزديك دعاسے زيادہ كوئي چيز معزز و كرم اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، رَفَعَهُ: «لَيْسَ شَيْءٌ نهيس. (ابن حبان اور حاكم دونول نے اسے صحح قرار دیا أَكْرَمَ عَلَى اللهِ مِنَ الدُّعَآءِ». ہے

وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ.

لغوى تشريح: ﴿ إن الدعا هو العبادة ﴾ يعنى دعا اركان عبادت ميس سے سب سے عظيم اور اس ك اہم ترین اجزاء میں سے ہے۔ جیسا کہ رسول اللہ ملٹی کیا کا ارشاد گرامی ہے کہ ''جج تو عرفہ کا نام ہے'' ﴿ من العبادة ﴾ عبادت كامغزب ك مرادب كه دعاعبادت كاخلاصه اور اصل ب اور في ك ميم ير ضمہ اور خاپر تشدید ہے اور مخ ہر چیز کے خالص حصہ کو کتے ہیں۔ ای لئے وماغ کو مغز کتے ہیں۔

حاصل كلام: اس مديث مين دعاكو عبادت قرار ديا كيا بي أس كا مطلب بوا كه غير الله سي جو دعاكين برائے قضاء حاجات و مشکلات کی جانیں ہیں وہ گویا غیراللہ کی عبادت کرتے ہیں' اس لئے غیراللہ سے دعا مانگنا شرک ہے۔ دعا کی تاثیر کا اندازہ تو اس سے لگا لیں کہ طبرانی میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنها سے مروی ہے کہ بعض او قات اس طرح ہو تا ہے کہ آسان سے کوئی مصیبت و بلا نازل ہو رہی ہوتی ہے اور آدمی اتفاق سے اس موقع پر رب کائنات کے حضور دست برعا ہو تا ہے تو فضاء آسانی میں دونوں کی ٹمہ بھیڑ ہو جاتی ہے اور ایک دو سرے سے لیٹ جاتی ہیں' اس طرح دعا گویا نازل ہونے والی مصیبت کو راستہ ہی میں روک لیتی ہے اور اس پر نازل نہیں ہونے دیتی۔

حضرت انس بخاتئہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ (١٣٤٣) وَعَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ ملٹھائیم نے فرمایا ''اذان اور اقامت کے در میان دعار د تَعَالَى عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله نہیں کی جاتی''۔ (اس کو نسائی وغیرہ نے روایت کیا ہے اور عَلِيْهُ: «الدُّعَاءُ بَيْنَ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ ابن حبان وغیرہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے) لاَ يُرَدُّ». أَخْرَجَهُ النَّسَآنِيُّ وَغَيْرُهُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ

حاصل كلام: استجابت دعاك مختلف او قات بير- ان مين ايك وقت اذان و اقامت ك درميان كاوقت ہے۔ اس لئے کہ نمازی کی اس وقت توجہ اللہ تعالی کی طرف ہوتی ہے 'وہ نماز کے انظار میں ہوتا ہے۔ اس لئے اس وقت کو نضول باتوں میں ضائع نہیں کرنا جاہئے۔

(۱۳٤٤) وَعَنْ سَلْمَانَ رَضِي اللَّهُ عَفْرت سلمان بناتَد سے روایت ہے کہ رسول اللہ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ سَلْيَاتِهُ فَ فَمِلَا "تَهَارا يروردگار برا شرم وحيا والا كني ﷺ: ﴿إِنَّ رَبُّكُمْ كَرِيمٌ، يَسْتَعِي مِنْ وكريم ہے۔ جب بندہ اس كے حضور اپن ہاتھ عَبْدِهِ إِذَا رَفَعَ إِلَيْهِ بَدِيْهِ أَنْ يَرُدُّهُمَا لَهُ كِلَّانًا ہِ تُو اسے اس كے ہاتھوں كو خالى لوٹاتے صِفْراً». أَخْرَجَهُ الأَرْبَعَةُ إِلاَّ النَّسَآنِيَّ وَصَحَّحَهُ شُرْم آتی ہے"۔ (نسائی کے سوا چاروں نے اے روایت الحَاجِهُ.

لغوى تشريح: ﴿ حى ﴾ فعيل ك وزن بر- حياء سے ماخوذ ب اور معنى ہے شرم و حياء والا-

حاصل کلام: اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا جائز ہے اور یہ آداب دعا کا ایک ادب ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں اٹھے ہوئے بندہ محتاج کے ہاتھ خالی واپس نہیں کئے جاتے۔ دعائے استسقاء کے وقت رسول اللہ ساتھیے اپنے دونوں ہاتھ عام معمول سے ہٹ کر زیادہ ہی بلند فرماتے تھے۔ حضرت انس بڑاٹھ کی حدیث ہے کہ دعا کیلئے ہاتھ اٹھانے کی جو نفی ہے' اس سے مراد استسقاء کی طرح رفع الیدین میں مبالغہ کرنے کی نفی ہے۔

(١٣٤٥) وَعَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ حَضرت عمر مَن اللَّهُ اللهِ اللهُ ا

حَسَنٌ .

حاصل کلآم: اس حدیث سے معلوم ہوا کہ دعا مانگنے کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے چرے پر ملنا یا پھیر لینا چاہئے۔ اس کی وجہ سے بیان کی گئی ہے کہ دعا کے وقت اللہ کی جناب میں اٹھے ہوئے ہاتھ رحمت اللہ سے لبریز ہو جاتے ہیں تو اس رحمت کو شکر سے کے ساتھ چرے پر مل لیا جاتا ہے' اس لئے کہ چرہ اعضاء جم میں سب سے اشرف عضو ہے۔ نیز چرہ سارے جسم کا ترجمان نمائندہ ہے' جب نمائندے کو سے شرف مل گیا تو باتی اعضاء ازخود اس میں شامل ہو جائیں گے۔ اس حدیث کی سند میں حماد بن عیلی جہنی ضعیف راوی ہے۔ لیکن اس کے دو سرے شواہد موجود ہیں جن کی بناء پر حافظ ابن حجر رطافیہ نے اس روایت کو حسن قرار دیا ہے۔

(۱۳٤٦) وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودِ رَضِيَ حَفرت ابن مسعود بن الله عَموی ہے کہ رسول الله تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ الله الله الله عَلَيْمِ نے فرمایا ''قیامت کے روز سب سے زیادہ الله تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ: ﴿إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِي يَوْمَ مِيرے قريب وہ لوگ ہوں گے جو مجھ پر زيادہ درود القيامَةِ أَكْثَرُهُمْ عَلَيَّ صَلاَةً ﴾ . أَخْرَجَهُ پڑھنے والے ہول گے۔'' (ترذی۔ ابن حبان نے اے

صحیح کہاہے)

التُّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

لغوى تشریح: ﴿ اولى المناس ﴾ لینی میرے سب سے زیادہ قریب اور میری شفاعت کے سب سے زیادہ مستق۔

حاصل کلام: قیامت کے روز رسول الله ماتی کیا مصاحبت اور قرب کا ذریعہ آپ پر باکثرت دردو شریف پر هنا ہے۔ اس حدیث سے امام ابن حبان رہائی ہے استدلال کیا ہے کہ اس میں حضرات محد ثین رحمم الله کی عظمت شان واضح ہوتی ہے کہ جو بولتے الکھتے دن رات رسول الله ماتی پر دردود شریف پڑھتے ہیں۔ درود کے مختلف الفاظ احادیث میں منقول ہیں۔ سب سے افضل درود ابراهیمی ہے جو نماز میں پڑھا جاتا ہے۔ اس کی مزید تفصیل جلاء الافھام اور القوی البدیع میں موجود ہے۔

(۱۳٤٧) وَعَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسِ حَفْرت شداد بن اوس بن الحر بن روايت ہے كه رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رسول الله النَّيْلِ فَ فرمايا "سيد الاستغفاريہ ہے كه رَسُولُ الله ﷺ: «سَيّةُ الاسْتِغفارِ أَنْ بنده يول كے "اے الله! تو ميرا مالك و ممبل ہے۔ يَقُولَ العَبْدُ: اللَّهُمَّ! أَنْتَ رَبِّي، لاَ تيرے سوا اور كوئى الله نهيں تو في جھے پيدا فرمايا اور إِلاَ أَنْتَ، خَلَقْتَنِي، وَأَنَا عَبْدُكَ، مِن تيرا بنده مول اور اپنى باط بحر تيرے عمد اور وَأَنَا عَلْمَ فَيْ وَوَعْدِكَ مَا وعدے پر قائم مول۔ جس برائى كاميں ارتكاب كر چكا استظف نُهُ أَعُودُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا موں اس سے تيرى پناه پَرُتا موں۔ تيرے بو مجھ پر صَنَعْتُ، أَعُودُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا موں اس سے تيرى پناه پَرُتا موں۔ تيرے بو مجھ پر وَأَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، احمان بين ان كاميں اعتراف كرتا موں اور تيرے وَأَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيًّ، احمان بين ان كامِن اعتراف كرتا موں اور تيرے وَأَبُوءُ لَكَ بِذَنْبِي، فَاغْفِرْ لِي، فَإِنَّهُ لاَ روبرو اپنے گناموں كا اقرار كرتا موں۔ پس مجھے وَأَبُوءُ لَكَ بِذَنْبِي، فَاغْفِرْ لِي، فَإِنَّهُ لاَ روبرو اپنے گناموں كا اقرار كرتا موں۔ پس مجھے البُحَادِئُ اللَّهُ الْوَبَ إِلاَ أَنْتَ». أَخْرَجَهُ معاف فرما وے كه تيرے سواگناموں كو معاف البُحَادِئُ.

لغوى تشریح: ﴿ انا على عهد ك ﴾ عمد سے مراد وہ میثاق ہے جو اللہ تعالیٰ نے ازل میں ہرانسان سے لیا تھا یا پھروہ عمد مراد ہے جو ہر مومن کے ایمان لانے کے ساتھ ہی لازم ہو جاتا ہے اور ایمان اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو اس کے ساتھ خالص کرنے کے عمد کا نام ہے۔ ﴿ ووعد ک ﴾ یہ عمد کی تاکید ہے یا پھراس سے مراد جزاء کا وعدہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ یعنی قیامت کے روز کئے جانے والے وعدے پر یقین رکھنے واللہ ﴿ ابوء لک ﴾ میں تیرے حضور اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں۔ اسی طرح تمام حدیث کے متعلق ارشاد نیوی ہے کہ جس کی نے اس دعاکو دل میں یقین رکھتے ہوئے پڑھا اور شام سے پہلے وفات پا گیا تو وہ اہل جنت میں سے ہے اور جس کی نے رات کو اس پر یقین رکھتے ہوئے پڑھا اور وہ صبح سے پہلے فرت ہوگیا تو وہ بھی اہل جنت میں سے ہے۔

حضرت ابن عمر ﷺ سے روایت ہے کہ رسول اللہ (١٣٤٨) وَعَن ابْن عُمَرَ رَضِيَ ما لیا ان کلمات کو صبح و شام تبھی بھی نہیں چھوڑتے اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: لَمْ يَكُنْ تھے' اے الٰی! میں تجھ سے عافیت کا طلبگار ہوں۔ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَدعُ هُؤُلاَءِ الكَلِمَاتِ، حِيْنَ يُمْسِيْ وَحِيْنَ اینے دین' اپنی ونیا' اینے اہل و عیال اور اینے مال میں۔ النی! میرے عیوب پر پردہ یوشی فرما دے اور يُصْبِحُ: «اللَّهُمَّ! إِنِيِّ أَسْأَلُكَ العَافِيَةَ فِي دِيْنِيْ وَدُنْيَايَ وَأَهْلِيْ وَمَالِيْ، مجھے امن میں رکھ خوف و ڈر سے اور میرے آگے' اللَّهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِيْ، وَآمِنْ رَوْعَاتِيْ، پیچیے' دائیں' بائمیں اور اوپر سے حفاظت فرما اور میں وَاحْفَظْنِيْ مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ، وَمِنْ تیری عظمت کی یناہ لیتا ہوں کہ میں نیچے سے ہلاک کیا جاؤں" (اسے نسائی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے خَلْفِيْ، وَعَن يَميْنِيْ، وَعَنْ شِمَالِيْ، وَمِنْ ۚ فَوْقِيْ، وَأَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ اور حاکم نے صحیح کہا ہے) أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِيْ». أَخْرَجَهُ النَّسَآنِيُ وَابْنُ

مَاجَهُ، وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ.

لغوى تشریح: ﴿ يدع ﴾ چور ثرت مرك كرت و عودات ﴾ عيوب اور گناه به دنيا و آخرت مين بدنى اور دينى تمام گناموں كو شامل ہے و ﴿ دوعات ﴾ به دوعة كى جمع ہے و بس كا معنى گهراہث ہے ﴿ اغتال ﴾ صيغه مجمول و اغتيال ہے متكلم كا صيغه ہے و كى چيز كو مخفى طور پر حاصل كرنا ' يُخِرابُ مُن كرنا ' ينج ہے گرفت كرنا ' ينج مراد ہے ذمين ميں قارون كى طرح دصنما دينا يا فرعون كى طرح پانى ميں غرق كر دينا عاصل كلام: اس حديث ميں چي اطراف ہے الله كى بناه طلب كى گئ ہے كيونكه انسان اوپر ' ينج ' واكبي ' واكبي في اور باكنوں ميں ہے بھى ہيں اور باكنوں ميں گھرا ہوا ہے ' به دمنن اس كے انسانوں ميں ہے بھى ہيں اور جن و شياطين ميں ہے بھى اور باكنوں ميں دھنم جانے يا دوب جانے ہے بناہ طلب كى ہے نيزاس ميں دين كى سلامتى ' مال و دولت كى سلامتى نيز اس كے سلامتى ' مال و دولت كى سلامتى نيز اس ميں دين كى سلامتى ' مال و دولت كى سلامتى نيز آئل و عيال كى سلامتى ' مال و دولت كى سلامتى نيز آئل و عيال كى سلامتى ' مال و دولت كى سلامتى نيز آئل و عيال كى سلامتى ' مال و دولت كى معا ہے كہ وہى قادر مطلق ہے ' اس كى جب تك كرم نوازى نه ہو انسان نه اپنے دشمنوں سے محفوظ رہ سكتا ہے اور نه ہى قادر مطلق ہے ' اس كى جب تك كرم نوازى نه ہو انسان نه اپنے دشمنوں سے محفوظ رہ سكتا ہے اور نه ہى گاموں سے نيخ مكتا ہے اور نه ہى گاموں سے نيخ مكتا ہے اور نه ہى گاموں سے نيخ مكتا ہے اور در مطلق ہے ' اس كى جب تك كرم نوازى نه ہو انسان نه اپنے دشمنوں سے محفوظ رہ سكتا ہے اور نه ہى گاموں سے نيخ مكتا ہے اور نه ہى گاموں سے نيخ مكتا ہے۔

(۱۳٤٩) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ حَضِرت ابن عَمر رَاهِي عَمر الله الله الله الله الله الله الله تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله الله عَلَيْهِ فرمايا كرتے تتے "اے الله! ميں تيرى نعت كالله عَلَيْة يَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ زوال سے پناه طلب كرتا ہوں۔ تيرى عطاكرده عافيت مِنْ ذَوَال نِعْمَةِكَ، وَسَحَوُل مَ حَلِي جانے اور عذاب كے اچانك نازل ہونے اور مِنْ اور عذاب كے اچانك نازل ہونے اور

عَافِيَتِكَ، وَفُجَاءَةِ نِقْمَتِكَ، وَجَمِيعِ برقتم كى ناراضكَى وغمه سے پناه طلب كرتا هول" سَخَطِكَ». أَخْرَجُهُ مُسْلِمٌ.

لغوى تشريح: ﴿ النحول ﴾ منتقل ہونا اور ﴿ فجاء ه أ ﴾ فا پر ضمه الف ممدوده كے ساتھ رحمت كے وزن پر آتا ہے۔ اس كا معنى اچانك ہے اور ﴿ نقمه آ ﴾ كے نون پر فته اور قاف ساكن اور ايك قرآت كے مطابق قاف كے ينج كسره اور قاف ساكن۔ انقام سے اسم ہے اور يہ مكافات عقوبت كے معنى ميں استعال ہوا ہے۔

(۱۳۵۰) وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْدِو حَفْرَت عَبِدَالله بِن عَمْدِ وَثَنَاهَا ہِ مُوى ہے كه رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ رسول الله الله الله الله الله الله الله تقد الله الله تقد الله عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ رسول الله الله الله الله عَلَيْهُ وَمِالاً رَبِّحَ مَعْ الله الله عَنْهُ الله عَنْهُ الله عَنْهُمَا إِنِّي قَرْضَ كَ عَلْب وَسَمَن كَ عَالب آن اور اعداء كَ أَعُودُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ ، وَغَلَبَةِ خُوشَ مونے سے تیری پناه مائکا موں"۔ (نائی نَ المعَدُو، وَشَمَاتَةِ الأَعْدَاءِ». دَوَاهُ الله روایت کیا ہے اور ماکم نے الله صحح کما ہے) النَّمَائِيْ، وَصَحْمَهُ الحَادِهُ.

لغوى تشريح: ﴿ المدين ﴾ وال ير فتح اس كم بن- قرض اوهار- برايى چيز ازقتم مال جو تجھ ير دوسرے كى واجب الادا ہو اور ﴿ شمانت ﴾ كے شين ير فتح- جس كے معنى اس خوشى اور سرت كے بين جو مصيبت كے وقت دشمن كو حاصل ہوتى ہے-

کی جاتی ہے تو اسے قبول فرما آیا ہے۔" (اسے ابوداؤد' ترفدی' نسائی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے اور ابن حبان نے اسے صحح کماہے)

لغوى تشریح: ﴿ الصمد ﴾ الصمد اس سروار کو کہتے ہیں جس میں سرواری اور بزرگی کے تمام انواع موجود ہوں اور یہ بھی قول ہے کہ ایبا سروار جس کی طرف تمام ضروریات و حاجات میں رجوع کیا جاتا ہے اور مرغوب و پہندیدہ چیزوں کیلئے پند کیا گیا ہو اور مصائب کے موقع پر جس سے مدو و اعانت ما گی جاتی ہو۔ پریشانیوں کے دور کرنے کیلئے اس کی طرف رجوع کیا جاتا ہو اور ایک قول یہ بھی ہے کہ الصمد وہ سروار جو ایخ افعال و صفات میں ہر پہلو سے کال ہو اور ایک قول یہ بھی ہے کہ اپنی مخلوق کے فنا ہونے کے بعد خود باتی رہے والا ہو۔ علاوہ ازیں اس کے اور بھی معانی ہیں۔ "والکفو" کاف پر ضمہ اور واؤ مخفف۔ اس کے معنی شبیمہ ، شیل اور نظیرہے۔

حاصل کلام: اس مدیث سے معلوم ہوا کہ دعا کے وقت ان کلمات کو پڑھنا چاہئے کیونکہ یہ قبولیت دعا کا ذربعہ ہیں۔

اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَحْرَت العِبرِيهِ الْخُرَّ عَنْ اللهِ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَحْلَ اللهُ اللَّهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

ہے) کے الفاظ ادا فرماتے ۔ (اسے چارول (ابوداؤد ' تندی 'نسائی اور این ماجه) نے روایت کیا ہے)

لغوى تشريح: ﴿ اللهم بك اصبحنا ﴾ اس ميں "باء" محذوف كے متعلق ہے اور وہ امبحناكى خبر ہدر كے متعلق ہے اور وہ امبحناكى خبر ہدر عبارت اس طرح ہوگى ﴿ اصبحنا مسلسسين بنوفيقك ﴾ يعنى ہم نے تيرى مفاظت كے ساتھ چيكتے 'لينتے ہوئے مبح كى يا يہ معنى ہوگا كہ ہم نے تيرى نغتوں سے اپنے آپ كو دُھائيتے ہوئے مبح كى يا يہ معنى ہمى ہو سكتا ہے كہ ہم نے تيرے ذكر ميں مشغول رہتے ہوئے مبح كى يا يہ معنى ہمى كى يا يہ در طلب كرتے ہوئے مبح كى يا يہ ا

معنی کہ ہم نے تیری توفیق کے شامل حال ہوتے ہوئے یا پھریہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ ہم نے تیری عطا کردہ قوت و ہمت کی بدولت حرکت کرتے ہوئے گا۔ ﴿ وبک نحص وبک نصوت ﴾ لینی زندگی اور موت و ہمت کی بدولت حرکت کرتے ہوئے شیخ کی۔ ﴿ وبک نحص وارد کرنے سے مرجاکیں گے۔ ﴿ والیک النسود ﴾ یہ جملہ "نشو المست نشودا" سے ماخوذ ہے۔ لیمنی موت کے بعد دوبارہ زندہ ہو کر المسا۔ ﴿ المسا۔ ﴿ المسا۔ ﴿ المسا۔ ﴾ مرنے کے بعد زندہ ہو کراس کی جانب لوٹنا۔

حاصل کلام: اس حدیث سے ثابت ہوا کہ جو انعام بھی انسان کو حاصل ہے وہ سب اللہ کی جانب سے ہے۔ اس میں کی ولی کسی فرشتے حتیٰ کہ کسی نبی کا بھی وخل نہیں ہے۔ یہ سب خود اس کے محتاج ہیں۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ نیند اور موت کا بڑا گرا تعلق ہے۔ انسان کا نیند سے بیدار ہونا ایک طرح کا موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ اس وجہ سے شام کے ذکر میں مصیر کا لفظ ہے ' اس لئے کہ وہ نیند کا وقت ہے اور صبح الحضے کا وقت ہے۔ اس ماسبت سے اس وقت المسک المنشود کے الفاظ لائے گئے ہیں۔

(۱۳۵۳) وَعَنْ أَنَسَ رَضِيَ اللَّهُ حضرت انس بِن اللَّهُ عَد روايت ہے کہ رسول الله تعالَى عَنْهُ قَالَ: كَانَ أَكْثَرُ دُعَآءِ اللَّهِ عَلَام بَعْرت به دعا مانگا كرتے تے 'اے مارے آقا و رَسُولِ اللهِ ﷺ: «رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا مولا! بميں ونيا ميں بھى بھلائى عطا فرما اور آخرت ميں حَسنَة، وَفِي الآخِرَةِ حَسنَة، وَقِنَا بھى بھلائى سے سرخرو فرما اور جميں آگ كے عذاب عَذَابَ النَّارِ». مُنَفَقْ عَلَيْهِ.

لغوى تشریح: ﴿ قَنَا ﴾ قاف كے ينچ كسره- وعائيه صيغه وقى يقى سے- اس ميں نون ضمير متكلم كا ب، معنى به بميں محفوظ ركھ، بميں بچا-

حاصل کلام: اس مدیث میں جس دعاکا ذکر ہے اسے نبی ملتہ اللہ بخرت پڑھاکرتے تھے۔ یہ دعا سب کی جامع ہے۔ قاضی عیاض نے کما ہے کہ دنیا و آخرت کے جملہ مطالب اس میں آگئے ہیں۔ اس میں لفظ حسنہ میں دنیا کے اعتبار سے نیک عمل' نیک اولاد' وسعت رزق اور علم نافع' صحت و عافیت وغیرہ سب پھھ شامل ہے۔ صرف ایک لفظ حسنہ کمہ کر دنیا کی جملہ بھلائیں طلب کر لیس اور آخرت کیلئے میں لفظ بول کر دخول جنت کی طلب کر لی اور وہاں کی گھبراہٹ سے امن و سلامتی اور حساب و کتاب کی آسانی طلب کر لی اور آگ کے عذاب سے پناہ کی درخواست کر دی۔ گویا اس مختصر گرجامع دعا میں دنیا و آخرت کی ساری نعتیں مائگ لیں اور دوزخ کے عذاب سے بناہ و نجات طلب کر لی۔

(۱۳۵۶) وَعَـنْ أَبِـيْ مُـوسَــى حَفرت ابومُوكُ اشْعرى بِنَالِتُو َ وَايت ہے كَهُ نَهِى اللّٰهُ وَعَـنْ أَبِـيْ الأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ طَلَّهُمْ وعا فرمایا كرتے سے ''الى! میری فطا معاف فرما قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَدْعُو «اللَّهُمَّ وے۔ نيز ميرى نادانى و جمالت كے كاموں كو بخش اغْفِرْ لِي خَطِيئتِي وَجَهْلِي وَإِسْرَافِي وے۔ ميرے كام ميں مجھ سے جو زيادتياں سرزو ہوئیں ان کو بھی اور جو بچھ میرے بارے میں تیرے علم میں ہے ان سب کو بھی معاف فرما دے۔ اے اللہ! مجھ سے اراد تأ یا غیر ارادی طور پر جو پچھ صادر ہوا اس کی مغفرت فرما دے۔ خواہ وہ میری لغزش ہو یا ارادے سے ہو یہ سب میری ہی جانب سے ہوا ہے۔ اے اللہ! جو کچھ میں کر چکا ہوں یا جو آئندہ کوں گا اور جو میرا پوشیدہ ہے یا جو مجھ سے ظاہر ہوا ہے اور جو پچھ بھی میرے متعلق تیرے علم میں ہے اور جو پچھ بھی میرے متعلق تیرے علم میں ہے وہ سب بخش دے۔ تو ہی پہلے ہے اور تو ہی بعد میں اور تو ہی ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ (بخاری و اور تو ہی ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ (بخاری و اسلم

فِي أَمْرِي، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِي، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي جِدِّي وَهَرْلِي، وَخَطَيْ وَعَمْدِي، وَكُلُّ ذَلِكَ عِنْدِي، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ، وَمَا أَخْرَثُ، وَمَا أَعْلَنْتُ، وَمَا أَغْلَنْتُ، وَمَا أَعْلَنْتُ، وَمَا أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، أَنْتَ المُقَدِّمُ، وَأَنْتَ عَلَى لَكُلُّ شَيْءٍ قَدِيرٌ». مُثَنَّ عَلَى. كُلُ شَيْءٍ قَدِيرٌ». مُثَنَّ عَلَيهِ.

لغوى تشریح: ﴿ جدى ﴾ لیعنی جو میں نے سنجیدگی سے کئے ہیں۔ ﴿ وَمَا اسْرَدَت ﴾ جو میں نے خفیہ طور پر کئے۔

ماصل كلام: اس قتم كى جتنى دعائين نبى ملتائيم سے ثابت ہيں۔ يہ آپ نے انتثال امركيك مائى ہيں كونكه آپ تو معصوم عن الخطاء تھ يا امت كو تعليم دينے كى غرض سے مائى ہيں۔ بعض روايات ميں بك كه يه دعا نبى ملتائيم تشد كے آخر ميں پڑھتے اور بعض ميں ہے كه سلام چھرنے كے بعد۔ عين ممكن ہے كه دونوں طرح آپ نے يہ دعا پڑھى ہو بھى سلام سے پہلے بھى سلام كے بعد۔

(۱۳۵۵) وَعَنْ أَبِيْ هُرِيْرَةَ رَضِيَ حَضِت الِو بَرِيهِ اِنْ الله الله عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله عَلَيْكِمُ فَرَايا كَرَتْ تَتْ "اَ الله! ميرے لئے دين الله عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله عَنْهِمُ فَرَايا كَرَتْ تَتْ "اَ الله! ميرے لئے دين ورست ركھنا جس ميرے كام كا بچاؤ ہے۔ ميرے اللّه عَنْهُ عَضْمَةُ أَمْرِي، وَأَصْلِحْ لِي لئے ميرى دنيا كو درست فرا جس ميں ميرى زندگ دُنْبَايَ الّتِي فِيهَا مَعَاشِي، وَأَصْلِحْ ہے اور ميرے لئے ميرى آخرت درست فرا جس كى دُنْبَايَ الّتِي فِيهَا مَعَاشِي، وَأَصْلِحْ ہے اور ميرے لئے ميرى آخرت درست فرا جس كى وَاجْعَلَى الله الله عَلَى الله

لغوى تشريح: ﴿ معادى ﴾ يعنى جم مي موت كے بعد ميرا لونا عيرا رجوع كرنا - ﴿ اجعل الحساة

ريادة ليى ﴾ لعنى زيادتى كاسبب بنا-

حاصل کلام: اس دعامیں بھی دیں و دنیا اور آخرت کی بھلائی کی درخواست کی جارہی ہے کہ ایک مومن صادق یمی سجھتا ہے کہ اس دنیا کی بھلائی بھی خالق کائنات کے افتیار میں ہے اور آخرت کی بھلائی کا بھی وہی تنہا مالک ہے۔ اس سے کوئی یہ نتیجہ افذ نہ کر لے کہ موت مانگنا درست ہے بلکہ اس حدیث میں تو موت کے بعد پیش آنے والے حالات سے سلامتی اور امن کی درخواست کی ہے۔ دنیا کی تکلیفیں اور مصائب تو موت کے ساتھ ہی افتیام پذیر ہو جاتی ہیں 'اب آگے کے مصائب شروع ہوتے ہیں ان مصائب سے سلامتی اور امن کی دعا ہے۔

(۱۳۵٦) وَعَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ حَفْرَت الْسِ رَالِيَّ عَمْرَت اللهِ وَاللهِ اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ مِهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ مِهِ اللهِ عَلَيْ مَهِ اللهِ عَلَيْ مَهِ اللهِ عَلَيْ مَهُ اللهُ مَّ اللهُ مَّ اللهُ مَ اللهُ اللهُ مَّ اللهُ اللهُ مَ اللهُ اللهُ مَعْ مِل اللهُ اللهُ مَعْ اللهُ اللهُلهُ اللهُ ا

(-4

وَلِلتَّرْمِذِيِّ مِنْ حَدِيْثِ أَبِيْ هُرَيْرَةَ اور ترفری میں ابو ہریرہ نظافہ ہے ہی ای طرح مروی رضي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ نَحْوُهُ، وَقَالَ ہے۔ اس کے آخر میں اتنا اضافہ ہے" اور میرے علم فِي آخِرِهِ: "وَزِدْنِيْ عِلْماً. آلْحَمْدُ اللهِ مِيں اضافہ فرما۔ ہر حال میں اللہ کا شکر ہے اور میں علیٰ کُلِّ حَالہ، وَأَعُوذُ بِاللهِ مِنْ الل دوزخ کے حالات سے پناہ مائگنا ہوں۔" (اس کی حَال ِ أَهْلِ النَّارِ». وَإِسْادَهُ حَسَنْ. اساوا چھی ہیں)

حاصل کلام: اس حدیث میں جو دعا منقول ہے اس میں ایسے علم کیلئے در خواست کی گئی ہے جو دنیا و آخرت دونوں میں منافع بخش اور سود مند ہو۔ جو علم آخرت بناہ کر دے اس کی دعا کرنا مومن کو زیب نمیں دیتا کوئلہ مومن کے نزدیک اخروی کامیابی و کامرانی بنیادی چیز ہے۔ نافع علم وہ علم ہے جس سے ایمانی قوت میں اضافہ ہو اور عمل کرنے کی رغبت پیدا ہو۔ دنیاوی علوم کی درخواست دنیاوی امور کی املاح اور بھتری کیلئے کرنا جائز ہے۔ اس سے انسان کے ایمان باللہ میں اضافہ ہوگا۔ ان علوم میں بھی اہل ایمان کو برتری حاصل ہوئی چاہئے ورنہ دنیاوی اعتبار سے کفار کا تسلط اور غلبہ ہوگا۔ جیسا آج ہی صورت حال ہے کہ ٹیکنالوجی اور سائنسی علوم میں غیر مسلم بہت آگے نکل چکے ہیں اور وہی آج دنیا کی قیادت کے حلا ہے کہ ٹیکنالوجی اور سائنسی علوم میں غیر مسلم بہت آگے نکل چکے ہیں اور وہی آج دنیا کی قیادت کے دعویدار بنے بیٹھے ہیں اسی زور پر جمال چاہتے ہیں انقلاب اور تبدیلی لے آتے ہیں۔ اہل اسلام کو ان میں بھی اپنی برتری اور فوقیت کا سکہ منوانا چاہئے۔

(١٣٥٧) وَعَنْ عَآئِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ معرت عائشه وَيَهُ اللَّه عَرْت عائشه وَيَهُ الله عَنْ اللَّهُ عَمْ الله عَمْ

تَعَالَى عَنْهَا، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ عَلَّمَهَا ان كوبي دعا سكمائي "الني! مين تجم س برطرح كي هٰذَا الدُّعَآءَ: «اللَّهُمَّ! إِنِّي أَسْأَلُكَ بَعِمَائَي طلب كرتى مول- جلدى وصول مونَّ والَّي مو مِنَ الخَيْرِ كُلِّهِ، عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ، مَا يا دري سے طنے والى - جس كو ميں جانتي مول يا نهيں عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ، وَأَعُوذُ بِكَ جانتى- اور جربراكى سے ميں تيرى پناه مائلى جول' جلدی آنے والی ہے یا در سے 'جس کا مجھ علم ہے یا مِنَ الشُّرِّ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ، مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ، اللَّهُمَّ! إِنِّي وه ميرے علم ميں نہيں ہے۔ اے الله! ميں تجھ سے وہ خیر طلب کرتی ہوں جس کا تیرے بندے اور نبی أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَأَلَكَ عَبْدُكَ نے سوال کیا تھا اور اس شرہے پناہ طلب کرتی ہوں وَنَبِيُّكَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَاذَ مِنْهُ عَبْدُكَ وَنَبِينُكَ، اللَّهُمَّ! إِنِّي جِس سے تیرے بندے اور نی نے یناہ مانگی تھی۔ أَسْأَلُكَ البَعَنَّةَ، وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ الله! مِن تَحْص سے جنت كا اور ايس عمل اور قَوْل ِ أَوْ عَمَل ِ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ قُول كا سوال كرتى بول جو جنت سے قریب كرنے النَّادِ، وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلَ أَوْ والے بِين اور تيري پناه طلب كرتي ہوں جنم سے عَمَلَ ، وَأَسْأَلُكَ أَنْ نَجْعَلَ كُلَّ اور ہراس عمل اور قول سے جو اس جنم کے قریب قَضَاءَ قَضَيْتَهُ لِين خَيْراً». أَخْرَجَهُ ابْنُ كروے اور مِين بات كاسوال كرتى بوں كه تو فے جو مَاجَهُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالحَاكِمُ. فیلہ میرے حق میں کیا ہے اس کو میرے حق میں بمتر بنا دے۔" (اسے ابن ماجہ نے نکالا ہے اور ابن حبان

اور حاکم نے اسے صحح کما ہے)

لغوى تشريح: ﴿ عاجله ۗ ﴾ جو چيز جلدى ميں حاصل ہو جانے والى ہو۔ يمال دنياكى بھلائى مراد ہے۔ ﴿ آجله ﴿ كَا وَلَ مِلْكَ مِلَا لَكُ مِلَا لَكُ مِلْكَ ہِدِ وَ وَدَا دَير وَ تَاخِير عَ طِئْ وَالى بُو الله عَلَا لَى عَمَالَ ہُو اس عاصل ہونے والى بھلائى ہے۔ ﴿ عاد ﴾ بناہ طلب كى امان طلب كى و وما قرب السها ﴾ تقریب سے ماخوذ ماضى كاصیغہ ہے۔ یعنی جو اس كے قریب کردے۔

حاصل کلام: یہ بھی جامع ترین دعاؤں میں سے ایک دعا ہے۔ جس میں مختلف اشیاء کے طلب اور استعاذہ کے بعد بآلا خرعرض کی کہ میں ہراس بھلائی کا خواستگار ہوں جس کی طلب رسول اللہ ملتھیا نے کی ہے اور ہراس برائی سے پناہ چاہتا ہوں جس سے رسول اللہ ملتھیا نے پناہ چاہی ہے' جس میں دنیا و آخرت کی کوئی چزباتی نہیں رہتی۔ چزباتی نہیں رہتی۔

(۱۳۵۸) وَأَخْرَجَ الشَّيْخَانِ عَنْ حَضرت ابو بريره بِنَاتُدَ كُمْتَ بِين كَه رسول الله النَّالِيَّا أَبِي هُوَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ نَے فرمایا "وو كلم بین جو رحمٰن كو برے پیارے بین۔ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «كَلِمَتَانِ نَبِانَ پَرِ لَجِلَكَ بِينَ تَرَازُو مِينَ بَحَارَى بِينَ. (وه بيه حَيِيْبَتَانِ إِلَى الرَّحْمٰن خَفِيْفَتَانِ عَلَى بِين) ''الله پاک ہے' ساتھ اپنی تعریف کے اللہ اللّسَانِ ثَقِیْلُتَانِ فِي المِیْزَانِ: سُبْحَانَ پاک ہے' عظمت والا۔'' (بخاری و مسلم) الله وَبَحَمْدِو سُبْحَانَ اللهِ العَظِیْمِ».

لغوی تشریح: ﴿ شقیلتان ﴾ دونوں کلے وزنی ہیں۔ ان کے وزنی ہونے کا سبب یہ ہے کہ ان دونوں کلموں میں سے ہرایک باوجود اپنے حوف کے قلیل ہونے اور الفاظ کے خوشگوار ہونے کے توحید کے جملہ پہلوؤں پر محیط و حاوی ہیں۔ ﴿ سبحان المله ﴾ کا کلمہ الله کی ذات و صفات اور اعمال میں ہر عیب و نقص سے پاک ہونے کا تقاضا کرتا ہے اور کلمہ ﴿ وبحمده ﴾ اس کیلئے کمال کی تمام صفات کو لازم و واجب قرار دیتا ہے کیونکہ جمہ و تعریف مطلق اور عام ہے۔ کی مخصوص امر پر نہیں ہے اور مطلق جمہ ای کا حق ہیں دری جس میں کمال کے تمام تر اوصاف پائے جاتے ہیں اور ﴿ المعظیم ﴾ کا لفظ دو سرے کلمہ میں وہی فائدہ دے رہا ہے جو پہلے کلمہ میں "بحمده " دے رہا ہے کیونکہ عظمت بھی مطلق ہے۔ اس کی مستق بھی وہی ذات ہے جس میں عظمت و کمال کے جملہ اوصاف پائے جائیں۔ پھر عظمت و کمال حقوق و عادات میں غیر ذات ہے جس میں عظمت و کمال کے جملہ اوصاف پائے جائیں۔ پھر عظمت و کمال حقوق و عادات میں غیر کی شرکت کی نفی کرتے ہیں النذا اللہ تعالی کا ہر عیب و نقص سے پاک ہونا اور تمام صفات کمالیہ سے متصف ہونا اور اس کی توحید کا کائل اظمار ہے۔ توحید ہی اصل الاصول ہے اور ہر مطلوب کی انتا ہے جس میں جمونا اور وزن میں زیادہ ہوتا ہے۔ اس طرح جو ہر بڑا قیمتی اور عظمت شان والا ہوتا ہے۔ جم میں چھونا اور وزن میں زیادہ ہوتا ہے۔ اس طرح ہو ہر بڑا قیمتی اور عود حروف کے قلیل ہونے کے ان کا وزن بھاری ہے۔

حاصل کلام: اس حدیث میں دو کلموں کا ہلکا و وزنی ہونا یہ معنی رکھتا ہے کہ زبان ہے ان کا اداکر ناسل و آسان ہے۔ کلے بڑی آسانی ہے ہرا یک کی زبان پر رواں ہو جاتے ہیں کی دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑتا اور ان کے بھاری ہونے کا معنی یہ ہے کہ جس طرح نیکی کے مشکل اعمال وزن میں بھاری ہوں گے ای طرح یہ آسانی ہو گا۔ اس حدیث طرح یہ آسانی ہو گا۔ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ قیامت کے روز اعمال کا جم ہوگا اور اعمال کو تولا اور وزن کیا جائے گا۔ اس حدیث سے ثابت ہوا کی وسعت رحمت کا بھی پہتہ چاتا ہے کہ وہ اپنے نیک و مخلص بندوں کے تھوڑے اعمال کے بدلہ میں اجر و ثواب زیادہ عطا فرمائے گا۔ یہ محمل اس کا فضل و کرم اور مہمانی ہے۔ اس کی رحمت ہر چیز پر بدلوی ہے۔

قَالَ مُصَنَّفُهُ - الشَّيْخُ الإمَامُ العَالِمُ بلوغ المرام كَ مَصْفُ قَاضَى القَضَاةَ علامه الدهر العَامِلُ العَامِلُ العَامِلُ العَامِلُ العَلاَّمَةُ قَاضِي القَضَاةِ شَيْخُ ثَيْخُ الاسلام (الله ان كَعلم سے علق كثركو نقع الإِسْلاَمِ أَمْتَعَ اللَّهُ بِوُجُودِهِ الأَنَامَ - حاصل كرنے كى توفيق عطا فرمائے) احمد بن على بن فرَخَ مِنْهُ مُلَخَصُهُ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ ابْنُ محمد بن حجر رحمه الله تعالى نے فرمایا كه وہ اس

مُحَمَّدِ بْنِ حَجَرِ فِيْ حَادِيَ عَشَرَ كُتَابِ كَى تَصْنِف سے ١١ / ٣ / ٨٢٨ هـ كو الله شَـهْرِ دَبِيْعِ الأَوَّلِ سَـنَةَ ثَـمَان ِ ووالجلال كا شكر اوا كرتے بهوئے اور رسول الله وَعِشْرِيْنَ وَثَمَانِمِائَةِ، حَامِداً للهِ تَعَالَىٰ النَّيْلِ پر ورود و سلام پڑھ كر آپ كى تعظيم و كريم

وَمُصَلَّياً عَلَىٰ رَسُولِهِ ﷺ وَمُكَرِّماً كرتے ہوئے فارغ ہوئے۔ وَمُحَرِّماً كرتے ہوئے فارغ ہوئے۔ وَمُتَحِلاً وَمُعَظِّماً.

الله تعالی مؤلف' شارح اور ہم سب کو اپنی وسیع تر رحت سے حصہ وافر عطا فرمائے۔ انبیاء کرام' شمداء' صحابہ کرام اور سلف صالحین کی رفاقت و معیت عطا فرمائے۔ آئین یا رب العالمین۔

وآخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمين



حالات ائمه مثابير —————984

## جرح و تعدیل یا تخریج احادیث میں مذکور ائمہ محدثین کے مخضر حالات زندگی



(۱) امام احمد ابن حنبل رطاقید: آپ ان چار ائمه میں سے ایک ہیں 'جو اطراف عالم میں پیٹوا اور رہنما مائے جاتے ہیں۔ آپ کا نام ابو عبداللہ احمد بن محمد بن حنبل شیبانی ہے۔ ربیع الاول ۱۹۲۱ھ میں پیدا ہوئے اور بروز جمعہ بارہ ربیع الاول ۱۳۲۱ھ وفات پائی۔ آپ دین اسلام میں آزمائش اور ثابت قدمی کے اعتبار سے سب سے بردے عالم ہیں۔ آپ کو دس لاکھ احادیث یاد تحسی۔ کما جاتا ہے کہ آپ کی وفات کے روز ہیں ہزار عیسائی ' میروی اور پاری وائرہ اسلام میں واخل ہوئے تھے۔

- (۲) امام محمد بن اساعیل بخاری رطانید: آپ مدیث میں محد ثین کے امام تھے 'آپ کا نام ابو عبدالله محمد بن اساعیل بن ابراهیم بن مغیرہ بن بردنبہ (باء پر فتح راء ساکن ' دال پر کسرہ اور زاء پر کسرہ ہے) بعفی بخد بن اساعیل بن ابراهیم بن مغیرہ بن بردنبہ (باء پر فتح راء ساکن ' دال پر کسرہ اور زاء پر کسرہ ہے) بعفی بخاری ہے۔ یاد رہے کہ بعفی کی نسبت دااء اسلام کی ہے نہ کہ دااء رق و غلامی کی 'کیونکہ آپ کے جد امجد مغیرہ ' بمان بعفی کے ہاتھوں مسلمان ہوئے تھے اور بخارا میں آنے پر ان کے طرف منسوب ہوئے۔ آپ شوال ۱۹۲۲ھ میں بیدا ہوئے اور ۲۵۱ھ عیدالفطر کی رات کو وفات پائی۔ آپ فن حدیث میں اللہ تعالی کی کتاب قرآن مجید کے بعد صبح ترین کتاب کی ایک نقارف کی مختاج نہیں۔
- (۳) امام مسلم بن تجاج رطانتی : آپ بزے ائمہ محدثین میں سے ایک تھے' آپ کا نام مسلم بن تجاج قشیری نیسا پوری تھا۔ آپ ۲۰۴ھ کو پیدا ہوئے اور رجب ۲۷ ھ میں وفات پائی۔ آپ کی کتاب الصیح' صیح بخاری کے بعد صیح ترین کتاب ہے۔ آپ نے امام بخاری روٹیے اور دیگر کبار ائمہ مدیث سے ساع کیا۔
- (٣) امام ابو داؤد سليمان بن اشعث رطيقيه: آپ كبار ائمه محد ثين مين سے ايك بين أب كانام ابو

داؤد سلیمان بن اشعث بن اسحاق ازدی مجستانی (سین کے فتح اور کسرہ اور جیم کے کسرہ کے ساتھ) ہے۔ آپ سنن ابو داؤد کے مصنف ہیں ' آپ ۲۰۲ھ میں پیدا ہوئے اور بروز جعہ ۱۵ شوال ۲۷۱ھ میں اپنے خالق حقیقی سے جا طے۔ آپ فن حدیث میں اس قدر نمایاں ہوئے کہ یہ کما جانے لگا کہ امام ابو داؤد کے لیے صدیث اس طرح آسان اور زم ہو گئ ہے جس طرح حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے لوہا زم ہو گیا تھا۔ آپ فرماتے ہیں ''میں نے نبی طرح آبان پانچ لاکھ احادیث لکھی ہیں' سنن میں موجود احادیث انبی پانچ لاکھ سے بی میں نے فتخب کی ہیں۔''

- (۵) امام ابو عیسی محمد بن عیسی ترفدی رطانید: ترفدی: تاء پر تینوں حرکات جب که میم پر ضمه اور کسره دو حرکتی بین بید دریائے جیمون (آمو دریا) کے مشرقی کنارہ پر واقع ایک قدیم شهر کی طرف نسبت ہے۔ آپ کا نام ابو عیسی محمد بن عیسیٰ بن سورہ ترفدی ہے۔ آپ "جامع الترفدی" کے مصنف ہیں۔ آپ 190ھ کو پیدا ہوئے اور ۱۱۳ رجب ۱۷۷ھ کو وفات پائی۔ آپ اپنی جامع کے بارے میں رقم طراز ہیں که "جس کے گھر میں باتیں کرتا ہوا نبی موجود ہے۔ "آپ امام بخاری دیائیے کے تیار کردہ اور فیض یافتہ شاگرد ہیں اور امام بخاری رہائیے اپنی وفات کے بعد خراسان میں کوئی ایسا جانشین نہیں چھوڑ کر گئے 'جو علم و حفظ اور ورع و زحد میں امام ترفدی رہائیے کا فیل ہو۔ آپ اسپے استاد مام بخاری کی وفات پر روتے روتے نامینا ہو گئے اور برسوں نامینا رہنے کے بعد اپنے خالق حقیق سے جا
- (٢) امام ابو عبدالرحمٰن احمد بن شعیب نسائی رطیقی : نسائی : (نون کے فتح اور الف ممدوده اور مقصوره ساتھ) خراسان میں واقع نساء نای شہر کی طرف نسبت ہے۔ آپ کا نام ابو عبدالرحمٰن احمد بن علی مقصوره ساتھ) خراسان میں واقع نساء نای شہر کی طرف نسبت ہے۔ آپ کا نام ابو عبدالرحمٰن احمد بن علی بن شعیب بن علی الحافظ ہے۔ آپ السن المجتبیٰ کے مصنف ہیں۔ آپ ۱۵ حفظ و انقان میں بے مثال گردانے وفات بائی 'آپ نے فن حدیث میں اس قدر نمایاں مقام حاصل کیا کہ حفظ و انقان میں بے مثال گردانے جانے گئے۔ صحح بخاری اور صحح مسلم کے بعد دیگر تمام سنن کی بنسبت سب سے کم ضعیف احادیث آپ کی سنن میں ہیں۔ آپ نے محرمی سکونت افتیار کرنے کے بعد دمشق کا رخ کیا اور وہاں کتاب "الخصائص فی فضل علی ہوں ہے۔ آپ کو روندا اور مار پیٹ کر مجد سے باہر بھینک دیا 'پھر آپ کو روندا اور مار پیٹ کر مجد سے باہر بھینک دیا 'پھر آپ کو کہ مکرمہ بنچایا گیا۔ جمال حدیث کا بیہ روشن چراغ زخموں اور ضربوں کی تاب نہ لاکر اپنے خالق حقیق سے جا طا۔
- (2) امام محمد بن بزید بن ماجه رمایقید : آپ بڑے ائمہ محدثین میں سے ایک ہیں۔ آپ کا نام ابو عبداللہ محمد بن بزید بن ماجہ قزویٰ ہے۔ آپ سنن کے مصنف ہیں۔ آپ کی ۲۰۲ھ کو پیدائش اور رمضان ۲۷۳ یا ۲۷۵ھ کو وفات ہوئی۔ اور ''ماجہ'' جیم کی تخفیف کے ساتھ اور اس کے آخر میں ھاء ساکن ہے' تاء نہیں۔ آپ نے امام مالک کے ساتھیوں سے ساع کیا اور ایک بڑی تعداد میں مخلوق نے آپ سے

عالات ائمه م**شاہیر \_\_\_\_\_\_**986

روایت کی۔ اور آپ کی سنن میں ضعیف بلکہ مکر احادیث کی ایک بری تعداد موجود ہے۔

## ﴿ ائمہ سبعہ کے علاوہ دیگرائمہ مدیث ﴾

\*\* اسحاق بن راهومید: آپ امام اور بهت بڑے حافظ حدیث ہیں۔ آپ کا نام ابو لیقوب اسحاق بن ابراھیم خمیمی حنظلی مروزی ہے۔ آپ نیساپور کے رہنے والے ' وہاں کے عالم بلکہ اہل مشرق کے بھی شخ تھے' ابن راهومیہ کے نام سے مشہور تھے۔ امام احمد ؓ فرماتے ہیں ''عراق میں اسحاق بن راهومیہ کا کوئی شیل میں جانتا۔ '' امام ابو ذرعہ رازی فرماتے ہیں ''امام اسحاق بن راهومیہ سے بڑھ کر کوئی حافظ حدیث نہیں دیکھا گیا۔'' امام ابو حاتم فرماتے ہیں ''اسحاق بن راهومیہ تعجب کی حد تک ضابط و پختہ کار اور اغلاط سے پاک اور حافظہ کے مالک تھے۔'' آپ ۱۲۱ھ میں پیدا ہوئے۔ ایک قول کے مطابق ۱۲اھ میں پیدا ہوئے اور ۱۵ شعبان ۲۳۸ھ کی رات کو فوت ہوئے۔

\* احمد بن ابراهیم اساعیلی رطاقیہ: آپ امام ، حافظ ، متند عالم اور شخ الاسلام تھے۔ آپ کا نام ابو بر احمد بن ابراهیم بن اساعیلی برطاقیہ جرجانی ہے ، اپنے علاقے میں شوافع کے برے امام تھے۔ بلاد جم میں منفرد اور بے مثال تھے۔ آپ سے ایک مجم روایت کی جاتی ہے ، آپ نے اصحح اور دیگر کثیر کتب تصنیف کیں ، جن میں سے ایک مند عمر جم میں کا خود آپ نے دو جلدوں میں اختصار کیا۔ امام حاکم کتے ہیں 'اساعیلی اپنے زمانے کے منفرد' بے مثال 'محدثین و فقماء کی سرداری' شرافت اور سخاوت میں ان سب کے سرخیل تھے ، اور علاء 'محدثین و فقماء اور ان میں سے بلند پاید اہل عقول کے درمیان ان کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں۔ آپ کے ۲ میں پیدا ہوئے اور ۹۲ سال کی عمر پاکر رجب اے سے میں اپنے بارے میں کا کی حقیقی سے جالے۔

- احمد بن عمرو برار رمایتی : آپ امام ' حافظ اور بهت بوے علامہ تھے۔ آپ کا نام ابو براحمد بن عمرو بن عبد الخالق بصری ہے۔ آپ عبد الخالق بصری ہے۔ آپ کبار ائمہ میں سے ایک اور "المسند الکبیر" اور "العلل" کے مصنف تھے۔ آپ نے امام طبرانی اور دیگر ائمہ سے علم حاصل کیا' اور ۲۹۲ھ کو آپ کی وفات ہوئی۔ بزار باء کے فتح اور زاء کی شد کے ساتھ ہے اور الف کے بعد بغیر نقطہ کے راء ہے۔
- \* احمد بن حسین بیمقی رطانید: الیسقی: باء کے فتح کے ساتھ اس کے بعد یاء ساکن ہے۔ یہ نیساپور کے قریب ایک بیعق نامی شہر کی طرف نسبت ہے۔ آپ نامور امام ' حافظ اور علامہ تھے۔ آپ کا نام ابو بکر احمد بن حسین ہے۔ شعبان ۲۸ سے میں پیدا ہوئے اور آٹھ جمادی الدولی ۲۵ می کو وفات پائی۔ آپ کبار ائمہ صدیث اور بڑے فقہاء شافعیہ میں سے تھے ' آپ نے ایسی ایسی تصنیفات تکھیں جن کی قرون اولی میں کوئی مثال نہیں ملتی ' جن میں سے چند ایک درج ذیل ہیں: السنن الکبری ' السنن العفری ' المبسوط اور الساء و الصفات۔ امام ذھی فرماتے ہیں "امام بھتی کی تالیفات ایک ہزار جزء کے لگ بھگ ہیں۔ "

\* عبدالله بن على بن الجاروو رطالیّد: ابن الجارود ایک بلند پایه امام وفظ اور ناقد تے۔ آپ کا نام ابو محمد عبدالله بن علی بن جارود نیسالوری ہے۔ مکه حرمه میں براجمان ہوئے۔ "دالمنتقیٰ فی الاحکام" کے مصنف اور علماء ثقات متندین اور قراء میں ہے ایک تھے۔ اور کو ساتھ کو وفات پائی۔

- ابو حاتم محمد بن اور آیس رازی رطاقتید: آپ امام اور بهت بڑے حافظ تھے۔ آپ کا نام ابو حاتم محمد
   بن اور ایس بن المنذر حنظلی رازی ہے۔ آپ ۱۹۵ھ میں پیدا ہوئے اور شعبان ۲۷۷ھ میں وفات پائی۔ آپ
   فن حدیث کے نامور محدثین اور کبار ائمہ مجرح و تعدیل میں سے ایک تھے۔
- ان حارث بن ابو اسامه رطاقیه: آپ کا نام ابو محمد حارث بن ابی اسامه محمد بن واهر سمیمی بغدادی ہے۔
   آپ حافظ اور المسند کے مصنف تھے۔ البتہ اپنی مسند کو مرتب نہیں کر سکے۔ ابراھیم حربی اور ابو حاتم نے انہیں تقہ قرار دیا ہے۔ امام دار قطنی کہتے ہیں کہ صدوق ہیں۔ آپ ۱۸۱ھ میں پیدا ہوئے اور ۹۷ سال کی عمریا ۲۸۲ھ میں عرفہ کے روز فوت ہوئے۔
- \* ابو عبدالله الحاكم رطائلية: امام ابو عبدالله امام المحتقين تھے۔ آپ كانام ابو عبدالله محمد بن عبدالله الحاكم نيساپورى ہے اور ابن البيع (باء كے فتح اور كسور ياء كى تشديد كے ساتھ) ہے معروف تھے۔ اور المستدرك على السجيمين كے مصنف تھے۔ الاسھ بين بيدا ہوئے اور صفر ٥٠٠ھ بين وفات بائى۔ آپ نے وہ جزاريا اس كے لگ بھگ مشائخ ہے سائح كيا۔ تقوى اور ديانت كے ساتھ ساتھ آپ فائق اور بلند پايہ كتابوں كے مصنف بھى تھے۔
- # ابو حاتم محمد بن حبان رطاقید: آپ ائمه اعلام میں سے ایک ہیں۔ آپ کا نام ابو حاتم محمد بن حبان احاء کے کسرہ اور باء کی تشدید کے ساتھ) بن احمد بن حبان البستی ہے۔ بستی باء کے ضمہ اور سین کے سکون کے ساتھ 'یہ جستان کے شہروں میں سے ایک شہر بست کی طرف نبست ہے 'جہاں آپ کی پیدائش ہوئی۔ آپ حفاظ آثار و احادیث 'فقہاء دین اور تشنگان علم کے لیے حادی و مرجع تھے۔ اور آپ امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ کے جلیل القدر شاگردوں میں سے ایک تھے اور اس کے عشرے میں داخل ہو کر ۱۳۵۳ھ میں سرقند کے اندر اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔
- \* محمد بن اسحاق بن خزیمه رمایتیه: آپ شخ الاسلام 'حافظ کیر اور برے ائمه حدیث میں ہے ایک تھے۔ خزیمہ 'تفیر کے ساتھ ہے۔ ۱۲۳ھ کو نیساپور میں بیدا ہوئے اور ۱۳۱ھ کو ای نیساپور میں وفات پائی۔ خراسان کے اندر این زمانے میں امامت و حفظ کی آپ پر انتباء تھی۔ اور آپ کی تصنیفات ۱۳۰ ہے متجاوز ہیں۔
- این ابی خیثمه رطاقید: آپ امام طفظ اور محقق عالم تھے۔ آپ کا نام ابو بکر احمد بن ابی خیثمه زهیر بن
   حرب نسائی بغدادی ہے۔ اور التاریخ الکبیر کے مصنف ہیں۔ امام دار قطنی فرماتے ہیں " ثقه اور معتبر ہیں۔"

خطیب بغدادی فرماتے ہیں۔ "ابن الی خیثمہ ثقد' عالم' متقن و ضابط' حافظ' تاریخ میں بصیرت رکھنے والے اور اوب کے راوی تھے۔" امام احمد بن حنبل رواٹند اور ابن معین سے علم حدیث حاصل کیا اور ۹۳ سال کی عمریا کر جمادی الاولی ۲۸۹ھ میں اینے خالق حقیقی سے جاطے۔

ﷺ علی بن عمر دار قطنی رطیقی: دار قطنی: راء کے فتح اور قاف کے ضمہ کے ساتھ۔ بغداد کے ایک برے محلّم دار قطن کی طرف نسبت ہے۔ حافظ کبیر اور بے مثال امام تھے۔ آپ کا نام ابوالحن علی بن عمر بن احمد بن محمدی بغدادی ہے۔ ۲۰۳ھ کو پیدا ہوئے اور آٹھ ذوالقعدہ ۱۸۸۵ھ میں وفات پائی۔ آپ اپن زمانے کے منفرد و بے مثال اور اسپنے وقت کے امام تھے۔ ان کے زمانے میں جاہ و حشمت علم صدیث اور معرفت علل اساء الرجال کی آپ پر انتماء تھی۔

اب ممام دارمی رطایتی: سرقد میں آپ کو شخ الاسلام 'حافظ حدیث اور امام کا مقام حاصل تھا۔ آپ کا نام ابو محمد عبداللہ بن عبدالرحمٰن بن فضل بن بھرام مہیں دارمی سمرقندی ہے۔ آپ "المسند العالی" کے مصنف تھے۔ آپ نے حرمین ' خراسان ' شام' عراق اور مصرمیں علم حدیث کا ساع کیا۔ آپ سے امام مسلم رطایت ' ابو داؤد' ترندی' نسائی اور دیگر ائمہ حدیث نے احادیث روایت کیس۔ آپ عقل و فضل کی بلندیوں کو چھوتے تھے اور دیانت ' حلم' اجتھاد' عبادت اور دنیا ہے ہے رغبتی میں ضرب المثل تھے۔ الماھ میں پیدا ہوئے اور مصر میں آٹھ ذو الحجہ ترویہ کے دن اس دنیا فانی سے کوج کر گئے۔

ابو داور طیالی رطقیہ: آپ بہت برے حافظ حدیث تھے۔ آپ کا نام سلیمان بن داور بن جارور بھری اور فاری الاصل 'آل زبیر کے آزاد کردہ اور بڑے ائمر حدیث میں سے ایک تھے۔ قلاس اور ابن مدی فرماتے ہیں "آپ تمام میٹی فرماتے ہیں "میں نے طیالی سے بڑھ کر کوئی حافظ نہیں دیکھا۔" ابن محدی فرماتے ہیں "آپ تمام لوگوں سے بڑھ کر سے تھے" آپ نے ایک بڑار اساتذہ سے احادیث تکھیں اور اس سال کی عمر پاکر ۲۰۴۸ھ میں اللہ تعالی سے جا ملے۔

ﷺ این افی الدینا رمینینی: آپ محدث' عالم اور صدوق تھے۔ آپ کا نام ابو بکر عبداللہ بن محمد بن عبید بن سفیان بن ابی الدنیا قرشی اموی بغدادی ہے۔ آپ قریش کے آزاد کردہ غلام تھ' متعدد کتابوں کے مصنف تھے۔ آپ نے خلفاء و امراء کی اولاد میں سے ایک جماعت کو ادب و علم سکھایا اور معتضد باللہ کو بھی آپ ہی نے ادب و اخلاق کی تربیت دی۔ ۲۰۸ھ کو پیدا ہوئے اور جمادی الاول ۲۸۱ھ میں وفات پائی۔

﴿ المام وَهِلَى رَالِيَّتِهِ: آپ امير المومنين في الحديث شخ الاسلام اور حافظ نيساپور تھے۔ آپ كا نام ابو عبداللہ مجھى روائِقِيد : آپ امير المومنين في الحديث شجه بنو وهل كے آزاد كردہ غلام تھے۔ آپ نے حمين 'شام 'مصر' عراق' ری خراسان' بین اور جزیرہ عرب میں علماء كى ایك برى جماعت سے ساع كيا اور علم حدیث میں نمایاں مقام حاصل كيا۔ خراسان میں علم كے بہت بوے شخ اور استاد سے۔ امام احمد روائید في فرمایا "میں نے مجد بن مجلى ذهلى سے برھ كر زهرى كى احادیث كو جانے والا كوكى مختص نہيں ديكھا۔ "

عالات ائمہ مشاہیر <del>\_\_\_\_\_\_\_\_</del>989

آپ ۱۸۰ھ کے بعد پیدا ہوئے اور رہیج الاول ۲۵۸ھ کو رحلت فرما گئے۔

\* ابو ذرعہ رازی رمینی : آپ بہت برے محدث اور حافظ تھے۔ آپ کا نام ابو ذرعہ عبیداللہ بن عبداللہ بن بند بن فروخ رازی قرفی ہے۔ آپ قریش کے آزاد کردہ اور ائمہ جرح و تعدیل اور کبار محدثین میں سے ایک تھے۔ امام مسلم ' ترزی ' سائی ' ابن ماجہ اور دیگر محدثین نے آپ سے حدیث روایت کی ہے۔ امام ذهبی فرماتے ہیں ''ابو ذرعہ رازی نے حرمین ' عراق ' شام ' جزیرہ عرب ' خراسان اور مصر میں بہت سے ائمہ سے سائ کیا ہے۔ آپ حفظ و ذھانت ' دین و اخلاص اور علم و عمل کے اعتبار سے مصر میں بہت سے ایک تھے۔ " ۲۵ سال کی عمر پاکر ۲۵ سے آخری دن اس دنیا فانی سے دی خرج کر گئے۔

- سعید بن منصور رطاقید: آپ کا نام سعید بن منصور بن شعبه مروزی ہے۔ کها جاتا ہے کہ آپ طالقانی پھر بنی شعبہ مروزی ہے۔ کها جاتا ہے کہ آپ طالقانی پھر بنی تھے۔ مکہ مکرمہ میں براجمان ہوئے۔ سنن کے مصنف ہیں۔ امام احمد بن حنبل نے آپ کی تعریف کی اور عظیم الثان قرار دیا ہے۔ حرب کرمانی فرماتے ہیں ''سعید بن منصور ؓ نے اپنے حافظ ہے ہمیں دس ہزار احادیث املاء کروائیں۔'' اور نوے کی دھائی میں پہنچ کر ۲۲۷ھ کو رمضان کے مہینے میں مکہ مکرمہ میں وات پائی۔
- ابن السكن رطیقاً: آپ حافظ امام اور قابل اعتاد عالم تھ اپ كا نام ابو على سعيد بن عثان السكن (سين اور كاف كے فتح كے ساتھ) بغدادى ہے۔ فن اور روايت حديث كا اجتمام كيا احاديث جمع كيس اور تقنيفات كى شكل دى۔ اور ۲۹۴ھ ميں پيدا ہوئے اور ۳۵۳ھ كو وفات پائى۔
- \* محمد بن اورلیس شافعی رطیقید: آپ ان چار ائمہ میں سے ایک ہیں 'جو اطراف عالم میں رہنما اور پیشوا قرار پائے۔ آپ کا نام ابو عبداللہ محمد بن اورلیس بن عباس بن عثان بن شافع بن سائب بن عبید بن عبید بن عبد بزید بن هاشم بن مطلب بن عبد مناف قرشی کی ہے۔ مصر میں رہائش اختیار کی۔ ۵۰ هم میں پیدا ہوئے اور جعد کی رات ۲۰۴ه آخر رجب میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ غز ق میں پیدا ہوئے 'کہ کرمہ پہنچائے گئے اور مصر میں وفات پائی۔ آپ امت کے پیشوا' ساتھیوں میں منفرد اور مغرب و مشرق میں سب سے بڑے عالم تھے۔ علوم و فنون میں نمایاں مقام حاصل کیا اور اصول فقد کے بانی اور موجد ہے۔ آپ کے جد امجد شافع صحابی تھے اور جوانی میں نبی التہ اللہ علاقات کی۔
- ابو بکرابن ابی شیبہ رطائیہ: آپ حافظ اور بے مثال شخصیت کے حال تھے۔ آپ کا نام ابو بکر عبداللہ
   بن محمہ بن ابی شیبہ ابراهیم بن عثان بن حواسی عنسی (ان کے آزاد کردہ) کوئی ہے۔ آپ مسند' مصنف اور دیگر کتب کے مصنف تھے؛ علم حدیث میں چٹان کی مثل تھے۔ امام ابو زرعہ' امام بخاری' امام مسلم' امام ابو داؤد اور دیگر ائمہ صدیث نے آپ سے احادیث روایت کیں۔ ماہ محرم ۲۳۵ مصل فوت ہوئے۔

ﷺ سلیمان بن احمد طبرانی روایتی : آپ قابل جمت اور دنیا کے لیے متند امام تھے۔ آپ کا نام ابوالقاسم سلیمان بن احمد بن ابوب بن مطیر گنمی طبرانی ہے۔ آپ نے ایک ہزار یا اس سے زیادہ مشائخ سے احادیث روایت کیں۔ طلب حدیث میں شام سے کوچ کیا اور ۳۳ سال سفر میں گزارے۔ آپ متعدد' مفید اور مجیب و غریب کتب کے مصنف ہیں' جن میں آپ کی درج ذیل تین محاجم' المجمم الکبیر' المجمم الاوسط اور المجمم العوسط اور المجمم العادم المجمم العوسط اور المجمم العادم المجمم العادم کی درج ذیل تین محاجم' المجمم الکبیر' المجمم العوسط اور المجمم العادم کو العاد کی درج دیل تین محاجم' المجمم العادم محتمم ہوئے اور اصبحان میں مقیم ہوئے اور ۲۸ ذی القعدہ ۲۵ میں اور ۲۸ ذی القعدہ ۲۵ سال کی واصبحان بی میں وفات پائی۔

\* احمد بن محمد طحاوی رطانتید: آپ امام وقت علامه اور حافظ سے۔ آپ کا نام ابو جعفر احمد بن محمد سلامه بن سلمه ازدی جمری مصری مطوعی حفی ہے۔ طحا: مصری ایک بستی کا نام ہے۔ آپ شروع میں شافعی سے اور اپنے مامول مزنی سے پڑھا کرتے سے 'ایک دن مزنی نے انہیں بید کما کہ اللہ کی قتم آپ کی طرف سے تو کچھ بھی نہیں آیا۔ جس پر وہ ناراض ہو کر ابن ابی عمران حنی کی طرف منتقل ہو کر حنی بن گئے اور نہھب احزاف کے اثبات کے لیے بڑے متشد و واقع ہوئے اور اپنے ندھب کے لیے اخبار و احادیث تیار اور جمع کرنے اور دو سرول کے ہال ضعیف قرار پانے والی احادیث سے استدلال کرنے میں بڑا تکلف کیا۔ اور بقول امام بیمتی مختلف تاویلات کے ذریع سے احادیث کو ضعیف قرار دینے کے دریے ہوئے۔ ان کی مشہور ترین تصانیف میں سے ایک معانی الآ فار ہے۔ ۲۲۸ھ میں پیدا ہوئے۔ جب کہ ایک دو سرے قول کے مطابق کے ۲۲۳ھ میں بیدا ہوئے۔ اور اوا کل ذی القعد ق ۲۲۱ھ میں اس دنیا فانی سے کوج

- ابین عبدالبررطیقیہ: آپ امام علامہ 'شخ الاسلام اور حافظ مغرب تھے۔ آپ کا نام ابو عمریوسف بن عبداللہ بن محمد بن عبدالبر بن عاصم نمری قرطبی ہے۔ آپ حفظ وانقان میں اپنے زمانے میں موجود اہل علم عبراللہ بن محمد بن عبدالبر بن عاصم نمری قرطبی ہے۔ آپ حفظ وانقان میں اپنے زمانے میں موجود اہل علم تحرار کرنے میں من قطعا ان کا کوئی شیل نہیں جانتا 'چہ جائے کہ کوئی ان سے اچھا اور بڑھ کر ہو۔" آپ متعدد کتب کے مصنف ہیں 'جن میں الاستیعاب آپ کی مشہور ترین تصنیف ہے۔ رہے الثانی ۱۳۹۸ھ میں بیدا ہوئے اور ۹۵ سال عمر پاکر جمعہ کی رات آوا خر رہے الثانی ۳۲۸ھ میں وفات پائی۔
- ﷺ عبدالحق رطاقی رطاقی : آپ حافظ 'علامه اور حجت میں اور آپ کا نام ابو محمد عبدالحق بن عبدالرحلٰ بن عبدالرحلٰ بن عبدالله بن حیین بن سعید ازدی اشیلی ہے۔ آپ بجابیہ میں آباد ہوئے' اس میں اپنے علم کی اشاعت کی' کتب تصنیف کیس اور شہرت پائی اور بجابیہ ہی میں خطیب مقرر ہوئے۔ آپ فقیہہ 'حافظ حدیث اور علل کے عالم اور رجال کے جاننے والے تھے۔ آپ خیرو صلاح' زحد و ورع اور لزوم سنت کے ساتھ آراستہ سے اور حصول دنیا میں پیچھے اور ادب و شعر میں دلچیی رکھنے میں آگے تھے۔ ۱۵ھ میں پیدا ہوئے اور رائع الثانی ۵۸اھ کو بجابیہ میں وفات پائی۔

\* عبد الرزاق بن هام رطاقیہ: آپ امام اور بہت بڑے حافظ حدیث تھے۔ آپ کا نام ابو بکر عبد الرزاق بن هام بن نافع ممیری صنعانی ہے۔ آپ قبیلہ ممیرکے آزاد کردہ تھے۔ اہل علم کا ماوی اور مرجع تھے 'امام احمد 'اسحاق' ابن معین اور ذهلی نے آپ سے روایات لین' آخری عمر میں نابینا ہوئے اور حافظ تبدیل ہوگیا۔ ۸۵ سال کی عمریا کر شوال ۲۱۱ھ میں اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے۔

- \* عبدالله بن عدى رطیقید: آپ شهره آفاق امام اور بهت برے حافظ حدیث تھے۔ آپ كا نام ابو احمد عبدالله بن عدى جرجانى ہے۔ آپ ابن القصار كے نام سے بھى مشہور تھے۔ آپ كبار علماء اور ائمه مجرح و تعدیل میں سے ایک تھے۔ 228ھ میں پیدا ہوئے اور جمادى الثانى 200ھ میں وفات پائى۔
- \* محمد بن عمرو العقیلی رطیقید: آپ امام اور حافظ حدیث تھے۔ آپ کا نام ابو جعفر محمد بن عمرو بن موی بن حمله عقیلی رحیقیلی رحیقید الشان عالم اور کتاب الضعفاء الکبیر اور دیگر بهت ی کتب کے مصنف ہیں اور حافظہ میں بڑے بلند تھے اور حرمین میں قیام کیا۔ اور ۳۲۲ھ میں وفات پائی۔
- ﷺ علی بن مدینی رطانید: آپ جرح و تعدیل کے امام' حافظ وقت اور اہل حدیث کے پیشوا تھے۔ آپ کا نام ابو الحسن علی بن عبداللہ بن جعفر بن نجیج سعدی (بنو سعد کے آزاد کردہ) مدین ہے۔ امام بخاری' امام ابو داؤد اور دیگر کثیر ائمہ سمدیٹ نے آپ سے روایت کیا۔ ابن محدی فرماتے ہیں ' علی بن مدین عدیث مدیث رسول سائی آیا کو سب سے زیادہ جانے والے تھے۔ امام بخاری فرماتے ہیں: علی بن مدینی کے سوا میں نے کسی کے باس اپنے آپ کو حقیر اور کم تر نہیں سمجھا۔ "الماھ میں پیدا ہوئے اور ۲۳۴ھ کو سامرا میں اپنے خالق حقیق سے جالے۔
- ابو عوانہ لیقوب بن اسحاق رطائیہ: آپ محدث اور حافظ سے، آپ کا نام لیقوب بن اسحاق بن ابراھیم بن زید نیسابوری اسفرائیمی ہے، آپ ائمہ کبار میں سے ایک اور المسند الصیح المحرج علی مسلم کے مصنف شے۔ طلب حدیث کے لیے آپ نے زمین کے اطراف و اقطار کا سفرکیا، آپ نے بہت سے شیوخ و ائمہ سے احادیث روایت کیں۔ جیسا کہ آپ سے بھی بہت سے علماء نے احادیث روایت کیں۔ جیسا کہ آپ سے بھی بہت سے علماء نے احادیث روایت کیں۔ جیسا کہ آپ سے بھی بہت سے علماء نے احادیث مشہور ہے، لوگ اس کی زیارت کے لیے جاتے ہیں۔
- \* امام مالک رمایتی : آپ امت کے چار پیشواؤں و رہنماؤں میں سے ایک وارالمجرت مدینہ طیبہ کے

امام' امت کے فقیہہ اور اہل حدیث کے سردار تھے۔ آپ کا نام ابو عبداللہ مالک بن انس بن مالک بن ابی عامرا مبی ہے۔ اسبی آپ کے نویں دادا ذوا مبح کی طرف نسبت ہے اور اصبح کین کے سب سے بڑے فضل و شرف والے قبائل بیں ہے ایک قبیلہ ہے ' آپ عہد میں پیدا ہوئے ادر رزیج الاول ۱۹۵ھ بیل حدیث کا یہ روشن چراغ اس دار فانی سے رخصت ہوا۔ آپ نے نوسو سے زائد مشائخ سے علم حدیث حاصل کیا' جب کہ آپ سے لوگوں کی اتن بوی جماعت نے حدیث بیان کی جو احاطم تحریر میں نہیں لائی جا کتی اور آپ کے شاگردوں میں سے ایک امام شافتی بھی ہیں۔

\* محمد بن اسحاق ابن مندہ: آپ کا نام ابو عبداللہ محمد بن اسحاق بن محمد بن کی بن مندہ (میم کے فتی اون کے سکون اور دال کے فتح کے ساتھ) آپ بڑے ائمہ اور حفاظ حدیث میں سے ایک امام اور چلتے کھرتے حافظ حدیث تھے۔ آپ کا شام ان محدثین میں ہو تا ہے جو کشرالحدیث ہونے میں مشہور ہیں۔ طلب حدیث کے لیے آپ نے بلاد عالم کا سفر کیا اور جب آپ واپس لوٹے تو آپ کے پاس کتابوں کی چالیس سخموریاں تھیں۔ آپ کے اساتذہ اور شیوخ کی تعداد ایک ہزار سات سو تھی۔ ۱۳۵ھ میں پیدا ہوئے اور آخر ذی القعدة ۱۳۵۵ھ میں بیدا ہوئے اور آخر ذی القعدة ۱۳۵۵ھ میں بینتی کے گھر آخرت کی طرف کوچ کر گئے۔

ﷺ ابو تعیم اصفهانی رطائلہ: آپ مشہور حافظ حدیث تھے۔ آپ کا نام احمد بن عبداللہ بن احمد بن اسحاق بن مویٰ بن مران اصفهانی رطائلہ ہے۔ تعیم: تصغیر کے ساتھ ہے۔ آپ بلند بابیہ ائمہ محد ثین اور کبار تھاظ میں سے ایک تھے۔ آپ نے برے برے نامور فضلاء ہے اور برے برے فضلاء نے آپ سے علم حاصل کیا۔ آپ متعدد کتب کے مصنف تھے۔ جن میں سے المسخرج علی صحیح البخاری۔ المسخرج علی صحیح مسلم اور علیت الاولیاء قابل ذکر ہیں۔ اور حلیہ الاولیاء ان کی بھترین کتب میں سے ایک کتاب ہے کما جاتا ہے کہ جب یہ کتاب نیساپور بینچی تو اہل نیساپور نے اسے چار سو دینار میں خرید لیا۔ آپ رجب سسساھ میں پیدا جب اور صفریا ایک قول کے مطابق ہیں محرم ۱۳۰۰ھ کو اصبان میں وفات بائی۔

\* ابو بعلی احمد بن علی رطاقیہ: آپ کا نام احمد بن علی بن شنی بن کیلی بن عیسی بن هلال سمیم ہے،
آپ جزیرہ عرب کے محدث مافظ اور المسند الکبیر کے مصنف ہیں ایپ مشہور ارباب صدق و امانت اور
دین و حکم میں سے ایک تھے۔ سمعانی کتے ہیں "میں نے حافظ اساعیل بن محمد بن فضل سے یہ فرماتے ہوئے
سنا کہ میں نے متعدد مسانید مثلاً مند العدنی اور مند ابن منیع وغیرہ پڑھیں 'یہ سب نہریں ہیں 'جب کہ
مند ابی بعلیٰ اس دریا کی مانند ہے جو مجمع اللفار ہو (یعنی جمال سب نہریں اکشی ہوتی ہوں) آپ شوال



17745

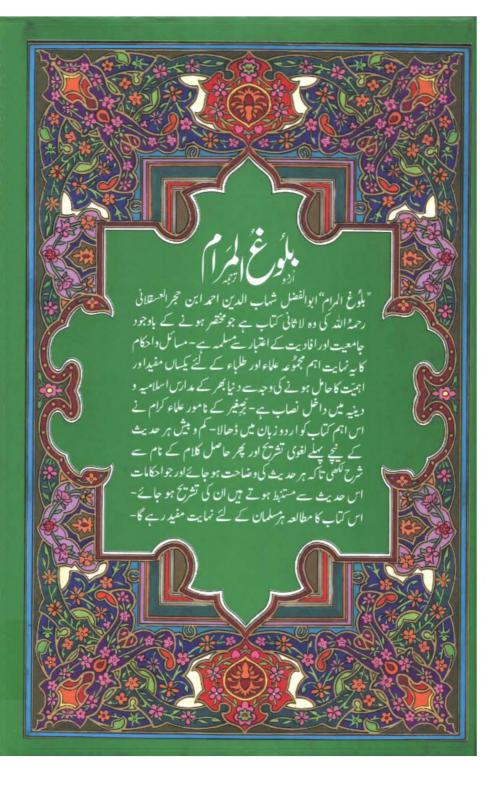